





#### COPY RIGHT

All rights reserved

Exclusive rights by nomani kutab khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.





نعماً في كالمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة منطقة المنطقة المنط

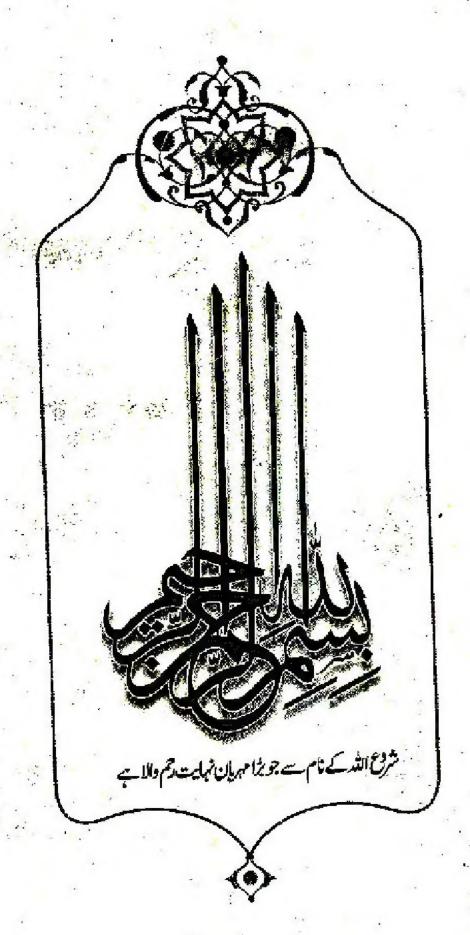



# فهرست مضامين صحيح مسلم جلدششم

| صفحه  | عنوان                                                   | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| F4 .  | آ ب علی کے بسینے کا فوشبودارا ور متبرک ہونا۔            | •           | فضیلتوں کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ्रा   | . آ پ کے ہالول کی تعریف اور آ پ کے صلیہ کا بیان ۔       | Ħ           | رسول الله ينطق كي نسب كي يزرگي اور پقر كا آپ كوسلام كرنا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 146-  | ر رسول الله عليَّة كي سفيد خواجه ورت جير سيمًا بيان     | 14          | تمام کلو قات سے آپ کا درجہ زیادہ ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| سالها | آ آ پ کے بر ساپے کا بیان۔                               | *1          | رسول الله عظاف مي مجرول كاييان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ో ప   | مېرښوت کابيان _                                         | 17          | آپ کے تو کل کامیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| المفا | آ پ کی همر کا بیان -                                    | <b>₹1</b> Z | رسول الله علي جويدايت اورهم في كرات في ال كامثال-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 14    | رسول الله عظام كم تامول كاميان -                        | 14          | آپ کوایل است پر کسی شفقت می اس کابیان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۵,+   | آپ الله كوهوب جائے تھادراس سے بہت درتے تھے۔             | 19          | آپ مَلِيَّةَ كَاحَاتُم النبيين مِونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ۵۱    | رسول الله عظافی کی پیروی کرناواجه ب ہے۔                 |             | جب کسی امت پر اللہ کی مہر ہوتی ہے تو اس کا پیٹیمراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ar    | ائے ضرورت مسلم ہوچھامنع ہے۔                             | F4          | سامنے گذرجا تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|       | آپ جوشرع کا حکم وین اس پر چانا داجب ہے اور جو بات د نیا | ř.          | حوض کور کامیان_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | کی معاش کی نسبت اپنی رائے سے فرما دیں اس پر چلنا واجب   | rΛ          | فرشتول كا آپ عظ كے ساتھ بوكر كرانا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PG    |                                                         | rA .        | آ پ ﷺ کی شجاعت کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 02    | آب کے دیدار کی اُنسٹیانت۔                               | Fq          | آ پ ﷺ کَل حاوث کامیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 04    | حضرت ميسيٰ عليه السلام كي بزرگي كاميان -                | <b>F4</b>   | آپ عظ كاملاق كاييان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 09    | حضرت ايراميم عليه السلام كي بررگ كابيان -               | اسا         | رسول الشيطية كي مخاوت كابيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 44    | هفرت موی علیه السلام کی برزرگ کابیان د                  | 77          | بجون رِرا ب مَلْقًا كَ شفقت كابيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 44    | حضرت بوسف عليه السلام كي مزر كى كانبان -                | Balla.      | آپ يون کا کا حياه اورشرم کاميان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 74    | حضرت ذکر ما علیه انسلام کی فضیؤت کا بیان ۔              | rs ·        | ر مُول الله علي كي المن اور حسن معاشرت كابيان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| AY    | حضرت خصرطبه السلام كي فضيات كابيان -                    | ro          | آب عظا كاعورتول پررهم كرف كايوان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 20    | حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند كي نصيلت -                | ry          | آپ ﷺ كالوگول سے متا وارد واشع منبورہ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Α•    | حضرت عمر رضى الله عند كى فضيلت ب                        | 12          | آب انقام ندلیتے تھے گراللہ کے داسطے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AY    | خفرت فان عَيْ رضى الله عنه كي فضيابيت .                 | PW.         | آب ﷺ کے بدل کی خوشبواورٹری کا بیان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |             | - Control of the second of the |  |



| · ·  |                                                                                                                 |       |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| صق   | عنوان                                                                                                           | صفحه  | عنوان                                                |
| I″A  | حالن بمن ثابت كي نعبيات                                                                                         | 9+    | حضرت على رضى الندعنه كى قضيلت _                      |
| ior  | حفرت ابو بريرة كي فشيات.                                                                                        | 44    | اسعدین ابی و قاص رضی الندعته کی فضیلت _              |
| 100  | وأطب برتاني يلتعدر هني الله عنه كي نقشيلت.                                                                      | (4.6  | حضرت ظلحه اورز بيررضي الثدعنهما كي فضيلت.            |
|      | جن لوگول نے شجر و رضوان کے تکے رسول اللہ المطافع ہے بیعت                                                        | +M    | الوعبيية ومنى الله عنه كي فضيابت _                   |
| 104  | کی ان کی لفت یک ان ک | H≢ft  | امام همن اورامام هسين رضى الله تعالى عبما كي نصيلت _ |
| 102  | . ابوموی اورابوعامراشعری کی فشیاعت .                                                                            | ا • ا | ائل بيت كي نضيات                                     |
| 109  | اشعرى أوكول كي نصيلت.                                                                                           | 10 17 | زيد بن حارثداوراً سام ين زيد كي قضيات كابيان -       |
| 14+  | أبوسفيان كن نفسيك _                                                                                             | 1-0   | عبدالله بن جعفر بن الجاطاكب كي تضيابت.               |
|      | جعفر بن ابی طالب ٔ اورا ساء بنت عمیس اور ان کی کشتی والوں کی                                                    | 1+1   | حفرت قد بجرض البند عنها كي فضيلت .                   |
| INI. | أ قضيات _                                                                                                       | 1+9   | حضرت عائشه رمضى اللدعشها كي فضيامت                   |
| 1414 | حضرت سلمان فارئ أور بلال أورصهيب كي نصيلت.                                                                      | 110   | المام ذرع کی صدیث کانمیان به                         |
| 19th | انصار کی قضیات۔                                                                                                 | IIA   | حضرت فاطمية الزهراء مض الله عنها كي فعنيلت           |
|      | خفاراؤرامكم ادرجيينه اوراهج اورمزيية اورتميم ادر دوس اورطي كي                                                   | 1PP   | ام الموشين ام سلمه رضى الله عنها كي نضيلت .          |
| 194  | فضيلت كابيان -                                                                                                  | irm   | ام الموسنين زينب رضى الله عنه كى فضيات .             |
| 121  | بهترلوگ کون میں۔                                                                                                | IFI"  | ام ايمن رضي الله عنها كي فصيلت.                      |
| 1,21 | قریش ای عورتول ای فضیاست.                                                                                       | 1979  | معرسام عليم الس كامال اور حفرت بلال كانضيات -        |
|      | رسول الله منطقة كالصخاب عن أيك دوسرك و بعانى بنادين كا                                                          | ۱۲۵   | الوظلى الصاري رضى الله عنه كي فضيلت                  |
| 125. | ا ميان ـ                                                                                                        | 182   | حضرت عبدالله بن مسعودا دران کی مال کی فضیلت ۔        |
|      | رسول الله بقطف كي ذات مصطحاب رضي الله عنهم كوامن نقا الدر                                                       | lben* | الِي بَنْ كعب اوراكيك جماعت انصار كما فضيلت.         |
| 12r  | صحابث است کوامن تھا۔                                                                                            | 10"1  | معدين معاذر منى الله عنه كي نضيات                    |
| 121  | معابد اورتا بعين اورتيع تا بعين كي نضياست.                                                                      | (PPP  | الودُّ جاندُ ما كُ بن توشُّهُ مَى نَصْلِت .          |
| IZA  | مدى كا تركك كس كندرية كابيان -                                                                                  | IPP.  | عبدالقدرض الله عندُ جابِرٌ کے باپ کی جنیابت۔         |
| 129  | صحابه کرام کو برا کبناحرام ہے۔                                                                                  | 1844  | علييب كأضيات -                                       |
| IA   | اویس قرنی کی نصیات ۔                                                                                            | 100   | البوذرر من الله عنه كي فشيلت _                       |
| IAY  | مصروالول کابیان _                                                                                               | إحاا  | جرمر بن خبداللله كي فضيلت .                          |
| fAT. | عمان دالون كي قضيلت                                                                                             | 107   | عبدالله بنامياس كافسيات-                             |
| IAP: | تغیف کے جموتے اور ہلا کو کابیان ۔                                                                               | imm   | عبدالله بن عمرٌ کی فضیات۔                            |
| IAA  | فارس والول كي فضيات _                                                                                           | rich. | الس بن ما فك كل فضيلت .                              |
| PAT  | آ دمیون کی مثال اونوں کے ساتھ۔                                                                                  | 110   | عبدالله بن ساام ك تصليت -                            |



| 11.         |                                                         |           |                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                   | صفحه      | عنوان                                                                                   |
| +14         | چفل خور کی از ام ہے۔                                    | 184       | نیکی اور سلوک اور ادب کے مسائل                                                          |
|             | جموت بولنا براب أوريج بولنااجها في المنافي في فضيات أور | IAA       | لفل نماز پر والدزین کی اطاعت مقدم ہے۔                                                   |
| Ptj         | مجوب كي منه منت الم                                     | IAM       | ماں باپ سے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کی فضیات،                                           |
| ***         | غصے کابیان ۔                                            | 195"      | بھلائی اور پرائی محمصے ۔                                                                |
| rrr         | ا انسان اس طرح پیرا جوا کهافتیار دیش رکارسکنا م         | 191°      | المالاز الارام الم                                                                      |
| h.ks.       | مند پر بارنے کی ممانعت۔                                 | 199       | حسدادر بغض اوردشني كاحرام بونا-                                                         |
| Fry         | جو مخص لوگول کو ماحل ستاد ہے اس کاعذاب۔                 |           | بغير عذر شرك سے تين زياوہ سے زيادوكنسي منلمان سے تفار ہنا                               |
| rrz.        | مجع میں جھیاد نے جائے تواس کی احتیاط دیکھے۔             | 194       | رام ہے۔                                                                                 |
| FFA         | مسمى مسلمان كوبتضيارے ذرائے كى ممانعت۔                  | 194       | بد مَّمَانِي أورنُوه لَكُ مَا أورشك كرمَا أورلا ثريا بن حرام ہے۔                        |
| MA          | راوین ہے موذی چیز کے بٹائے کا تواپ نے                   | 194       | مسلمان برطلم كرنا فاس كوذ كيل كرنا حرام ہے۔                                             |
| rrq         | جوجانورستا تان ہواس کوتکلیف دیناحرام ہے جیسے بل کو۔     | 199       | کیندر کھنے کی مما نعت ہے                                                                |
| 144         | غرور کرنا حرام ہے۔                                      | ***       | النديغاتي كواسطيميت كانسيلت .                                                           |
| 414         | الله كي رصت من كونا الميدكر تا حرام ب-                  | Pa a      | ياريري كرنے كا تواب                                                                     |
| ٢٣١         | باتوان اور كمنا م محض كي فضيات -                        | rer.      | موس كوكونى يارى بالكيف ينج واس كالواب                                                   |
| rm          | بر کہنا منع ہے کہ لوگ جاوجوئے۔                          | 7+5~      | الظهر كاحرام ہے۔                                                                        |
| ***         | ا مساییکات                                              | ŀ         | اہے بھائی کی مدو قالم ہومظلوم ہو ہرحال میں کرنے سے کیا سراو                             |
| rrr         | ملاقات کے وقت کشارہ بیشانی ہے ملنا۔                     | r•A       | ے۔                                                                                      |
| PP          | ا عظمے کام میں سفارش کر نامستخب ہے۔                     | 4+9       | موكن كا أن فن ين افتي داورانك دوسركا مدد كاردوكار،                                      |
| tpt         | نيك صحبت كالخلم ب                                       | MI+       | گالی دینے کی ممانعت۔                                                                    |
| inn         | بیٹیوں کے پالنے کی فضیات۔                               | 41+       | عفوادرعاجزى كى فضيات -                                                                  |
| PPP.        | جس شخص کا بچیم ہے اور وہ تعبر کرے۔                      | MI        | تيبت حرام ہے۔                                                                           |
|             | جب قداوند كريم كمي بندو ب وبت كرتا بي آسان كيفر شية     | ,<br>, FA | مسلمانوں کی بردہ پوشی کی نصنیات۔                                                        |
| PFY         | بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔                                | 414       | جس كى براقي ۋر بول كى خلاجر مين خاطر دارى كرنا-                                         |
| <u> ۲۳2</u> | روحول کے مِسْلُهُ جِمِسْلُهُ جِيلٍ-                     | rir .     | ری کی فضیات ۔                                                                           |
| trz.        | آ دی اس کے ہوگا جس سے دو تی رکھے۔                       | rir"      | ا جانورون اوران کے علاوہ کولعنت نہ کرنے کا بیان                                         |
| rr9         | نيك آ دى كَى تحريف دنياش اس كُوخوش ہے۔                  |           | جس برأت نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لنافق ہے بہتے ہواتو اس                                |
| L.L.        | تقدیر کے مسائل                                          | rja :     | אַניגבייעט בי                                                                           |
| trz         | و حضرت آدم لور حضرت موی کامیاحته _                      | F19       | وومنه والمسلكي غرمت.                                                                    |
| ra•         | ول القد تعالى كا فتيار من ہے۔                           | P19       | مر سر مسال کے اور اور میں اور میں ہے۔<br>مجھوے جرام ہے لیکن کی جاہر درست ہے اس کا بیان۔ |
| -           |                                                         |           |                                                                                         |



|             | the same of the sa |            |                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه       | عنوان                                                 |
| MA          | بری قضاادر بد بختی سے بناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra+        | ہرایک چیز تقدیرے ہے۔                                  |
| MY          | سونے کے وات کی دعاء۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rai        | انسان کی تقدیر میں زنا کا حصہ کھھا جانا۔              |
| MA          | دعا دُن کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ror        | بچول کابیان کدو اجنتی مین یادوزخی اور فطرت کابیان ۔   |
| 791         | اول روزيس اورسوت وقت سيح كهنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | roo        | عمرادرروزی تفذیرے ندریا دہ بڑھتی ہے۔                  |
| rey         | مرغ چلاتے وقت دعاما نگتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | roy        | لقدرير برجروسدر كلنه كالحكم-                          |
| 194         | سختی کی دعاء۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ran,       | علم کے مسائل                                          |
| <b>19</b> ∠ | سبحان الله و بحمده کی فضیایت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tan        | قرآن مجیدیں جوآیات متشابہ ہیں ان میں کھوج کرمامنع ہے۔ |
| 192         | پیٹرہ بیٹھے دعا کرنے کی فضیلت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ra 9       | برُ الْجَمَّلُرُ الوكون؟                              |
| 79Å         | کھانے یا پینے کے بعد خدا کاشکر کرنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444        | يبودونصاري كي طريقول برجلنے كابيان                    |
| <b>79</b> A | حلدی ند کرے تو وعا قبول ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAI.       | اخیرز مانه میں علم کی کمی ہونا۔                       |
| 1199        | جنتیون اور دوز خیون کابیان <sub>-</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444        | جو محض الچھی بات جاری کرے یابری بات جاری کرے۔         |
| 141         | غاروالول كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | ذکر الٰھی اور توبہ اور استغفار کے                     |
| F-6-        | توبه کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | مسائل                                                 |
| P+2         | مغفرت ما نگنے کی فضیات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>۲44</b> | الله تعالیٰ کے ذکر کی فضیات۔                          |
| ۳•۸         | ہمیشہذ کرکرنے کی فضیلت اوراس کا ترک جائز ہونے کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 747        | الله تعالیٰ کے ناموں کا بیان۔                         |
| F- 9        | الله تعالی کی رحمت غصہ سے زیادہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APT        | ایوں دعا کرنامنع ہے کہ اگر تو جاہے بخش مجھ کو۔        |
| ساس         | باربارگناه کرے اور بار بارتو بہ کرے تو قبول ہوگی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 749        | موت کی آرز و کرنامنع ہے۔                              |
| 110         | الله تعالى كى غيرت كابيان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2+       | چو مخص الله سے ملنے کی یا در کھتا ہے۔                 |
| MIA         | فیکیوں سے برائیاں مٹنے کابیان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/21       | الله تعالیٰ کی یادا ور قرب کی قضیات۔                  |
| MIA         | خون کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121        | د نیامیں عذاب ہوجانے کی دعاء کرنا مکروہ ہے۔           |
| mr+         | مسلمان کافدید کافر ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120        | ذ کرالہی جس مجلس میں ہواس کی نضیلت۔<br>ویر            |
| ۳۲۲         | کعب بن ما لک اوران کے دونوں یاروں کی توب کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120        | آپیالی اکثر کون ی دعا کرتے۔                           |
| ٣٣٢         | حضرت عا ئشەرضى اللەعنها برجوتهمت تقى اس كابيان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , rz,y     | لاالدالاالله اورسيحان الله اوردعاء كي فضيلت _         |
| 144         | آپ ملائق کی نونڈی کی برأت اور عصمت کابیان ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | قرآن مجید کی حلاوت اور ذکر الہی کے لئے جمع ہونے کی    |
|             | منافقوں کی صفت اور ان کے حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YZA        | انضيك-                                                |
| מאייו       | کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAF        | فدا تعالی کی مغفرت ما نگنے کی فضیات۔                  |
| ror         | فیامت اور جنت اور دورخ کے بیان میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAI        | توبہ کے بیان میں                                      |
| 100         | مخلوق اورآ دم کی ابتداء کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAI        | آ ہتدؤ کر کرنا افضل ہے۔                               |
| ٢٥٦         | الل جنت كي مهما ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/1        | دعاؤن اوراعوذ بالله كابيان-                           |



| صفح        | ية عنوان                                                                                                                                          | صفحد            | عنوان                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~<br>~~∧   | ۔<br>. اِسْ لِشَكْرِ سِيْرِ عِنْدِ مِهِا نِهِ كَابِيان جو بيت الشه بارگي                                                                          | -               |                                                                                                         |
| (°1+       | ان ترجد روبوع ميون بروي مندستان<br>فتون كراتر في كايران                                                                                           |                 | آیت إنّ الانسان بعطعی كانشان زول<br>شق القمر كابیان                                                     |
| MA         | قيامت آن يهل قرات ين موت كا بهار                                                                                                                  | -               | کا فرون کابیان<br>کافرون کابیان                                                                         |
| N.A.       | فتطنطنيه كي فتح ادم                                                                                                                               |                 | کافروں ہے زمین مجرسونا بطور فدیہ طلب کرئے کابیان                                                        |
| מיים       | ان نشانیون کابیان جو تیامت ہے تیل ہوں گ                                                                                                           | +10             | باب کافرد ل کاحشر<br>ا                                                                                  |
| rrz        | قيامت سے بہلے درید کی آبادی کامیان                                                                                                                | 740             | ونياض د مكامته و يكفف والساكوجيمالخ                                                                     |
| 772        | مشرق نتون كابيان جهال مصنيطان                                                                                                                     | <b>1</b> 244    | مو كن كونكيول كابدله دينالورآ خرت يس ملے كا۔                                                            |
| à.         | قیامت ہے بل دوس کی عورتوں کا زوائندھ کی عبادت کرنے کا                                                                                             | P"44            | مومن اور کا فرک مثال۔                                                                                   |
| ۳۲۹        | يان -                                                                                                                                             | <b>ም</b> ተለ     | مومن کی مثال مجود کے درخت کی بی ہے۔                                                                     |
| MMT        | التراميان _                                                                                                                                       | L.14            | شيطان كافساد سلمانول يش-                                                                                |
| 775        | د حال كابيان _                                                                                                                                    |                 | كوكى النيخ اعمال كى وجد يجنت عمل شاجات كالمكمة الشركى                                                   |
| raz        | وجال کے جاسوس کا بیان ۔                                                                                                                           | P21 ·           | رجمت ہے۔                                                                                                |
| PHP        | وجال کے باب میں باقی صدیثوں کا بیان۔                                                                                                              | - PZM           | عمل بهت كرينا اورعباوت مين كوشش كريا -                                                                  |
| PYTO       | فساد کے دفت عمادت کرنے کی فضیلت کا بیان -                                                                                                         | r20.            | وعظ میں میانبدوی۔                                                                                       |
| 10 A 14    | ا قيامت كاقريب مونار                                                                                                                              | •               | كتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلها                                                                         |
| 44         |                                                                                                                                                   | 477             | جنت کااور جنت کے لوگوں کا ہیان                                                                          |
|            | اُن حد يثون كا بيان جو                                                                                                                            | <b>72</b> A     | اس بات کابیان که چنتیون پرالله تعالیٰ ارفخ<br>ا                                                         |
| MYA        | و نیائے نظرت ولیا تی ہیں۔                                                                                                                         | PZ9             | جنت کے بازاراور اس میں موجود نعتول اورالخ                                                               |
| -          | قوم شمود کے گھرول میں جانے سے ممانعت مگر جو رونا ہوا                                                                                              | PA+             | اس بات کا بیان که جنتیوں کے پہلےانخ                                                                     |
| ሮሊ1        | ا جائے۔                                                                                                                                           | . <b>"</b> \1   | جنت اورابل جنت کی صفات اوران کی صبح دشاماگ                                                              |
| MAP        | میوهادر میتیم مسکین ہے سلوک کرنے کی فضیلت۔<br>اس                                                                                                  | ተለሰ             | جنت کے ایک گردہ کا بیان جن کے دل ان خ                                                                   |
| CAL        | معجد بنائے کی نصیات ہے۔                                                                                                                           | MAD             | جہنم کابیان اللہ تعالی ہم کواس سے بچاہے۔                                                                |
| <u>የአተ</u> | مسکیین اورمسافر پرخرج کرنے کاثواب۔<br>مند کرد کرد                                                                                                 | bad ha          | و دنیا کی فٹااور حشر کا ہیان۔<br>م                                                                      |
| PAP        | ا ریااورنمائش کی خرمت                                                                                                                             | سوه             | قیامت کے وان کا بیان۔<br>مناب جناب میں میں میں                                                          |
| MAG        | ا زبان کورو کئے کامیان ۔<br>مفرنس کی تقدیم میں میں مجمل کا میں میں میں                                                                            | 1-44            | د نیامیس جنتی اور دوزخی لوگول کی پیچان ۔<br>سرمان میں               |
| ب نادو     | جو محض ادرول کو تھیجت کرے اور خود ممل نہ کرے اس کا                                                                                                | P-99            | مرد ہے کواس کا ٹھوکا ٹا ہٹلا یا جا بٹا اور قبر کے عشراب کا بیان ۔                                       |
| MY.        | عفرات .<br>دون کردن کرد منه                                                                                                                       | (F40            | ا حماب کابھان۔                                                                                          |
| MAY        | ا انسان کواپناپردہ کھولنامنع ہے۔<br>حصری سام میں میں ایک میں میں کا میں میں ایک میں میں میں میں م | r*a             | موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہے نیک گمان رکھنا۔<br>میں میں میں میں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| PAZ        | چ <u>ېمنکنه</u> دا <u>له کاجواب اور جهانی</u> کی کرابهت۔                                                                                          | <sup>4</sup> +∠ | فهون اور قيامت كي نشاغون كابيان -                                                                       |



| ی موالات<br>معالم |                                                                                                                |         | - JESEBES                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| صفح               | عنوان                                                                                                          | صنح     | عنوان                                                |
| 6,44              | مديث ـ                                                                                                         | ሮሊካ     | متفرق حدیثوں کیے بیان میں                            |
| 2+6               | رسول الله عَلِيْظُ كَ جُرِت كَى عديث_                                                                          | +4 ام   | مومن كامعالمه سادے كاساراخير ب                       |
| 1                 | هرآن شریف کی آیتوں کی تمسیر                                                                                    | 144+    | بهت تریف کرنے کی ممانعت۔                             |
| 0.4               | کے مسائل                                                                                                       | rer     | بات بمحد كركهناا ورعكم كولكصناب                      |
| 212               | الشقال كول ﴿ علوا زينتكم عندكل ﴾                                                                               | 1 PP    | اصحاب الا غدود كالنصد                                |
| 217               | سورة براءة اورانقال اورحشرك بارسيس                                                                             |         | ابوالیسر کے تصد کا بیان اور جابر رضی اللہ عند کی کمی |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                | 1 = 12  |                                                      |
|                   |                                                                                                                | 1 3     |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
| -                 |                                                                                                                | 7- 1 gr |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                | 1       |                                                      |
| \ \ \ - \         |                                                                                                                |         | V.                                                   |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
| 1                 | ALL STREET, ST |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                | 100     |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                | 7,5     |                                                      |
|                   | Heritage Weitschaft auf der State                                                                              |         |                                                      |
| 10.10             |                                                                                                                |         |                                                      |
|                   |                                                                                                                |         |                                                      |
| 1000              |                                                                                                                |         |                                                      |

(10)





## کِت النَّفُضائِلِ فضیلتوں کے مسائل

#### بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ تَسْلِيْمِ الْحَجر عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

مَنْ خَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رُسُولُ
 اللهِ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَنْعُرْفُ حَجَرًا بِمَكُةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَبْعَثُ إِنِي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ ).
 بَابُ تَفْضِيْلِ نَبِينَا عَلَيْكُ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ بَاللهِ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ بَاللهِ عَلَى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ بَاللهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ

#### باب: رسول الله کے نسب کی بزرگ اور پیھر کا آپ کو سلام کر تا

۵۹۳۸ واثلہ بن اسقع سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ میں اللہ علی کے سنار سول اللہ میں اللہ علی کی اولاد میں اللہ علی آپ قرمائے تھے اللہ جل جلالہ نے اسلمبل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنااور قریش کو کنانہ میں ہے۔ اور بن ہاشم کو قریش میں اللہ اللہ علیہ اور بھی کو بن ہاشم میں اسے۔

9999- جاہرین سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ سی نے نے قرمایا بیں پہچانتا ہوں اس پھر کو جو مکہ میں ہے وہ مجھے ساام کیا کر تا تھا نبوت سے پہلے۔ میں اس کواٹ بھی پہچانتہ ہوں۔

باب: تمام مخلو قات ہے آپ کادر جدزیادہ ہوتا ۱۹۳۰ ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ میں

(۵۹۳۸) میں نووی نے کہااس مدیث ہے میہ نکا کہ اور عرب قریش کے تفو خیس ہو بکتے اس طرح ہاشی کے تفوہ وقریش سیسانہ کتے ہو ہاشی نہیں میں البتہ مطلب کی اول وینی ہاشم کی کفو ہے کہ کئے۔ وہ دوٹول ایک میں جیسے دوسر می حدیث میں کیا ہے۔

، ۱۹۳۰) ایک آرچہ آپ دنیامیں بھی تمام اوراد آدم کے سر دار بین گردنیا میں کافراد رمنافق آپ کی سر داری سے مظربیں آخرت میں کوئی مظر ند ہوگا اور سر د ری آپ کی بخولی کھل جاوے گی۔ اور میہ کلمہ آپ نے لفر کی راہ سے نہیں فرمایا جیسے دوسر کی روایت میں تھے ا<sup>ک ان</sup>

مَّانَ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ (﴿ وَلَكِ آدُمَ يُومُ الْقِيَامَةِ وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقَقُ عَنْهُ الْقَبْدُ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْدُ وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشْتَقِعٍ ﴾). عَنْهُ الْقَبْدُ وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشْتَقِعٍ ﴾). بَأْبُ فِي مُعْجِزُاتِ النَّبِيُّ عَيْضَةً

٩٤١ عن أنس رَصِي الله عَنْهُ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللّهِي عَلَيْهُ اللّهِ عَنْهُ أَنَّ اللّهِي عَلَيْهُ دُمُ اللّهِ عَمْهُ أَنِي اللّهَ عَنْهُ أَنْ اللّهَ عَمْهُ أَنْهُ الْمُعَانِينَ أَلَى النَّمَانِينَ أَنَ المُعْمَدِينَ إِلَى النَّمَانِينَ أَن المُعْمَدِينَ الْمُعَانِينَ أَن المُعْمَدِينَ الْمُعَانِينَ أَن المُعْمَدِينَ الْمُعَانِينَ أَمْهُ مِنْ يَنْنَ أَصَابِعِهِ.

وَعَلَمْ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولُ اللهِ مَالَةُ الْعَصَارِ فَالْمَسُ وَسُولُ اللهِ النَّهِ عَلَيْتُ وَصَانِعَ مَالَةُ الْعَصَارِ فَالْمَسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ بَحِدُوهُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي دَلِكَ عَلَيْتُهُ وَصَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي دَلِكَ الْمِنْ وَضُوءَ فَوضَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي دَلِكَ الْمِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَتَوَضَّنُوا مِنْهُ فَالَ الْمِنْ عَلَيْتُ مَنْ النَّهُ عَلَيْتُ مَنَابِعِهِ مَتَوضًا فَنْ عَلَيْتُ مَن اللهِ عَلَيْتُ مَن اللهِ عَلَيْهُ فَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَن النَّهُ عَلَيْهُ فَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيكُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُه

٣٤ ٣ ٥ - عن أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّيَ اللهِ صَلَّيَ اللهِ صَلَّيَ اللهِ صَلَّيَ اللهِ صَلَّيَ اللهِ صَلَّيَ اللهِ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ وَ صَلَّحَابَهُ بِالزُّوْرَاءِ قَالَ والزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْحِدِ فِيمَا ثَمُهُ دَعًا بِقَدْ حَيْدَ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَمَّهُ فِيهِ فَحَعَلَ شَمُّهُ دَعًا بِقَدْ حَيْدٍ فَيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَمَّهُ فِيهِ فَحَعَلَ يَسُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتُوضَاً حَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ يَسُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتُوضَاً حَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ يَسْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتُوضَاً حَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ

۔ نے فرمایا میں اولاد آوم کاسر دار ہوں گا قیامت کے دن اور سب سے پہلے میر ی قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

۱۹۴۵- المن سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے پانی مالگا تو ایک فی لایا گیا بھیلا ہوا' لوگ اس میں سے و منو کرنے گھے۔ میں نے اندازہ کیا تو سر تھ سے ای آدمی تک نے وضو کیا ہوگا۔ میں پانی کو د کیے رہاتھا آپ علیہ کی انگیوں سے بھوٹ رہاتھا۔

م ۱۹۹۳ - الس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اور آپ اس ۱۹۹۳ - اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب زوراء میں تھے اور زوراء ایک مقام ہے مدید میں بازار اور مسجد کے قریب آپ نے ایک پیالہ پانی کامنگوالیا اور اپنی جھیلی اور مسجد کے قریب آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھو شنے لگا اور تمام اسحاب نے وضو کر بیا فردہ فرانے کیا اے اسحاب نے وضو کر بیا فردہ فرانے کیا اے

ت بلك تمم لبى سے كيو كلد الله تعالى تے قرمايا و اها بنعمة ربك فحدث دومرى است كى تعليم اور اعتقاد كے ليے۔

اورائ حدیث سے یہ نظا کہ آپ تمام محوقات سے افضل جیں کیونکہ الل سنت کے نزدیک آدی ملا نکہ ہے افضل ہیں اورود سری حدیث میں جو آیا ہے جینیم ول بین ایک کو دوسر سے پر برزگی نددوائ کا جو اب بیہ ہے کہ شاید یہ حدیث اس سے پہلے گی ہے بعد اس کے آپ کو معلوم ہوا کہ آیا ہے جینیم ول بین ایک کو دوسر سے پر برزگی نددوائ کا جو اب اور تواضع پر محمول ہے تیسر سے مراد اس سے بیہ ہے کہ اس طرح پر یک کی بردگ بیان کہ آپ سب سے افضل بین دوسر سے کہ اس تفسیل سے ممانعت ہے جس سے جھڑ ااور فتر پید ہو۔ یا نج یں بید کہ نئس نبوت میں کوئی تفسیل نہیں ہے کہ اس تفسیل سے ممانعت ہے جس سے جھڑ ااور فتر پید ہو۔ یا نج یں بید کہ نئس نبوت میں کوئی تفسیل نہیں ہے بکہ اور فصائل کی وجہ سے ہے۔ (نووی)

مُسلمُ

قُلْتُ كُمْ كَانُوا يَا أَيَا خَمْزَةَ قَالَ كَانُوا رُهَاءَ النَّلَاثِ مِائَةِ.

3456 - غَنْ أَنْسَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيَّ مَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيَّ مَا يَوْارَاءِ فَأَتِيَ بِإِنَاءِ مَا يَوْارِي أَصَابِعَهُ أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ مُنْ فَكْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ مُنْ فَكْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ مُنْ فَكْرَ مَا يُوارِي إِلَيْنَ هِيشَامٍ.

٧٩٤٧ عَنْ مُعَاذِ بْنَ حَلْ أَخْبَرَهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعْ رَجُنَا مَعْ رَجُنَا مَعْ رَجُنَا مَعْ رَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَنْنَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمٌ عَبْمَ عَرْوَةِ تَبُوكُ فَكَانَ يَنَعْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَى الطَّهْرَ وَالْعِشَاةَ خَمِيعًا حَنَى وَالْعِشَاةَ جَمِيعًا حَنْنَى

ابو ممزہ ایکنٹے آدمی اس ونت ہول گے انس نے کہا قریب تین سو آد میوں کے متھ (شہیریہ دوسر نے ونت کاؤ کر ہے)۔

۱۹۹۳۳ - کس رصنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے رمول اللہ عَنْظِیْر زوراء میں بھے آپ کے پاس آیک برتن لایا گیالاس میں اتناپائی تھا کہ آپ کی انگلیاں نہیں ڈو بق تھیں یا انگلیاں نہیں چپتی تحمیں پھر بیان کیا حدیث کواس طرح جیسے اوپر گزری۔

۵۹۳۵ - جابر رضی لله عنه سے روایت ہے مالک رسول الله عنه سے روایت ہے مالک رسول الله عنه سے روایت ہے مالک رسول الله عنه سے طور بر۔ پھر اس کے جیئے آتے اور اس سے سالن مائٹے اور گھر بیس کچھ نہ ہو تا تو ام مالک اس کی کے بیٹے اس جاتی اس میں تھی ہو تا۔ اس طرح ہمیشہ اس کے گھر کا سالن تائم رہتا۔ ایک بار ام مالک نے (حرص کر کے) اس کی کو نچوڑ لیا پھر وہ رسول الله عنائی کے پاس آئی آپ نے فر مایا اس کی کو نچوڑ لیا پھر وہ رسول الله عنائی کے پاس آئی آپ نے فر مایا آئر تواس کو یوں میں رہنے وہتی (رور ضرورت کے وقت لیتی جاتی) آئر تواس کو یوں میں رہنے وہتی (رور ضرورت کے وقت لیتی جاتی) تو وہ بھیشہ قائم رہتا۔

۱۹۳۹ جیررضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بیب مخص آیا رسول اللہ عندہ کے کہ اللہ عند سے روایت ہے کہ بیب مخص آیا دسول اللہ عندہ سے کھانا ما لگا تھا آپ نے اس کو آدھاوس جو دینے (ایک وسن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) رپھر وہ شخص اور اس کی بی بیان تک کہ اس فی بی بیان تک کہ اس شخص نے مایا اس کو پھر وہ رسول اللہ عندہ کے پس آیا آپ نے فرمایا اگر تواس کو شمایتا تو بھیر ہیں ہیں سے کھاتے اور وہ ایرای رہت فرمایا اگر تواس کو شمایتا تو بھیر وساجا تار ہااور ہے میری شمود ہوئی پھر یرکت کی اس دیے گی ۔

2997- معاذین جبل سے روایت ہے ہم رسول ایند صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکلے جس سال حیوک کی لڑائی ہوئی آپ اس سفر میں جن کرتے دو نمازوں کو تو ظیر اور عصر ملا کر پڑھی اور مفر باور عشاہ ملا کر پڑھی۔ایک دن آپ نے نماز میں و ریکی پھر

مُسلمُ

إِذًا كَانَ يُومُ أَحَّرٌ الصَّلَاةَ أَمُّ خَرَّجَ فَصَلَّى الظُّهُرْ وَالْعَصَّرْ جَعِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ بَعْدَ ذَلَكَ فَصَلِّى الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَمْمِيعًا ثُمَّ قَالَ ﴿ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكُ وَإِنَّكُمْ لَنْ تُأْتُوهَا حَتَّى يُضحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جِهُ عَلَى مَنْكُمُ فَلَا يَمُسُ مِنْ مَائِهَا شَيْتُا حَتَّى آتِييَ ﴾) فَحَنَّاهَا وُقَدُّ سَيَقَّنَا إِلَيْهَا رَجُلَان وَالْعَيْنُ مِثْنُ الشَّرَاكِ تُبِضُّ بِشَيْء مِنْ مَاء قَالَ فَسِأَلُهُمَا رَّسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَمْهِ وَسَلَّمَ (( هَلُّ عَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْنًا )) قَالًا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا النُّسيُّ صَنَّتِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُمَا مَا أَتَّنَاهَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ ثُمُّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَىٰ الحَسْمَعَ في شَيْءٍ فَالَ وَتَعْسَلُ رُسُولُ اللهِ عَظِيمُ فِيهِ يُدَنِّهِ رُوَّجُهَهُ ثُمٌّ أَعُدُهُ فِيهَا فَحَرَتُ الْغَيْنُ مِمَاءِ أَمُنْهَمِو أَوْ قَالَ غَوْير سُلُكُ أَنُوا عَلِيمٌ أَيُّهُمَا فَالَ حُنَّى اسْتَقَى النَّاسُ فُمُّ غَالَ (( يُوشِكُ يَا مُغَاذُ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَّاةً أَنْ تُرَى مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِئَ جَنَامًا ﴾.

لکے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھی پھر اندر چلے گئے۔ پھر نکلے اس کے بعد مغرب اور عشاء ملا كرياهي- بعد إس كے فرماياتم كل خدا عاہے تبوک کے چیٹے پر پہنچو کے اور نہیں چینچو کے جب تک ون نہ تکلے اور جو کوئی جاوے تم میں سے اس چشمہ کے پاس تواس کے بانی کو ہاتھ نہ نگاوے جب تک میں نہ آؤں۔ معافّ نے کہا پھر ہم اس وشقے پر بہنچ ہم ہے پہلے وہاں دو آدمی پہنچ گئے تھاور چشمہ کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسمہ کے برابر بانی ہوگا وہ مجھی آہستہ آہستہ بہد رہا تھ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ال دونوں آ د میوں ہے پوچھاتم نے اس سے پانی میں ہاتھ لگایا؟انہوں نے کہاہاں۔ آپ نے ان کو براکہا (اس لیے کہ انہوں نے تھم کے خلاف کیا)اور جو اللہ کو منظور تھاوہ آپ نے ان کو ہنایا۔ پھرلوگول نے چلووں سے تھوڑا تھوڑاپانی ایک برتن بیں جج کیا۔ آپ نے المنيخة ومحينون بالخط اور منه ال ثيل وهوئية ' يُحروه ياني ال چشمه ثيل وال دیا۔وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا پھر لوگوں نے یانی بلانا شروع كيا (آدميون أور جاتورون كو) - بعد اس كے آپ نے قرمايات معادًا إاگر تیری زند گیری تو تو دیکھے گااس کایانی باغول کو بھردے گا(بير مجى آپ كاايك برًام هجزه تفا-اس تشكر بيس تميس بزار آدمي تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ستر بزار آدمی تھے )۔

ما تھ ۔ ابو جمید سے روایت ہے ہم رسول اللہ علی کے ساتھ انگے جب ہوک کی جنگ تھی تو وادی القرائ (ایک مقام ہے مرینہ سے تین میل کے فاصلہ پرشام کے راستہ میں) میں ایک باغ پر چنچ جو ایک مورت کا تھالہ آپ نے فرمایا اندازہ کرواس باغ میں کتامیوہ ہوا کہ جم نے اندازہ کیا اور رسول اللہ کے اندازے میں وہ وس وسق معلوم ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو یہ گئی یاور کھنا جب تک معلوم ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو یہ گئی یاور کھنا جب تک معلوم ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو یہ گئی یاور کھنا جب تک معلوم ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو یہ گئی یاور کھنا جب تک معلوم ہوا۔ آپ نے اس عورت نے کہا تو یہ گئی یاور کھنا جب تک ہم لوگ آگے چلے یہاں تک کہا تو یہ تو کہ ہی بہتے۔ رسول اللہ نے فرمایا آئے کی رات زور کی آند ھی



فْمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشَدُّ عِقَالَهُ ﴾ فَهَيَّتُ رِبحٌ شَادِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتُهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْفَتُهُ بِحَبْلَيْ طَيْئِ وَجَاءَ رَسُولُ أَنْنَ اِلْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كِتَابٍ وَأَهْدَى لُهُ بَغْلَةً يَيْضَنَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُونُ اللهِ عَلَيْكُ وأَهْدَى لَهُ بُرْدًا ثُمُّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ خَدِيقَتِهَا (( كُمُّ بَلَغَ ثُمَرُهَا )) فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقَ فَقَالُ رُسُونُ اللَّهِ ﷺ (﴿ إِنِّي مُسْرَعُ فَمَنْ ۚ شَاءَ مِنْكُمُ ۖ فَأَلْيُسُوعٌ مَعِيَ وَمَنَ شَاءَ فَلْيَمْكُتُ ﴾ فَجُرُخْنَا حَبِّي أَشْرَفْنَا عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ (( هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أَخَدُ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وُنُحِيُّةُ ﴾. ئُمُّ قَالَ ﴿﴿ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْمَانَصَارِ دَارُ بَنِيَ النَّجَّارِ ثُمَّ ذَارٌ بَبِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ ذَارُ يَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ إِن الْحَزْرَجِ ثُمَّ دَارٌ بَنِي سَاعِدَةً وَقِي كُلُّ دُورِ الْمَأْنُصَارِ خَيْرٌ ﴾ فَلَحِقًّا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ أَبُو أَسَيَّادٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَيْرًا دُورًا الْأَنْصَارِ فَحَعَلَنَا آحِرًا فَأَدْرُكَا سَعْلًا رَسُولٌ اللهِ عَلَيْكُ مُقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خَيَّرْتَ دُورٌ الْأَنْصَارِ فَحَعَلْتَنَا آخِرًا فَقَالَ (( أَوَ لَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْحِيَارِ )). ٩ ٤٩ ٥ - عَنْ عَمْرِو بْن يُحَيِّي بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ إِلِّي فَوْلِهِ

٩٤٩ قَ ﴿ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ إِلَى فَوْلِهِ وَفِي كُنَّ شُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرُ وَلَمْ يَلَاكُوا مَا يُعْدَهُ مِنَّ قِصَّةِ سَعَدِ بْنِ عُبَادَةً وَرَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْسٍ فَكَنَّبَ

چلے گی تو کوئی کھڑا تہ ہو ناور جس کے پاس او نت ہو وہ اس کو مضبوط باندھ دبوے پھر ابیائی ہوازور کی آندھی چلی۔ ایک شخص کھڑ اہوا اس کو ہوااڑا۔۔۔ گنیاور طے کے دو پہڑول میں ڈال دیار اس کے بعد علماء کے بیٹے کااپلی جوایلہ کا حاکم تھا آیاا یک کتاب ہے کراور رسوں الندك ليه ايك سفيد فجر تحفد وأيا- رسول الندك اس كوجواب لكها اوراکک جادر تخف مجیجی۔ پھر ہم لوٹے بیبان تک کہ وادی اعراب میں بہتیج آپ نے اس عورت ہے ہاٹے کے میوے کاحال یو چھاکتنا میوہ نکار؟ اس نے کہا پورے وش وسل لکلا آپ نے فرمایا میں جلدی جاؤں گائم میں سے جس کائی جاہے وہ میرے ساتھ جلدی چلے اور چس کا جی جاہے تھم جاوے۔ ہم نگلے بیاں تک مدینہ و کھلا کی دینے نگا آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے (طاب مدینہ منورہ کانام ہے) اور بیاحد بهازم جوبهم كوجابتاب أوربهم ال كوج بيت بين بهر فرمايا الصاب ے سب گھروں میں بنی مجارے گھر بہتر ہیں (کیونکہ وہ سب ہے يہلي مسلمان ہوئے)۔ پھر بن عبدالاشبل كا گھر پھر بني حارث بن ٹرزج کا گھر' پھر بنی ساعدہ کا گھر اور اٹھار کے سب گھروں میں بہتر گاہے۔ پھر سعد بن عبوۃ ہم سے ملے ابواسید نے ان سے کہاتم نے نہیں سنار مول اللہ کے انصار کے گھروں کی بہتری بیان کی توہم كوسب كے الخير كر ديا۔ يہ من كر سنعة ئے رسول اللہ سے مد قات كى اور عرض کیایار سول اللہ ا آئے نے انصار کی فضیات بیان کی اور ہم کو سب کے آخر میں کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیائم کوریا کافی نہیں ہے . کبه تم چھول میں رہے۔

9979 - ترجمہ وہی جو جو پر گزراوس میں سغدین عبادہ کا قصہ۔ نہیں ہے اور یہ زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیہ والے کواس کا ملک کلیودیا۔

(۵۹۳۹) ہٹا اس صدیت میں کئی معجوے ہیں آپ کے۔ایک میوہ کااییا ٹھیک اندازہ جو اچھے اچھے جاننے و لوں سے شہور کا۔ووسر سے ہوا کی خبر دینا پہلے ہے۔ تبییزے منع کرنالو گوں کو کھڑے ہوئے ہے ہوائیں۔



لَهُ رُسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْرِهِمُ وَلَمْ يَدُكُرُ فِي حَدِيتِ وُهَيْبِوفَكِيْبَ إِنَيْهِ رَسُولُ اللهِﷺ . ``

#### آبَابُ تُوَكُّلِهِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ

مَ ٩ ٩ ٥ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ وَاقِ كَثِيرِ الْعِضَاءِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ فَى رَاقِ كَثِيرِ الْعِضَاءِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ فَى الْمَوْنَةُ فَعَلْنَ سَبْفَهُ بِغُمْسُ مِنْ أَغْصَانِهَا قَلَ وَتَعَرَقُ فَعَلْنَ سَبْفَهُ بِغُمْسُ مِنْ أَغْصَانِهَا قَلَ وَتَعَرَقُ النّاسُ فِي الْوَاقِي يَسْتَعَلِلُونَ بِالشَّخِرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الْوَاقِي يَسْتَعَلِلُونَ بِالشَّخِرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٥٩٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَلْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ اللهِ الْأَلْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي اللهِ أَحْبَرُهُمَا أَنَهُ غَزَا مَعَ النّبي عَلَيْكُ أَحْبَرُهُمَا أَنَهُ غَزَا مَعَ النّبي عَلَيْ مَعْهُ غَرُوهُ قَبَلَ النّبي عَلَيْ فَلَمَا فَعَلَ النّبي عَلَيْ فَلَمَا فَعَلَ النّبي عَلَيْ فَلَمَا مُعْهُ فَأَدْرَ كَتُهُمْ الْقَائِلَةُ يَوْمًا ثُمَّةً ذَكَرَ مَعْمَر.
عَنْ حَدْدَ حَدِيثِ إِنْ هِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَر.

٣ ٩ ٩ ٥ - عَنْ حَابِرِ قَالَ أَقَبُلْنَا مَعْ رَسُولَ لَهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ حَدِيثِ الرَّهُ اللهُ عَلَيْ عَدِيثِ الرَّهُ اللهُ عَلَيْ عَدِيثِ الرَّهُ اللهُ عَلَى حَدِيثِ الرَّهُ اللهُ عَلَى

#### باب: آب کے توکل کابیان

م ۱۹۵۰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ہم جہاد کو اس مول اللہ صلی اللہ عنہا کے ساتھ نجد کی طرف ہم نے آپ کوایک واد کی ہیں پایا جہاں کانے وار در شت بہت تھے۔ آپ ایک در خت کے سے الڑے اور آپی تکوار ایک شاخ سے لٹکادی اور ایک در خت کے سے لٹکادی اور ایک در خت کے سابول ہیں۔ لوگ جدا جدا جدا بھیل گئے ای وادی ہیں در ختوں کے سابول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و مسلم نے فرمایا ایک شخص میرے پاس آیا ہیں سور ہا تھا این نے تموار اتار لی میں جاگا وہ میر ہے مر پر کھڑ اتھا ہیں سور ہا تھا این نے تموار اتار لی میں جھے اس وقت خبر ہوئی جنب اس کے ہا تھ میں نگی تکوار آگئی۔ وہ بولا اب ختہیں کون بچا سک ہے جھے سے جہم میں نگی تکوار آگئی۔ وہ بولا اب ختہیں کون بچا سک ہے جھے سے جمیں نے کہا اللہ جمل دومری بار اس نے بہی کہا میں نے کہا اللہ علیہ دوسری بار اس نے بہی کہا میں نے کہا اللہ علیہ دوسری بار اس سے بچھ تعرض نے کہا اللہ علیہ دیسر کے اس سے بچھ تعرض نہ کیا۔

۱۹۵۵ میارین عبدالله انصاری رضی الله عندسے روایت ہے۔
انہوں نے جیاد کیار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جیاد کیار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہور کی طرف جب آپ لوٹے وہ بھی ساتھ لوٹے 'کیک روز دو پہر کے وقت پھر بیان کیا اسی حدیث کو اسی طرح جیسے وہر گزری۔

۵۹۵۲- ترجمه وی جواد پر گزرابه



وَلَمْ بَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ بَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنَ الْهُدى وَالْعِلْمَ

١٩٥٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَنِّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَانَ (( إِنَّ مَشَ مَا بَعَقَنِي اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْهَدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضُ فَكَانَتْ مِنْهَا طَابِفَةً طَيْبَةً فَبِلَتْ الْمَاءَ فَالْبَعَثْ الْكَلّمَ وَالْعُتشْبِ طَيْبَةً فَبِلَتْ الْمَاءَ فَالْبَعَثْ الْكَلّمَ وَالْعُتشْبِ طَيْبَةً فَبِلَتْ الْمَاءَ فَالْبَعَثْ الْكَلِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَقَوْا الْكَثِيرَ وَكَانٌ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَتَنْفِئَ الْمَاءَ فَلَابُونِ مِنْهَا وَسَقُوا الْكَثِيرَ وَكَانٌ مِنْهَا النّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنْمَا هِي وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنْمَا هِي وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنْمَا هِي فَيَعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلّمَ أَخْرَى إِنْمَا هِي فَيَعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلّمَا فَيَ اللهُ فِي فَعَنْ لَمْ يَوْفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهِ فَوْفَعَهُ بِمَا بَعَثِينِي اللهِ فَعَنْ لَمْ يَوْفَعُ بِذَلِكَ وَأَسًا فَيَ اللهُ فَا يَعْفَى اللهُ فَا اللّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثِينِي اللهُ بِهُ فَعَلْمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلَى مَنْ لَمْ يَوْفَعُ بِذَلِكَ رَأَسًا فَي وَلَمْ يَعْفِي اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعْشِيلَ فَاللّمَ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمَ وَعَلْمُ مَنْ لَمْ يُوفَعِ بِذَلِكَ رَأَسُلْتُ بِهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ يَوْفَعُ بِذَلِكَ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالُغَتِهِ فِي تَحْذِيرهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

\$ ٥٩٥٠ -عَنْ أَبِيَ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ

#### باب: رسول الله علی جو بدایت اور علم لے کر آئے ہیں اس کی مثال

سامه ۱۵ - الوموی شد روایت به رسول الته میگی نے فرویا مثال اس کی جو خدانے جھے کو دیا ہر بت اور علم الیں بے جیسے میت بر سازین پر اس میں کچھ حصہ ایسا تھاجس نے پانی کو چوس ایااور چارااور بہت ساسبز و جمایااور پکھ حصہ ایسا تھاجس نے پانی کو چوس ایااور چارااور بہت ساسبز و جمایااور پکھ حصہ اس کا کڑا سخت تھا اس نے پانی کو سمیت رکھا بھرالیڈ نے لوگوں کو فر کدہ پہنچایااس سے الوگوں نے اس سے بیااور پلایااور چرایا بخاری کی روایت میں ذرعوا ہے بیعنی تھیتی کی اس سے اور پکھے حصہ اس کا چیش مید ان ہے نہ تو پانی کورو کے نہ گھاس سے اور چھے جگئی چنان کہ پانی لگا دور چل دیا کہ توبہ مثال ہے اس کی جس نے خدا کے دین کو سجھا اور اللہ نے اس کو فراکرہ دیااس چیز کے جس نے خدا کے دین کو سجھا اور اللہ نے اس کو فراکرہ دیا اور واللہ کی جس نے اس طرف مر نہ اٹھ یا ( یعنی توجہ نہ کی ) اور اللہ کیا۔ سکھایا۔ اور جس نے اس طرف مر نہ اٹھ یا تیول نہ کیا۔

کی جس کے جس کو جس کو جس کو جس دے کر جھجا گیا تیول نہ کیا۔

باب: آبِ کواپی امت پر کیسی شفقت تھی اس کابیان

- 1900- ابوموس رضى الله عندية روايت برسول الله عن

(۵۹۵۳) 🌣 پین زمین کی تمین فتمیس ہیں ای طرح لوگ بھی تمین طرح کے ہیں :ر

فتنم اول: - جو پانی سے زیرہ ہوتی ہیں ور کھان اور ترکاری اور میوے اگاتی ہے 'لوگ اس سے فہ تدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثل دہ شخص ہے جس نے وین کا طمیر دکر آپ بھی عمل کیالوگوں کو سکھالیا نہوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔

ر وسر کی قشم: — وہ جو نخور نہیں لگاتی لیکن پانی روک رکھتی ہے اس سے آد میوں اور جانوروں کو نفع ہوتا ہے۔ یہ وہ محف ہے جس نے دین کاعم یاد کیا لیکن اس کو اتنی فہم نہیں کہ اس میں سے باریک مطلب تکا لیے۔ خبر اس سے سن کرادر لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔

تنگیر کی قشم: ﴿ بَجِنْقِ ساف زیمن جہاں نہ کھائں آئی ہے نہ پائی تنمتا ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے دین کی طرف توجہ نہ کی ہو نہ اس کویدور کھا۔ (تودی)

' (۵۹۵۳) 🛠 عرب میں وستور تھا کہ جس نے وشمن کے لفکر کو ویکھا کہ غارت کرنے کو آتا ہے تو دہ نظا ہو کر اپنے کپٹرے لکڑی گئیر

الْسَيُّ صلِّي لَهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّم قَا (﴿ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَنَ مَا يَغْفِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتِي قُواْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْم إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشُ بِعَيْنِي وَإِنِي أَنَا الْجَيْشُ بِعَيْنِي وَإِنِي أَنَا الْجَيْرُ الْغُرْيَالُ فَالْنَجَاء فَأَطَاعه طَائِقةً مِنْ قُولُمه فَدُلُجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتهم وَكَذَبتُ فَالْمَعَةُ مِنْ فَاصَبْحُوا مَكَانَهُم وَكَذَبتُ طَائِقة مِنْهُم فَأَصَبْحُوا مَكَانَهُم فَوَلَم طَائِقة مِنْهُم فَأَصَبْحُوا مَكَانَهُم فَلَيْكُم مَنْ فَصَنَاقِي الْمَوْقِيقُ فَلَكُهُم وَاجْتَاحِهُم فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ عَصَالِي أَطَاعَي وَاتَّنِع مَا حِنْتُ بِهِ مِنْ الْمَحْق مِنْ عَصَالِي أَلَا عَنْ عَصَالِي الْمَاعِي وَاتَّنِع مَا حِنْتُ بِهِ مِنْ الْمَحْق مِنْ فَصَالِي أَنْ عَصَالِي أَنْ فَيْ عَصَالِي الْمَاعِي وَاتَنْع مَا حِنْتُ بِهِ مِنْ الْمَحْق ).

٥٩٥٥ عَنْ أَنِي هُرِيْزُهُ رَضِيَ إِنْكُ عَنْهُ قَالَ فَلَ رَسُولُ طَنْهُ قَالَ فَلَمْ وَسُولُ طَنْهُ صَلَّتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَ( إِنَّمَا مُثْلِي وَمَثَلُ أُمْنِي كَمْشُل رَجُلِ اسْتُوقَفِذٍ أَنَارًا فَجَعَلَتْ اللَّوَابَ وَالْفَرَاسُ يَقْعَن فيه فَأَنَّ آحدٌ بخجز كُمْ وَانْتُمْ تَفْخَمُونَ فِيهِ ))

نے فرمایا میری مثال اور میرے دین کی مثال جواللہ نے جھے دے کر بھیجا ایس ہے جسے مثال اس محض کی جواپی قوم کے پاس آیا اور کینے لگار کو اپنی و و فوس آئھموں ہے دیکھا ( یعنی و مثمن کی فوج کو ) اور بیس نظار رائے والا ہوں سو جندی بھی کو ۔ اب اس کی قوم میں سے بعضوں نے ، اس کا کہنا ماتا وہ شام ہوتے ہی بھاگ گئے اور آرام سے بیلے سے اور بعضوں نے جھٹا، یا وہ سے بیلے سے اور بعضوں نے جھٹا، یا وہ سے کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جو ہاں کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیا اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیانہ مان اور جن بڑا و ۔ ان کو جاہ کیانہ مان اور جن اور جن ویا سو یک مثل ہے اس کی جس نے میرا کو جاہ کیانہ مان اور جمنوا یا سے و بین کو۔

۵۹۵۵ - ابوہرریورضی القد عنہ سے دوایت نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مثال اور میری است کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے آگ جل تی بھر اس میں کیڑے ور ﷺ گرنے لگے اور میں پکڑے ہوئے بوں تمہاری کروں گواور تم نے تامل اندھ دھنداش میں کر پڑتے ہو۔

۵۹۵۷-مذ کوره برلاحدیث اس سندسے مجھی مروی ہے۔

2902- حضرت ایو ہر ہے ورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے دسوں اللہ صلی اللہ علیہ و آنہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس محفل کی تی ہے ہیں نے آگ جلائی 'جب س کے گرد روشنی ہوئی ہوئی ہواس میں کیڑے اور وہ شخص میں کیڑے اور وہ شخص میں کیڑے اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اس میں گرنے گئے۔ یہ مثال ہے میری او ر تمہاری ہیں تہر ری کمر کیڑ کر جہنم سے روکنا ہوں اور کہنا ہوں جہنم کے ایاس میں گراور تم نہیں مائے

ان ہے پر اٹھاکر چلاتا تھا ورا پتی قوم ہے کہنا تھا کہ جدیھا گو۔ نظے ہوئے ہے غرض یہ تھی کہ اس کو لوگ بوئی آنت سمجھیں اور اس کو سچ جان کر حلد ہا گئیں۔۔

<sup>(</sup>۵۹۵۵) بڑے آپ لوگ تر میں ور گزیہوں میں ہے تامل کرتے ہیں جیسے آگ میں کیڑے پنگے خوشی سے گرتے ہیں اور جلتے ہیں۔اور حفرت کمال شفقت سے ان ناوائوں کو بہت روکتے ہیں جیسے کوئی کی کم کافڑ کر روک پر الحسوش کہ ناوان شرعی نیمیں رکتے۔

عْنَ النَّارِ فَتَغُلِّبُونِي تَشَحُّمُونَ فيهَا )).

٩٥٨ - عَنْ خَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْمَوْلُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَلْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ قَالَ أَوْقَدَ نَارًا فَخَعَلَ الْحَنَادِبُ والْفرَاشُ يَقَعْلَ أَوْقَدَ نَارًا فَخَعَلَ الْحَنَادِبُ والْفرَاشُ يَقَعْلَ فِيهَا وَأَنَا آخِذَ بِحُجْرِكُمْ فِيهَا وَأَنَا آخِذَ بِحُجْرِكُمْ عَنْهَا وَأَنَا آخِذَ بِحُجْرِكُمْ عَنْهَا وَأَنَا آخِذَ بِحُجْرِكُمْ عَنْهَا وَأَنَا آخِذَ بِحُجْرِكُمْ عَنْ النّارِ وَأَنْتُمْ تَقَلّتُونَ مِنْ يَدِي )).

بَابُ ذِكْرِ كُوْنِهِ عَلَيْتُهُ خَاتُمُ النَّبِيِّنَ ١٠٩٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَبُرة رَصِي الله عَنْهُ عَرَ الْبِيُّ صَنْبِي الله عُلْيَهِ وَسُلْمُ قَالَ (( مَعْلِي وَمَعَلَ الْأَنْبِيَاء كُمَتُلِ رَجُلٍ بَشِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ فَحَعْلُ النَّاسُ يُطِيفُونُ بِهِ يَقُولُونَ مَ وَكُنْتَ أَنَا يَلُكَ اللَّبَةَ مَنَ

نَهُ ٩٦٠ عَلَّ أَبِي أَهُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهَ عَنَهُ عَنْ رَصِيَ اللهَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَلْ كَرَ أَحَاذِيتُ مِنْهَا وَقَالَ آبُو اللهِ عَلَيْكُ فَلْ كَرَ أَحَاذِيتُ مِنْهَا وَقَالَ آبُو اللهَ سِم عَلَيْكُ (( مَعْلِي وَمَعْلُ الْأَثْبِيَاءِ مِنْ فَبْلِي كَمشُلِ رَجْلِ ابْتَسَى بُيُوتُ فَأَحْسَبُهَا وَاجْمَلُها وَأَجْمَلُها وَأَجْمَلُها وَأَجْمَلُها وَأَجْمَلُها وَأَكْمَلُهُ إِلَّا مَوْصِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَاها فَحَعلُ النَّاسُ يُطُوفُونَ وَيُغْجِبُهُمُ البُّنْيَانُ فَحَعلُ النَّاسُ يُطُوفُونَ وَيُغْجِبُهُمُ البُنْيَةَ بُنَانُكَ فَيَتِهُ بُنْيَانُكَ فَعَلَى النَّاسُ مُحْمَدً اللَّهُ فَكُنْتُ أَنَا اللَّهِنَةُ الْمَبَةُ بُنِيَانُكَ فَقَالِ مُحْمَدً اللهِ فَكُنْتُ أَنَا اللَّهِنَةُ الْمَبَالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْل

1971-عَنْ أَنِي هُرْنُرُهُ أَنَّ رَشُولًا الله عَلَيْهُ . قَالَ (( مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَثْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلِ بَنِي لَنْيَاتُ فَاحْسَنَهُ وَأَجْهَلُهُ إِلَّا مُوطِيعَ لَمِنْهُ مِنْ رَاوِبةِ مِنْ رُو بَاهُ فَجَعَٰنَ النَّاسُ يطوفون يهِ ويَعْجَبُون لَهُ ويَقُولُون هَلًا وُضِعتُ

اس من محسنے جائے ہو۔

9904- جابر وحتی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی لئے ۔
فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی تی ہے جس نے آگ جلائی اور ایڈی اور وہ این کورو کئے لگا اور ایڈی اور وہ این کورو کئے لگا ای حر ح میں تمہاری کمر تھا ہے ہوں انگار سے اور تم نظام جاتے ہو میرے ہاتھ ہے۔

باب: آپ شائل كاخاتم النبيين بهونا

9909 - ابوہر نریات دوایت ہے رسول اللہ عظامیہ نے فرمایا میری مثال اور پیغیروں کی مثال الی ہے جیے ایک شخص سے یک محل مثال اور پیغیروں کی مثال الی ہے جیے ایک شخص سے یک محل بنایا نہیں ہت عمرہ اور خوب صورت کوگ اس کے گرد پھر نے سکے اور شہر خارت نہیں و سیحی گر ایک این کی میگر خال ہے اور شن ویکی ایدن ہوں ( جس سے نبوت ایدن کی میگر خال ہے اور شن ویکی ایدن ہوں ( جس سے نبوت کا محل پوراہو گیا اب دوسمواکوئی نبی نیام میر ہے بعد ندہ وگا)۔

اِ ۱۹۶۳ - انز نبرز وہی جو اوپر گزرائین میں بیاہے کہ میں وہ آیائ جوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔



هَذِهِ اللَّبِيَّةُ قَالَ فَأَمَا اللَّبِيَّةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ)). ٩٩٢ –عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةً (( مَثَلِي وُمُثَلُ النَّبِيُّنَ )) فَدَكَرَ نَحْوَهُ.

الله ( معلى ومثل النبيان )) قد در الحوه. النبي مَلَّالَةُ قَالَ ( مُعَلِي وَمَثَلُ النَّلِيدَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دارا ( مُعَلِي وَمَثَلُ النَّلْبِياءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دارا فَانَمْهَا وَأَكْمَلُهَا إِلَّا مَوْطِيعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ لِنَا عَوْطِيعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلِنْحُلُونَهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَ يَلْحُنُونَهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَ يَلْمُولُونَ لَوْلَ يَلْمُعْلُونَهُ فَاقَا مَوْطِيعُ اللَّهِ مَلِيدًا فَاقَا مَوْطِيعُ اللَّهِ مَلِيدًا فَاقَا مَوْطِيعُ اللَّهِ مَلْكُ وَمُلُولُ اللهِ مَلِيدًا فَاقَا مَوْطِيعُ اللَّهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلِيدًا اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ سَلِيمٍ يِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ
 مَنْ سَلِيمٍ يِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ
 مَذَلَ أَنَدُهَا أَخْسَنَهَا.

بَابُ إِذَآ أَرَادُ اللّٰهُ تَعَالَى رُحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيُّهَا قَبْلَهَا

٥٩٦٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ أَنْبِي عَلَيْكُ قَالَ (رَخَمَةَ أَمْةِ مِنَ (رَبِلُ اللهُ عَزُ وَحَلُ إِذَا أَرَادَ رَخَمَةَ أَمْةٍ مِنَ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطُا عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطُا وَسَلَقًا بَيْنَ يَدَبَهُا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكُهُ أَمْةٍ عَنْبَها وَسَلَقًا بَيْنَ يَدَبُهُا وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَكُهُ أَمْةٍ عَنْبَها وَنَهُو يَنْظُرُ فَلَقُرُ عَيْنَهُ وَنَعَمُوا أَنْاهُرُهُ فَلَكُمْ فَاقَرُ عَيْنَهُ لَهُ لَهُ مَا كُنُهُ وَعَصَوْا أَنْاهُرُهُ )).

أَبَابُ إِنْبَاتِ حَوْضِ نَبِينًا عَلَيْكُ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ مَاكِنَ عَلَيْكُ وَصِفَاتِهِ مَاكَمَ مُنْدَبِ يَقُولُ سَبِعْتُ السَّيَّ السَّيِّ مَنْدُنِ يَقُولُ (﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ رَ سَلَمَ يَقُولُ (﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ )).

۵۹۶۲- ابوسعیدے بھی الی بی وایت ہے۔

مع ۱۳۰۰ - جاہر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ علی مثال ہے قربایا میری مثال اور اور پیٹیبروں کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے ایک گھر بتایا اس کو پورا کیا اور تمام کیا پر ایک ایرے کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگول نے اس کے اندر جانا شروع کیا اور نگے تعجب کرنے اور کہتے گئے کاش ایہ اینٹ بھی خالی نہ ہوتی۔ آپ نے فربایا کرنے اور کہتے گئے کاش ایہ اینٹ بھی خالی نہ ہوتی۔ آپ نے فربایا میں اس ایران ایرنٹ کی چگہ ہوں میں جو اوپر گزرا۔ اس میں پورا کیا کے بدلے آرائش دیا ہے۔

یاب: جب کسی امت پر اللہ تعالی کی مہر ہوتی ہے تواس کا پیٹمبراس کے سامنے گزر جاتا ہے

ما موسی سے روابت ہے رسول اللہ علی نے فریدا اللہ علی است کی جات ہے اور وہ اپنی است کی جات اس اور جب کسی است کی جاتی جا است کی جات ہے اس کی جات ہے وہ آئی کے سامنے ور تی اس کی جاتی سے خوش ہو تا ہے۔ کیونکہ اس نے جھلایا تی کو اور کہنا نہ مانالہ

٠ باب: حوض كورثه كابيان

۱۹۹۵- جندب سے روایت ہے شل نے مندرسول اللہ ﷺ ۔۔ آپ فرمائے تھے میں تمہارا ڈیٹن خیمہ ہو نگا حوض پر بعنی آ گے جاکر تمہارے آنے کا ختظر رہول گا اور تمہارے پلانے کا سامان ورست کروں گا۔

(۵۹۱۱) جئے۔ قاضی عیاض نے کہا حوض کوٹر کی حدیثین سمجھ بیں اور ان پر ایمان لانا قرض ہے اور روابیت کیائی کو متعدد صحابہ نے یہاں تک کہ دوور چہ تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ (نووی)

٩٩٩٥ - عَنْ أَبِي حَرْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُا يَقُولُ لَا سَمِعْتُ سَهُا يَقُولُ لَا سَمِعْتُ سَهُا يَقُولُ لَا أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى سَمِعْتُ البَّيْ عَلَيْ أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَوِبَ وَمَنْ شَوِبَ لَمْ يَظْمَأُ الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَوِبَ وَمَنْ شَوِبَ لَمْ يَظْمَأُ الْحَوْفِي ثُمَّ أَنْوَ فَهُمْ وَيَعْوفُونِي ثُمَّ أَنْوَ خَارِمٍ فَسَمِعَ النَّعْمَانُ يُحَالُ يَنِي وَيَيْنَهُمْ قَالَ آبُو حَارِمٍ فَسَمِعَ النَّعْمَانُ يُحَالُ يَنِي وَيَيْنَهُمْ قَالَ آبُو حَارِمٍ فَسَمِعَ النَّعْمَانُ يُحَالُ يَنِي وَيَيْنَهُمْ قَالَ آبُو حَارِمٍ فَسَمِعَ النَّعْمَانُ يُحَالُ يَنْ إِلَى عَيْشٍ وَإِنَّا أَحَدَّتُهُمْ هَذَا اللَّحَدِيثَ فَقَالَ يُحَالِينَ فَقَالَ مَنْ أَبِي عَيْشٍ وَإِنَّا أَحَدَّتُهُمْ هَذَا اللَّحَدِيثَ فَقَالَ مَكَدُا سَمِعْتُ سَهِلًا يَقُولُ قَالَ قَقَلْتُ نَعَمُ )) مَن اللَّهُ لَا تَعْمُ لَلَ وَأَنَا أَصْلُقُلُ اللَّهُ لَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا سَمِعْتُ سَهُلّا يَقُولُ قَالَ قَقَلْتُ نَعَمُ )) مَن الْحَالِ وَأَنَا أَصَلَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَكَذَا سَمِعْتُ لَكُ مَنْ عَرْلُ وَأَنَا أَسْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَكَذَا لِكُولُ لَا تَسْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَلِي إِلَى اللّهِمُ هِنِي اللّهِمُ عَلَى الْمِنْ بَدُلُ يَعْدِي )) مَن اللّهُ فَقَالُ اللّهُ اللّهُ

٩٧٠ هـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَمَ بِيتُلِ حَدِيثِ يَعْقُونَ.
٩٧١ حَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ الْغَاصِ وَضِي اللهِ عَنْهُ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ عَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَنَمَ (( حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَاهُ مَوْاءٌ وَمَاوُهُ أَبْيَضُ مِنْ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيبُ مِنْ الْمَوْرِقِ وَرَيحُهُ أَطْيبُ مِنْ الْوَرِقِ وَرَيحُهُ أَطْيبُ مِنْ الْوَرِقِ وَرَيحُهُ أَطْيبُ مِنْ الْمُعْدَةِ أَلَيْنَا ).

عَالَ وَقَالَتُ أَسْمَاءُ شَتْ أَبِي بَكْمٍ
 قَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنِّي

۱۹۹۷ ترجمه وی جواویر گزرگ

۱۹۸۸ – ابو حازم رصی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا چیش خیمہ بہوں گا حوص کوئڑ پر 'جو دہاں آئے گا وہ اس حوض میں سے ہے گا اور جو سیئے گا اس میں سے پھر مجھی بیاسانہ ہو گا اور میر ہے سامنے یکھ لوگ آویں گے جن کو بیل سامنے بیلے الوگ آویں گے جن کو بیلی نتا ہوں اور وہ مجھے کو بیلی شیخ وہ دو ک دیئے جاویں گے میر دیاس آئے ہے۔

9949- میں کیوں گایہ میرے لوگ ہیں۔ جواب لے گائم نہیں جانتے جو جوانہوں نے کیا تنہارے بعد (لیعنی کافر ہوگئے اور اسلام سے پھر گئے جیسے عرب کے بعض قبیلے حضرت کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے کہ میں کہوں گا تو دور ہودور ہوجس نے اپنا

دین بدل دیامیر نے بعد۔ مصرف

• ۵۹۷- زجمه وی جواو پر گزراس

1992- عبدالله بن عمرو بن احاص سے روایت ہے رسول الله میلین نے فرمایا میرا حوض ایک مہینہ کی راہ ہے اس کے جاروں کوئے برابر میں (یعنی طول او رعرض کیسال ہے)۔ اس کا پائی جائدی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی بو مشک سے بہتر ہے۔ اس پر جو آبخورے رکھے ہیں ان کی گفتی آسان کے تاروں کے برابر ہے۔جواس میں سے ہے گا پھر بھی بیا سانہ ہوگا۔

2947 - عبد الله في كمالها وبنت أني بكر في كهار سول الله علي في في المرايا من حوض إلى رجول كاد يجهون كالتم من سے كون كوت وہال

(۱۹۷۹) جئا قاصی نے کہابعد صاب و کتاب کے یہ بیناہوگااور جہنم ہے نب ت پانے کے بعداس صورت بیں بھی بیاسانہ ہو گا۔ دور بعضوں نے کہااس حوض بیں سے وہی ہیں گا جس نے لیے جہنم سے نجات تکھی گابیا گرس حوض بیں سے پی کرپھر کوئی مسلمان جہنم بین آگ جائے گا تو اس کو پہاس کاعذاب نہ ہوگا بلکہ اور عذاب ہوگا۔ (فودی)

عَلَى الْحُواصِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيٌّ مِنْكُمُ وَمَنْيُوا حَدُّ أَنَاسٌ دُوبِي فَأَقُولُ لَيْهِ رَبَّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي ۚ فَيُقَالُ أَمَّا شَعَرَٰتَ مَا عَمِلُوا بَعَدُكُ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكُ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَالِهِمْ ﴾ قَالَ فَكَانَ لَنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا عَوْقُ بِكَ أَنْ نُرُّحِعٌ عَلَىٰ أَعْقَاسًا أَوْ أَنْ نُفَّنَنُ عَيُّ دِينِنَا.

٣٧٣هـ عَنْ عَاقِشَةُ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا تُقُولُ سُمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَنَّتَى اللَّهُ عُنْيَهِ وَمَنَّلُمْ يَقُولُ وَهُوَ النَّنَ طُهُرَانَيْ أَصَّحابِهِ (﴿ إِنَّي عَلَى الْحَوْضَ أَنْتَطِرُ مَنْ بَردُ عَلَىَّ مِنْكُمٌ فَواللَّهِ لَيُفْتَطَعْنَ ذُونِي رِحَالٌ فَلَأَقُولَنَّ أَيْ رَبُّ مِنَّى وَمِنْ أُمِّنِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تُدِّرِي مَا عَمِلُو، بَعْدَلَكَ مَا زَالُوا يُرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ﴾.

\$997 – عَنْ أُمُّ سَلَمُهُ إِرْضِيَّ اللهِ عَنْهَا زُوَّجِ اللِّي عَظِيًّا أَنَّهَا فَالْتَ كُنْتُ أَسْنَعُ النَّاسُ يَذُكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسَّمَعُ فَلِكَ مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْهُا فَلَمَّا كَانَ يُوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْحَارِيَّةُ مُمْشَطِّنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ. صلَّى الله عَنْيُهِ وُسَنَّمْ يَغُولُ (( أَيُّهَا اسْأَسُ )) فَقُلْتُ لِلْحُارِيَةِ اسْنَأْحِرِي عَنْنِي فَالْتِنَّ إِنْمَا إِذْعَ الرَّحَالُ وَلَمْ

آتے ہیں اور پھی لوگ میرے پاس آنے سے ٹکائے جاویں گے۔ میں کیوں گااے پروروگارا یہ لوگ میرے ہیں میری امت کے جیں۔ جواب ملے گاتم کو معلوم شہیں جو کام انہوں نے تنہارے بعد کے اسم خدا کی تمبیلرے بعد ذرانہ تخبرے ایزیوں پر لوٹ گئے (اسلام سے پھر گئے۔ ان لوگول میں خدر کی بھی واقل میں جو حصرت علی مر تضیّ کے ساتھ ہے الگ ہوگئے اور مسلمانوں کو کافر سمجھنے لگے اور دولوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے حضرت کی وسیت ير عمل ند كيااد . حضرت كه الل بيت كوستايادور شهيد كيار معاذ الله) ا بن ابی ملیکہ جوائل حدیث کے راوی ہیں کہتے تھے یافتہ ہم تیری پنا و الكتر إلى الراوك جائے سے إلا يكن مكن هو في اسعاد - عوم المومنين عائشه رضي الله عنهائين روايين بي ني في منار سول الله منظفة من آب من السحاب من بين من عن فرات ستھے میں حوض کو تر ہر تمہاراا نظار کروں گاکہ کون کون تم میں ہے آتے ہیں۔ متم خدا کی بعض اوگ میرے پاس آنے سے روک جادیں گے۔ میں کھوں گا ہے دب!میرے لوگ ہیں فور میری امت کے لوگ ہیں۔ بروردگار فرادے کا تھے کو معلوم نہیں انھوں نے جو کام کئے تیرے بعد ہمیشہ کھرتے رہے دین ہے۔ الا ١٩٥٥ - إم المومنين ام سمه رضي الله عنها عدوايت سے بي لوگوں سے حوض کوٹر کا ذکر سنتی تھی اور رسول ایند مسلی اللہ علیہ وسنم سے نہیں ساتھا۔ ایک دن جھو کری میری تعلی کر دہی تھی يس نے رسول اللہ عظ سے سنا آپ قرمائے تھے اے لوگوا يہ سن کریں نے چھوکری ہے کہا سرک جامیرے پال ہے۔ وہ بولی ہ پ سنے مردول کو بلایا ہے نہ کہ عور توں کو۔ بیس نے کہالو گوی س س واخل ہون مدر مول الله عن قربایا میں تمبارا بیش تیمه

( ۱۳۹۳ ) تنا ای مدین شده معلوم جو که آب علیه کووفات کے جعرا بی است کا تفصیل حال نام بنام معلوم تبیس ہوت کے عم اللہ تعالیٰ ہی کوہے وروہ جوالیت دوابیت بھی آیاہے کہ پیر ورجعرات کوامت کے انتمال بھو پر ٹیش ہوتے ایس سے مراواہ الی ڈیش ہے نہ کو تفعیلی۔

مُسلمُ

يَدَعُ لَنْسَاءِ فَقُلْتُ إِنِي مِنْ النَّسِ فَفَالِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّاكِ ثَا يَأْتِيلُ أَخَدُكُمْ فَيُلَاتُ عَنِي كَمَا يُلاَبُ أَلَا يُعْمِى الْحَوْضِ الْمَالُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ اللللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّ

٥٩٧٥ عَنْ أَمُّ مَلْمَة تُحَدَّثُ أَنْهَا سُمِعتُ السَّيْ تَلَكَدُ أَنْهَا سُمِعتُ السِّي عَلَى الْمَشْر وَهِي تَمْتنبطُ أَيْهَ السَّيْ عَلَى الْمِشْر وَهِي تَمْتنبطُ أَيْهَ السَّلَى فَقَالَتْ لِمَانبِطِها كَفْي رَأْسِي بِحُمِ السَّمِ اللهِ عَبَّامِ.
حديث لِكُيْر عَنْ الْقَاسِم إلَى عَبَّامِ.

عَلَىٰ مُنْ عَلَمْ أَنْ عَالِمٍ أَنَّ رَسُول اللهِ اللهِ عَلَى أَمْلِ أَحْدِ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَلْ أَحْدِ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَلْ أَحْدِ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَلْ أَحْدِ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَلْرِ فَقَالَ (( إِنْ يَعَلَى الْمَلْرِ فَقَالَ (( إِنْ يَعَلَى الْمَلْرِ فَقَالَ (( إِنْ يَعَلَى الْمَلْرُ فَقَالَ (( إِنْ يَعَلَى الْمَلْرُ وَإِنِي فَلَا أَعْطِيتُ فَرَطٌ لَكُمْ وَإِنْ يَعَلَىٰكُمْ وَإِنْ يَعَلَىٰكُمْ وَإِنْ يَعَلَىٰكُمْ وَإِنْ يَعَلَىٰكُمْ وَاللهِ مَا أَحَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تُعَلَىٰكُمْ أَنْ تُعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تُعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تُعْلَىٰكُمْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا أَحَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعْلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تُعَلَىٰكُمْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا أَحَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُمْ أَنْ تَعَلَىٰكُوا فِيهَا ))

مَعْهُ عَنْ عُقْبَهُ بَن عامِرِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَتْلَى أَخُهِ لَنْ صَعِدَ الْجِنْرَ اللهِ عَلَى فَتْلَى أَخُهِ لَنْ صَعِدَ الْجِنْرَ الْجَهْرَ الْجَهْرَ الْجَهْرَ الْجَهْرَاتِ اللهُ عَلَى الْمُحْرَاتِ اللهُ عَلَى الْمُحُواتِ اللهُ عَلَى الْمُحُواتِ اللهُ عَلَى الْمُحُواتِ اللهُ عَرَاتِهُ اللهُ عَلَى الْمُحُواتِ وَاللهُ عَرَاتِهُ اللهُ الله

ہوں گا عوض پر تو تم ہوشیار رہو کوئی تم میں سے ایسانہ ہو میرے پاس آوے پھر ہٹایا جونے جیسے بھٹکا ہوااو نٹ بٹایا جاتا ہے میں کہوں گایہ کیوں بٹائے جاتے ہیں جو آب سطے گا شہیں معلوم ٹیس انہوں نے ٹی ٹی باتیں ٹکالیس تمہارے بعد (طرح طرح کی بدعتیں)اعتقاداور عمل میں میں کہوں گا توذور ہو۔

1944- حفرت ام سلمہ رضی بلند عنیا سند روایت ہے انہوں کے شار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو منبر پر اور وہ سلم مرا ربی تھیں انھوں نے سلمی کرنے والیا سے کہا بس کر آخیر سی

1929 عقب بن عامر رضی اللہ عند سے روایت ہے ایک روز رسول اللہ علی اللہ عند سے روایت ہے ایک روز رسول اللہ علی قطبے جنازے کی فراز پر صح جی جنازے کی فراز پر صح جی جی منبرا اللہ علی فرائی ہی جی جنازے کی فراز پر صح جی گاہ رقب کی طرف آئے اور فرمایا میں تمہارا چیش خیمہ ہون گاہ رگواہ ہوں گاہور متم خدا کی جی حوش کواس دفت و کی رہا ہوں اور جھ کو زمین کے خزانوں کی تخیال میں کیا در میں کی تخیال میں کیا در میں کی تخیال میں اور متم خدا کی جھے یہ ڈر نہیں کہ تم ہمرے بعد مشرک ہوجاؤ کے بکہ بہ زر ہے کہ تم ونیا کے لا پی میں آگر کے مشرک ہوجاؤ کے بکہ بہ زر ہے کہ تم ونیا کے لا پی میں آگر کے ووسرے سے حدد کرنے لگو۔

2942- عقبہ بن عامر رضی اللہ عند سے دوایت کے رسول اللہ عقق نے احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی چر مشر پر چڑھے جیسے کوئی رخصت کر تا ہے زیموں اور مردوں کو اور فرمایا میں تمہارا چیش خیمہ ہوں گا حوض پر اور اس حوض کی چوٹرائی اتن ہے جیسے

(۵۹۷۶) بنا اورہ نیا کے واسطے آخرے کاخیال چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے حضرت کے چندروز بعد سے ایسے کام شروع کے اور آئین بٹس چھوٹ کے چندروز بعد سے ایسے کام شروع کے اور آئین بٹس چھوٹ کے بنا الی۔ معاویہ حضرے علی مرتضی کے اور بزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا اور عبار بندھ میں زیر آکو عبید کیا اور فتوں کی تاریشہ سے گئی اس روزے آئے تک مسلمانوں کاوئی حال ہے کسی ایک امام یا غلیفہ پر سب مسلمان اکتھے نہیں ہوئے 'آخر کا فر موقع پاکر ان پر خان ہو کے وران کی قوت خاک میں ال گئی۔

اے خزانوں ہے سر او ملکون کا نتیج ہونا ور بھٹرے مال حاصل ہونا ہے۔ ابا مصح



أَيْنَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ اللَّمْنِيَا أَدْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كُمَا هَلَكَ مَنْ كَ**انَ قَبَلَكُمْ** ﴾ قَال عَقْبُهُ فَكَانُتْ آجِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلِكُ عَنْى الْمِنْدُرِ.

٨٩٧٨ = عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَصِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالٌ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلِيْكُ (﴿ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض وَلَأَنَازِعَنَّ أَقُوامًا ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمُ فَأَقُولُ يَا رُبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تُدْرِي هَا أَخْدَثُوا بَعْدُكُ ﴾.

٩٧٩٠ حَنَّ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَّكُرُ (( أُصِّحَابِي أَصِّحَابِي )).

ِ • ٩٨٠ = عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ بِنَحْرِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ رَفِي حَدِيثِ شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً سَمِعْتُ أَبَ وَائِل.

٥٩٨١–عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَلِي وَمُغِيرَةً.

٣٨٧ - عَنْ حَارِثُةَ ٱنَّةُ سَمِعَ النَّسِيُّ صَلَّى. الله عَلَبُهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (( خَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ )) فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَهُ تُسْمَعْهُ قَالَ (( الْلَوَانِي )) قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوُّرِدُ (( تُوَى فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلُ الْكُواكِبِ )).

٣٩٨٣ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ يَقُولُ سُمِعْتُ رُسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهِ بَقُولٌ وَذَكَّرَ الْحَوْضَ بِمِثْلِهِ وَلَمْمٌ يَشَكُرُ قَوْلُ الْمُسْتَوْرِدِ وَفَوْلُهُ.

الله سے چھر(نیه دونوں مقام کے نام بین الله مدینہ سے چدرہ منزل پراور چھ سات منزل پر ہے) جھے بید ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ کے لیکن ہیں ڈر تا ہوں کہ دنیا کے رہے مل پڑ کر آپاں میں لڑنے نہ لگو پھر نباہ ہو جاؤ جیسے تم سے پہلے ہو گ جاہ ہوئے عقبہ نے کہا ہے اخیر بار میرا دیکھنا تھا سے کو منبریر۔ ٨ - ٥٩٥ عبد الله بن مسعود عدروايت برسول الله على في فرمایا میں تمہارا چیش رو ہوں گا حوض کو نژیر او رچند لو گوں سے واسطے مجھ سے جھکڑا ہو گا پھر بیں عاکب ہوں گااور عرض کروں گا اے مالک میرے بہ تو میرے اصحاب ہیں اصح ب ہیں جواب ملے گا تم نہیں جانتے انھو**ں نے جو ئی باتیں کی**ں تمہارے بعد۔ ۱۹۷۹- ترجمه وی جوادیر گزرا

۵۹۸۰- ترجمه وی جواویر گزرا

۵۹۸۱ مذکورہ باله حذیث إش مندے بھی مر وی ہے۔

۵۹۸۲- حارثة سے روایت ہے انہوں نے منارسول اللہ کے آپ فرماتے تھے حوض میر اا تنابزاہے جینے صنعاءے ندینہ (ایک مہینہ کی راہ)۔ مستور دیے کہاتم نے آپ سے پر تنول کاذکر نہیں سنا؟ حارثہ نے کہا نہیں۔ مستور دیے کہا تم برتن و کچھو کے وہاں ستاروں کی طرح۔

۵۹۸۳- ترجمہ وہی جو گزرا۔اس میں مستورد کے قول کاذ کر منين ہے۔

٥٩٨٤ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ﴿ ٥٩٨٣ عِيدَاللهُ بن عَرَّبَ روايت برسول اللهُ فَ فرويا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ (﴿ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْمَنَا مَا يَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا يَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرُحَ ﴾.

٥٩٨٥ حَنْ الْبَنِي عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ( إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كُمَا بَيْنَ جَرَبًاءَ وَأَذْرُحَ )) رَفِي رِوَانَةِ النِ الْمُثَنَّى ((حَوْضِي )). وَفِي رِوَانَةِ النِ الْمُثَنَّى ((حَوْضِي )). وَفِي رِوَانَةِ النِ الْمُثَنَّى ((حَوْضِي )). وَفِي رِوَانَةِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَائِدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ نَيْنَهُمُا مُسِيرَةً ثَلَاثٍ لَيَالٍ وَفِي حَلِيشٍ بِالشَّامِ نَيْنَهُمُا مُسِيرَةً ثَلَاثٍ لَيَالٍ وَفِي حَلِيشٍ اللهِ اللهِ يَشْرِ ثَلَاثُو أَيَّامٍ.

٧٩٨٧ -عُنُّ ابْنِ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِثْلَ حَلِيثِ عُبَيْدٍ اللهِ.

رَسُولَ سَلْمُ عَلَيْهُ قَالَ ((إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْطَا كُمَّ وَسُولَ سَلْمُ عَلَيْهُ قَالَ ((إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْطَا كُمَّ مَنْ جَرِبَاءَ وَأَذْرُحَ فِيهِ أَبَارِيقُ كُنْجُومِ السَّمَاءِ مِنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظَمَأُ بَعْدَهَا أَبْلًا )). مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظَمَأُ بَعْدَهَا أَبْلًا )). مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظَمَأُ بَعْدَهَا أَبْلًا )). مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظَمَأُ بَعْدَهَا أَبْلًا )). مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ اللهِ مَا آنِيَةً الْحَوْضِ قَالَ فَلَى اللّهِ مَا آنِيةً الْحَوْضِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمَانَ إِلَى آئِلَةً مَاوُلُهُ عَلَى مِنْ الْحَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأً مَاوُلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ الْعَبِلُ ). عَمَانَ إِلَى آئِلَةً مَاوُلُهُ مَا أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• ٩٩٩ - عَنْ تَوْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ إِنَّ نَبِيًّ ا

تمہارے سامنے آیک حوض ہوگا جس کے دونوں کن روں بیں ۔ نثا فاصلہ ہوگا جیساجر ہواوراڈر رچیس ہے۔ ۵۹۸۵ – ترجمہ وی جواویر گزرا۔

- ۱۹۸۸ - ترجمہ وی جو اوپر گزرال اس روایت میں اتنا زیادہ ہے عبید اللہ نے کہ میں نے تافع ہے پوچھ جرباء اور اؤرح کیا ہیں؟ انہوں نے کہادوگاؤں ہیں شام میں ان دونوں میں تین ون کی راہ کافی صلہ ہے یا تین رات کا۔

۵۹۸۷ ترجمهٔ وی جواد پر گزرابه

۸۹۸۸ - عید اللہ بن عمر زمنی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے جرباء علیہ نے فرمایا تنہارے سامنے ایک جوش ہے اتنا برا جیسے جرباء سے افرح اس میں کوڑے جو آسان کے تارون کی طرح۔ جو دہاں آ دے گااور اس میں سے ہے گاوہ بھی پیاسانہ ہوگا۔

۱۹۸۹ - ابوذر غفاری سے روایت ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی اوض کے برتن کیے ہیں؟ آپ نے فرملات مہاں ک جس کے ہاتھ میں محم کی جان کے جس کے ہاتھ میں محم کی جان ہے اس حوض کے برتن آسان کے تاروں سے ڈیادہ ہیں اور کس رات کے برتن ہیں جواس میں ہیا گا اندھیری ہے بدی کے ہو۔ دہ جنت کے برتن ہیں جواس میں ہیا گا اندھیری ہے بدی کے ہو۔ دہ جنت کے برتن ہیں جواس میں ہیا گا کھر کھی بیاسانہ ہوگا اخیر تک۔ بعنی جمیشہ تک (کیونکہ وہاں فیر کھی بیاسانہ ہوگا اخیر تک۔ بعنی جمیشہ تک (کیونکہ وہاں فیر کھی بیاسانہ ہوگا اخیر تک۔ بعنی جمیشہ تک دو پرنا لے بہتے ہیں جواس میں اس میں اس کے شہر ہیں اس کے شہر ہیں )۔ اس فاصلہ ایلہ سے تمان تک ہے (بیدہ وقوں شام کے شہر ہیں )۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سے اور شہدے زیادہ پیٹھا ہے۔

۱۹۹۰ - توبان سے روایت ہے رسول الله علقی نے فرمایا میں اپنے حوض

الله عَنْنِي اللهُ عَلَيْهِ و سَلْنَهِ فَإِلَ (( إِنِّي لَمِعَقْرِ حَوْظِي أَفُولُ النَّاسُ لِلْقُلِ الْمُنْفِ أَضُوبُ مُعَمَّدِي حَتَّى يَرْقُصُ عَلَيْهِم ) فَسُعُلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقْعِي بِلَى عَمَّانَ وَسُعُلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقْعِي بِلَى عَمَّانَ وَسُعُلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ (( أَشْدُ أَيْنَاضًا مِنْ اللَّهُنِ وَأَخْلَى عَنْ الْجَنَّةِ مِنْ اللَّهُنِ وَأَخْلَى مِنْ اللَّهُنِ وَأَخْلَى مِنْ اللَّهُنِ وَأَخْلَى مِنْ اللَّهُنِ وَأَخْلَى مِنْ الْجَنَّةِ مِنْ الْجَنَّةِ مِنْ الْجَنَّةِ مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ وَرَقَ ))

١٩٩١ عَنْ فَتَاذَهُ بِإِسْدُ دِهِشَامُ بِمثَلِ حَدِينِهِ غَيْرَ أَنَا يُومُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عَفْر الْحَوْض). أَنَّهُ قَالَ (( أَنَا يُومُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عَفْر النَّبِيُ عَلِيلَةً حَدِيثَ النَّبِيُ عَلِيلَةً حَدِيثَ النَّبِيُ عَلِيلَةً حَدِيثَ النَّبِي عَلِيلَةً حَدِيثَ النَّبِي عَلَيْهَ مَنْ النَّبِي عَلَيْهَ حَدِيثَ النَّبِي عَوْلَنَةً فَقَالَ وَسُمِعْتَهُ أَيْمِنًا حَدِيثُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوْلَنَةً فَقَالَ وَسُمِعْتَهُ أَيْمِنًا مِنْ شَعْبَةً فَقُلْكُ النَّقُر لِي قِيهِ فَعَلْمَ لِي قِيهِ فَعَدَّنَتُنِي بِهِ. شَعْبَةً فَقُلْكُ النَّقُر لِي قِيهِ فَعَلَمْ لِي قِيهِ فَعَدَّنَتِي بِهِ. شَعْبَةً فَقُلْكُ النَّقُر لِي قِيهِ فَعَلْمَ لِي قِيهِ فَعَدَّنَتِي بِهِ. النَّعْبَةُ فَقُلْكُ النَّقُر لِي قِيهِ فَعَلْمَ لِي قِيهِ فَعَدَّنَتِي بِهِ. النَّي عَيْهُ فَعَلْمُ لِي قِيهِ فَعَلَمْ لِي قِيهِ فَعَدَّنَا أَنْهِ مِنْ أَبِي فِيهِ فَعَدَّا لَيْنِي بِهِ. النَّي عَنْ حَوْضِي اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْ حَوْضِي وَجَالًا النَّي عَنْ حَوْضِي وَجَالًا النَّي عَنْ حَوْضِي وَجَالًا كَاللهِ عَنْ عَوْضِي وَجَالًا كَالِهُ النَّذَادُ الْقَوْمِينَةُ مِنْ الْإِيلُ )).

£ ٩٩٤ عَنْ أَنِيَّ هُرِيْرُهُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ خَلِيَّةُ بِمِنْهِ

٥٩٩٥ عِنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّنَهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ( قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلُةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمْنِ وَإِنْ فِيهِ مِنْ الْأَبْرِيقِ كَعَدَدِ بَخْوم السَّمَاء ))

١٩٩٩ عَنْ أَسِ بِن مَالِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ
 ١٠٠ اللّــيُّ صلّــي الله عليه و منلُمْ قالُ (( ليردنُّ

کے کن رہے پر لوگوں کو بڑا تا ہوں گا کیمن والوں کے بیے بیں پائی کوئی سے ماروں گا یہاں تک کہ کیمن والوں پر اس کا پائی بہ آوے گا۔ (اس سے یمن والوں کی بڑی فضیلت نکی انہوں نے و ٹیایش حضرت کی مدو کی اور و شمنوں سے بچایا ہی حضرت مجی آخرت بیں ان کی مدو کرینگے اور سب سے پہلے حوظی کو ٹرسے وہ بیش گے ) چر ہو چھا گیر آپ سے اس حوض کا عرض کت ہے؟ آپ نے فرمایہ جیسے یہاں سے عمال ہ پھر پوچھا گیا آپ نے فرمایہ جیسے یہاں سے عمال ہ پھر پوچھا گیا آپ نے فرمایہ جیسے یہاں سے عمال ہ پھر سے وہ بیش کی کے اور مین کا عرض کا عرض کت ہے؟ آپ نے فرمایہ جیسے یہاں سے عمال وہ بھر سے زیادہ سفید ہ اور شد سے زیادہ سفید ہ اور سے باور کا کی مدوم و تی ہو گرا ہے اس میں پائی چھوڑ تے ہیں جن کو جنسے سے بیائی کی مدوم و تی ہو گر دا ۔ اس میں یہ ہے کہ میں قیا مت کے دی حوض کو ٹر کے کنار سے پر رہو لی گا۔

۳۹۹۳- ابوہر ریورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے حوض ہے لوگوں کو ہٹاؤں گا (یعنی کا فروں کو) جیسے و ٹیامین غیر او تٹ ہٹ کے جاتے ہیں۔ ۳۹۹۵- ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

۵۹۹۲- ترجمه وی جواویر گزرانه

9990 - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله عند الله اور یمن مالک رضی الله عند الله اور یمن کا الله عند وسلم نے قرمایا میں احوض النا براہے جیسے ایلہ اور یمن کا صنعاء اور اس میں برتن آسان کے تاروں کے برابر ہیں۔

۱۹۹۶ انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عواقع نے فرمانی حوض پر چند آدمی ایسے آویں گے جود نیامیں میرے ساتھ رہے'

مُسلمُّ

عَلَيُّ الْمُعَوِّضُ رِجَالٌ مِشَنُّ صَحَبِي حَتَى إِدَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ اخْتَلِجُوا دُونِي قَلَأَقُولَنَّ أَيُّ رُبُّ أَصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي قَلَيْقَالُنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَعْتَرِي مَا أَحْدَثُوا يَعْدَكَ ﴾

٩٩٧ أن عَنْ أَنْس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَٰذَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَٰذَا النَّحْوِمِ).

مُ ٩٩٨ - عُنْ أَنْسِ أَنِّي مَالِكِ رَضَىٰ الله عَنْهُ عَرِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( هَ اَنِيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( هَ انِيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( هَ انِيْنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٣ . ١٠ ٩ - عَنْ عَامِر بْنُ سَغَلِدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ كَنَبْتُ إِنِّى حَبِر بْنِ سَمُونَةً مَعْ غُلَامِي نَافِع أَخْرِنِي بِشَيْءِ سَمِعْنَةً مِنْ رَسُولُ اللهِ صَنَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكِنَبُ إِلَيَّ إِلَي سَمَعْنَهُ يَقُولُ (( أَنَا الْفِرَطُ عَلَى الْحَوِّض ))

جنب میں ان کو و کیے لول گاوروہ میرے سامنے کر دیئے جاویں گ تو اٹھائے جاویں گے میرے پاس کنے ہے۔ میں کہوں گا اے پروردگاریہ تو میرے اصحاب ہیں' میرے اصحاب ہیں۔ جو اب یلے گاتم نہیں جانے جوانہوں نے گل کھلایا تمہارے بعد۔

ے ۵۹۹- ترجمہ وی جو ویر گزران میں بیاہے کہ اس کے برتن تارول کے برابر ہیں شارمیں۔

۱۹۹۸ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میر نے حوض کے دونوں کناروں میں اتفافاصلہ ہے جت صنعاء ور مدینہ کے ﷺ میں ہے۔

9999- نرجمہ وہی جواد پر گزر اس میں راد کی کوشک ہے کہ یوں کہاجتنا مدینہ اور صنعاء میں ہے پاجتنا مدینہ اور عمان میں ہے۔

۱۹۰۰- انس رضی الله عنه ہے زوایت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وشلم نے فرمایا تواس حوض پر خاندی ورسوئے کے کوزے دیکھے گاجتے آسان کے تارے ہیں۔
 کھے گاجتے آسان کے تارے ہیں۔
 ۱۹۰۰- ترجمہ وہی جواور گزرل

۱۰۰۲- جابر بن سمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند کے دونوں کے دونوں اللہ عند کے دونوں کا حوض پر اس کے دونوں کا حوض پر اس کے دونوں کا حوض پر اس کے دونوں کناروں میں اتنا قاصلہ ہے جیسے صنعاء اورایلہ میں اوراس کے آبخورے تاروں کی طرح ہیں۔

۱۹۰۰۳- ایام بن معدین الی و قاص نے روایت ہے ہیں نے چار بن سمرہ کے پاس الی و قاص نے روایت ہے ہیں نے چار بن سمرہ کے پاس اپنے غلام، فع کے ساتھ ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا ہے جو تم نے سنا ہور سول اللہ میں لگھا تھا ۔ ؟ انہوں نے جو اب میں لکھا میں نے سنا ہے آپ سے آپ فرمانے تھے میں تنہارا پیش فیمہ ہوں گا حوش پر۔



بَابُ إِكْرَاهِم مَنْ فَقَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ مَنْ فَقَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ مَنْ فَقَالَ رَأَيْتُ عَنْ يُمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يُمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَنْهُ وَ سَلّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ بَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَنْ عَلَنْهِمَا يُبَاتُ وَعَنْ شِمَالِهِ بَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَنْ عَلَنْهِمَا يُبَاتُ بَيْاتُ بَيْاضٍ مَا رَأَيْتُهُمَا فَبْلُ رَلَا بَعْدُ يَعْنِي جِبْرِيلَ وَيَاكِمُهُمَا فَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِي جِبْرِيلَ وَيَيكُانِينَ عَلَيْهِمَ السّلَامِ.

الله عنه قَالَ لَقَدْ رَأَتِتُ بَوْمَ أَخْدٍ عَنْ يَجِن رَسُولِ عنه قَالَ لَقَدْ رَأَتِتُ بَوْمَ أَخْدٍ عَنْ يَجِن رَسُولِ عنه قَالَ لَقَدْ رَأَتِتُ بَوْمَ أَخْدٍ عَنْ يَجِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَيْدِ وَ سَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ رَحُلَيْنِ عَلَيْهِ مَا يَيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلُنِ عَنْهُ كَأَشَلًا رَحُلَيْنِ عَلَيْهِ مَا يَيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلُنِ عَنْهُ كَأَشَلًا الْقِتَالِ مَا رَأَبْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْلُدُ

#### بَابُ فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ

قَالُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَخْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَخْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَلِيمَةِ دَاتَ لَيْلَةِ مَا لُطَلَقَ نَسَ فَيْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ مَا لُطَلَقَ أَمْ رَسُولُ اللهِ مَا لُطَلَقَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ وَاحِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ مَا مُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَلِّمْ وَاحِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسِ لِأَسِي طَلْحَةً فَى السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ (﴿ لَمَ عَرْبِ فِي عَنْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ (﴿ لَمْ عَرْبِ فِي عَنْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ (﴿ لَمْ عَرْبِ فِي عَنْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ (﴿ لَمْ عَرْبِ فِي عَنْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ (﴿ وَجَدْفَاقُ بَحُوا عُولَ اللهِ فَالُ (﴿ وَجَدْفَاقُ بَحُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### باب: فرشتوں كاآپ كے ساتھ ہوكر لرنا

ساب ۱۰۰۳ سعد بن افی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے بین نے احد کے دن رسول الله بینی نے احد کے دن رسول الله بینی کے دائے اور بائیں طرف دو شخصول کو دیکھا جو سفید کپڑے بہتے ہوئے تھے اور آپ کی طرف سے خوب اور ہے تھے اور آپ کی طرف سے خوب اور ہے تھے اس سے پہلے نداس کے بعد بیس نے ان کو دیکھا وہ حضرت جبر نکل اور میکا تیل تھے (الله نے آپ کو عزت دی ان فر شنول کے ساتھ اور اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا لڑنا برر فرشتوں کا لڑنا برر سے خاص نہ تھا)۔

۱۰۰۵- ترجمہ وہی جو اوپر گزرانیکن اس روایت میں جر نیل اور میکائیل کے نامول کے ذکر خیس ہے۔

#### باب: آپ کی شجاعت کابیان

۱۹۰۶- انس بن مالک رضی الله عنه سے دوایت ہے دسول الله عنه سے نوادہ تنی الله عنه سب لوگوں سے نیادہ تو بھورت بتھ اور سب سے نیادہ تنی ور سب سے نیادہ بھادر تھے۔ ایک رات مدید والوں کو خوف ہوا (کسی دشمن کے آنے کا) جدهر سے آواز آرہی تھی اوھر لوگ چلا کراہ میں رسول الله علی لوٹے ہوئے ملے (آپ ہو گوں سے پہلے تہا خبر لینے کو تشریف لی ہے تھے) اور سب سے پہلے آپ تشریف نے کو تشریف لی طرف ایوطائ کے گوڑے پرجو نگی تشریف نے گئے قاواز کی طرف ایوطائ کے گوڑے پرجو نگی تشریف کے گئے قرائی طرف ایوطائ کے گوڑے پرجو نگی تشریف کے گئے میں تلوار تھی اور فرماتے تنے کچھ ڈر نہیں تکوار تھی اور فرماتے تنے کچھ ڈر نہیں تکوار تھی اور فرماتے تنے کچھ ڈر نہیں تکوار تھی اور پہلے وہ گھوڑا تو وریا ہے اور پہلے وہ گھوڑا آب سے کے گئے میں تکوار تھی اور قریا ہے اور پہلے وہ گھوڑا آب سے کے گئے میں تکوار تھی اور پہلے وہ گھوڑا



٧٠٠٧ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْهَمْدِينَةِ فَرَسًا بِأَبِي بِالْهَمْدِينَةِ فَرَسًا فِأْسِي اللهِ عَنْهُ فَرَسًا بِأَبِي بِالْهَمْدِينَةِ فَرَسًا فِرَسًا فِأْسِي طَلْحَة يُقَالُ (( مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَكِيهُ فَقَالُ (( مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لِبَحْرًا )).

٢٠٠٨ - عَنْ شُعْبَةً بِهَالًا الْإِسْنَادِ وَبْنِي خَلِيثِ
 بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَرَسَ لَنَا وَلَهُمْ يَقُلُ لِأَبِي طَلْحَةً
 وُفِي حَلِيثِ خَالِلٍ عَنْ قَنَادَةً سَمِعْتُ أَسَا.

#### بَابُ جُوْدِهِ عَلَيْكُ

٣٠٠٩ عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمُ أَجُودُ كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمُ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمّصَانَ إِنَّ حَبْرِيَلَ عَلَيْهِ السَّمَّامِ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلُ سَنَةٍ فِي رُمُضَانَ حَتَّى يَسْسَلِحَ فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ رَمُصَانَ حَتَّى يَسْسَلِحَ فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ رَمُصَانَ حَتَّى يَسْسَلِحَ فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الْفُرْآنَ فَهِذَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الْفُرْآنَ فَهِذَا نَقِيمَهُ حَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ أَخُودَ بِالْحَيْرِ مِنْ الرّبِحِ الْمُرْسَدَةِ.

• ١ • ١ - عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

#### بَابُ حُسْنِ خُلْقِهِ ﷺ

١٩٠١- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلَوْ قَالَ حَدَمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَالَ حَدَمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكُ عَشْرَ سِنِينَ وَاللّهِ مَا قَالَ لِي رَشْيَاء لِمْ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلّا فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَا يَصْنَعُهُ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَا يَصْنَعُهُ فَعَلْتَ كَذَا وَلَهُ وَاللّهِ فَعَلْتَ كَذَا وَلَهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ .

٢٠١٢ - عَنْ أَنْسَ بِمِثْلِهِ

٣ ٩ • ٣ - عَنْ أَنْسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ

۱۰۰۷- انس رضی امتد عند سے روایت ہے مدینہ والوں کوڈر ہواتو رسول اللہ عقطی نے ابوطلی کا گھوڑ اما تگا جس کو مندوب کہا جا تاتھا اس پر آپ سوار ہوئے اور فرمایا ہم نے تو کوئی خوف کی وجہ نہیں دیکھی اور ریا گھوڑ اتو دریا کی طرح دیکھا۔ ۱۰۰۸- ترجمہ وہی جواویر گزراب

#### باب: آپ کی سخاوت کابیان

۱۰۰۹ - عبراللہ بن عب س رضی اللہ عنها ہے دوایت ہے رسول اللہ علی سب لوگوں سے زیادہ اللہ عنها سے خوا ہوں اللہ علی سن سن سن سن سن سن سن سن اللہ علیہ اللہ عنها ہوتی اور سب و تقول سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینہ بل ہوتی اور حضرت جر منل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ سے سنے اخر مہینہ تک آپ ان کو قر آن سناتے۔ جب جر منک آپ سے اخر مہینہ تک آپ ان کو قر آن سناتے۔ جب جر منک آپ سے ملتے ال دست آپ ہی ہوا ہے ہی زیادہ گی ہوتے مال کے دسینے میں (معوم ہوا کہ مبارک مہینہ اور مبارک وقت میں زیادہ سخاوت کرنی جا ہیے)۔

۲۰۱۰ - ترجمه وی جواو پر گزراب

#### باب: آپ ك اخلاق كابيان

۱۹۰۱- انس رضی الله عنه سے روایت ہے بین نے رسول الله صلی
الله علیه وسلم کی خدمت کی وس برس تک قتم خدا کی مجھی آپ
نے بھے کواف نہ کہا (اف ایک زبر کا کلمہ ہے عرب کی زبان میں)
اور نہ مجھی یہ کہا کہ تو نے بیر کام کیوں کیایا یہ کام کیوں نہ کیا جو خادم
کو کرنا جا ہے تھا۔

۱۰۱۲- ترجمه ون*ی جواد پر گزر*له

١٠١٣- انس رضي الله عندے روایت ہے جب رسول الله عليہ

مُسلمُ

عَلَيْنَ الْمادِية أَخَذَ أَبُو طَبْحَهُ سَدِي فَالْطَلَقَ بِي اللهِ وَسُولَ اللهِ إِلَّ وَسُولَ اللهِ إِلَّ وَسُولَ اللهِ إِلَّ أَسَد غُمَامُ كُمُسٌ فَلْمَحُدُمُكَ فَالَ فَحَدَمُتُهُ فَي السُّعر والمُحضر واللهِ ما قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَم السُعْمَ لَمُ أَصَلَعْهُ لَم له عسعت هذا هَكذا وَلا تِشْيَءٍ لَمُ أَصَلُعُهُ لم له عسع هذا هَكذا وَلا تِشْيَءٍ لَمُ أَصَلُعُهُ لم

٣٠٠١٤ سَعَلَ أَسَى رضي الله عنه قال حدَمْثُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليهِ وَ سَلَّمُ تَسْعُ سَيِنَ قَمَا أَعْلَمُ ثَلَمْ تَسْعُ سَينَ فَمَا أَعْلَمُ ثَلَمْ تَسْعُ سَينَ فَما أَعْلَمُ كُذَ وَكَادًا وَلَا عَلَمُ عَلَمُ شَيْنًا قطُّ.

7.17 قَالَ أَسَنَّ وَاللهِ لَهَدُّ تَحَدَّمُنَهُ سَنْعَ سَنْعَ لَمَدُ تَحَدَّمُنَهُ سَنْعَ سَنْعَ لَمَ مَعْلَمُ لَمَ مَعْلَمُهُ لِمَ مَعْلَمُهُ لِمَ مَعْلَمُ لَمَ مَعْلَمُهُ لِمَ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَكُذَهُ وَكُذَهُ مَنَّا فَعَلَمَ كُنَّ وَكُذَ مَنَا فَعَلَمَ كُنَ وَكُذَهُ مَنَّا فَعَلَمَ كُنَ وَكُذَهُ مَنَا فَعَلَمَ كُنَ وَكُذَهُ مَنْ اللهُ وَعَلَمَ كُنَا أَوْ لِلسَيْءِ وَمُكَذَّهُ مَنْ اللهُ وَعَلَمَ كُنَ وَكُذَهُ مَنْ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَيْنَ كُنَا اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠١٧- عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِمَةٍ رَفْنِيَ اللهِ عَنَّهُ قالَ كَانَ رَشُولُ اللَّهِ عَيَّالًا \* حَمْسَنُ النَّالِمِي خُمُفًا

مدینہ بیل تشریف لائے توابو طبحہ نے میر اہا تھ بکڑالوں کے اور عرض کیا یار سول اللہ النس ہو شیار اٹر کا ہے وہ آپ کے اور عرض کیا یار سول اللہ النس ہو شیار اٹر کا ہے وہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ انس نے کہ پھر میں لے آپ کی خدمت کی سفر اور حضر میں فتم خدا کی آپ نے کسی چیز کو جو میں نے کسی چیز کو جو میں نے کسی خیز کو جو میں نے کسی خیز کو جو میں نے کسی نے کسی نے کہ ہے ہے ہے ہے کہ میں فرمایا تو نے کیوں نمین کیا۔

۱۰۱۳ ، نس ہض اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت کی تو ہر س تنگ میں تہیں جانتا آپ نے مجھ میں قرویا ہو رہا کام تونے کیوں کیا اور نہ حمیب کیا میر وجھی۔

10-1-1 اس رضی اللہ عند سے روایت ہے برسول اللہ عنیہ سب روایت ہے برسول اللہ عنیہ سب کو گول سے زیادہ ملنسار تھے۔ ایک دن آپ نے جھے ایک کام پر جائے کو کہا ہیں نے کہا تھی خدا کی ہیں نہیں جاؤں گا بیکن میرے دل ہیں ہیں تھ کہ جاؤں (لڑکین کے قاعدے پر ہیں نے فلا ہر میں انگار کیا) جس کام کے لیے آپ تھی مدے ہیں۔ آخر میں لگلا بیال میں کہ جھے کو لڑکے ملے جو بازار میں کھیل رہے تھے ایک بی ایکا کیا رہوں اللہ بی تھے آپ بی ایکا کیا رہوں کھیل رہے تھے ایک بی ایکا کیا ایکا رہوں اللہ بی تھے ایک بی ایکا کے ایک کی طرف و یکھا آپ ہنس رہے ہے تھے آپ نے فرمایا اے انہیں (یہ تھی ہے ایک ہیں ہے تھے ایک بیارے آپ نے فرمایا) تو وہاں گیا جہاں میں نے قرمایا) تو وہاں گیا جہاں میں نے کی ظرف و یکھا آپ ہنس رہے ہے فرمایا) تو وہاں گیا جہاں میں نے فرمایا کے کہا تھی آپ کی قدمت کی جھے باد نہیں کہ کسی کام کے لیے جس کو ہیں نے کیا اور آپ نے یہ فہ میں کے نے جس کو ہیں نے کیا بو فدمت کی جھے باد نہیں کہ کسی کام کے لیے جس کو ہیں نے کیا اور آپ نے نے فرمایا ہو کیوں نہیں کیا۔

الم آ۱۰۰ - النس بن ولك سے روایت به رسول الله علی سب او گون سے زیردہ المجھی عادیت رکھتے تھے۔



بابُ فِيْ سخانهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ و سَلَّمَ

١٨٠ عن حامر أن عباير الله رَصي الله عباير الله رَصي الله عباير الله تَشْيَقًا فَصَّ عَنْهُما فَعَلَ الله تَشْيَقًا فَعَلَّ الله تَشْيَقًا فَعَلَّ الله تَشْيَقًا فَعَلَّ الله تَشْيَقًا فَعَلَى الله تَشْيَقًا فَعْلَى الله تَشْيَقًا فَعَلَى الله تَسْتُهُ الله تَشْيَقًا فَعَلَى الله تَشْيَقًا فَعَلَى الله تَشْيَعُلِيقًا فَعَلَى الله تَشْيَقًا فَعَلَى الله تَعْلَى الله تَشْيَعُلِيقًا فَعَلَى الله تَعْلَى الله تَعْلِيقُلُهُ الله تَعْلَى الله تَعْلَى

٣٠٢٢ -عي ابْنِ شِهَابِ قَالَ عُزَا رُسُولُ اللهُ

#### باب: آپ کی مخاوت کا بیان

۱۰۱۸ - جابرین عبدالنّذر صنی الله عنبها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے چس نے کوئی چیز ماگئی سپ نے انکار شہیل فرمایا (بلکہ دے دی)۔

- ۲۰۱۹ - ترجمه وی جواو پر گزرگ

۱۹۲۰ - انس رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عظیم سے اسلام سے واسطے کی چیز کاسوال نہیں ہو اچو آپ نے ندوی ہو اللہ مسلم سے واسطے کی چیز کاسوال نہیں ہو اچو آپ نے ندوی ہو ایک مخص آپ کے پاس آیا آپ نے اس وا و پہر ڈول پر بگریاں وے وی (یعنی اتنی بکریاں خمیں کہ دو پہاڑوں کے بیج میں جو جکہ ہوتی ہے وہ مجر گئی تھی )۔ وہ وٹ کر اپنی توم کے پاس کیا ور کہنے انگارے میر می توم کے لوگو! مسلمان نہو ہوؤ کیول کی محمد آتا ہے تھود سے تا کہ بھراحتیا ہے کا ذر نہیں رہتا۔

۲۰۲۴ - بن شهاب رمنی ایندعنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی

(۱۰۴۰) یک نووں نے کہاں عدیث ہے نکا کہ ٹالف قلوب کے لیے دیناجا ہے اور مسمانوں کو ٹالف قلب کے لیے دہیئے میں اختار ف منبی ہے لیکن زکو ڈکایال ان کورینے میں اختان ہے۔ میچ یہ ہے کہ زکو ڈالور بہت المال میں ستے ان کو دیناد رسٹ ہے اور کا فروں کو تالیف تلوب کے بیے زکو ڈمیں ہے دیناد رست کیس نہ اور اول میں ہے کیو تک اب انتداف ٹی نے عزت و ٹی اسکام کو کا فروں کو مانے کی ضرورت نہ ربی اور جضول نے سواز کو ڈ کے اور مالوں میں سے ان کو ویناد رست رکھاہے۔ انھی

(۲۰۲۱) بڑے بعض تنفول ٹیل "ویدا بسند" کے بدلے "میں میسی" ہے بیخی ایک رات بھی نمیں گزرتی تھی کہ وہ آپ کی تعجیت کی برکٹ کی وجہ سے سچام شلمان ہوجہ تااور اسمام کے نزدیک دنیاویا چیہ سے زیاد و پہتر ہوتا۔

عَلَيْكُ غَزُونَهُ الْفَتْحِ مَنْحِ مَكُةً ثُمُّ خَرَجَ رَسُونُ اللهِ عَلِيْكُ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسلِمِينَ فَاقْتَتُلُوا بِحُنينِ فَنَصَرُ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِعِينُ وَأَعْطَى رُسُولُ للْهِ عَلَيْكُ يُوْمَئِدُ صَفُوانَ نُنَ أُمَيَّةً مِانَةً مِنْ النَّعُم ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً قَالَ ابْنُ شِهَابِ خُدَّثَنِي سَعِيبُ بْنُ الْمُمنَيَّبِ أَنَّ صَفُوِّانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَالِي رْسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا أَغْضَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْغُضُ سُسَ إِنِّيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَنِّي إِنَّهُ لَأَحُتُّ النَّاسِ إِلَيَّ ـُ ٣٠٠٣ عَنُّ حَالِمٍ بِّنِ عَبَّكِ اللهِ وُصِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سُنُّمُ ﴿ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ) وَقَالَ بِيَدَتُهِ حَمِيعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وُ سَلَّمُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي نَكُر بَعْدَهُ فَأَمْرَ مُنَادِيًا فَمَادَى مَنْ كَانَتَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلِّي الله عَنْيُهِ وَ سَلَّمَ عِدُةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ فَقُمْتُ فَقُمْتُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالَ ﴿ لِوَ لَوْ قَدْ جَاءَنَ مَالُ الْبُحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَ هَكَذَا ﴾) فَخَنَى أَبُو بَكُرٍ مَرَّةٌ تُمُّ قَالَ لِي عُدِّها فَعَدَدُّتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِـثَةٍ فَقَالَ خُلُ مِنْكِيْهَا.

٣٠٠ عَنْ حَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ بَنِ عَبْدِ الله عَنْهُ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّ مَاتَ النَّبِيُ عَلَيْكُ حَاهُ أَبَا بَكُرِ مَالَ اللهِ قَالَ لَمَّ مَاتَ النَّبِيُ عَلَيْكُ حَاهُ أَبَا بَكُرِ مَالً مِنْ قِبَلِ الْعَلَاء بْنِ الْحَصْرَمِيِ فَقَالَ أَنُو بَكُرُ مَنْ كَنْ فَقَالَ أَنْهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ دَيْنُ أَوْ كَانَتُ نَهُ فَتِبَلَهُ عِبْدَةً فَلَكُ عَلَيْهُ مَنْ فَلَا أَنِهَا بَنَحُو حَدِيتِ إِنْهِ عَيْشَةً.

الله عليه وسلم نے جہاد كيا مكم كى فقع كا پھر آپ سب مسلمانوں سميت جو آپ كے ساتھ تھے نظے وہ حين بيں لڑے۔اللہ نے اپ دين كى مدوكى اور مسلمانوں كى۔اس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صفوان بن اميه كوسواونت ويئے پھر سود يے پھر سود يے پھر سود يے پھر سود يے بھر سود يے بھر سود يے دين كى رسول الله صلى الله عيه وسلم نے ديا ہے۔ صفوان نے كہافتم الله كى رسول الله صلى الله عيه وسلم نے ديا ہے كوجو ديا اور آپ سب لوگوں سے زيادہ ميركى نگاہ بيل برے ميے آپ بميث مجھ كو دية رہے يہاں تك كه سب لوگوں سے زيادہ آپ بميث جھ كو دية رہے يہاں تك كه سب لوگوں سے زيادہ آپ بميرى نگاہ بيل محبوب ہو گئے۔

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمارے پاس بحرین (ایک شہر ہے) کا مال

آوے گا تو میں تھے کو اتبادوں گا اور انتا اور انتا اور دونوں ہو تھوں

ت اشارہ کیا (یعنی تین سپ بھر کر)۔ پھر آپ کی دفات ہوگئی

بخرین کا مال آنے سے پہلے دہ ابو بگر صدیق رسفی باللہ عنہ کے پاس

آیا آپ کے بعد انہوں نے ایک منادی کو حکم دیا آواز کرنے کے

آیا آپ کے بعد انہوں نے ایک منادی کو حکم دیا آواز کرنے کے

بویااس کا قرض آپ پر آتا ہو تو وہ آوے یہ سن کر مین کھڑا ہوا

اور میں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ سے وعدہ کیا

قاکہ اگر بچرین کا مال آوے گا تو تھے کو انتادیں کے اور انتا اور انتا ہوا

سن کر ابو بکر صدایق نے ایک لپ بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں نے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں بے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر اپھر جھے سے کہائی کو گئی۔

میں بے گانا تو دہ پائی سو نگلے۔ ابو بھر آنے کہائی کاد و نااور لے لے سو تھی۔ ابو بھر اپھر بھی سے کہائی کو گئی۔

۲۰۲۴- ترجمه وی جواد پر گزرابه



#### مابُ رَحْمَتِه عَلِيْكُ الصَّلِيانُ والعيالِ و تُواضُعه و فصل دلك

٦٠٢٥-عن أسر بالمالك في ها تله قال قالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ وَقَلَدُ لَي اللَّبُلَّةَ غُمَامٌ فَسَمَّيُّتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمِ )) لَمُ دُفْعَهُ إلى أم سيف الهراء أن عمال له الو سنفي فأنطلق بأنبه والجأة فالمهندا إلى أمي سيف ولهو لللُّحُ لكبره فلمُ الهلما أللكُ فُحالًا فأَسْرُغَتُ الْمَسْنِي نَيْنَ بِا يَنْ رَسُولَ لِللهِ فَسَلِّي اللَّهُ عَلْمُهُ وَ سلُّم فَقُنْتُ بِا أَنْ سَلِّفِ أَصِيلِنَّ جَاءِ رَسُولًا الله عليه فأمسنت ودعا النبي عليه الصبي فعيمَهُ إليه وقال ما شاء للهُ أن يقول فعال أُسُلُ لُفُلًا رَائَتُهُ وَهُو يَكُمُ يَصِيهِ نَيْنَ مِدَيُ رَسُولَ اللهِ مَلِيُكُ عَدْمُعَتْ عَنَّا رَسُولُ لَهُ عَلَّا عَمَالُ (﴿ تَدُّمعُ الْعَيْنُ وَمَحَرَدُ الْمُقَلِّبُ وَلَا نَقُونُ إِلَّا مَا يُواضَى رَأْبُنَا وَاللَّهُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكُ لمخزونون ))

الله عن أنس بن مائك رّصي الله عنه فالله رّصي الله عنه فالله ما رآلت أحال كان أرسه بالعدل من رأسون الله صلى الله علله و سلم قال كان الرهبة مستوصف له في عولني المدينة فكان بنصلن واحل معه فساحل أست ورأة للشحل واكان طفرة هنا فيأحده فيقله أنه الرحة قال

#### ہاب آپ بیٹی کی شفقت کا بیان جو بچوں بالول پر تھی ' اور اس کی فضیات

۱۰۲۵ – انس بین مانک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله مَنْ فِي عَرْ مَا يَارَات كو مِيرِ إِيك لزكابِيدِ بو جس كانام بين في الية باپ ابراہیم کا نام رکھا گھر آپ نے وہ کڑ کالام سیف کو دیاجولو ہار کی عورت بھی اور یوہار کا نام ابوسیف تھا۔ آپ ایک روز چلے ابو سیف کے ہاس میں بھی آپ کے ساتھ گیار بنب ابوسیف کے گھر پر سینچے تو وہ اپنی دھو تکنی بھوئگ رہا تھ اور سارا گھروھویں ہے مجر سیاتھا میں دوڑ کر آپ کے آگے کیا اور میں نے کہا اے ابوسیف! ذرا تھیم جارسول اللہ ﷺ تشریف لائے وہ تھیم کیا۔ آپ نے بیچے کو ہلایا اور اپنے سے چمٹالیا اور جو لٹڈ کو منظور تھا وہ فرمایا۔ انسؓ نے کہامیں نے اس بیجے کو دیکھا وہ اپنادم ٹیھوڑ رہا تھا آرسول مللہ ﷺ کے سامنے یہ دیکھے کر آپ کی آنکھوں سنے آنسو نکلے اور فرمایا آنکھ روتی ہے ور دل رنج کر تاہے لیکن زبان ہے ہم کچھ تہیں کہتے سوااس کے جو اللہ تعالیٰ کو بیند ہے (لیعنی اس کی تعریف سرتے ہیں اور صبر کی دعا ما گلتے ہیں) فتم اللہ کی اے ابراہیم! ہم تیرے سب سے رکھیں ہیں۔

۱۹۲۲- انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے جس نے کسی کو بال بچوں پر اتنی شفقت کرتے نہیں ویکھا جتنی رسول لله عظیم کرتے نہیں ویکھا جتنی رسول لله عظیم کرتے نہیں ویکھا جتنی رسول لله عظیم ملا منے تھے مدینے تھے مدینے کے عوال میں (عوالی بچھ گاؤل تھے مدینے کے باس)۔ آپ جایا کرتے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے پھرانا کے گھر تشریف کے جایا کرتے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے پھرانا کے گھر تشریف کے جائے وہاں و ھوال ہوتا کیوں کہ انا کا خاو ند کو ہار تھا۔ آپ بے کے کو

<sup>(</sup>۲۰۲۵) جہ معلوم ہواکہ ڈرماد کے م نے بیٹیبر و کو بھی صد مہ ہو تا ہے کیونکہ وہ پٹر ہیں اور پیا بھی معلوم ہواکہ آجت روناا ورز نُ سی منع نہیں سے



عَمْرُو فَلَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِبِهُ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ مَاتَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَعَلِمُونَيْنِ تُكَمِّلُونِ وَعَنَّاعَةُ فِي النَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَعِلْمُونِيْنِ تُكَمِّلُونِ وَعَنَّاعَةُ فِي النَّحَةُ فِي النَّحَةُ اللهِ النَّهَاتِ وَإِنَّ لَهُ لَعِلْمُونِيْنِ تُكَمِّلُونِ وَعَنَّاعَةُ فِي النَّحَةُ اللهِ اللهِ

١٠٢٧ – غَنْ غَائِشَةً قَالَتُ قَدِمَ ذَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ غَنَى رَسُولِ النَّهِ عَلَيْكُ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِيْبِيَاكُمُ فَقَالُوا نَعْمُ فَقَالُوا لَكِمَّا وَاللَّهِ مَا تُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ (( وَأَمْلِكَ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَوْعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةُ )) وقال ابن نَعَيْرٍ (( مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ )).

١٠٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنَّ اللّه عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ اللّهَ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ اللّهَ عَلَيْهِ أَنْ اللّهَ عَلَيْهُ الْحَسَنَ اللّهَ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ اللّهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ إِنّهُ (﴿ عَنْ لَا مِنْهُ لَا مُنْ لَا مِرْحَمْ لَا يُوحِمْ ).

٣٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَلَيْكَ بِعِنْلِهِ.
 ٣٠٠ - عَنْ جَرِيرِ نَنِ عَنْلِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ لَمَا يَرْحَمُهُ الله عَزْ وَجَلً )).

٣١ - ٣٠ - عَنْ حَرِيرٍ عَنِ لَنْبِي عَلَيْكَ بِمثَلِ حَدِيثٍ الْأَعْمَش

#### بَاكُ كُثْرَةِ جَيَاتِه ﷺ

٣٠ ٣٠ - عَنَّ ابِيُّ سَعِيمٍ لُحُدْرِيَّ يَقُولُ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَشَلَا حَيَّاءً مِنْ الْعَدْراء في حِدْرِهَا وْكَانَ إِذَا كُوهِ شَيْئًا

لینے اور بیار کرتے پھر لوٹ آستے۔ عمرو بن سعید نے کہا جب معررت ایرائیم نے وفات پائی تور سول اللہ عظافہ نے فرمایا ایرائیم میر بیٹا ہے اس نے دودھ پینے میں قضائی اب اس کو دوانا کیں ملی ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے میں قضائی اب اس کو دودھ پارکیں گی۔ ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے کی عدت تک دودھ پارکیں گی۔ کا ۱۰۲۰ ۔ ام المو منین عائشہ ر منی اللہ عنہا سے دوایت ہے کچھ لوگ عرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلدو سلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کیا تھے اپ کو بیار کرتے ہو لا آپ نے فر مایا ہاں المیوں نے کہا کیا تھے اپ کو بیار تہیں کرتے ہو لا آپ نے فر مایا ہاں بھروہ ہونے فتم خدائی ہم تو بیار تہیں کرتے درسول دینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں کیا کروں اللہ نے تہادے دل سے د حم علیہ وسلم نے فر مایا میں کیا کروں اللہ نے تہادے دل سے د حم نکال لیا ہے۔

۱۰۶۸ - ابو ہر میرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے اقرع بن عابس نے دنیکھارسول اللہ علی پیار کر رہے تھے سید ناحسن رضی اللہ عنہ کو تو بولا یار سول اللہ علی ہیں ہی آئے ان جس سے کسی کو بولا یار سول اللہ اُ میر ہے ویں بچے ہیں جس کے ان جس سے کسی کو بیار شیس کیا۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہ کرے گا (بچوں اور بیسوں بیار شیس کیا۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہ کرے گا (بچوں اور بیسوں اور بیسوں اور بیسوں کیا۔ اور معیقوں پر) خدا بھی اس پر رحم نہ کرے گا۔

۲۰۲۹- ترجمه وی جواد پر گزرانه

۱۰۳۰- جریر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو شخص بندوں پر رحم نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بررحم نہ کرے گا-

۱۹۰۳۱ - ند کوره باز حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

### باب: آپ کی حیااور شرم کابیان

۱۰۳۴- ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله ﷺ میں اس کنواری کڑی سے جو پروے میں رہتی ہے زیادہ شرم تھی اور آپ جب کی چیز کو براجائے تو ہم اس کی نشانی آپ

(۱۰۲۲) 🥫 سیکن حیاه کرد ب سے سیاریان سے پر لنہ کہتے۔ میدوہ حیاء ہے جو اخلاق حشہ میں سے ہے اور جو ایمان کا جز ہے۔



عُرُفْنَاةً هي وَجَلُهه.

کے چرے سے کیجیان کیتے۔

٣٠٣٣ عَنْ مُسْرُوق فال دحمًا على علما اللهِ أَنْ عَمْرُو حِينَ قَامَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فدكر وسُول اللهِ ﷺ فقَّالَ لَمْ يُكُنُّ فحشًا وَالَّا مُنْفَحَّمْنَا وَقَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِلَّا مِنْ خِيَارِكُمُّ أَخَاسِنَكُمْ 'خُلْاقًا ﴾؛ قَالَ تُمُمَّانُ حِينَ قَدِمَ مُعْ مُعَارِيَهُ إِلَى الْكُوفة.

# ٣٠٠ عَنْ لَأَغْمَث بِهَذَا أَبَاسُاد مُثَلَّهُ.

بَابُ تَبُسُمِهِ عَلَيْكُ وَ حُسْنِ عَشَوْتِهِ

٣٠٠٠٠ عَنَّ سِمَاكِ بُنِ حَرَّبِ قَالَ فُلْتُ لَحَايِرِ بُنِ سَمَٰرِةً أَكِنْتَ تُخَالِسُ وَسُولَ الله صلَّى الله عليْهِ وسنَّم قَالَ نعمْ كَثِيرًا كُانَ لا يَقُومُ مِنْ مُسَنَّاهُ الَّابِي بُصَلِّي هِيهِ الصَّبُّحُ خَتَّى تْطَلُّكُمُ الطُّمُّسُ فَإِذَّا طَّلَعْتُ فَامْ وَكَانُو ۚ يُتَخَذُّنُّونَ فتأخذون بني أثمر المخاهبته فيصحكون ويتنستم حَلَّى الله عَلْهُ وَ سُلَّمْ.

بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيُّ مِثْلِلَةً لِلنَّسَاءِ وَأَمْرِهِ السُّوَّاق مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

٣٦٠٣٦–عَنَّ أَنْسِ رَضِي اللهُ غَنَّهُ قَالَ كَانَ

٣٠١٣٣ - مسروق رضي الله عند ئے روابیت ہے ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جنب معاویہؓ کوفہ میں آئے انہوں نے ذکر کمیا رسول ائٹر صلی ابند علیہ وسلم کا تو کہا ہے بدرّ بان نہ تھے اور نہ بدر ہائی کرنے تھے اور کہا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن سے تحلق

۲۰۳۳- زجمهٔ وی جواه یر گزرار

باب: آپ کی ہلسی اور حسن معاشر ت کابیان

۱۰۳۵- ساک بین حرب سے روایت ہے میں نے جابر بین سمرہ ے کہاتم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ؟ انہوں نے کہایاں بهت بیشا کرتا تھا' آپ جیال فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے نہ اٹھتے آ فٹاب نگلے تک (اور ڈ کر الہی کپ کر تے یہ سنت ہے اور سنف اور الل علم كالمعمول بهے). جب أنتب تكفاتو آپ انتصے اور لوگ باتیں کرتے اور جابلیت سے کا موں کاذ کر کرتے اور بنتے لور آپ علمهم قرمائے(لیعنی بغیر آواز کے ہنتے)۔

باب: آپ صلی الله علیه وسهم کاعور توں پررحم كرنے كابيان

٦٠٣٦ - انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ

(۲۰۳۳) چیز حسن خلقت صفت ہے انبیاء کی اور او میاء کی۔ جسن بھیر کُ بنے کہا حسن خلق میر کہ اچھاسلوک کرنا بھی کوایڈ اندرینا محشاد ہو پیشانی ے لوگوں ہے مانہ قاضی عیاض نے کہا حسن غلق یہ ہے کہ وگول ہے اچھی طرح ملے محبت رکھے اُٹ پر شفقت کرے اُگروہ کوئی سخت بات کہیں تو محل کرےاور عبر کرے مصیبت میں کیراور غرورند کرے کزیان دراز فائد کرے مواخذہ اور غضب کو چھوڑو بوے۔ حبر کانے کہا سلف کا اختلاف ہے کہ جس علق غلق ہے یا سب ہے ہو تاہے۔ قاضی میاض نے کہا سیج سے کہ بعض صفات اس کی خلقی ہوتی ہیں اور بعض کسب ہے حاصل ہو جاتی ہیں- انھی

(۲۰۴۷) 🦟 پید غلام غوش آواز تھااور دستور ہے کہ اورٹ سرود ہے مست جو چاہتے ہیں اور جلع چلتے بین ' عور تول کو تکلیف ہو تی ہے' اس واسطے آپ نے یہ حدیث فرمائی۔ اور بعضے اس حدیث کاب مطلب کہتے ہیں کہ وہ خوش آواز غلام عشق انگیز اشعار پڑ کھتا تھا اور حضرت لاج

مُسلمُ

« سُولُ اللّٰهِ النَّالَةُ هِي مُعْصَ أَسْفَارِهِ وَعُلّامٌ أَسُودُ وَعُلَامٌ أَسُودُ اللّٰهِ عَلَيْتُهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْتُهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

٦٠٣٨ عن بس رصي الله عنه أن النبي حدثي الله عنيه و سنم أبي على ازواجه والمؤاق حرف عن العال له الحشة فقال (( ويُحك يا الجنسة ويُدا سوقك بالفوارير )) قال قال أثر قناله تكنم راسول الله عليه المحلمة لوا تكلم عه بعصكم بعشموه عليه

١٤٠٤ - عَنَ أَنسِ رَصِي الله عنهُ قال كَانَ السَوْتِ فَقَال كَانَ السَوْتِ فَقَال لَهُ السَوْلَ الله عَلَيْهِ حَادٍ حسنُ الصَوْتِ فَقَال لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (( رُورَيْدَا يَا أَنْجِشْهُ لَا تُكْسِرُ الشَّعَلَةُ النَّسَاء )).
 الْقُوَارْيِرُ يَعْنِي ضَعْفَةُ النَّسَاء )).

أنس غي النَّبي على وَلَمْ يَدْكُوا اللَّهِ عَلَى وَلَمْ يَدْكُوا اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ ع

بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنْ النَّاسِ وَ تَبَرُّ كِهِمْ به وَ تُواضُعِه لَهُمْ

٢٠ عَنْ أَسَى ثِنْ مَالِكُ رَضِي الله عَنْهُ .

علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک عبشی غلام جس کانام انجف تھ گا ناتھا آپ نے فرمایا اے انجھہ! آہت آہت چس اور ونٹول کو شیشے لدے اونٹول کی طرح ہائگ۔

> ۱۰۳۷- ترجمه وی جواوپر گزرانه ۱ معامری انس مشر زند میر

۱۰۳۸ - انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے رسول اللہ علیہ اپنی بینیں اللہ عنہ ہے دوایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بینی والا اللہ کے او منول کو ہائک رہا تھ جس کا تام انجھ مقا آپ نے فروایا خرائی ہو تیرے ہاتھ کی اے انجھ ہم آئے تنہ لے چل شیشول کو ( یعنی عور قول کو بوجہ نزا کہت کے ان کو شیشہ فرمایا) ابو قلابہ نے کہار سول اللہ منتی نے لیک بات فرمائی گرتم میں سے کوئی وہ بات کے تو تم کھیل سمجھو۔

9 44 49 - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کئے والا اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ تھیں اور ایک ہا گئے والا الن کے او مؤل کو بنکار ہاتھا آپ نے ترمایا اے انجوعہ آ بہتہ لے پیس شیشوں کو۔

• ٢٠ ٣٠ - انس رضى الله عند ب روايت بهرسول الله عنظم كاليك كافي و اخوش آو زخها (جواونث بالكتے وتت كان قفا) آپ بنے اس نے فرویا آہشہ چل اے انجھہ! مت توزشیشوں كو بعنی ناتو از

عور توں کو تعکیف مت دیے۔

۱۹۴۳- ترجمه وی جو و پر گزرال

باب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالو گوں سے ہر تاؤاور آپ کی تواضع

۱۰۳۲ - انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله

لاہ ڈرے کنہ مبادا بھور تول کے دلول بھی کچھ نا تیم ہو جادے اور ان کا شیشہ دل توٹ جادے ای داسطے منع فرمایا۔ تووی نے کہا عرب کی مشل ہے العداء رضا المرنالیعنی سر در مشترے زما کا۔

(۱۰۷۲) 🛠 برکٹ کے لیے میپانی لوگ پیتے ایجاروں کو پاتے ہوں شاہ کے ہیے۔

مسلم

غُالُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ إِدَا مَالَى لَعُدَاةً حَادَ خَدَمٌ لَمُدِيدَةِ بَآنِيتِهِمْ فَبَهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤَنِّى بِأَنَاءَ إِنَّا غَمْسَ يَلَدُهُ فِيهَا فَرَنَّمَا حَادُرةً فِي الْغَدَاةَ الْبَارُدَةِ فَيُغْسِسُ يَادَهُ فِيهَا

٣٤٠٤٣ عن أنس قال لقد وألبت وسُول اللهِ عَلَى وَالبَتْ وَسُول اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَلَاقُ بِحُلْقُهُ وَالطَافَ بِهِ أَصَحَالُهُ فَمَا تَرْعَالُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةً إِلَّا مِي بِدَ رَحُلٍ.

بَاتُ تُرْكِ الْإِنْتِقَامِ إِلَّا لِللَّهِ تَعَالَى

م ١٠٤٥ - عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجِ الله عَنْهَا رَوْجِ الله عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمُ نَيْنَ أَمْرَثُن إِنَّا أَعَدَ أَيْسَرَهُما الله عَلَيْهِ وَ سَلّمُ نَيْنَ أَمْرَثُن إِنَّا أَعَدَ أَيْسَرَهُما مِنْ عَلَيْهِ وَ سَلّمُ نَيْنَ أَمْرَثُن إِنَّمَا كَان أَعْدَ النّاسِ مِنْ وَمَا النّفَمَ رَسُولُ اللهِ صَلّي الله عَنيْهِ وَ مَلْمَ اللهِ عَرْ وَحَلّ. مَلْمَ اللهِ عَرْ وَحَلّ. مَلْمَ اللهِ عَرْ وَحَلّ. مَلْمَ اللهِ عَرْ وَحَلّ. الله عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَوَانَهِ فَصَيْلِ ابْنُ

الله جب صبح کی تماز پڑھتے تو مدینے کے خادم اپنے بر شوں ہیں پانی لے کر آئے پھر جو برش آپ کے پاس آتا آپ ایٹا ہاتھ اس میں ڈیودیتے اور مجھی سروی کے دن میں بھی اتفاق ہو تا تو آپ ہاتھ ڈیودیتے۔

سوم ۲۰ - انبن سے روایت ہے میں نے دیکھا تجام آپ کا سر بنار ہا فقا وراصحاب آپ کے گردیتھے وہ جاہتے تھے کوئی بال زمین پر شدا گرے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے۔

م ۱۰۹۳-انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت کی عقل میں فتور تھا اس فے عرض کیا یار سول اللہ عنظیۃ اجھے آپ سے کام ہے (یعنی کچھ کہن ہے ہولوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتی) آپ نے فرمایا اے ماں فلان کی (یعنی اس کانام لیا) اچھا کوئی گئی دیکھ لے میں تیرا کام کر دوں گا۔ چھر آپ نے راہ میں اس سے خبائی کی بہال تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہوگئی۔

باب: آپ علی انتهام نہ لیتے تھے مگر اللہ کے واسطے ۱۰۴۵ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کو اختیار کیا بشر طیکہ وہ گناہ نہ جو اور جو گناہ جو تا تو آپ سسب سے بڑھ کر اس سے دور رہے اور بھی آپ نے اپنے واسطے سب سے بڑھ کر اس سے دور رہے اور بھی آپ نے اپنے واسطے کسی سے براہ نہیں لیا البت آگر کوئی خدا کے تھم سے بر خلاف کر تا تو

(۱۰۴۳) الا نودی نے کہاای صربے سے معلوم ہواکہ آٹار صافعین سے برکت لیٹادر ست ہے اور صحابہ آپ کے آٹار شریف سے برکت پینے تھے۔ اس بیس کوئی شک نبیس کہ انبیاء اور صافحین کے آٹار متبرک ہیں اور ان سے برکت لینا در ست ہے پر جاہلوں کی طرح افراط اور تغریبطنہ کرنے ورجو ہاتیں بدعت باشرک ہیں ان سے بچار ہے :

۲۹۰۴۲-ترجمه وی جوادیر گزرا-

سر پیوند سرے وربوہ ہیں پر سعیر سرے بین ہوئے۔ (۱۹۰۳) جنہ ریہ تنہائی کچھ ضوت نہ تھی جنبی عورے کے ساتھ بلکہ رومیں آپ سڑک سے ہٹ کر کھڑے ہوئے اوراس کی ہت من کی اور جو بوے دیا۔ اعام کو بیل لاڑم ہے کہ ہرا یک رعیت کاالیا، ی پاس اور خیال رکھے۔



شِهَابِ وَفِي رَوْابَةِ حَرِيرٍ مُحَمَّدُ الرُّعُرِيُّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشُهُ.

۲۰۴۷ تمن أنن سَبِهَاسِ بِهَدَا الْإِسْدَاد مَخْلِ ٢٠٣٧ ترجمه ويح يُواوي مُررا خويت مَالكِ.

٣٠٤٨ - عَنْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَمْهَا فَالَتْ مَ مَا مَعْمَ الله عَمْهَا فَالَتْ مَ حَمْر رَسُولُ اللهِ عَلَمْ يَيْنَ أَمْوَرَيْنِ أَخَدُهُمَا أَيْسُرُ مُمَا أَمْ يَكُنْ إِنَّمَا فَمْ يَكُنْ إِنَّمَا فَإِنْ كُانَ إِثْمَا كَانَ إِثْمَا كَانَ أَيْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

٩٠٤ - عَنْ هِشَامٍ بِهُذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قُولِهِ
 أَيْسَرُ هُمَا وَلَمْ يُذَكِّرُا مَا بَقْدَهُ.

• ٣٠٥ - عَنْ عَائِشَةُ رُسِينَ الله عَنْهَا قَالَتْ ما ضَرَّتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْقًا فَطُّ بِيْدِهِ وَلَا المَّرَأَةُ وَمَا خَدِمًا إِنَّا أَنْ يُحَاهِدْ فِي فَطُّ بِيْدِهِ وَلَا المَّرَأَةُ وَمَا خَدِمًا إِنَّا أَنْ يُحَاهِدْ فِي سَيْلِ اللهِ وَمَا يُسَلَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَطُّ فَيْتَتَهِمَ مِنْ صَياحِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَلَ هَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ صَاحِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَلَ هَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيْنَتَقِم للهِ عَرَّ وَحَلَّ.

١٥٠ - عَنْ هِشَامٍ بَهْدًا الْوِسْنَادِ نَوْدًا. بَعْضَلَهُمُ
 على بغض.

بَابُ طِيْبِ رِبْحِهِ مَثْلَةً وَ لِيْن مَسَّهِ

٧٠٥٧ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمْرَهُ قَالَ صَلَّبَتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ حَرْحَ إِلَى أَهْدِهِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعْهُ عَاسْتَقَبْلَهُ وِلْدَالاً فَحَعَلُ يَسْسِحُ وَحَرَّتُ مَعْهُ فَاسْتَقَبْلَهُ وِلْدَالاً فَحَعَلُ يَسْسِحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَعَسَمَعُ خَدَي قَالَ فَوْحَدُن لِدِهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَسَعَ خَدَي قَالَ فَوْحَدُن لِدِهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَسَعَ خَدَي قَالَ فَوْجَدُن لِدِهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَسَعَ خَدَي قَالَ فَوْجَدُن لِدِهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَسَعَ خَدَي قَالَ فَوْجَدُن لِدَهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَسَعَ خَدَي قَالَ فَوْجَدُن لِدَهِ نَرْدًا أَوْ رِبْحًا فَعَلَى اللهِ فَوْجَدُن لِدَهِ فَرَدًا أَوْ رَبْحًا فَعَالَ فَوْجَدْنَ لِدَهِ فَرَدًا أَوْ رَبْحًا فَعَالَ فَوْجَدُن لِدَهِ فَيْ إِنْ فَا فَعَالَ فَوْجَدُن لِدَهِ فَالْ فَوْجَدُن لِدَهِ فَيْ إِنْ فَالْ فَوْجَدُن لِدَهِ فَيْ فَالْ فَوْجَدُن لِهُ إِلَيْ فَالْ فَوْجَدُن لِنَا فَالْ فَوْجَدُن لِنَا لَهُ فَالْ فَلْ فَالْ فَالْمُ فَالْ فَالْلْ فَالْفَالْ فَالْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْعِلْ فَالْمُلْلُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُلْلُ فَالْمُلْلِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْعِلْمُ فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَ

۸ ما ۱۰۴۰ ام امو منین عائش رضی الله عنها ب روایت بر سول الله عنها ب روایت بر سول الله عنها ب روایت بر سول الله منطقة كورس افتیار دیا گیاده كام مول پس توسب لوگول سے زیاد، کو افتیار كیا اگر وہ كناه بوتا توسب لوگول سے زیاد، الله سے دورر بیتے۔

۲۰۴۹- ترجمه وی جوادیر گزر \_

-۱۰۵۰ م المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عورت کونہ خادم کو البتہ جباد میں خداکی راہ میں مارا اور آپ کو جو کسی نے نقصات پہنچایا س کا بدلہ نیل ایا ابت ، گر خدا سے ختم میں خنل ڈال تو خدا کے ختم میں خنل ڈال تو خدا کے ختم میں خنل ڈال تو خدا کے واسطے بدلہ لیا (عنی شراعی حدوں میں جیسے چوری میں ہاتھ کا تاہ زنامیں کوڑے رگائے یا سنگ ارکیا)۔

۱۰۵۱- ترجمه وی جواد پر گزرا-

باب. آپ کے بدن کی خوشبواور ترقی کا بیان ۱۰۵۳ جابر بن سمرہ نے رو بت ہے میں نے رسول اللہ عظیم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے ہیں بھی آپ کے ساتھ نکاد کہ سامنے بچھ بیچے آئے۔ آپ نے ہر ایک بیچے کے مشار پر ہاتھ پھیرااور میرے بھی رخیار برہا تھ پھیر میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ خوشود کھی

(۱۰۵۲) تا نووی نے کو بیا خوشبواب کے بدل کی داتی تھی آگر جد آپ فوشبوند نگاویں اور اس پر آب خوشبو بھی اگاتے تھے اور معطر کرنے کے خاور معطر کرنے کے ایک مد کک خوش ہول۔

مسلمر

كَأَلُّمَا أَخْرُجها مِنْ خُوْلَةِ عَطَّارٍ.

٩٠٥٣ - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَنْسُ مَنْ مُنْهُ قَالَ أَنْسُ مُّا شَمَعْتُ عَلَيْهِ أَطَيْت مِنْ شَمَعْتُ عَنْهُمْ أَطَيْت مِنْ رَجِح , شُول الله عَلَيْهُ ولا مسبشتُ شَيْعًا فَطَا ديناحًا وَلَا حَريرًا أَلْبِي مَشَّ مِنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهُا

30.4 - عن أنس رَصَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَ سَلَّمَ أَرْهِرِ اللَّوْارِ كَانَ عَرَفَهُ اللَّوَالُولُ إِذَا مَسَنَى لَكُمَّا وَلَا مُسِلِمَٰتُ كَانَ عَرَفَهُ اللَّوْلُولُ إِذَا مَسَنَى لَكُمَّا وَلَا مُسِلِمَٰتُ وَلَا مُسِلِمَٰتُ وَلِياحَةً وَلَا عَرَيْرَةً أَلْيِنَ مِنْ كَفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عليه وَ سَلَّم وَلَا شَعِمْتُ مَسْكُمَةٌ وَلَا عَسْرَةً اطْلِب مِنْ رائِحةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَلا شَعِمْتُ مَسْكُمةٌ وَلا عَشْرِةً اطْلِب مِنْ رائِحةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه و سَنْم

# بابُ طِیب عَرَقِ النَّبِيِّ صَلِّي الله عَلَیْهِ و سَلِّم والتَّبَرُّك بِهِ

مُ اللّهِ وَخَلَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ وَخِينَ اللهُ عَنّهُ قَالَ دُخَلَ عَنْهَا اللّهِيُّ مَ اللّهِ فَقَالُ عِنْدَا فَعَرَقَ وَحَالَتُ أَسْلَتُ لَعْرَقَ وَحَالَتُ أَسْلَتُ لُعْرَقَ وَحَالَتُ أَسْلَتُ لُعْرَقَ لِعِرَقَ وَحَالَتُ أَسْلَتُ لُعْرَقَ لُعَرَقَ فَعَالُ (( يَا أَمْ مَلَيْمِ وَهَا فَاسْتُبَقَطُ الْنَبِيُ عَلَيْهِ فَقَالُ (( يَا أَمْ مَلَيْمِ فِيهَا فَاسْتُبَقِطُ الْنَبِي فَعَلْجِينَ )) قَالَتُ هَذَا عَرْقُكُ عَلَيْهِ مَا مَلْنِهِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ الطّبِ

٣٠٥٦ - عَنْ أَنْسَ لَنْ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِمُذْخُلُّ يَنْتَ أُمَّ سَلَيْمٍ فَيْنَامُ عَلَى فَرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ

جیت فوشبوساز کے ڈب میں سے اتھ نکالا۔

1000- الس رمنی اللہ عنہ نے کہا ہیں نے نہ عنر نہ مشک نہ اور کوئی خوشہوالی سوتھی جیسی رسول اللہ علی کے جسم مبارک کی خوشہو سنی او ریش نے نہ دیبان نہ حریر نہ اور کوئی چیز الی نرم چیو کی جیسی نری رسوں اللہ کے مبارک جسم میں تھی۔
جیو کی جیسی نری رسوں اللہ کے مبارک جسم میں تھی۔
مغید چیک ہوا تھا (نووی نے کہائے رنگ سب و گوں سے عمدہ ب) اور آپ کا پینہ مبارک موتی کی طرح تھا اور جب چلتے تو آ کے جیکہ ہوئے و اور آپ کا پینہ مبارک موتی کی طرح تھا اور جب چلتے تو آ کے جیکہ ہوئے و اور آپ کا پینہ مبارک موتی کی طرح تھا اور جب چلتے تو آ کے جیکہ ہوئے و اور آپ کا پینہ مبارک موتی کی طرح تھا اور جب چلتے تو آ کے جیکہ ہوئے و اور قرال کر (یااو حراد حر جنگ جاتے تھے جیسے کشتی جیکئی جاتی ہے۔ نہری نے کہا یہ معنی اور جن کہ یہ معاون کہ یہ مغرور کی صفت ہیں ہے۔ کہ بناوٹ کر سے بہر اور حر بر بھی اور جو خلقی ہو تو نہ موم نہیں ہے ) اور جس نے دیبائے اور حر بر بھی اور عن نے مک میں تھی۔ آپ کی بنتیلی فرم تھی اور عن تے مک اور عن نے مک اور عن نے مک اور عن نے مک اور عن نے مک میارک عن تھی۔ اور عن نے مک میں تھی۔ آپ کی بنتیلی فرم تھی اور عن تے مک میں تھی۔ اور عن نے میں تھی۔ اور عن نے مک میں تھی۔ اور عن نے مک میں تھی۔ اور عن نے دیا تھی۔ اور تھی۔ اور تھی

باب: آپ صلی اللّه عنیہ وسلم کے سینے کاخو شبو دار اور متبرک ہون

۱۰۵۵ - انس بن مالک سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ ایمارے گریں آئے اور سرام فرایا آپ کو پسینہ آیا میری ال ایک شیمی الی آپ کا پسینہ آیا میری ال ایک شیمی الی آپ کا پسینہ یو نچھ کر اس میں والے تھی آپ کی آگھ کمل گئی آپ نے فرایا اے ام سلیم الیم کیا کر رہی ہے؟ وہ بولی آپا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشہو میں شر یک کرتے ہیں اور وہ سب سے بوھ کر خود خوشہو ہیں۔

۱۰۵۲ - الس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ عظی امر سلیم کے گھریس جائے اور ان کے بچھوٹے پر سور ہے وہ وہاں نہیں جو تھی۔ ایک دن آپ تشریف لائے اور ان کے بچھوٹے پر سو



٣٠٥٧ - عَنَّ أَمُّ سُلْلَهِ رَضِيَ اللهِ عَنَّهَا أَنَّ اللهِ عَنَهَا أَنَّ اللهِ عَلَيْهَا فَيُفِيلُ عَنْدَهَا فَتَبْسُطُ لهُ اللَّبِي عَلَيْهِ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَفِيلُ عَنْدَهَا فَتَبْسُطُ لهُ لطّعًا فَيَقَبِلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كُنيرِ الْعرقِ فَكَانَتُ لَطُعًا فَيَقبِلُ عَرْقَهُ فَتحَعْمُهُ فِي الطّيب وَالْفَوَارِيرِ فَهَانَ النّبِي عَنْ صَنّي الله عَلَيْهِ وسنم (( أي أَفَّ سُلَيْمٍ مَا النّبِي صَنّي الله عَلَيْهِ وسنم (( أي أَفَّ سُلَيْمٍ مَا هَا أَنْ عَرَفُكُ أَذُوفُ له صيبي.

٩٠٥٨ عَنْ عَائِمَةَ وَالْتَ إِنْ كَال لَيْسُولُ عَلَيْمَةً وَالْتَ إِنْ كَال لَيْسُولُ عَلَى وَسُولُ الله عَجْنَةً فِي الْعَدَاةِ الله عَجْنَةً فِي الْعَدَاةِ الله وَ ثُمَّ تَقْبَصُ جَبُّهُمَةً عَرَفًا.

٩ - ٢٠ عَرْ غَابِشَةَ أَنَ الْمَحَارِثَ بَنَ هَشَامٍ مَنَالَ النّبِيُ صَلّي الله عَلَيْهِ و سَلّمَ كَيْف يَأْسِكَ الله عَلَيْهِ و سَلّمَ كَيْف يَأْسِكَ اللهَ عَلَيْهِ و سَلّمَ كَيْف يَأْسِكَ الْوَحْيُ فَقَالَ (( أَحْيَانَا يَأْبِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَنَةِ الْمَجْرِس وهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْ ثُمْ يَفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْنَهُ وَأَحْيَانًا مَلَكُ فِي مِشْ صُورَةِ الرَّجْلِ فَيْعَيْمُ مَنْ صُورَةِ الرَّجْلِ فَيْعِي مِثْ صُورَةِ الرَّجْلِ فَيْعِي مَا يَقُولُ ))

٣٠٠ عنْ عُبَادَة نَي لصَامِت قال كَانَ
 نَـيُّ اللهِ صَلْي الله عَلَيْه و سَلَّمَ إِذَا أَثْرِلَ عَلَيْهِ

رہے وہ آئیں تو لو گول نے گہر رسول بقد ہوگئے تنہارے کہ پیر تمہارے بچھوٹے پر سور ہے ہیں۔ یہ سن کروہ سکیں دیکھ و آپ و پنیند آیا ہے اور آپ کا پید پھڑے کے بچھوٹے پر بھے ہو گیر ہے۔ ام سلیم نے اپنا ڈ بہ کھول اور یہ پیدند پو ٹچھ پو ٹچھ کر تیکھوں میں جھرنے لگیں۔ رسول القد ٹر گھٹے گھر آگر اٹھ ڈیٹھ اور فر مایا کیا کرتی ہے اے ام سلیم انہوں نے کہا پارسول اللہ شخفی ایم برکت کے لیے کیا ہوں کے لیے آپ نے فرمایا تو کھی کیر اور پر سے کیا کہ اور فرمایا تو کے کھار اور میں اپنے بی ایسے بچوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تو نے تھیک کیا (او پر گڑر چکا کہ ام سلیم آپ کی محرسہ تھیں اور تحرس کے یاس جان اور

1002- ام سلیم سے رواہت سے رسول اللہ ایک ان کے پاک تشریق الاتے اور آزام فرونے وہ آپ کے لیے ایک کھال بچھاو بیش آپ اس پر سوتے اور آپ کو بیدنہ بہت ہتا توام سلیم آپ کا بید بہت ہتا توام سلیم آپ کا بید اکٹھا کر تیں اور فوشیو اور شیشیوں میں ملا دیتیں۔ رسول اللہ بیل نے فر بایا کے ام سلیم آپ کیا کرتی ہے اور ہوں نے کہا آپ کا بید ہے جس کو میں فوشیو میں ملاتی ہوں۔

۱۰۵۸- ام المومنین سے روایت ہے اُسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم پر سروی کے ون میں وی اتر تی تو آپ کیا بیٹنائی سے اپسینہ بہہ پھٹا (وحی کی تخت ہے)۔

۱۰۵۹- ام الموسئين ۽ ئشهر ضي الله عنبا ہے دوايت ہے حادث بن ہشام نے رسول الله علي ہے پوچھ آپ پروٹی کيو تمر آتی ہے ؟ آپ ئے فرويا بھی تواہيہ آتی ہے جیسے تھنے کی بھنگار اُوہ جھ پر نہایت سخت ہوتی ہے اُپھر مو توف ہو جاتی ہے جب کہ میں یاد کر ایتا ہوں اور بھی ایک فرشتہ آتا ہے مرد کی صورت میں ورجوہ ہ

۱۰۷۰ - عمادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول ایندگر جب و جی انز تی تو آپ پر بختی ہونی اور آپ کا چرومبارک راکھ کی طرح ہو جاتا

مُسلمُ

الولحيُّ كُونَ بِأَبِّكِ وَلَرَّكُ وَحَهُهُ.

الله الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَنَادَةُ مَنْ الْخَسْنِ عَنْ جِعَالَ لَى عَنْ الله الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَنَادَةُ مَنِ الصَّامِتِ قَالِ كَانِ الله الرَّيْ الصَّامِتِ قَالِ كَانِ الْمُعْمِدِينَةُ أَنَّهِ وَلَكُسِ وَأَسْهُ وَلَكُسِ أَنْ وَلَيْ وَالْمَاهُ وَلَكُسِ أَنْ اللهِ عَنْهُ وَلَقِعَ وَأَسْهُ وَلَكُسِ أَصْلُحُواللهُ وَلَيْ وَلَهُ وَأَسْهُ وَلَكُسِ أَصْلُحُواللهُ وَلَهُ وَأَسْهُ وَلَكُسِ أَصْلُمُ اللهِ عَنْهُ وَلَقِعَ وَأَسْهُ .

بَابُ فِي سَدُّلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ

٣٠٩٣ - عَن نَن عَمَامِ قَالَ كَانَ أَهُلُ لَكُتَابِ يَسْتَبِلُونَ الشَّمْرِ كُلُونَ الْمُشْرِكُونَ الْهُرُقُونِ الشَّرِكُونَ الله صَمَّى الله عَلَيْهِ وَ الْحُوسِهُمْ وَكَانَ وَشُولُ الله صَمَّى الله عَلَيْهِ وَ الله سَلَمَ لُحَيْنَ الله عَلَيْهِ وَ الله سَلَمَ لُحَيْنَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاللّه وَاللّ

٣٠٠٦٠ عَنْ أَنْ شَهَابِ يَهَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً. ٣٠٠٦- عَنَ الْمُرَادِ مُقُولُ كَانَ رَسُولَ اللّهُ مَلَى لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. لَحْذُ مَرْتُوعًا نَعِهِ مَا يَيْنَ

(وو سری روایت میں ہے کہ آپ کا چیرہ مبارک و می اتر تے وقت سرخ ہوتا۔ نووی نے کہا تا پدم دسر فی سے دبی ہے جو کدورت کے ساتھ ہواور سی بد" کے بھی بھی معتی نیس یا پہلے "تورد" ہوتا ہے بھی بھی معتی نیس یا پہلے "تورد" ہوتا ہے بھی میں معتی نیس یا پہلے "تورد" ہوتا ہے بھی میں معتی نیس یا پہلے "تورد" ہوتا ہے بھی میں میں میں ایک کے ساتھ کا تورو توں روایتوں میں کوئی می لفات نیس ہے ک

11 • 11 - عباوہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شکم پر جب وحی الرقی تو آپ شر جھکا لیتے اور آپ کے اپنے العراآپ کے اپنے العمال کے اپنے العمال بھی ایپنے سروں کو جھکا لیتے 'جب وحی شخم ہو جاتی تو آپ و باتی التے اللہ النام ا

باب: آپ ﷺ کے بالوں کی تعریف اور آپ کے حکمیہ کابیان

۱۰۱۳- این عباس کے روایت ہے اہل کتاب یعنی میبود اور نصدری این عباس کو پیشانی پر چھوڑ دینے تھے نیکنے ہوئے ( یمنی مانگ شیس کالنے تھے اور رسول مانگ شیس کالنے تھے اور رسول اللہ میں کالے تھے اور رسول اللہ میں کالے تھے اس کی طراق پر چلنا در ست رکھتے تھے جس مسلم میں سپ کو کو کی تھی مذہو تا ( یعنی بہ نبیت مشر کین کے اہل کتاب کی بہتر جیں تو جس باب میں کوئی تھی مذہ آتا آپ الل کتاب کی موافقت اس باب میں لوئی تھی مذہ آتا آپ الل کتاب کی موافقت اس باب میں احتیار کرتے )۔ تو آپ بھی پیشانی کر بال لاکا نے لگے بعد اس کے آپ مانگ فکا نے گے۔

۱۰۹۳ - براء ان عازب سے رویت ہے رسول اللہ ﷺ میاند قد عنے 'آپ کے داونوں مونٹر حوں میں زیادہ فاصلہ تھا ( یعنی سینہ جوڑا

(۱۰۲۳) یہ نووٹن نے کہا تھا ہے کہ ہی اکا ناسند ہے کیو تکہ یہی آخری فعل ہے رسول اللہ کااور ظاہر یہ ہے کہ آپ نے افلار کیا اس کو، جی ہے۔ قاشی نے کہالاکا نابالوں کا پیٹائی پر معمولی نے اس وہ جائز نہیں اور افقاں ہے کہ اُنگ ٹکالنا، جنہاہ سے فقیار کیا گیا ہونہ کہ و کی ہے۔ حاصل ہے ہے کہ لڑکا ایک جائز ہے اور مانگ ٹکان فعنی ہے اور اہل کن ہے کہ موافقت ٹالیف قلوب کے لیے تھی اوا تل اساس میں ہے مخالفت مشر کیوں ہے ہے اللہ تعالی نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کی خرورت مندرہی تو تھی جو اان کا خلاف کرنے کا جیسے خصاب کے باب میں آیا ہے۔ اور انصوں نے کہا کہ آپ کو تھی تھا مل کتاب کی شریعت پر چلنے گاجس باب میں آپ کو تھی نے اسٹی مختصراً۔

مسلم

الْمَنْكِتَنْنِ عَطِيمَ الْحُمَّةِ إِلَى طَنَحْمَةِ أَذْنَيْهِ عَلَيْهِ خُلِّةٌ خَمْزَاءُ مَا رَأَيْتُ نَسِلُنَا قُطَّ ٱلحُسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

٣٠٠ عن البراء قال ما رآئسة من دي يشة أخسن في حُنّة حمراء من رسون الله صلى الله عشه و سلم غشة و سلم طفراه يضرب منكيليه بعيد ما لين المنكيلين لئس بالطويل وال بالمقضير قال شو كريسو له شغراً

٦٠٦٦ -عَنِ الْمَرَاءِ يَغُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَحْسَنَ شَاسِ وَحَهُا وأَحْسَنَهُ حَلْقًا لَئِسَ بالطّويل الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقصيمِ.

٩٠ - ٩٠ - عَنْ قَنَادةً قَالَ قُلْتُ بِأَلَسٍ بْنِ مَالِكٍ
 كُيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ
 سُلَّمَ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَحَدٌ بَيْسَ بِالْحَعْدِ وَلا
 السُّنْط بَيْنَ أُذُنِيْهِ وَعَاتِقهِ

٣٠٦٨-عنْ أَنْسِ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ الله عَلِيْكُ كَانَ نَصْرُبُ شَعَرْهُ مِنْكِيْهِ.

٣٠**٦٩** -غَنُّ أَسَّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ كَانَ شَغَرُ رَسُولَ الله عَلِيُكُمُّ إِلَى أَنْصَافَ أُدُّلِيه

الله ١٩٠٠ عن حابر نن سمرة رصي الله عله علله و عله قال كان رسول الله صلى الله علله و سلم صلي الله عليه سلم صليع الهم أتنكل الغيش ملهوس لغفيش قال عصيم قال فلمت ما أشكل الغيش قال طويل شويل شق لعيم قال فلمت ما منهوس العقب قال حيل نخم العب

تو) بال بہت تھے کانوں کی لو تک اآپ سرخ جوڑا پہنے تھے (لیمیٰ سیکی کاجس میں سرخ اور زرد لکیریں تھیں) میں نے کسی کو سپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔

1040- براء بن عاذب رضی الله عند سے روایت ہے ہیں نے کوئی بالوں والا مخص سرخ جوڑا ہے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مونڈ ھول کک پہنچنے منے اور دونوں مونڈ ھول میں فاصلہ تھانہ ہے شخص نے نہیں فاصلہ تھانہ ہے شخص نہ نگھنے۔

۱۰۲۳- برائے۔ روایت ہے رسول اللہ عظافہ کا چرہ مبارک سب سے زیادہ خوب صورت تھااور سپ کے اخلاق سپ سے زیادہ عمدہ تھے۔ آپ نہ لمج تھے بہت نہ ٹھٹنے۔

۱۰۷۶- قادہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے الس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے بتھے؟ انہوں نے کہا میانستھ نہ بہت گھوتگریا لے نہ ولکل سید سے کانوں اور مونڈھوں کے در میان تک شے۔

۲۰۶۸- انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کے بال مونڈ عول کے قریب تک تھے۔

١٠٤٩- الن عندواليت مع رسول الله ك بال موسط كانول أ تك شف



بَابُ كَانَ النّبِي عَبِيْكَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَحْهِ الْمَانَ اللّهُ عَلَيْكُ أَبْلُ النّبِي الطَّفْلُلُ فان فَتْ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ قال الله عَلِيكَ قال الله عَلَيْكُ قال الله عَلَيْكُ قال الله عَلَيْكُ الْمُحَاجِ فالله الله الله عَلَيْهِ وَكَانَ آحرَ مَنْ مَانَ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ الله فَكَيْفُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ عَلَيْهُ وَ سَلّهُ وَمَا عَلَى وَحُهُ اللّهُ فَكَيْفُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ سَلّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ سَلّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ

بَابُ شَيْبِهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ

٣٠٠٧٣ عَنْ أَنْ سِيرِينَ قَالَ سُبْلُ أَسَنُ أَسَ ثَلَ مُنْ مَالِكُ مَالُونَ هَلُو عَلَيْكُ قَالَ إِنَّهُ لَمُ مَالِكُ هَلَ مَلُ حَضَبَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّهُ لَمُ لَمُ يَكُنُ وَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ النِّيَ إِنْرِيسَ كَأَنَّهُ لَعَلَيْهُ وَقَدْ خَصَبَ أَبُو لَكُر وَعُمَرُ بِاللَّحَدَاءِ وَالْكُتُمِ. لَقَلْلُهُ وَقَدْ خَصَبَ أَبُو لَكُر وَعُمَرُ بِاللَّحَدَاءِ وَالْكُتُمِ. لَقَلْلُهُ وَقَدْ خَصَبَ أَبُو لَكُر وَعُمَرُ بِاللَّحَدَاءِ وَالْكُتُمِ. لَمُ لَللَّهُ وَلَمُ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَ مَلِيلِكِ هُلُ كُانَ وَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ مَلْكُمَ لَلهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلْكُمْ النّهِ عَلَيْهِ وَ لَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ لَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ لَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَلْكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَيَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

٣١٠٧٥ عَنْ مُحَمَّد أَبْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ
 أَنْسَ ثَنَ مَالِكِ أُحَصِب رَسُونَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ
 إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنْ السَّيِّبِ إِلَّا قَلِيلًا.

تَخْطِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمُ بِالْجِبَّاءِ وِالْكَتْمِ

نے کہامیھوس العقبین کیا ہے انہوں نے کہا ایڑی پر گوشت۔
باب: رسول اللہ کے سفید خوبصورت چہرے کا بیان
۱۵ - ۲ - جریری سے روایت ہے میں نے بوالعقبل سے کہا تم نے
رسوں اللہ علیہ کوریکھا تھ ؟ انہوں نے کہا بال آپ کارنگ سفید تھا
ملہ حت دار (جو سب رنگول سے افضل ہے)۔ امام مسلم نے کہا
ابوالطفیل ۱۰۰ ھیں مرے اور رسول اللہ علیہ کے اصحاب میں
مب سے بعد وہی مرے۔

۱۰۷۳-۱۰۷۳ این میرین سے روایت ہے انس سے بوچھا گیا کیا خضاب کیار سول القد علی فی عندی انہوں نے کہا آپ کا اتنا بڑھا پر نہیں دیکھا سیا (کہ خضاب کی ضرورت پڑتی ) اہتہ الو کمر اور عمر نے خضاب کیا ہے مہندی اور وسمہ سے (نیل ہے)۔

۱۹۰۷۳ - انس بن مامک رضی الله عنه سے پوچھا بن سیرین نے کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خطاب کیا انہوں نے کہا آپ خطاب کے درجہ کو نہیں پہنچ آپ کی ڈاڑھی میاد ک میں صرف چند بال مفید تھے۔ این سیرین نے کہا کیا ابو بکڑ خطاب کرتے تھے ؟انہوں نے کہاہ ل حتااور وسمہ ہے۔

۱۰۷۵ - ابن سیرین سے روایت ہے میں نے انس بن مالک سے
یو چھ کیار سور اللہ عظیم نے خضاب کیاہے؟ انہوں نے کہا آپ
کا بڑھایا شبیں ویکھا گیا گر ذراسا۔

(۱۷۰۷) جنہ وہ آخر بنتے امتحاب کے ان کے بعد پھر کو کی متحافی '' دمیوں میں سے شدما۔ بعض لوگ کیتے ہیں کہ بابار تن ہندی متی لی تھاجو۔ ۲۰۰۰ھ میں خلاجر ہول میر محض خلعداور جھوٹ ہے اور رسول اللہ گی مدیث کے خلاف ہے کہ آج سے سوہر س کے بعد کوئی آدمی اس وقت کاندرہے گا۔



٣٩٠٧١ عراً تَاسِتُهِ قَالَ سُعِلَ انسُ ثُنُ مَالِلُكُ اللهِ السُعِلَ انسُ ثُنُ مَالِلُكِ اللهِ السُعِلَ انسُ ثُنُ مَالِلُكِ اللهِ السُعْتُ أَنْ أَعُدًا.
 مصاب النّس في رأسيه فعلنت وقال لَمْ المصاب وقال المُ المحتاب وقال المُ المحتاب وقال المُحتاب الموسكر بالجناء والمكتم المحتاب المحت

٣٠٧٩ على أنس رُصي الله عَدْهُ أَنَّهُ سُول عَدْ أَلَهُ سُول عَدْهُ أَنَّهُ سُول عَدْ أَلَهُ سُول عَدْ أَلَهُ سُول عَدْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَ مَنْهُ فَهَالَ عَدْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَ مَنْهُ فَهَالَ مَا عَدْ أَلَهُ بِيلْضَانَا.

١٩ ٩ ٣ من أن أن فحيناً وأضي الله عنه قال والنب الله عنه قال والنب المسورة الله عليه الله المناطقة الميص قد شاف كان للحسن أر علي يششهه.

٢٠٨٢ - عنُّ أِبِي خُحيْمُه بهذَا ولمْ نَقُولُوا

۱۹۰۷۱ - تابت سے روایت ہے انس رعنی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیاتی ؟ انہوں نے کہا اگر میں جاہت تو آپ تا خضاب کیا میں کیاتی آپ نے خضاب سیس کیا البتہ ابو کرڑنے خضاب کیا مہندی اور نیل سے اور عرر نے خضاب کیا مہندی اور نیل سے اور عرر نے خضاب کیا مہندی ہے۔

الدین ۱۳۰۷ - ایس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا سر اور اُنٹوں نے کہا سر اور اُنٹوں کے سفید بال اکھیڑنا کر دہ ہے (سکین حرام نہیں ہے۔ نووی) اور رسول اللہ ﷺ نے خصاب نہیں کیا۔ آپ کی چھوٹی فراز ھی میں جو یجے سے ہونٹ کے سلے ہوتی ہے چھے سفید کی تھی اور پھھ کئیٹیوں پر اور پھھ سر میں۔ اور پھھ کنیٹیوں پر اور پھھ سر میں۔

۱۰۸۰ - ایر خیفہ سے روریت ہے میں نے راسول اللہ عظی میں یہ سفیدی دیکھی اور زہیر نے اپنی پھوا گلیاں جھوٹی ڈاڑھی پرر کھ سر سفیدی دیکھی اگلیاں جھوٹی ڈاڑھی پرر کھ سر بنلا میں ۔ لوگوں نے ابو جیفہ سے کہااس دن تم کیسے تھے ؟ انہوں نے کہا تا تھا۔ نے کہا میں تیر میں پیکان لگا تا تھا اور پر نگا تا تھا۔

۱۸۰۸- ابو جینه سے زوابیت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا
آپ کارنگ سفید تھا اور بوڑھے ہوگئے تھے اور سیدنا حسن بن عی
رضی اللہ عنہا آپ کے مشابہ تھے۔

۱۹۰۸- ترجمہ ویتی جواویر گزرا۔

( ۲۰۹) ﷺ کیفش روایتوں پی ہے کہ سیرہا جسنؑ کالوپر کا مصد بدن کا پالکل مشابہ تھار سول الندکے اور سیدنا حسین کا بینچے کا حصہ۔ غرض میدور مول صاحبز وے مل کر تضویر تھی رسوں الندکی۔ افسوس ہے کہ بعض اشقیائے اس نعبت کی قدرند جاتی اور دوٹول صاحبز اووں کو کیسے ظلم سے تشہیر کیا۔ ناسه و اما البه واحدون۔ اللہ تعالی ہم کوونیاییں آپ کے بل بیٹ کی محبت پر تائم رکھے اور ہتحرت میں ان کے غلامول میں حشر کرے آئین یارب اعدلمین۔



أَنْبُصْ فَلْ شَابً.

٣٠٨٣ عن سماا أن خراب فال سمعت النبي حراب فال سمعت حابز أن سمرة سميل عن شيب النبي صللي الله عَلَم بناه مثل إله دهن رأسة للم ثر مِنْه شيء وإذا نم بناهن رائي مِنْه.

### يَابُ إِثْبَاتِ خَاتُم النُّبُوَّةِ

١٠٨٥ - عَنْ خَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتُمُ
 إِنِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً كَأَنَّهُ بَيْصَةً خَمَامٍ
 إِنِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً كَأَنَّهُ بَيْصَةً خَمَامٍ
 ١٠٨٦ - غَنْ سِمَالَةٍ بَهْذَا الْوَسْمَادِ مِتْلَهُ.

١٠٨٧ - عَنِ لَسَّالِتُ بْنِ يُزِيدٌ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُولُ فَهَبَتْ مِي خَالَتِي إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّي لَقُولُ فَهَبَتْ مِي خَالَتِي إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَنْهُ وَ سَلَّمَ فَقَانَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّ البِّنَ اللهِ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْي وَحَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

۳۰۸۳ - ساک رضی الله عند سے روابیت ہے جوہر بن سمرہ رہنی اللہ عند سے روابیت ہے جوہر بن سمرہ رہنی اللہ علیہ وسلم کے بردھا ہے کا مال اللہ علیہ وسلم کے بردھا ہے کا مال انہوں نے کہا آپ جب تیل قالے تو بہر سفیدی معلوم نہ ہوئی ۔ ابہت تیل ند ڈاستے تو سفیدی معلوم ہوئی ۔

#### باب: مهر نبوت کا بیان

۱۹۸۳ - جاہر بن سمرہ رضی القد عند سے روایت ہے رسول الد علیہ اللہ سے سے سر اور ڈاٹر ھی کے آگے کا حصد سفید ہو گیا تھا۔ جب آپ سی ڈالٹے تو سفیدی معدم ند ہوتی وریسب بال پراگندہ ہو ہے تو سفیدی معدم ہوتی۔ اور آپ کی ڈرز ھی بہت گھنی تھی۔ ایک سفیدی معدم ہوتی۔ اور آپ کی ڈرز ھی بہت گھنی تھی۔ ایک شفیدی معدم ہوتی۔ اور آپ کی ڈرز ھی بہت گھنی تھی۔ ایک شفیدی شفیدی معدم ہوتی۔ اور جائد کی طرح تھا اور گیا ہے کہا تھیں ابرائے کہا تھیں۔ اور جائد کی طرح تھا اور کی کی جیسے کور کا انڈا۔ ایک کا بوت کی مہر آپ کے مونڈ ھے پر ویکھی جیسے کور کا انڈا۔ ایک کا رنگ بدن کے رنگ سے ملتا تھا۔

۱۰۸۵- جابر بن سمره رضی القد عندست روایت ب بیر سے رسول الله عظیم کی چینے پر نبوت کی مبرو یکھی جیسے کبوئز کا نڈلہ ۱۰۸۲- ترجمہ وی جواو پر گزران

(۱۰۸۳) جنہ قاض نے کہاعدونے اختلاف کیا ہے کہ رسول اللہ نے خضاب کیایہ نہیں تو اکثر کابیہ قول سے کہ نہیں کیا ور بعضوں کا پہ ہے کہ کیا۔ بدلیں صدیت ام سلمہ اور ابن عمر کے۔اور مختار میہ ہے کہ آپ نے جمعیزر ٹکابالوں کواور اکثر ترک کیااس وجہ سے دونوں روایتیں صبح میں۔



٨٨ • ٦ - عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بَن سَرَّحَسَ قَالَ وَأَثْبَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ وَأَكَلُّتُ مَعَهُ لَخَلْرٌ وَنُحْمًا أَوْ قَالَ تُربِدُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَسْتَغْفَرُ لَكَ النُّبيُّ صَلَّى إلله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمُّ تَلَا هَدِهِ الْآيَهُ وَاسْتُغْفِرُ لِلنَّلُكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِياتِ قَالِ ثُبُّ دُرْتُ حُلُّمهُ عَظَرْبُ إِلَى حاتم السُّوَّه بيْنَ كَيْفَيْهِ عِنْكَ نَاعِص كَتِهِهِ الْيُمَنِّزَى خُمُّمًّا غَلَنْهِ حِلَّالًا كَأَمُّونَ الثَّالِيلِ.

يَابِ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ شَيْكُ وَمُبْعَثِهِ وَمَيْهُ ٣٨٠٨٩ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِلْكِ رَضِيْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعُهُ يَقُولُ. كَانَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُسَ بِالطُّويل الْمَائِي وَلَمَا بِالْقُصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيُصِ إِنَّا مِلْقُصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيُصِ إِنَّا مُهِقِ وَلَا بَالْنَادَمُ وَلَا بِالْحَقَالِ الْفَطَطِ وَلَا بَاسْتُطِ نَعْلُهُ اللَّهُ عُلِّي رَأْسِ أَرْتَعِينَ سَنَّةً فَأَفَامُ مَمَكَّةً غَنْثُوَ سَينَ وَ الْمَدِينَةِ عَشَرُ سِنِينٌ وِتُوفَاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْس سِتُينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْبِهِ عِنْوُونَ سَعْرَةً لِيَفْدَءً. ٣٠٩٠ عَنْ أَنْسَ بُن مَالِكِي بَمِثْل حَرِيثِ مُالِكِ بْنِ أَنْسِ وَزَادَ فِي خَدِيثِهِمَا كَانَ أَزْهُرَ. ٢٠٩١ – عَنُ أَنْسِ بِنِ مَالِثٍ قَالَ فَيضَ السِّيُّ عَلَيْكُ ِ وَ هُوَ النُّو تُلَاثِ وَ سِتُمِّنَ وَ النَّوْمَكُرِ الصَّلَّمَةُ وَ هُوَ اللُّو تَلَاثِ وَ سِنُّينَ وَ عُمْرٍ وَ هُوَ الْبُنِّ ثَلَاثٍ وَ سَنْيَنَ.

١٠٨٨- عبدالله بن سرجس سے روایت کے میں نے رسول اللہ عَنْ اللَّهِ كُودِ مِكْمِها ورسَّبِ كے سرتھ رونی اور گوشت یا تربیر كھایا۔ عاصم نے کہامیں نے عبداللہ ہے ہوچھ تمہارے لیے بخشش جابی رسول اللهُ نِهُ ؟ انبول نے کہلال اور تیرے لیے میمی کھر پیہ آیت پڑھی واستغفر للنبك و للمومنين والمومنات(ليتي بخشش بأنگ ايخ محناه کی اور مومن مر دول اور مومن عور تول کے گناه کی) عبد اللہ ً نے کہا پھر میں آپ کے چھھے گیا تو میں نے نبوت کی مہر دیکھی دونوں موند موں کے ج میں مجینی بذی کے پاس بائیں موندھے کے قریب چنگی کی طرح اس پر تل تھے مسول کی طرح۔

## باب: آپ کی عمر کابیان

٩٠٨٩ - اشن بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله عَلِيثًا مُدبهت لِم يتح له تُعكُ (بيت قد) ثه إلكل سفير تتح نه "مدى- آپ كے بال ند بالكل سخت محمو تكريائے تھے نہ بالكل مبدھے۔اللہ جل جلار نے آپکونی کیاجا بیس ہرس کے من میں ' پھر آٹ وس برس مکہ میں رہے اوروش برس مدینہ میں اورسا تھوی برس کے اخیر میں اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ اس وقت آ کیے سُر اور ڈاڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ تھے۔

۱۰۹۰- ترجمه وی جواو پر گزران مین انتوزیاده ہے کہ آپ کا رنگ سفید چمکتام و بخما (بوسب رنگول میں بہتر ہے)۔

١٠٩١ - انس بن مامک رضي الله عنه سے روايت ہے رسول الله المنطقة كى و فات ہو كى تریشے برس میں اور ابو نکر ّ كى مجھى تریشے برس یں اور عمر کی بھی تر یسٹھ بر س میں۔

ال ۱۰۹۹) جن تودی نے کہا سی ہے کہ آپ نے تربیخ برس کی عمریش انقال کیا وربکہ یس نبوت کے بعد تیرہ سال تک رہے۔ اور بعضوں نے کہا آپ کی عمر ۱۵ بڑی تھی اور بعضول نے کہا کہ ٹیٹنائیس برین کے بعد نبوت جو لگ کیکن یہ دونوں قول خلط ہیں۔ آپ عام الفیل ہیں پیدا ہو ہے چیر کے دوز 'رنٹے الاول کے مہینہ میں اور انتقال بھی کیا چیر کے روز رنتے لاول کے مبینے میں۔ لیکن تار پٹے پیدائش میں اختلاف ہے ممایا سیلامیا ۱۰ بر بھالا ول کو اور وفات ۱۲ کوچ شت کے دفت ہو گی۔

مُسلمُرُ

٩٠٩٣ عَنْ عَائِسة رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ نُولَنِي وَهُوَ اللهِ ثَدَتٍ وَسِئْسَ سَنَةً و قَدَل اللهُ سَنَهِ الحَمْرَنِي سَعِيدُ لِنَ الْمُسَيَّدِ بِعِنْل فَإِلَى الْمُسَيَّدِ بِعِنْل فَإِلَى اللهُ سَيَّدِ بِعِنْل فَإِلَى اللهُ سَيَّدِ بِعِنْل فَإِلَى اللهُ سَيَّدِ إِلَيْنَ اللهُ سَيَّدِ إِلَيْنَ اللهُ سَيَّدِ إِلَيْنَ اللهُ الل

٣٠ - عن ابن شبهاب بالْإسْدَادَيْنِ حَمِيعًا مثْلُ حَبِيث عُقَيْل.

٩٤ - عَنْ عَمْرُو رَضِيْ الله عَمْهُ قَالَ قُلْتُ لَعُوْرَةً كُمْ قَالَ قُلْتُ لِعُورَةً كُمْ كَانَ لَيْبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ لِغُورَةً كُمْ كَانَ لَيْبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ بِمَكْة قَالَ عَشْرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَنْ عَبَّاسٍ بَقُولُ نَفُولُ ثَلْتُ عَشْرَةً.

1.40 - عَنْ عَمْرِهِ قَالَ قُلْتَ لِعُرْوَةَ كُمْ لَبِتْ الْعُرُوةَ كُمْ لَبِتْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ سِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا فَلْتُ فَالَ عَشْرًا فَلْتُ فَإِلَّ المَثّلُقِ فَالَ عَشْرَةً قَالَ فَعُشْرَةً قَالَ عَمْدُوهُ وَقَالَ الْمَثّاعِينَ عَشْرَةً قَالَ المَثّاعِينَ فَوْلُ المَثّاعِينَ الْمَا تَعَدّهُ مِنْ قَوْلُ المَثّاعِينَ

٣٠٩٦ عَنْ انْنِ عَتَاسِ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَثُ مَمَكُةً ثَلَاتَ عَشْرَةً وَتُولِفُنَى وَهُوَ النَّ ثَلَاتِ وَسَيِّينَ.

٣٠٩٧-عَنَّ البُنِ عَبُّاسِ قَالَ أَقَامٍ رَسُولُ اللهِ ا صَنَّى الله عَلَنْهِ وَ سَلَّمَ مِنكُّةَ ثَلَاثٌ عَشْرَةً سَنَةً يُوخَى إِنَيْهِ وَبِالْمَدِينَة عَشْرٌ وماتَ وَهُوَ النُّ تَلاثِ وَسَنِّينَ سَنَةً

٣٠٩٨ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا

۱۰۹۳ - ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی بنب آپ کی عمر تربیعہ برس کی تھی۔ این شہاب نے کہاسعید بن المسیب نے بھی ا مجھ سے الیجا بی روایت کی۔

۲۰۹۳ ترجمهٔ وی جواویر گزرل

۱۹۹۳- عمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں نے عروہ بن زیبر ہے کہارسول اللہ علظ (نبوت کے بعد) مکہ بیس کتنے دنوں تک رہے ؟انہوں نے کہادی ایرین تک رہے ۔ بیس نے کہا بین عہاس تیر دیریں کہتے ہیں۔

۱۹۹۵- محروّت روایت ہے جی نے عرور نے کہار سول اللہ کہ میں کتی مدت تک رہے؟ انہوں نے کہا دس برس تک رہے میں نے کہا این عباس تو وس سے کئی برس زیادہ کہتے ہیں؟ عرورٌ مین نے اللہ کے لیے دعاکی مغفرت کی (یعنی خدا تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے )اور کہا کہ ان کوشاعر کے قول سے دھوکا ہوا۔ معاف کرے )اور کہا کہ ان کوشاعر کے قول سے دھوکا ہوا۔ معاف کرے این عباس رضی اللہ عنہا سے رو یہ ہے۔ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسعم مکہ میں جمرہ برس تک رہے ور آپ نے وقاعت پائی اللہ علیہ وسعم مکہ میں جمرہ برس تک رہے ور آپ نے وقاعت پائی تربیحہ سال کی عمر ہیں۔

۔ ١٠٩٧- عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ہے دوانیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیل تیرہ برس تک رہے 'آپ پروحی اڑا کرتی تھی اور مدینہ بیٹروس برس تک رہے اور وفات پائی ٹریسٹھ برس کی عمر بیل۔

١٩٠٨- ابواسحاق سے روایت ہے میں عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ

(١٠٩٥) الله وهبر عريو فيس صرمه بن السناس كاشعريه ع

نوی فی قربس مضع عشرہ حجہ بذکر لویلٹی خلیلا سواتیا معنی رسول اللہ قریش میں دس پر کی ج تک رہے وروعظ وضعت کرتے رہاں خیال ہے کہ شاید کو ٹی دوست طے

مُسلمُ

مع عند الله بن عُتنه فا كُرُوا مِيهِي رَسُول الله عَلَيْ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ وهُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٩٩ - ٩٠ عَنْ جَرِيرِ أَنَّهُ سَمَعَ مُغَاوِيْهَ يَخْطُتُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَمْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَمْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ النَّنُ بَفَاتٍ وَسِيَّينَ وَأَبُو نَكُمْ وعُمَرُ وَأَنَا النَّ تَلَاثِ وَسَيْنِ.

مَانُ عَمَّانِ مُولِى نَبِي هَاشَمِ قَالَ سَأَنْ الْنُ عَمَّانِ كُمُ أَتَى لِرَسُونِ الله صلّي الله عليه و سنتم يؤم مَان فَقَالُ مَا كُنْتُ الشّه عليه و سنتم يؤم مَان فقالُ مَا كُنْتُ الْحُسِبُ مِثْلُك مِنْ قَوْمِهِ بِحُفَى عَلَيْه ذاك قالُ قُلْتُ إِنِي قَدْ سأَنْتُ طَالَ فَا عَلَيْ فَاكَ قَالُ أَنْ عَلَمُ قَوْلَكَ فِيهِ قَالُ أَنْحُسَبُ قَالَ فَا عَلَيْ الْعَنْ نَعْمَ قَالُ أَنْحُسَبُ قَالَ فَا عَلَيْ لَهَا حَمْسَ فَالَ أَنْحُسَبُ قَالَ عَلَيْ الْعَنْ لَها حَمْسَ فَالَا أَنْحُسَبُ قَالَ عَلَيْهِ الْعِنَ لَها حَمْسَ فَالَا أَنْحُسَبُ قَالَ عَنْمُ مَنْ مُهاجِرِهِ عَنْمُ مِنْ مُهاجِرِهِ

بہیض تی او گوں نے رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کی حمر شریف کا اللہ عند ہے جہاں ہو بگر آپ سے ہوئے شخصہ مبداللہ رضی اللہ عند نے کہار سول للہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات ہو گی تر یسٹ ہرس کی عمر میں اور ابو بجزگ و قات ہو کی تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور ابو بجزگ و قات ہو کی تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور حضرت عمر میں اللہ عند مارے شخ تر یسٹھ ہرس کی عمر میں ۔ کیک شخص بولا جس کا نام عامر بن سعد تھا بنم سے جر ہوئے بیان کیا کہ ہم بیٹھے سے معاویہ نے پاس او گوں نے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ ، سلم کی عمر کو و کر لیا۔ مو ویڈ نے کہ آپ کی وفات ہو لی تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور ابو بکر تھی مرے تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور ابو بکر تھی مرے تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور ابو بکر تھی مرے تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور عمر میں اور عمر میں اور عمر میں اور میں اور ابو بکر تھی مرے تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور عمر میں اور ابو بکر تھی مرے تر یسٹھ ہرس کی عمر میں اور ابو بکر تیسٹھ ہرس کی عمر میں۔

۱۹۰۹۳- جریزے روایت ہے نہوں نے سنا معاویڈ بن ابی سفیات کو خطبہ پڑھتے ہوئے وہ کہتے تھے رسول اللہ علیات نے وفات پالی تربیٹے برس کی عمر میں اور ابو بھڑنے نے بھی تربیٹے برس کی عمر میں اور ابو بھڑنے نے بھی تربیٹے برس کی عمر میں اور ابو بھڑنے نے بھی اس کی عمر میں اور شن بھی اب تربیٹے برس کا بول (تو بھے بھی توقع ہے کہ وسی سال میں مروں اور ان کی موافقت نے مل کروں پر ان کو یہ موافقت نہ مل سکی اور وہ اس پرش نک نہ موافقت نہ مل سکی اور وہ اس پرش نک زندہ رہے اور ۲۰ ھیں انہوں نے انتقار کیا )۔

۱۹۱۰- عمارے روایت ہے جو بنی ہاشم کا مولی تھا ہیں نے اتن عب س سے پوچھاجب رسوں اللہ تبلیقے کی وفات ہوئی تو آپ کئے برس کے بتھے ؟ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم آپ بی کی قوم سے ہو کر اتنی بات نہ جائے ہوگ میں نے کہا ہیں نے المانی کی الوگوں سے پوچھا انہوں نے اختلاف کیا تو مجھے بہتر معلوم ہوا کہ راتول سننا میں ہاب میں۔ ابن عباس نے کہا تم حساب جائے ہو؟ ہیں نے کہا تم حساب جائے ہو؟ ہیں نے کہا ہی حساب جائے ہو؟ ہیں نے کہا ہی حساب جائے ہو؟ ہیں کہا تم حساب جائے ہو؟ ہیں کے کہا تم حساب جائے ہو؟ ہیں ہے کہ ہیں روادرجوزوجب تک آپ کہ میں رہے ہے کہ میں رہ ہے کہا تھی کہا تھی کہ میں رہ ہے کہا ہی کہا تھی کہا ہے کہ میں رہ ہے کہا ہی کہا تھی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہ میں رہ ہے کہا ہی کہا تھی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

مُسلمُ

إِلَى الْمَادِيةِ.'

سیمی امن کے ساتھ اور مجھیٰ ڈر کے ساتھ۔ اب دس اور جوڑ و مدینہ میں ججرت کے بعد (توسب ملاکر پینیٹھ سال ہوتے ہیں) ۱۰۱۱ - ترجمہ وہی جو ،و پر گزرا۔

٩١٠١ عَنْ سُعْنَةً عَنْ يُونُس بِهَا الْإِنسَادِ
 تَحُوز خَدِستِ يَرِيدَ ثَنِ زُرْتَيْعٍ.

٩٠٠٢ عَنْ عَمَّارِ مُولَى بَسِي. هَاشِم. حُدَّنَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَنَى بَسِي. هَاشِم. حُدَّنَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ الله عَيْقَةً تُولُفِي رَهُوَ ابْنُ حَمْسِ رَسِينَهِ.
حَمْسِ رَسِينَهِ.

٣٠١ أُ٣ و خَدَّثْنَا أَبُو يَكُرِ أَبْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّبُنَا أَبُو يَكُرِ أَبْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّبُ الْإِنْسَادِ حَدَّثِثَ الْإِنْسَادِ

﴿ الله عَنْهُمَا أَنْنِ عَنَّاسِ رَّضِي الله عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه و سَلَّمَ لِمَكَّةَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى اللَّهَوْءَ سَنةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى اللَّهَوْءَ سَنعٌ سِبع وَنَا يَرَى سَيْئًا وَتَمَانَ سِبعَ يُوحَى إِلَيْهِ وَقَامَانَ سِبعَ يُوحَى إِلَيْهِ وَقَامَانَ سِبعَ يُوحَى إِلَيْهِ وَقَامَانَ سِبعَ يُوحَى إِلَيْهِ وَقَامَانَ سِبعَ يَاللَّهُ عَشْرًا

يَابُ فِي أَسْمَائِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَابُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( أَنَا مُحْمَدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( أَنَا مُحْمَدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي اللّهِي يُمْحِي بِيَ الْكُفُرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ اللّهِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ )) الّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِي .

١١٠٦ عَنْ حُبْيْرِ بْنِ مُصْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 عَنْ خُبْيْرِ بْنِ مُصْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 عَنْكُ قَالَ ((إِنَّ لِي أَسُمُاءُ أَنَا مُحَمَّدُ وَأَنَّا أَحْمَدُ
 وَأَنَا ءَلْمَاحِي اللَّهِي يُمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفُورُ وَأَنَّا

۲۱۰۳- ترجمه وی جواد پر گزرک

۱۱۰۴- این عیاس سے روایت ہے رسول الفریظائی کد بیس رہے پیدرہ برس تک آواز شنع تھے (فرشنوں کی) اور روشنی دیکھتے تھے (فرشنوں کی یا اللہ کی آیات کی) سائٹ برس تک لیکن کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے الھر آٹھ برس تک وٹی آیاکرتی اور وس برس مدینہ جس رہے۔

باب: آپ کے نامول کابیان

۱۱۰۶ - جبیر بن طعم رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر ک تام بین محد اور احمد اور ماتی میری وجد سے الله تعالیٰ کفر کو محو کرے گا اور میں حاشر جواں لوگ

ر ۱۹۰۵) جنہ توری نے کہان ناموں کے سواسپ کے دور میمی نام ہیں این عرب نے احوذی شرح ترفدی میں بعض ملیدے کفل کیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاد نام ہیں اور دسول اللہ کے میمی ہزار نام ہیں۔



الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيُّ وَأَنَّا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحْدٌ ﴾ وَقَدْ سَمَّاهُ اللّهُ رَجُو فَارَ حَمْمًا

١٩٠٧ عَنُّ الزُّمْرِيُّ بِهِنَّا الْإِسْنَادِ وَفِي خَدِيثِ شَعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةً وَفِي خَدِيثِ عُفَيْلٍ قَالَ قُلْتَ لِلرَّهْرِيُّ وَمَا الْعَاقِبُ ثَالَ اللّهِ لَيْسَ يَعْدَهُ أَيُّ وَفِي خَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُنْشِلِ الْكَهِ لَيْسَ يَعْدَهُ أَيُّ وَفِي خَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُنْشِلِ

٦١٠٨ عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ كَانَ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ أَيْسَمَّى لَنَا تَفْسَهُ أَسْمَاهُ فَقَالَ (سُولُ الله عَلِيْكُ أَيْسَمَّى لَنَا تَفْسَهُ أَسْمَاهُ وَقَالَ (( أَنَّا مُحمَدُ وَأَخْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ وَلُنيُّ اللَّحْمَدُ )).
 التَّوْبَةِ وَلُنيُّ اللَّحْمَةِ )).

بَابُ عِلْمَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سِلُمٌ بِاللهِ تَعَالَى وَشِيدَةٍ حَشْيُتهِ

٣٩٠٩ عَنْ عَائشهُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالْتَ صَمَعُ رَسُولُ الله صلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ أَمْرًا وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ أَمْرًا فَتَرَحُصَ فِيهِ فَسَغَ دَلِثَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانَهُمْ كَرِهُوهُ وَلَلوَّهُوا عَنْهُ فَلَكَةُ ذَلِكَ فَقَامَ حَطَيبًا فَقَالَ (( مَا بَالُ رِجَالُ بَلَغَهُمْ عَنِي أَمْرٌ عَطيبًا فَقَالَ (( مَا بَالُ رِجَالُ بَلَغَهُمْ عَنْي أَمْرٌ تُوحُصَتُ فِيهِ فكرِهُوهُ وَتَعَرَّهُوا عَنْهُ فَوَاللهِ لَأَنَا تَرَخَصَتُ فِيهِ فكرِهُوهُ وَتَعَرَّهُوا عَنْهُ فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَصْلَعُمْ لَهُ حَسَيّةً )).

١٩١٠-عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ خُرِيرٍ نَحْقَ حَدِيثِهِ.
 ١٩١٩-عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ رَحْصَ رَسُولُ اللهِ.

میرے دین پرا بھیں گے اور میں عاتب ہوں نیخی میرے بعد کو ٹی بیٹمبر نہیں ہےاوراللہ نے آپ کا نام روک اور رحیم رکھا۔

۲۰۱۴- ترجمه وی جواو پر گزر ل

۱۰۸- ابو منوی اشعری سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ اپنے گئی نام ہم سے بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرنایا میں محمد موں اور اللہ عظام الم محمد موں اور اللہ اللہ اللہ اور محمد کو آپ ساتھ ہے۔ کر آپ )۔

باب: آپ مینی الله کوخوب جستے سے اور اس سے بہت ڈرئے تھے

۱۹۱۹- ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ عنہا ہے ایک کام کیا اور اس کو جائز رکھا۔ یہ خبر آپ کے بعض صحابہ کو کینی انہوں نے اس کام کو براجانا اور اس سے بیجہ آپ کو معلوم ہو اتو کھڑے ہوئے خطبہ بڑھنے کو اور فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا ان کو خبر کینی کہ بیس نے ایک کام کی جازت دی حال ہے لوگوں کا ان کو خبر کینی کہ بیس نے ایک کام کی جازت دی اس ہو براجا، وراس سے بیج فتم خدا کی بیس تو کھر نصول ہے اس کو براجا، وراس سے بیج فتم خدا کی بیس تو سب سے زیادہ اللہ سے ذرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ذرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ذرتا ہوں اور میں کی داور میں کہ بیروی کی اور سب سے زیادہ اللہ سے بیا اس کو براجانا ہوں اور میں کی اور سب سے نیادہ اللہ سے بیااس کی ایا صد بیل شک کرنا منع ہے)۔

۱۱۱۰- ترجمہ وہی جواو پر گزرل ۱۱۱۲- ترجمہ وہی جو او پر گزراای میں اتنازیادہ ہے کہ آپ صلی

مسلم

' الله عليه وسلم نصح ہوئے بہال تک که غصه آپ کے چبرہ مبارک پر معلوم ہول

عَلَيْهُ مِي أَمْرِ مَنَزَّهُ عَنَّهُ نَاسٌ مِنَ النَّسِ فَنَعَ فَلِكَ النَّسِ فَنَعَ فَلِكَ النَّسِ فَنَعَ فَلِكَ النَّسِيُ عَلَيْهِ فَعَهِ النَّسِيُ عَلَيْهُ فَالَ الْعَصْبُ فِي وَخَهِهِ النَّهِ فَالَ (﴿ مَا يَالَ أَقُواهُمْ يَوْعَبُونَ عَمَّا رُخْصَ لِي فَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ وَأَصَدَّهُمْ لَهُ فَيَاللَّهِ فَاللَّهِ وَأَصَدَّهُمْ لَهُ فَيَاللَّهِ وَأَصَدَّهُمْ لَهُ عَشْبَهُ ﴾ فَاللَّهُ وَأَسْدَهُمْ لَهُ خَشْبَهُ ﴾ .

### بَابُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ عَلَيْتُهُ

الْأَعْمَارِ خَاصَمْ لَرُّيْرَ عِلْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّبْرِ أَنْ رَجُمْ مِنْ الرَّبْرِ أَنْ رَجُلَا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي سَرَاحِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَي سَرَاحِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَصَمُوا عِبْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِمْ فَاحْتَصَمُوا عِبْدُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله اللهِ الل

یاب: رسول الله ﷺ کی پیروی کرناوادب ہے

باب و حراللہ بن الزہیر ہے روایت ہے کہ ایک انساری نے بھاڑا کیاز ہیر ہے (جو آپ کے چھو بھی زاو بھائی تھے) ر سول اللہ بھاڑا کیاز ہیر ہے (جو آپ کے چھو بھی زاو بھائی تھے) ر سول اللہ کے سلمنے حرہ کے موہرے ہیں (حرہ کہتے ہیں کالے پھر والی زہین کو) جس ہے پائی دیتے تھے تھجورے ور ختول کو انساری نے کہاپائی کو چھوڑ دے بہتاڑے نہیر نے نہ مانا سخر سب نے جھڑا کیا رسول النہ کے سامنے آپ نے فرمایاز ہیر سے اے زہیر توایخ در ختوں کو پائی پلے لیے مہائی کی طرف در ختوں کو پائی پلے لیے مہائی کی طرف یہ سن کر رفساری قصے ہوا اور کھنے گا ہو رسول اللہ ڈر ہیر آپ کی چو پھوٹ ہے ان کی رعایت کی ایم سن کر آپ کے چیزے مہارک کارنگ بدل گیا اور آپ نے فرایا اس کی جیزے مہارک کارنگ بدل گیا اور آپ نے فرایا کے کہاں تک کی ہو اے زہیر آپ کی سن کر آپ کے چیزے مہارک کارنگ بدل گیا اور آپ نے فرایا کے کہاں تک کہا

(۱۹۱۲) بنا یکی فتم غد کی دوم من ند ہو نکے جب تک تھے کو طائم شہناہ یں گے اپنے جھٹروں میں 'چرجو تو فیصد کردے اس ہے رہ نے کہ کریں اور مان لیس۔ پہلے آپ نے زبیر کو یہ علم دیار اپنے در فتوں کو پانی پلا کرپائی چھوڑ دے 'یہ علم زبیر کے حق کو پورا نہیں والا تا تھا بلکہ انصار کی ک رہ یہ ہے مقور تھی اور آپ جانے تھے کہ زبیر آپ کے فرہانے سے اپناس حق کو چھوڑ دے یہ اور جسایہ کے انجھاسٹوک کرنے پر راضی ہوجادیں گے۔ لیکن جب نصار کی نے ہاد بی کی اور اس احسان کون مانا تو آپ نے قاعدہ کا تھم دے دیا۔ وہ علم یہ ہے کہ جس گیاز بین او یہ کی ہودہ اپنا باغ باغ میں اٹناپائی تھر لے کہ مینڈوں تک آجاوے کھر فتیب والے کی طرف پائی کو چھوڑ دے۔ کس سے کہ نشیب کے جسے بیس توپائی ضرور جھے ہوگا۔

میں اٹناپائی تھر لے کہ مینڈوں تک آجاوے کھر قتیب والے کی طرف پائی کو چھوڑ دے۔ کس سے کہ نشیب کے جسے بیس توپائی ضرور جھے ہوگا۔

میں اٹناپائی تھر لے کہ مینڈوں تک آجاوے کھر قتیب والے کی طرف پائی کو چھوڑ دے۔ کس سے کہ نشیب کے جسے بیس توپائی ضرور وجو ہوگا۔

میں اٹناپائی کو مینڈوں تک آجاوے کھر تھر کی میں گرائی ایسا کلمہ کیم آپ کی نسبت تو کا فر ہوجاوے گا اور اس کا قبل واجہ ہوگا دیک کے آپ کی نسبت تو کا فر ہوجاوے گا اور اس کی قبل واجہ ہوگا دیک سے کہ آپ کی نسبت تو کا فر دسائی پراور فرہ سے تھے او گ یہ نسب کی میں کہائے میاں کو قبل کرتے ہیں کہائے میں کہائے کو قبل کرتے ہیں کہائے میں کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو قبل کرتے ہیں۔

اور و فودی نے کہار پیشن منافق قعالہ ہم حال آیت قرآن سے یہ نگلا کہ جب تک رسول انٹیر کی حدیث کواپنے جنگزوں کا فیصد قر م نہ ویں شے اور حدیث سے جو خابت ہوااس کوخو ٹی ہے مان نہ لیس سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ معافراللہ ان لوگوں کا کیا حال تن

مُسلمُ

إِنِّي تَأْخُسِبُ هَدِهِ الْآيَهُ لَوْلَتَ فِي فَلِكَ قَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.

### بَابُ كَرَاهَةِ اَلْثَارِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

٣٠١١٣ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً رُصَى الله عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمَعَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (( هَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْنَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاقْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِأَنْمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مُسَائلِهِمْ وَاخْتِلَاقُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ ﴾. ١١٤ -عَن ابْنِ شِهَانِ بِهَنَّا الْإِسْتَادِ مِثْلُهُ سَوَّاءٌ. ٣١١٠٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ كُلُّهُمْ قَالَ عَمِ النِّبِيِّ ﷺ ﴿( ذَرُونِي مَا تُوَكَّمُكُمْ ﴾) وَيْنِي حَدِيتُ هَمَّامِ ﴿﴿ مَّا تُرَكَّتُمُ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿) لُمَّ دَكُرُوا نَحُو خَابِيتِ الزُّهْرِيِّ عَنَّ سعِيدٍ وَأَبِي سَلَّمَةَ عَنَّ أَبِي لَهُرَيْرٌهُ. ٣١١٦٦ عَنْ سَغَلَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (( إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يُخرُّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرُّمٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجُل مَسْأَلَتِهِ ﴾. ٦١١٧ غَنَّ سُعْدِ قُالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ

﴿ أَعْظُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرُّمًا مَنُ

سَأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحُرَّمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ

وہ مینندوں تک چڑھ جاوے زبیر نے کہامیں مجھتا ہوں عتم خدا کی یہ آیت ای باب میں اتری فلاو دبلٹ لا یو صوف اخیر تنک باب: بے ضرورت مسئلے یو چھتا متع ہے

۱۱۱۳- ترجمه وی جواو پر گزرار

'۱۱۱۵' - ترجمہ ویں جو اوپر گزرا۔اس میں یہ کیے کہ جو میں چھوڑ وول لیمنی اس کاذ کرنہ کرول تم بھی اس کاذ کرنہ کرو۔

۱۱۲- سعدر منی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایاسب سے بوامسلمانوں میں قسور اس مسلمان کا ہے جس نے کوئی بات پر چھی وہ حرام نہ تھی لیکن اس کے پر چھنے کی وجہ سے جرام ہوگئی۔

۱۱۲- ترجمه وی جواو پر گزرار

للے ہو گاج حدیث محیح دیکھتے ہوئا اس کونہ مانیں اور کسی موادی یا مجتبہ کے قول کی چیرو کی کریں 'وہ فعل قر آئی ہے مو من نہیں ہیں۔ (۱۹۱۳) جند نووی نے کہا ہے ضرورت سوال کرنے ہے آپ نے منع فرویا کی مصلحتوں سے۔ایک توبیہ کہ سواں کی وجہ سے چیز حرام ہوجاتی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے بیر کہ جھن وقت جواب ایسالانے جو پوچھنے والے کونا گوار ہو تا۔ تیسرے یہ کہ بہت پوچھنے سے پنج ہمر کو تکلیف ہوگی اور پیغیر کو بذاویتا تر م دوریا عث ہال کت ہے البطہ ضرورت کے وقت سول ورست ہے۔



أحْل مَسْأَلَتِهِ )).

٩١٧٠ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكٍ يَشُونُ قَالَ (رَحُلٌ اللهِ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلِكٍ يَشُونُ قَالَ (رَأَبُولَةَ قُلَاكٌ)) يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَنِي قَالَ (رَأَبُولَةَ قُلَاكٌ)) وَتَرَلَتُ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلَأُوا عَنْ أَسْبَاءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْنُو كُمْ أَسْمَامُ اللَّهِ.

رُ ٢ ١ ٢ ٢ - عَنْ أَنَسِ بْسِ مَالِلُكِ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْنَ حَرَحُ حِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصْلَى لَهُمُ صَلَاةً الظَّهْرِ قَلْتُ سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَلْكُرُ السَّاعَةُ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلُهِا أَمُّورًا عِظَامًا (( ثُمَّ قَالَ السَّاعَةُ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلُهِا أَمُّورًا عِظَامًا (( ثُمَّ قَالَ

۱۱۱۸- ترجمہ وہی جو اوپر گزران اس میں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کوئی بات پوچھی اور موشکانی کی-

• ۱۱۲- انس بن بالک رضی اللہ عند سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیاپار سول اللہ عقد میر اباپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا تیر اباپ فلال محض تھا۔ تب بیہ آیت اتری اے ایمان والو! ایسی چیزیں مت بوچھو جن کے تحلفے سے تم کو برامعلوم ہؤ۔

سالا۔ الس بن الگ سے روایت ہے رسول اللہ علی آفاب و صلے پر ابہ آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی جب سلام پھیراتو منبر پر کھڑے ہوئے اور ظہر کی نماز پڑھائی جب سلام پھیراتو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا بیان کیااور فر دیا کہ قیامت سے پہنے کی ہاتیں بری بری ظاہر ہوں گی ، پھر فر مایاجو کوئی مجھ سے پہنے ہوچھنا جا ہے وہ

مُسلمُ

مَنْ أَحْبُ أَنْ يُسْأَلَنِي عَنْ شَيَّءِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءِ إِلَّا أَخْبَرُكُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا)) قَالَ أَنْسُ مُنُ مُلِكِ فَأَكْثَرُ الْمَاسُ لَنُكَاءِ خَيْنَ سَمَعُوا ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يْقُولُ (( مَسْلُولِي )) فَقَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَّفَّةً فَقَالٌ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالِ ﴿ أَبُوكُ حُمْنَافَةً ﴾) فَلَمَّا أَكُتُوز رُسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَعْمُولَ (( سَعُونِي )) براً عُمَّرُ فَقَالَ رُصِيبًا مَاللَّهِ رَبًّا وَبَالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَانَ فَسَكُت رُسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ حِينِ قالَ عُمرُ دَلِكَ نُمْ فَال رْسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ (( أُولَى وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بُدهِ لَفَدْ غُرضَتْ عَلَيُّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَنِفًا فِي عُرْص هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيُومِ فِي الْخَيْر وَالشُّرُّ ﴾) قَالَ ابْنُ نبهَابِ أَخْرَبي عُنْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ غُتَّبُهُ قَالَ وَ لَتَ أُمٌّ عَبَّدِ اللَّهِ لَنْ خُنُّافَهُ يِعَبِّدِ اللَّهِ بْنِ خُلْفَةَ مَا سَمِعْتُ بابْنِ قُطُّ أَعَنَّ مِلْكُ أَأْمِنْتَ أَنَّ لَكُونَ أُمُّنَ فَدٌ فَارَفَتَ نَعْصَ مَا تُقَارِفُ بِسَاءُ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَعْصَحَهَا عَلَى أَعْشِي النَّاسِ قَالَ عَبِّلُ اللَّهِ بْنُ كَا َّافَةٌ وَاللَّهِ لوْ الْحُفِي بَعَيْدٍ أَسُّوَدُ لَلْجِقْبُهُ

11 ٢٦ - عَنْ أَنسَ عَنِ النِّيْ عَلَيْكُ بِهَدَا الْحَدِيثِ
وَحَدِيثِ عَبَيْلِ اللهِ مَعَهُ عَبْرٌ أَنَّ شَعَيْنًا قَالَ عَنْ
الرُّهُوِيَّ فَالَ أَحْتَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بَنْ عَنْد اللهِ قَالَ حَدَّنَيْنِي رَحُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَنْمِ أَنْ أُمَّ عَنْدِ اللهِ بُنِ حَدَيْثَ يُوسُن.

پوچھ لیوے ، قتم خدا کی جوہات تم جھ ہے یو جھو گے ہیں تم کو بتادوں گاجب تک اس جگہ میں ہوں۔ (تووی نے کہا آپ وحی ہے بتلات کیوں کہ غیب کا علم سپ کو نہیں تھا جب تک منڈنہ بتلادے )۔ النبائے كہايدس كرلوكول تے بہت روناشرور كيااور آپ نے فرمانا شروع كيا يوجيمو مجھ سے۔ آخر عبداللہ بن عدّافہ كورا موااور كَبْ لَكَا بِإِرْسُولَ اللَّهُ ؟ مِيرا بِأَبِ كُونَ ثَقَا؟ آبٌ فَيْ فَرِمَا يَا تِيرِ بِأِب حذافہ تھا۔ جب آپ بہت فرہائے لگے پوچھو مجھے سے (شاید آپ، مُ عصد آگیالوگول کے بہت پوچھنے ہے) توحضرت عمرٌ بیٹھ کر ہوئے ر منی ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے رب ہوئے سے اور اسلام کے وین ہوئے سے اور حصرت محمد کے رسول ہونے سے۔ جب حضرت عمرٌ ے آپ نے بیسناتو چپے ہورہے پھر آپ نے فرمایا آفت فریب ہے قشم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ابھی لائی سمیں میرے سامنے جنت اور ووڑخ س دیوار کے کونے میں تو میں نے من کی می ند بھلائی ویکھی تہ برائی ویکھی۔ این شہب نے کہا جھ ے عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن حدافہ کی مال نے ان سے کہا میں نے کوئی بیٹا تھے سے زیادہ نافرون تہیں سنا کیا تو ب ورہے اس بات ہے کہ تیری مال نے بھی وہی گناہ کی ہو جیسے جالمیت کی عور تیں کیا کرتی تھیں پھر تواس کور سوا کرے او گوں کی نگاہ میں۔عبداللہ نے کہافتم خدا کی اگر میرانا تاایک حبثی غلام سے لگایاجا تا توشل سی سے لگ جاتا (گوزناسے نسب ٹابت نہیں ہو تا پر شاید عبدالله کویه امر معلوم نه جوا)\_ ۲۱۲۲- ترجمه وي جواوير گزرل

مسلم

٣١٢٣ - مَنْ أَنْسَ بَنَ مَالِكِ رَصِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْتُهُ خَتَّى أَخَفُوهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْتُكُ خَتَّى أَخْفُوهُ بِالْمُسْأَلَهِ فَخَرَجُ ذَتَ يُؤْمِ فَصْعِدُ الْمِثْيرَ فَقَالَ ﴿ (﴿ سَلُونِي لَا تَسَأَلُونِي عُنَّ شَيْءٍ إِلَّا بَيُّنَّتُهُ لَكُمْ ﴾ فَمَّا سمعَ بِنَلِكَ الْقِوْمُ أَرْمُوا وَرَهُوا أَنْ لَكُونَ عَمَ يَدُيُ أَمْرَ قُلَا حَضَرَ قَالَ أَنْسَ محملتُ 'نُنْفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَ كُلُّ رَحُل نَافَّ رَأْسَهُ ,في تُوْبِهِ يَنْكِي فَأَنْشَأَ رُجُّلٌ مِنْ الْمُسْحِدِ كَانَ تُلَاحَى فَيُلْعَى لَغَيْرِ أَيهِ فَقَالَ يَا نْبِيُّ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَدَلَ (( أَبُوكَ خُذَافُةً)) ثُمَّ َّنَّشَأْ عُمَرٌ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِنِيَ اللهُ عَنْهُ فَفَالُ رُضيها ياللهِ رُبًّا وبالْإِسْلَامِ هِينًا وَمُعُمِّلِهِ رُشُولًا عَالِمَدُا بِاللَّهِ مِنْ شُوءِ الْفِشَى فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿﴿ لَمْ أَرَ كَالْمَيْوُمُ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنِّي صُوِّرَتٌ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَٰذَا الْحَاتِطْ ﴾.

٣٩٢٤ عَنْ أَنْسَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

مَا ١٩٢٥ - عَنَّ أَنِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ اللَّبِيُ عَلَيْهِ عَصْبَ ثُمُّ عَنْ أَشْبَاءً كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ عَصْبَ ثُمَّ فَنَا إِلَاسِ (( مَنْلُونِي هُمَّ شِيْتُمْ )) فَقَالَ رَجُلُّ مَنْ أَنِي قَالَ (( أَبُوكَ حُذَ قَلُهُ )) فَقَامُ آخَرُ فَقَالُ مَنْ أَنِي قَالَ (( أَبُوكَ حُذَ قَلُهُ )) فَقَامُ آخَرُ فَقَالُ مَنْ أَنِي قَالَ (( أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى مَنْ أَنِي يَا رِسُولَ اللهِ قَالَ (( أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى مَنْ أَنِي وَحْهِ رَشُولِ اللهِ عَالَى إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَحْهِ رَشُولِ اللهِ عَلَى إِنْ مَنْ أَنِي اللهِ إِنَّا تَتُوبُ مِنْ اللهِ وَفِي رِرَايَةِ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي كَالُ مَنْ أَنِي بَا لَى اللهِ عَالَ إِنْ اللهِ إِنَّا تَتُوبُ اللهِ اللهِ وَفِي رِرَايَةِ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي كَالُهُ مَنْ أَنِي بَاللهِ وَفِي رِرَايَةِ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي بَاللهِ مَنْ اللهِ وَفِي رِرَايَةِ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي كَالِهُ مَنْ أَنِي اللهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي كَالِي مَالَ مَنْ أَنِي اللهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنِي كُلُكُ مِنْ اللهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُرُبُبِ قَالَ مَنْ أَنْ مَنْ أَنِي كُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللهِ فَيْتُولُ إِنْ اللهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُرُبُولِولَ عَلَى مَالُولُولُولُولُ اللهِ فَقَالَ مَنْ أَنِي كُولُولُولُولُولُولُ اللّهِ فَيْ وَحْمُ اللّهِ وَلَيْ مِنْ اللّهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُولُكُ مِنْ فَالَ مِنْ أَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللّهِ وَفِي رِرَايَةٍ أَنِي كُولِهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْهُ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّ

. ۱۱۲۳- انس بن مالک سے روایت ہے لوگول نے آپ سے پوچستا شروع کیا بہاں تک کہ آپ کو تنگ کرویا۔ ایک بن آپ باہر آئے اور منبر پر چڑھ گئے پھر فر مایا پو چھو جھ سے اجو بات تم مجھ ہے یو چھو گئے میں اس کو بیان کرووں گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا ت موش ہورہے اور ڈرے کمیں کوئی بات آئے والی نہ ہو ( لیمنی اگر ہوچھیں اور اللہ کا عذاب آئے والہ ہو تو ہلاک جو جاویں)۔ انسَّ نے کہا میں نے دائیں مائیں ویکھنا شروع کیا تو ہر مجفس اپنا سر سپڑے میں لیتے رورہاہے۔ آخر آیک شخص نے شروع کیا معجد میں جس ہے لوگ جُھُڑ کتے ہت<u>ے</u> (اور اس کو دوسرے کا نطفہ کہتے <sub>۔</sub> ہے)اں کو پکارتے تھے اور کسی کا بیٹا کہہ کراس کے باپ سے سوا' اس نے عرض کیا ہے تی اللہ ؟ کے میر آباب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذاقہ ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے جرائت کی اور عرض کیا ہم راحنی ہیں اللہ کے رہے ہونے پر اور اسلام کے دین پر اور محر کے نبی ہوتے پر اور پناو مائلتے ہیں اللہ کی فتوں کی برائی سے ر سول الله تے فرمایا میں نے آج کی طرح برائی اور بھلائی مجھی تہیں ریکھی' جنت اور ووزخ دونوں کی شکل میرے سامنے لائی گئی میں ئے ان دونوں کواس دیوار کے باس دیکھا۔ ۲۱۴۴ - ترجمه وی جوادیر گزرابه

۱۳۵۵ - ابو مو کُنُر صَی الله عنه نسے روابت ہے رسول الله صلی لله علیہ وسلم ہے لوگوں نے ایک با تیم ابو چھیں جو آپ کو ہر کی لگیں - جب لوگوں نے بہت پوچھا تو آپ غصے ہوئے چھر فرمایا پوچھ لوجھ ہے جو تم چاہو۔ ایک خفس بورا میرے باپ کا کیانام ہے؟ آپ نے فرمایا تیم باپ حذافہ ہے۔ پھر ایک دوسرا محض اتفااور کہنے لگا میرا باپ کون ہے یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ نے فرمایا تیم الب سالم سے شعبہ کا مولی۔ جب حضرت عمر نے رسول الله علی الله علی الله علی وسلم! آپ نے فرمایا تیم الب سالم سے شعبہ کا مولی۔ جب حضرت عمر نے رسول الله علی الله علی الله علی وسلم کے چیرے پر خصہ دیکھا تو کہایا رسول الله علی قبہ الله علی وسلم کے چیرے پر خصہ دیکھا تو کہایا رسول الله علی قبہ الله علی وسلم کے چیرے پر خصہ دیکھا تو کہایا رسول الله علی قبہ الله علی وسلم کے چیرے پر خصہ دیکھا تو کہایا رسول الله علی قبہ



رَسُونَ اللهِ قَالَ (﴿ أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى شَيْبَةً ﴾ بَابُ وُجُوْبِ امْتِئَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَا ذَكَرُهُ مِنْ مُعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيْلِ الرَّأْي

مَرَرُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ وَ سَلّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رَعُوسِ النّحُل فَقَالَ (( مَا يَصْنَعُ فَقُولُاءِ )) فَقَالُوا بُلْقَحُومَهُ يَحْعَلُونَ اللّهُ كُو فِي هَوْلُاءِ )) فَقَالُوا بُلْقَحُومَهُ يَحْعَلُونَ اللّهُ كُو فِي النّفِي عَلَيْهِ مَ فَقَالُ (اللهِ عَلَيْهُ مَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِذَا حَدَّتُكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَ وَجَلٌ )) اللهِ عَلَيْهُ فَو اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَجَلُوا بِهِ فَإِنّي لَنْ أَكْدِبَ عَلَى عَلَى عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلُ ))

١٢٧ ﴿ مَنْ رَافِع بْنِ خَلْبِيجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَلِيمَ نَبِيُّ اللهِ مَنْهَا أَلْمَالِيهَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّحْلُ يَفُولُونَ يُلَقَّحُونَ النِّحْلُ فَقَالَ (﴿ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ قَالُوا كُنَّ نَصْنَعُهُ قَالَ (﴿ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ﴾ فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ

كرتے بيں الله كي طرف\_

باب: آپ جوشرع کا تھم دیں اس پر چلنا واجب ہے اور جو بات دینا کی معاش کی تسبت اپنی رائے سے قرمادیں اس پر چینا واجب نہیں

۱۳۲۱ - طلح رض الله عند الدوايت المي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كررا كھيد لوگوں ہے جي جي رسول الله صلى الله ياس مقط آپ الله يو كي كياكرتے ہيں؟ لوگوں نے عرش كيا ہو تھے ہيں ؟ لوگوں نے عرش كيا ہو تدركاتے ہيں ؟ لوگوں نے عرش كيا ہو تدركاتے ہيں كو مادہ ہيں ہے تا ہوں اس ميں ہجھ فائدہ نہيں ہے۔ اپ نے فرمايا ہيں سمجھ فائدہ نہيں ہے۔ اپ نے فرمايا الله سے بہران لوگول كو ہو فى افہوں نے جو تدركر نا چيو وڑديا۔ بعد اس كے بہران لوگول كو ہو فى افہوں نے جو تدركر نا چيو وڑديا۔ بعد اس كے بہران كو فائدہ سلى الله عليه وسلم كو به خبر سيخى آپ نے فرمايا اگراس ميں الله كو فائدہ ہے تو دہ كريں۔ ميں نے توایک خيال كيا تھا تو مت موافذہ كر و مين الله كی طرف ہے كوئى موافذہ كر و مين الله كی طرف ہے كوئى موافذہ كر و مين ہے فيال پر ۔ ليكن جب بيں الله كی طرف ہے كوئى موافذہ كر و مين ہے فيال پر عمل كر و ۔ اس ليے كہ على الله پر جبوت موافدہ والا نہيں۔

۱۱۳۷ - رافع بن خدت کرمنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عقد سے روایت ہے رسول اللہ عقد میں تھر بیف لاے اور لوگ بیو ند لگاتے تھے تھے و بیل لیٹ گابہہ کرنے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو اانہول نے کہا ہم ایسا کرتے ہے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔ انہوں نے گابہہ کرنا چھوڑ دیا کیجو رکھٹ گئے۔ تو شاید بہتر ہوگا۔ انہوں نے گابہہ کرنا چھوڑ دیا کیجو رکھٹ گئے۔

(۱۱۲۳) ہے تووی نے کیا علاء نے کہا ہے کہ آپ کارائے جواپی طرف ہے ہو معاش کے کا موں بیں اورلوگوں کی طرح ہے اوراس بیل کوئی لنتھ تہیں۔ اس ہے کہ آپ کا کثر وقت آخرت کی اصلاح اور اس کے قطر بیس مرف ہو تاہے 'پس آپ کو فرصت نہ ہوتی و نیا کوئی لنتھ تہیں۔ اس ہے کہ آپ کا کثر وقت آخرت کی اصلاح اور اس کے قطر بیس مرف ہو تاہے 'پس آپ اور اس کے کا مول میں زیادہ غور کرنے کی۔ اور مراد وہ مراد وہ میں رائے ہے جس بیس آپ تھر تے کر دیں کہ بید صرف والے میں نے کہاہے اور اس مقد مدیس ہوجو دین کے احکام ہے تعلق نہ در کھتا ہواور باتی جینے اوامر اور ٹوائی ہیں خواہ وہ وین سے متعلق ہول یاد نیا ہے ان سب کا اتباع

مُسلمُ

فَلْ كُرُوا ذَٰلِكَ لَهُ مُقَالَ (﴿ إِنَّمَا أَنَا يَشُو ۗ إِذَا أَمُولُكُمُ مُ بِشْنَيْءَ مِنْ دَيِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمُولَّكُمْ بِشْنَيْء مِنْ رَأْيِ فَإِنَمَ أَنَا بِشُو ﴾ قَالَ عَكْرِمَةُ أَوْ لَحُولً هذا قَالَ الْمُعْقِرِيُّ مَنفصتْ وَلَمْ لَسَلَكُ.

٦١٢٨ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَنْى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَنْى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَنْى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ مَرَّ بَقُوْمٍ مُنَفُخُونَ فَقَالَ لَوَ اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ مَرَّ بَقُومٍ مُنَفُخُونَ فَقَالَ لَوْ الْمَعْلَجُ ) قَالَ قَحْرَحَ شِيطً فَقَالَ (( فَمَا لِمُحْلِكُمْ )) قَالَوا قُلْتَ مَنَّ الْمُحْلِكُمْ )) قَالُوا قُلْتَ رَكَذَا رَكَنْهَ فَقَالَ (( فَمَا لِمُحْلِكُمْ )) قَالُوا قُلْتَ رَكَذَا رَكَنْهَ فَقَالَ (( أَنْتُمَ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ))

آباب فَصْلُ النَّظُرِ إِلَيْهِ النَّكُ وَلَمَنْيهِ اللهِ ال

بَابُ فَصَّا نِلَ عِيْسَلَى عَلَيْهِ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ ١٩٣٠ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُمْ. يَقُولُ (( أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمِنِ هُوَيْمَ الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَيَيْنَهُ نَبِيُّ )).

### باب:آپ کے دیدار کی فضیلت

۹۱۲۹ - ابوہر سرور منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ایک زمانہ بیا آئے گاجب تم جھ کود کیے نہ سکو سے اور میر ادبینا تم کو تمہارے بال بچوں اور مال ہے زیادہ عزیز ہوگا( اس سے میری صحبت نمیمت سمجھوا زندگی کا اعتبار نہیں اور دین کی ہائیں جد سکھ تو)۔

باب: حضرت عینی علیہ السلام کی برزگ کابیان
۱۳۰۰ ابوہر میں درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت عینی کے قریب
موں اور پینمبر سب علاتی بھائی کی طرح بیں (کہ شریعت کے
اصول ایک بیں اور فروع میں اختلاف ہے ) اور میرے اور اکے بی



#### یمی کو کی ٹبی نہیں ہوئے۔ ۱۳۱۴ – ترجمہ و بی جو ویر گزرا

٦١٣١ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 الله ( أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ
 عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَنِيْنَ عِيسَى نَبِيٍّ )).

٦٩٣٣ - عَنُ أَبِي هُرُيْرَةُ رَضِيَ الله عَنُهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ (( هَا مِنْ بَوْلُودٍ يُولَدُ إِنَّا نَحَسَهُ الشَيْطَانُ فَيَسَتَهِلُ مِنْ بَوْلُودٍ يُولَدُ إِنَّا نَحَسَهُ الشَيْطَانِ إِنَّا أَبْنَ مَرْيَهُ صَارِحًا مِنْ نَحْسَهُ الشَيْطُانِ إِنَّا أَبْنَ مَرْيَهُمُ صَارِحًا مِنْ أَبْنَ مَرْيَهُمُ وَأَمَّهُ ) ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَبُرُةً الْفَرْنُوا إِنْ طِئْتُمُ وَأَمَّهُ ) ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَبُرَةً الْفَرْنُوا إِنْ طِئْتُمُ وَأَمَّهُ ) ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَبُرَةً اللهَ المِنْ المِتَيْطَانِ الرَّحيمَ وَلَا يَتَهُمُ اللهَ المِنْ المِتَيْطَانِ الرَّحيمَ وَإِلَى أَعِدُهُمَا مِنْ المِتَيْطَانِ الرَّحيمَ .

٦١٣٤ - عَنْ الرَّهْرِيِّ بِهَذَهُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ( يَمُسُنَّةُ حِينَ الرَّهْرِيِّ بِهَذَهُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ( يَمْسُنَّةً صَارِحًا مِنْ مَسُّةً النَّيْطَانِ إِيَّهُ )) وَفِي حَدِيتِ شُعَيَّتِ ( ( مِنْ النَّيْطَانِ إِيَّهُ )) وَفِي حَدِيتِ شُعَيَّتِ ( ( مِنْ النَّيْطَانِ )).

١٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَنَّي اللهِ صَنَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( كُلُّ بَنِي آدَمَ يُمَسَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( كُلُّ بَنِي آدَمَ يُمَسَّمُ للشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ إِلَّا مَوْيَهِم وَالْبَنَهَا ))
لشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ إِلَّا مَوْيَهِم وَالْبَنَهَا ))
لشَّيْطَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرُضِي . الله عَنْهُ قَالَ

ساالات ابو ہر برہ ورشی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو شیطان کو نجانہ مارے وہ چلاتا ہے اس کے کو نچ سے تقر مریم کا بچہ اوراس کی مال مریم (لیمی حضرت عیمی اور حضرت مریم کہ ان) کو شیطان کو نجانہ وے سکا حضرت عیمی اور حضرت مریم کہ ان) کو شیطان کو نجانہ وے سکا پھر کہ ابو ہر برہ رضی اللہ عند نے اگر جا ہو تم یہ آیت بڑھو (مریم کی کی مال اور عمران کی بی بی نے کہا) وائی اعید هد بلک و خدر بتھا من المشیطان المو جیم میں بناہ میں ویتی ہول اس بچہ کو اور اس کی اولاد کو تیرے شیطان مردود ہے۔

۱۱۳۳ - ترجمہ وہی جو گزرا۔ اس میں پیسے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان س کو چھو تاہے 'وہ روتا ہے چلا کر اس کے چھوٹے ہے۔

۱۳۵- ابوہر برہ رضی لللہ عنہ سے روایت ہے زسول اللہ عظیمہ فیلے فرمایا ہر آدمی کو شیطان جیجو تا ہے جس دن اس کی مال اس کو جنتی ہے مگر مریم اوراس کے بیٹے کو شیطان نے تہیں چیولہ ۲۱۳۷ ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ

مسلم

غَالَ رَسُونَ اللهِ عَلَيْكُ (( صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَوْغَةٌ مِنْ النَّشَيْطَان<sub>)).</sub>

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْحَلِيلِ ١٩٨٣- عَنْ أَنْسِ نَنِ مَائِكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَاءَ رَحُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا حَرْ الْنَرِيْةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسُلُهُ (( ذَاكَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ )).

٣٩٣٣عـَنْ أَنْسِ لِقُولٌ قَالَ وَحُلٌ لِمَا رَسُولَ لَنُهِ بَمِنْلِهِ

٠ ١١٤٠ - عَنْ أَنسِ عَنْ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمثْلِهِ.

٣١٤١ = عَنْ آلَيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْ رَسُتُولُ اللّه

عَلَيْهُ (( الحَسَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ اللَّهِ السَّلَامِ وَهُوَ اللَّهُ تَمَانِينَ سَلَّهُ بِالْقَدُومِ )).

٣١٤٢ عَنْ أَبِي هُمَرَثُورَةُ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ

عليه وسلم نے فرمایا بچه پیدا ہوتے وقت جو چلاتا ہے یہ ایک کونپی ہے۔شیطان کا۔

باب معفرت ابرا تیمٌ کی بزرگ کابیان

۱۳۸۰ - انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روابت ہے کیا محقص رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس آیااور کھنے لگا اے خیر البریہ! بعنی بہترین قبلق آپ نے فرہ یا بیہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

۱۳۹- ترجمه ویل جواد پر گزرا

۳۰ ۲- ترجمه وی جوادیر گزرار

۱۹۱۲- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے رسول اللہ سے اللہ اللہ سے فرہایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفتنہ کیا ہوئے سے اوران کی عمراس وفت سی برس کی تفی۔

٣١٣٢ - الوبرريره رضى الله عند ہے روایت ہے رسول الله عليہ نے

(۱۱۳۸) ان آپ نے بیر برائے تواضع فرمایااوراس لحاظ سے کہ حضرت ابرائیم آپ کے آباءواجداد میں تھے ورنہ ہارے کی تمام خلق میں افضل ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث اس سے پہلے کی ہے جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ تمام اوراد آوم کے سرو رہیں۔ یامراد میر ہے کہ احضرت برائیم اپنے زمانہ والوں ہیں سب سے انفعل تھے۔ وائند اعلم۔

(۱۱۳۱) جنا بقدوم کے معتی بسولہ ہیں اور بعضوں نے کہالقدوم ایک قربیہ ہے دہاں عقنہ کیا۔ (۱۱۳۱) جنا اس صدیث کی شرح کتاب الدیمان جلداول بٹن گزر چکی نہ



رُسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ (﴿ نَخَنُ أَخَقُ بِالشُّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِبِي كَيْفَ تُحْبِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لِلْمُ تُؤْمِنُ قَالَ مُلَى وَلَكِنَ لِيُطْمُئِنُ قُلْبِي وَيَرْحَمُ اللَّهِ لِمُوطًّا لَقَدْ كَانٌ يَأْوِي إِلَى رُكُن شَدِيدٍ وَلُو ۚ لَبُثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبُثُ يُوسُفَ لَأَجَبَّتُ الدَّاعِيَ )).

٣٠٤٣–عْنُ أَنِّي هُرَثُوةً عَنْ رِّسُولَ لِللَّهِ ﷺ ىمْغْنَى خَدِيبٍ يُؤنِّسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

\$\$ 71-عَنْ أَنِي هُرَئِزَةً رُصِينَ اللهُ عَنْهُ عَر النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (﴿ يُغْفِرُ ۖ اللَّهُ لِلُوطِ إِنَّهُ \*وَى اِلَى رُكُن شدِيدٍ ﴾.

٣١٤٥ عنْ أبي هُرَيْرَةً ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْضُهُ قَالَ (﴿ لَمْ يَكُلُوبُ إِنْوَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السُّلَامِ قَطُّ إِلَّا قُلَاثٌ كَذَبَّاتٍ ثِنْتِينَ فِي ذَاتِ اللهِ قُولُلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَولُلُهُ اِلَّ فُعَلَّهُ كَبِيرُهُمُ هَٰذَا رَوَاحِدَةٌ فَى شَأْنَ سَارَةً فَإِنَّهُ قَابِمُ أَرْصَ جَيَّارِ وَمْعَهُ سَارَةُ وَكَانِتٌ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَلَا لُجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ

قرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں شک کرنے کا ابرا جیم ہے جب انہوں نے کہانے ہرور و گارا مجھ کو دیکھادے تو کیو تکر جلہ تاہے مرو ول کو۔ فریلیا پروردگار نے کیا تھے کو یقین خین ہے؟ ابراہیم ہوے کیوں نبیس مجھ کو یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تشفی ہوج ئے۔ (مغم الیقین سے نین الیقین کا مرتبہ حاصل بو جادے)۔ اور رحم كرے الله تعالى لوط بياو و ينده جائے تھے مضبوط سخت کی اور جو میں قید خانے میں اتنی مدت رہتا جننی مدت حصرت بوسف رہے تو فور اُبلانے والے کے ساتھ جلاآ نا۔ ۳۱۳۳ ترجمه وی جواو پر گزرار

الم ۱۱۳۴ - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا بخشے الله تعالی لوظ کوانہوں نے مضبوط سخت کل پناہ حیا ی۔

١١٣٥- ابوبر روايت بروايت برسول الله علي في الرماياحفرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر نین بار۔ ان میں سے دو جھوٹ خدا کے لیے تھے۔ایک تو ان کا بیہ قول کہ میں بھار ہوں اور دومرا میہ قول کہ ان بنوں کو بڑے بت نے توڑا ہو گا۔ تیسرا جھوٹ حضرت مبارہ کے باب میں تھا۔اس کا قصد میہ ہے کہ حضرت ابراجيم أيك ظالم بادشاہ كے ملك ميں پہنچر أن كے ساتھ أن كى نی بی حضرت سارہ بھی تھیں'وہ بوئ خوبصورت تھیں۔انہوں نے

(۱۱۴۵) جئة حفزت ابراتیم کی قوم متاره پر ست تنفی اور بت پر ست تنفی توعید کے دن وہ حضرت ابراتیم کو بھی اپنے ساتھ ہے جانے لگے حضرت ایر ایم نے انٹی کے اعتقاد کے بموجب یہ حید کیا کہ ستاروں کو دیکھ کر کہا میں بیار ہول یہ قاہر اُجھوٹ تھا گر ور حقیقت توریہ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے کیوں کہ بہری ہے دل کار نج م او ہے یہ یہ مطلب ہے کہ بھار ہونے والا **ہوں ای طرح دو سر مجھوٹ ج**ب دہ وگ شہر کے باہر چل دیئے تو حضرت ابرائیٹم نے سب بتوں کو قرااور بھوڑا ہڑے بت کے کاند ھے پر د کھ ویاوہ جب آ ہےاور ہو چھا کہ بتول کو کس نے توڑا حضرت ابراہیم نےان کو قائل کرنے کے لیے اور الزام دینے کے لیے یہ بات بنائی کہ بڑے بت نے توڑایہ بھی پچھ جھوٹ نہ تھا کیو ککہ آپ نے شرط لگاں در کاموا پیطفون اور بعصوں نے کہاں معلہ پروقف ہے تینی کی گرنے واسے نے ایسا کیا ہوا بت موجود ہے اس سے بوجھوا گروہ وت كرے به دونوں جھوٹ خدا كے ليے تھے حضرت ابرائيم كوان يك كو فَي فائدہ نہ تھا۔ الله

این لی لیست کهاکه بیر ظالم بادشاه کواگر معلوم جو گاکه تو میری لی بی ب توجه سے جھین نے گا۔اس لیے اگر دویوجھ تو توب کہنا کہ میں ال محض کی مین ہوں اور تواسل م کے رشتہ کے میری بہن ہے (یہ بھی بچھ جھوٹ نہ تھا) اس لیے کہ ساری وٹیا میں آج میرے ادر تیرے مواکوئی مسلمان نہیں۔ جب مصرت ابرا ہے اس خالم کے ملک میں بینچے تواس کے کار تدے س کے باس کے اور میان کیا کہ تیرے ملک بیں ایک این عورت آئی ہے جوسوا تیرے کس کے الألَّلُ مُعْبِهُمُا ہے۔ اس نے حضرت سارہ کو بالا جیجے۔ وہ مُنین اور حبترت ابراہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ( لند ہے دعا کرنے لگے اس کے شریعے میچنے کے لیے )۔جب حضرت ساز واس طالم کے پاس پینچیں اس نے بے عتمیار اپناہا تھ ان کی طرف وراز کیا کیکن فور اُس کا ، تحد سو کھ گیا۔ وہ بولا تو ضدا سے دینا کر میرا ہاتھ تھل جاوے 'میں تھے نہیں شادٰل گا۔ انہوں نے دعا کی اس مر دود نے پھر ہاتھ وراز کی چھر سکے سے بوھ کر سو کہ گیا۔ اس نے وعا کے لیے کہا۔انہوں نے دعا کی پھراس مر دود نے دست درازی کی م پھر وونوں بار سے بوجہ کر سو کھ گیلہ تب وہ بولا تو غد، سے دعا کر میرا ہاتھ کھل جادے میں قتم خدا کی آپ نجی کو نہ ستاؤں گا۔ " حضرت سارہ نے کھر دعا کی اس کاباتھ کھل کمیا۔ تب اُس نے اس معخص کو بلایا جو حضرت سارہ کو لے کر آیا تھا اور اس ہے بولا تو

مْرَأْتِي يُغْلِبُنِي عَنَيْكِ فَإِلَّ سَأَنْكِ فَأَخَرِيهِ أَنْكِ أُخْسَى فَإِنَّكِ أُخْسَى فِي الْإِسْئُامِ فَإِنِّي لَ أَعْلَمُ فِي الْأَرْضَ مُسْلِمًا غَيْرِي وعَيْرِكِ فَلَمَّا ذَخُلَ أَرْصُنَهُ رُأَهَا بَعُضُ أَهْلِ الْجَيَّارِ أَتَاهُ فَفَالَ لَهُ لَقَدُ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يَشْعَى لَهَا أَنْ تُكُونَ إِلَّا لَكَ فَأَرِّسُلَ إِلَيْهَا فَأَتِيَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمٌ عَنْيِهِ السَّلَامِ رِلَى الْصَّناةِ فَلْمَّا ذَخُلُتُ عَلَيْهِ لُمْ يَتُمالُكُ أَنَّ نسطٌ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِصَتُ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللهُ أَنْ يُطَلِقَ يَدِي وَلَا أَضُوُّكُ فَفَعَلَتَ فَعَادَ غَقْبِطَنَتْ أَشَدٌ مِنُ الْقَيْطَةِ الْأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْنَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِطَتَ أَشِدٌ مِنْ الْقَيْضَتَيْنَ الْأُولْيَيْنَ فَقَالَ الْأَعِي اللهِ أَنْ يُطْلِقَ بَدِي فَلَكِ اللهُ أَنْ لَا أَصْرُكِ فَعَمَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَنيْتَنِي بِشَيْطَانِ وَلَمْ تَأْبِنِي بِإِنْسَانِ فَأَخْرِجُهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاحَرٌ نَالٌ فَأَقْلُتُ تُمُّنِي فَلْمُّا رَآهَ إِبْرَاهِيمٌ عَلْيُهِ السُّلَام اتُّعشَرُف. فَقَالَ لَهَا مهيَّمٌ قَالَتُ خَيْرًا

تن مرب کے لوگوں کو بوجہ صفی آبان کے بارش کی اولاد کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا کی وجہ سے کہ وہ جانور والے ہیں اور ان کی ۔ مرقی آسی ن کے بان سے ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ کہ یہ خطاب ع می افسار کو ہے اور ان کا داوا میہ السساء کہلا تاقعہ و دی نے کہا انہیاء رس اسے اسور ہیں کذب سے بالکل معصوم ہیں قلیس ہویا کیٹر اور چھوئے امور ہیں بھی کافر ب سے معصوم ہیں ایری دنیاو کی المور ہیں ، ور معضوں کے مزد کے ان المور ہیں معصوم ہیں قاواد ، صفار سے معصوم ہوں ہا ہمور ہیں ہوں ۔ معصوم ہیں فواواد ، صفار سے معصوم ہوں ہا ہمور ہیں ہوں اس کے کہ درساست کے امور میں گذب سے بالکل معصوم ہیں فواواد ، صفار سے معصوم ہوں ہا ہمور ہیں کہا ہم کے باور حضر سے ابراہ ہم کی متیوں باقیل معصوم ہیں فواواد ، صفار سے معصوم ہوں اور تیمر کی اس کیے کہ گفت خواد کی کہا تھیں اور تیمر کی بات بھی سے معصوم ہوں کے قلم کے روکنے کے لیے جان کے ذریحے اپیا جو سے دور سے بو فقہاء بات کہ اور کی خواد کی دریا ہوں کے اور سے باور کی خواد کی دریا ہوں کے بیا ہمور کی خواد کی دریا ہوں کے بیا ہے کہ ان میں کو ہمر افضاب کر اچیا ہے تو اس کے بیا ہے کہ بیا ہمور کی خواد کے تار کوئی طالم کمی چھیے ہوئے آدی کو قل کر ناچا ہے بیاد امر بے کی ادمین کو ہمر افضاب کر ان کی داستے کہا گیا ہم کی دیا ہے کہ دور بھی صدائ کے داستے کہا گیا ہم لیے کہ بیا ہور ہے اور یہ کو در سے کہا دریا کہا ہم کو در سے کہا ہوں کہا کہا ہوں کی دریا ہوں کہا کہا ہم کر در بھی صدائ کے داستے کہا گیا ہم کی لیے کہ بیا



كُمَّ لَهُ يُدُ الفَاحِرِ وَأَعَلَّمُ خَادِمٌ قَالَ أَبُو هُرْيُرَةً فَبْلُكَ أَمُّكُمْ أَيَّا نَبْنِي مَاءِ السَّمَاء.

ابو میمر ملک حصر چوچ پوچ

بَابُ مِنْ فَصَائِنْ مُوْسَى عَلَيْهِ السلامِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ رَسُولُ اللهِ اللهَ عَنْ رَسُولُ اللهِ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

سُبُّعُةٌ طَرْفُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْحَجّرِ.

میرے پاس شیطائی کو لے کر آیائیہ آدمی جہیں ہے اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ہاجرہ ایک نونڈی اس کو حوالے کر۔
حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر لوٹ آئیں۔ جب حضرت ابرائیم نے
پوچھا تو حضرت سارہ نے کہاسب خیریت رہی اللہ نے اس بد کار کا
ہاتھ جھے سے روک دیا اور ایک لوٹ کی بھی داوائی د ابو ہر نے ہو کہ پھر یہی داوائی د ابو ہر نے ہو گھر یہی اور نگی داوائی د ابو ہر نے م

باب حضرت مولی کی بررگ کابیان

للے ایک ظالم کی بدکاری سے باعصت مورت کو بچانا خدای کا گام ہے گواس میں حضرت ابر اہیم کا کھی فائدہ تضاورات و سطے صدیت میں پہلے و و مجھوٹوں کو حدا کے واسطے قرار دیا۔ انٹی

(۳۳۱) کانٹ اس حدیث ہے کئی فائدے نگلے کیا۔ تو دو معجزے <mark>حص</mark>رت موکی کے 'بیٹر کا بھاگنا' دومرے مار کا قشان پڑتا۔ دومرے منس نگے درست ہونا تھائی میں۔ تاہرے پنجبروں کا عیب اور تنفس سے پاک ہونا۔ چوتھے بزرگی حضرت موکی کی کہ انتدائی لی نے ان کو تنجست سے پاک آبا۔



١٩٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ كَانَ شُوسَى الله عَنْهُ فَالَ كَانَ شُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام رَحُلًا حَبِيًّا قَالَ فَكَانَ لَا يُرَى مُتَحَرِّدًا قَالَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَاغَنْسَلَ عِنْدَ مُويَّهِ فَوضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَحَرٍ فَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُويَّهِ فَوضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَحَرٍ فَاللهِ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُويَّهِ فَوضَعَ فَوْضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَحَرٍ فَاللهِ عَلَى مَلَا قَالُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَوَلَّتُ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لَا عَلَى مَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا لَا اللهِ وَحَدِيهًا فَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجَدِيهًا.

۱۹۱۸ - ابوہر ریڈے دوایت ہے موت کا فرشتہ (عزرائیل) حضرت موئی نے ان کوایک موٹی کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ آیا تو حضرت موٹی نے ان کوایک طمانچہ مارااوراس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ لوٹ کر پروردگارے پاس عمیا اور عرض کیا تو نے جھے ایسے بندے کے پاس بھیجاجو موت کو نہیں چاہئد اللہ تعالی نے اس کی آنکھ پھر در ست کردی اور فرمایا جااوراس بندے سے کہہ تم اپنا ہاتھ ایک علی پیٹھ پررکھو اور جینے بال بندے سے کہہ تم اپنا ہاتھ ایک علی کی پیٹھ پررکھو اور جینے بال تم تمہارے ہاتھ تلے آویں اسے برور دگار! پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ تھم ہوا پھر مرنا تر عرض کیا اے پرور دگار! پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ تھم ہوا پھر مرنا اللہ عرض کیا اے برور دگار! پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ تھم ہوا پھر مرنا اللہ بھر اسکے انھوں نے دعا کی یا اللہ ایک زمین کے زدیک کردے (لیمنی بیت المقدس) ایک پھر کی بار برا بر۔ رسول اللہ کے نزدیک کردے (لیمنی بیت المقدس) ایک پھر

(۱۱۴۸) ہنت اس مدیث معلوم ہواکہ مقد ساور مبارک مقام بی دفن ہونا بہتر ہے خصوصاصالین کے یہ فن بی ۔ اور حضرت موئی فی بیت المقد س بیں دفن ہوئے پر آرزونہ کی اس منیل ہے کہ قبر مشہور نہ ہواورلوگ پرسٹش نہ کرنے لکیس۔ امام مازری نے کہا کہ جنس طحدول نے اس مدیث کا انگار کیا ہے اور کہا ہے کہ موٹی ملک الموت کی آ کھ کیو گھر چھوڑ سکتے ہیں توان کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے میدول نے اور جائزے کہ اس نے امتحان کے لیے ایسا کیا ہو۔ دوسرے ہیدکہ آ کھ چھوڑنے سے مجازی معنی مراد ہوں لیمن ولیل اللہ

٣٩ ٤٩ – عَنْ هَمَّام بْن مُنَّهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رُسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ فَقَالَ لَهُ أجبُ رَبُّكُ قَالَ فَلَطُمَ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْاتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَوَجِعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تُعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى غَيْدِ لَكَ لَا يُويِدُ الْمُؤْتِ وَقَدْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدُّ الله إلَيْهِ عَبُّنَهُ وَقَالَ ارْجعُ إِلَى عَبْدِي فَقُلُ الْحَيَاةَ تُريدُ فَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْن ثَوْرٍ فَمَا نُوَارَتْ يَدُكُ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَدُ قَالَ ثُمَّ تُمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبُّ أُوتُنِي مِنْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّمَةِ رَهِّيةً بخجر )) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ وَاللَّهِ لَوْ آنَى عِنْدُهُ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطُّريق عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ﴾. • ١٩٥٠ عَنْ مَعْمَر بِيثُلِ هَلَهُ الْحَدِيثِ.

٣٩١٠ – غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عُنَّةُ قَالَ

يَّنَمَا يَهُودِيٍّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْئًا

موٹی کی قبر د کھادیتار استہ کی طرف سرخ دھار دار دریتی کے پاس۔ ١١٣٩- ابو بريره رضي الله عند سند روايت برسول الله على في فرمایا موت کے فرشتے (حضرت عزرائیل ) حضرت موسیٰ کے یاس آئے اور عرض کیااے موٹ اینے پرور دگار کے پاس چلو۔ حضرت موسیٰ نے ان کی آگھ پر ایک طمانچہ ماراجس سے آگھ مچھوٹ گئے۔ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس مجئے اور عرض کیا اے مالک تونے مجھ کوایے بندے کے پاس بھیجاکہ مرنا نہیں جا بتا اس نے میری آئے پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آگھ پھر ورست کر دی اور فرمایا بھر جامیرے بندے کے پاس اور کہہ آگر تو جیٹا جا ہتا ہے تواپناہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پرر کھ اور جننے بالوں کو تیراہاتھ ڈھانپ کے استے برس تو اور جی۔ حضرت موسی نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایاس کے بعد پھر مرے گا۔ حضرت مویؓ نے عرض کیا توا بھی مر نابہتر ہے۔اے مالک میرے! مجھ کو مقدى زمين سے ايك تقركى مارے فاصله ير مار ، رسول الله علية نے فرمایا فتم خداکی اگریس وہاں ہو تا تو میں تم کو حضرت موکیٰ کی قبر بتادیناراہ کے ایک جانب پر لال کمبی ریتی کے پاس۔

۱۱۵۰- ترجمه وی جوادیر گزرابه

۱۱۵۱ - ابو ہر مرہ رضی اللہ عبنہ ہے روایت ہے ایک یمبود ی پچھے مال تج رہاتھا اس کو قیست دی گئی تو وہ راضی نہ ہوایا اس نے براجانا تو بولا

للے میں مفلوب کرنا پر بیہ ناویل ضعیف ہے۔ کس لیے کہ حدیث میں صاف موجود ہے کہ اللہ نے ان کی آگھ ورست کردی۔ تیسرے یہ کہ موک کو بیار کی میں دھوکا ہواوہ اس کوموت کا فرشند نہ سمجھے کوئی اچنبی شخص سمجھے اورا کیک طمانچہ باراجس ہے اس کی آگھ پھوٹ گئی ندیہ کہ آگھ بھوڈ نے کا انہوں نے قصد کیا۔اور جب وود وسری ہار آئے تو حضرت موٹی کو معلوم ہو گیا کہ بیہ ملک الموت ہیں اور مرنے پر اور اپنے مالک سے سطنے پر رامنی ہو گئے۔ یا اللہ اہم کو بخش دے اور حضرت موٹی کو جمار اسمام پہنچادے ان کی دوح مقدس کو۔

(۱۱۵۱) تنا حال کلہ حضرت کونس پرایند تعالٰ کا عمّاب ہوا تھا ہی پر بھی پیٹیبری کی دوشان ہے کہ اس کے مقابل کوئی عبادت نہیں ہوسکتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولایت کاور جہ نبوت ہے کم ہےاور کوئی دلی نے در جہ کو تہیں بھٹے سکتا۔ ان



كَرِمَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكُ عَبِّدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَا وَالَّذِي اصَّطَغَى- مُوسِنَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى الْبَشَرَ قَالَ فَسَيِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجُهُهُ قَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى الْبَشَر وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَطْهُرِنَا قَالَ فَذَهَبٌ اِلْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا الْفَاسِمُ إِنَّ لِي ذِمُّةً وَعَهْدًا وَقَالَ فُلَانٌ لَطَمَ وَحُهي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ لَطَمْتَ وَحُمْهُمُ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى الْبَشَرِ وَٱلنَّتَ بَيْنُ أَظْهُرْنَا قَالَ فَغَضِبَ رُسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حَنَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجُهِهِ ثُمُّ غَالَ (﴿ لَا تُفَصَّلُوا يَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَيَصَّعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمٌّ يُنْفَخُّ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ أَوْ فِي أَوَّلَ مَنْ بُعِتُ فَإِذًا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ آخِذٌ بِالْغَرِّش فَلَا أَدْرِي أَخُوسِبَ بِصَعَقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَرُّ بُعِثَ قَبْلِي وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَخَدًا أَفْضُلُ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامِ )).

٦١٥٢-عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً بِهَذَا

نہیں متم اس کی جس نے حضرت موٹ کو چنا آدمیوں میں ہے۔ یہ لفظ ایک انصاری نے سنا اور اس کے مند پر ایک طمانچہ مار ااور کہا تو كہناہ موى كو آوميوں بن سے چنااوررسول اللہ بم لوكوں می موجود ہیں۔ وہ بہودی رسول اللہ کے باس آیااور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم میں ذمی ہول اور امان میں ہون مجھ کو فلال مخض نے طمانچہ مارا۔ آپ نے اس مخص سے پر چھا تو نے اس مخص کو كيول طمانچه مارا؟ وه بولايار سول اللهُ ابيه كهنه كلَّه فتم اس كي جس نے برگزیدہ کیااور چن لیاحصرت موکیٰ کو آدمیوں میں اور آپ ہم لوگول بل تخریف رکھتے ہیں (اور حضرت مو کا ہے آپ کا رتبہ زیادہ ہے اس لیے میں نے اس کو مارا) یہ س کر آپ غصے موے بہال تک کہ آ کیے چمرہ مبارک پر غصہ معلوم ہونے نگا مچر فرمایامت فضیلت دوایک پیغیبر کو دوسرے پیغیبر پر (اس طرح سے کہ دوسرے پینبر کی شان گھٹے) کیوں کہ تیامت کے دن جب صور پھو نکا جاوے گا تو جتنے لوگ ہیں آ سانوں اور زمین میں سب بیہوش ہوجادیں گے مگر جن کو اللہ جاہے گا (وہ بیبوش نہ ہوں سے )۔ پھر دوسر ی بار پھو نکا جاوے گا توسب سے پہلے میں الخول گاادر كياد كيھول گاكه حضرت موى عرش تفاھے ہوئے ہیں۔اب معلوم نیس کہ طور بہاڑ پر جوان کو بیہوشی ہو کی تھی وہ اس كابرلدب (اوراس باروه بيبوش نه مول كے) يا مجھ سے يہلے ہوشیار ہوجایں گے۔اور میں بول نہیں کہتا کہ کوئی تیفیر حضرت بولس بن متى سے افضل ہے۔ ۱۱۵۲- زجمه وی جواد پر گزرابه

لا ادریہ بھی معلوم ہوا کہ تمام تینجروں کاذکر نہایت اوب اور حرمت کے ساتھ کرنا ہا ہے اور کسی تینجر کے ساتھ ہے اولی کرنا کفر ہے اورا کیک تینجر کی نفشیات دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے اس طرح ندییان کرنا ہا ہے کہ اس کی تو بین نظار ورنہ تواب کے یہ لے کافر ہوجا ہے گار بعضے جائل شاعر ایسے شعر کہتے ہیں جن سے اورانہاہ کی تو بین تکلی ہے۔ تو یہ تو یہ ایسے شعر پڑ ھنااور سننا دونوں حرام ہیں اگر چہ مارے تینجر تمام تینجر دل میں افضل ہیں پر آپ نے اپنی نشیات بیان کرنے سے دوک دیا اس خیال سے کہ جائل تعنیات بیان کرتے کرتے اور تینجرول کی شان میں ہے اونی نہ کر جینس یا اس و تت تک آپ کو معلوم نہ ہوا ہوگاکہ میں اور تینجروں سے افضل ہول۔



الْإِسْنَادِ سُوَّاءً.

7107 عن أبي هُرَيْرَةً قَالَ استَبُ رَجُلَانِ فَقَالَ استَبُ رَجُلَانِ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمُهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَلَي الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَلَي الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَلَي الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ اللهُ عَلَيْكُ فَالْمَرُونِي فَلَامَ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَالْمَرَوْنِي عَلَى مُومَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصَعْفُونَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا النَّاسَ يَصَعْفُونَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا النَّاسَ يَصَعْفُونَ مِنْ أَلْنَاسَ يَصَعْفُونَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعْفَ وَلَا أَدُوي أَكَانَ فِيمَنْ صَعْفَى بَاطِشَ فَاقَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمْنَ اسْتَشْتَى الله ).

١٩٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اسْتُبُّ رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجُلُ مِنْ الْبَهُودِ بِمِثْلِ خَدِيثِ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْبَهُودِ بِمِثْلِ خَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلُوعَنْ ابْنِ شِهَامِهِ.

٦١٥٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ قَالَ مَذَهُ يَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَسَائَ النَّبِيِّ الْفَلْمَ وَجَمْهُ وَسَائَ الْخَلْدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ الزَّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْخَلِيثِ الزَّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمْنَ صَعِقَ فَأَلَاقَ قَبْلِي أَوْ الْكُورِ )).

1107 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ )) وَفِي اللهِ عَلَيْ الْأَنْبِيَاءِ )) وَفِي حَدِيثِ الْأَنْبِيَاءِ )) وَفِي حَدِيثِ النِّنِ تَعْمُرُو بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي. حَدِيثِ الله عَنْهُ أَنْ

١١٥٥- ترجمه وي بي جوادير كررا

۱۱۵۷- ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا جھے فضیاست مت دو اور پخیرول بر۔

٢١٥٧- انس بن مالك رضي الله عند سے روايت ہے رسول الله

(١١٥٧) جنة حالانکه آخرت دارالعمل نبین ہے تکر شاید انبیاء کوبیہ موقع دیاجاتا ہو کہ دہ اس عالم بیس بھی عبادت البی میں مصروف تا



رَسُولَ اللهِ عَلَى مُومَى لَيْلَةَ أَصْرِيَ بِيَ) عِنْدَ اللهِ هَدَّابِ الْمَرَرْتُ عَلَى مُومَى لَيْلَةَ أَصْرِيَ بِيَ) عِنْدَ الْمَكِيْبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ الْمَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ ١٩٥٨ - عَنْ أَنْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَوَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَوَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَرَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَرَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرَّتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي. وَرَادَ فِي اللهِي عَنْ اللّهِي عَلَيْهِ السِيلَةِ وَلَى أَنْهُ لَكُونُ أَنْهُ لِي اللهِ ال

أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى )) وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

بَابٌ مِّنْ فَضَآئِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَابٌ مِّنْ فَضَآئِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَابٌ مِّنْ أَنِي مُرَيْرَةً رُضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فِيلَ يُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فِيلَ يُ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ قَالَ (( أَتْقَاهُمُ )) قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ ((فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنِ نَبِيُّ اللهِ ابْنِ نَبِي اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ اللهَ ابْنِ فَي اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ وَاللهِ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ فَالَ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالُ اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (﴿ مَا يَشَيْفِي لِغَبِّكِ أَنْ يَقُولَ

بَابُ فِي فَضَائِلٍ زَكَرِيَّاءَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ٦١٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات بھے معراج ہوا ہیں حضرت مولئی پرے گزرا کال لمی ریت کے پاس دیکھا تو وہ کھڑنے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ۱۱۵۸ - ترجمہ وی جواد پر گزرا۔

۱۱۵۹- ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا اللہ تعالیٰ نے قرمایا میر ہے کسی بندے کو یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی اسے۔

۱۱۲۰ مبداللہ بن عباس رضی اللہ عنباے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی بندہ کو یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی ہے۔ متی حضرت یونس کے باب کانام تعال یاب: حضرت یوسف کی بزرگی کابیان

۱۹۱۳- ابوہر میرہ کے دوایت ہے لوگوں نے کہایار سول اللہ الوگوں میں بزرگی کس کوہے؟ آپ نے فرمایاجواللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر تاہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ ئے فرمایا تو سب میں بزرگ معظرت بوسف ہیں اللہ کے نہی اور نبی نے جیئے ظلیل اللہ کے بوتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ نے فرمایا تو تم عرب کے انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ آپ نے فرمایا تو تم عرب کے قبیلوں کو پوچھتے ہو بہتر وہ لوگ ہیں عرب کے اسلام کے زمانہ میں جو بہتر وہ لوگ ہیں عرب کے اسلام کے زمانہ میں جو بہتر تھے جا الحیت کے زمانہ میں جب وین میں سمجھ عاصل کریں۔

باب: حضرت ذکریا کی قضیلت کابیان ۱۹۲۲ - ابوہر مرورض اللہ عنہ سے روایت ہول اللہ عظافی نے

نگ رہیں۔اس حدیث ہے ہے بھی لکلا کہ تیٹمبراس عالم بیس زیرہ ہیں کویا زند گی دنیا کی سیازیر گی ند ہو۔ (۱۱۲۲) بڑے معلوم ہوآ کہ بڑھئی کا پیشر عمرہ ہے اور افعنل بیس ہے کہ انسان محت کر کے کھائے۔ حضرت داؤر بھی محنت کرکے کھاتے تھے۔



#### فرمایا حضرت ذکر آباره منی تھے۔

### باب : حفرت خفر کی فضیلت

١١٧٣- معرت سعيدين جبيرات روايت بين في عبدالله بن عمال ہے کیاکہ نوف بکالی کہتاہے حضرت مویٰجو بی اسرائیل کے تیفیر تھے وہ اور ہیں او رجو موکی خفر کے ساتھ گئے تھے وہ اور ہیں۔انہوں نے کہا جھوٹ بولٹا ہےاللہ کادمٹمن میں نے الی بن کعب " سے سنا وہ کہتے ہتے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے حضرت موٹئ بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے 'ان سے بوچھا کیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم س کوہے؟ انبول نے کہامجھ کوہے (بدبات اللہ کوٹا پہند ہوئی)۔اللہ نے ان بر عماب كمياس وجدس كدانبول فيد نبيل كها كد خداخوب جانما ہے۔ پھر انتد تعالیٰ نے ان کو وحی تھیجی کہ میراایک بندہ ہے دو دریاول کے ملاب ہراوہ بھے سے زیادہ عالم ہے۔حضرت موسی نے عرض کیائے پروروگارا میں اس سے کیو کر ملوں؟ عکم ہوا کہ ایک مچھلی رکھ ایک زنبیل میں جہاں وہ مچھلی تم ہوجاوے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ س کر حضرت موسی چلے اپنے ساتھی یوشع بن نون اکو لے کر اور انہوں نے ایک مچھلی زئیبل میں رکھ لی۔ دونوں جلتے چلتے صحرہ (ایک مقام م) کے پاس مینجے وہاں حضرت مولی سو کئے اوران کے ساتھی میمی سو گئے۔ مچھلی تولی بہاں تک کہ ر نبیل سے نکل کر دریایں جارای اور اللہ تعالی نے یائی کا بہنااس پر ے روک دیا بہاں تک کہ پانی کمڑا ہو کر طاق کی طرح ہو گیااور مجھلی کے لیے راستہ بن کیا خشک۔ حضرت موسی اور ان کے ساتھی

قَالَ (( كَانَ زَكُويًّاءُ نَجَّارًا <sub>))</sub>.

بَابُ فِي فَضَائِلِ الْخُضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ٣ ١ ١ ٢ – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرِ " فَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَام صَاحِبَ نِنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِيرِ عَلَيْهِ السُّلَامِ فَقَالَ كَلَابَ عَدُوُّ اللهِ سَبِعْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السُّلَامِ اللهِ عَلَيْهِ السُّلَامِ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَهَالَ أَنَا أَعْلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُّدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبَّدًا مِنَّ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَغْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُومني أَيْ رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلُ خُوتًا فِي مِكْنَل فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بُنُ نُونِ فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَام خُوتًا فِي مِكْنَل وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانَ خَتَّى أَنَّيَا الصُّخْرَةَ فَرَقَكَ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَام وَفَتَاهُ فَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمِكْنَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِّيَةً الْمَاءِ حَنِّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقَ فَكَانٌ لِلْحُوتِ سَرَّبًا وَكَانٌ لِمُوسَى وَقَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنَسِيَّ

(۱۱۲۳) ایک مر اواس بندے نظر ہیں۔ جمہور علاہ کابید نہ ہیں۔ موفیہ اور الل صلاح اور معرفت کااس پراتفاق ہے اور دہ اور گسان سے ملے ہیں اور سوال کیا ہے اور لیمن محد ثین نے ان کی حیات کا انگار کیا ہے اور اختلاف کیا ہے کہ وہ پیٹیسر ہیں آئیں کیکن آوی ہیں۔ اور بعضوں نے کہا فرشتے ہیں اور یہ باطل ہے۔ اللہ میں نے کہا خطر ایک پیٹیسر ہیں عمر والے اوگوں کی نگاہ سے جمیے ہوئے۔ اوگوں نے کہاوہ آخر زمانے ہیں مریں گے جب قرآن اٹھ جادے گا اور وہ حصرت ایر اجیم کے زمانہ ہیں تنے یااس کے بحد ان کی کثیت ابوانعہاسے اوران کا نام اللہ



صَاحِبُ مُوسَىٰ أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنَّ ْسَفَرْنَا هَلَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَنْصَبُ خَتَّى جَارَزَ الْمَكَانُ الَّذِي أَمِرَ بِهِ قَالَ أَرَأَيْتُ إِذَّ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا ٱنْسَانِيهُ إِلَّا الشُّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْر عَجَبًا قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا لَبُغِ فَارْلَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصًا قَالَ يَقُصَّانَ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصُّحْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِتُوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ أَنَّى بَأَرْضِكَ السُّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنْكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام هَلُ ٱلَّهِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُثَادًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا وَكَيُّفَ تَصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَنَجِدُنِي إِنَّ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الْخَصِيرُ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْخَصِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانَ عَلَى مَنَاحِلَ الْيُحْرَ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةً فَكُلَّمَاهُمُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا لَعَرَالُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ

کو تعجب بولہ پھر دونوں جلے دن مجر اور رات مجر اور موٹی کے س تھی مجھل کا حال ان ہے کہنا بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو موٹ نے اپنے ساتھی ہے کہاناشتہ ہارالاؤ 'اس سفرے توہم تھک کئے ا ور تھے ای وقت سے جب اس جگد سے آگے بوضے جہال جانے کا تحكم ہوا تھا۔ انھوں نے کہائم کو معلوم نہیں جب ہم صحرہ پراترے تھے تو مچھلی بھول سے اور شیطان نے ہم کو بھلایا اس مچھلی نے تعجب ہے دریا میں راہ لی۔ حضرت موسی نے کہا ہم تو ای مقام کو ڈ مو تڑتے تھے۔ مجر دونوں اپنے یاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک که صخر ه پر بہنچے۔ وہاں ایک مخص کو دیکھا کپڑواوڑ ہے ہوئے' حضرت موی نے ان کوسلام کیا انہوں نے کہا تنہارے ملک میں سلام کبال ہے؟ حضرت موٹی نے کہا میں موٹی ہول۔ انہوں نے کہاکہ بی اس کیل کے موی دفترت موی نے کہا ہاں۔ حضرت خضر نے کہاتم کو خدانے وہ علم دیاہے جو میں نہیں جاناً اور جھے وہ علم ویا ہے جوتم نہیں جائے۔ حضرت مو ک نے کہا میں تبہارے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں اس لیے کہ جھے کو سکھلاؤوہ علم جوتم کو دیا گیا۔ حضرت خضر نے کہاتم میرے ساتھ حبر نہ کرسکو مے اور تم سے کیو نکر صبر جو سکے گا اس بات پر جس کو تم نہیں جانے۔ معرت موسی نے کہا خدا جاہے تو تم مجھ کو صابر یاؤ کے اور میں کی بات میں تمہاری تا فرمانی خبیں کرنے کا۔ حضرت خضرنے کہا جھااگر میرے ساتھ ہوتے ہو توجھ سے کوئی بات نہ ہوجھا جب تک کہ بیں خود اس کاذ کرنہ کروں۔ حضرت موسی نے کہا بہت احجماله حفزت خفز اور حفزت موی وونوں سمندر کے کنارے علے جاتے تھے ایک مشتی سامنے سے نکلی دونوں نے مشتی والوں

لا بلیا بن مکان ہے یا کلیان۔ وجب بن منبہ نے کہان کانام و نسب میہ جلیا بن ملکان بن قائع بن عامر بن شاخ بن او فحشد بن سام بن نوح اور ان کایا ہے باد شاہوں بش سے تھا۔ اور خصر ان کا لقب اس لیے ہوا کہ وہ چنیل زین پر بیٹے ان کے بیٹے کی برکت کی وجہ سے وہ سر مبز ہوگئے۔ انتہاما قال النودی۔ لا



ٱلْوَاحِ السَّنْهِينَةِ فَيَوْعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نُول عَمَدُاتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْتًا إِمْرًا قَالَ ٱلْمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَّرًا قَالَ لَا تُؤَاخِلْنِي بِمَا نُسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثُمُّ خَوَجَا مِنُ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيُّانَ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَصِرُ بِرَأْسِيهُ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ مُومَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيُّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جَنْتَ شَيْتًا نُكُرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنَّ تُسْتَطِيعَ مَعِيَ صَيْرًا قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْقُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُلْرًا فَانْطَلْقًا حْتَّى إِذَا أَتَّبَا أَهْلَ قُرْيَةِ اسْتَطُّعْمَا أَهْلَهَا فَأَنُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَلَا فِيهَا جِذَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُّ فَأَقَامَهُ يَقُولُ مَاثِلٌ قَالَ الْخَصِرُ بِيَدِهِ هَكُذُا فَأَقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّنُهُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لُوا شِنْتَ لَتَنْجِلُاتُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ يَيْنِي وَيَيْنِكَ سَأَنَبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ۚ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخَبَارِهِمَا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ حُتِّي وَقَعَ عَلَى حَرَافِ السَّفِينَةِ ثُمُّ نَقَرَ فِي الْبَحْر

ے کہا ہم کو سوائر کر اوب تہون نے خصر کو بہلان لیا اور دونوں کو بن كرابه (لول) چرهاليا۔ حضرت خضر نے اس تحتی كا ایك تخته اکھاڑڈالاحضرت موسیٰ نے کہاان لوگوں نے توہم کو یغیر کراہیے کے چڑھایالور تم نے ان کی کشتی کو نوڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کوڈیود ویہ تم نے برا بھاری کام کیا حضرت خضر نے کہا میں نہیں کہتا تھاتم میرے ساتھ مبر نہ کر سکو سے حضرت موسیٰ نے کہا بھول جوک پر مت پکڑواور مجھ پر منتکی مت کرو پھر دونوں مشتی ہے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے اتنے میں ایک لڑ کا ملاجو لڑ کوں کے ساتھ کھیل رہا تھاحضرت خضر نے اس کا سریکڑ کراکھیڑ لیااور مار ڈالا حضرت موسیٰ نے کہاتم نے ایک بے متاہ کو ناحق ہر ڈالا یہ تو بہت براکام کیا حضرت خضرنے کہا ہی ند کہتا تھاتم میرے ساتھ صبر مذكر سكو مح اوريد كام يبلي كام سے بھي زيادہ سخت تفاحفرت موسی نے کہااب میں تم ہے کسی بات پر اعتراض کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا ہے شک تمہار اعذر بجاہے پھر دونوں چلے بہاں تک کہ ایک گاؤں میں مہنچے گاؤں والوں سے کھانا مانگا انھوں نے انکار کیا پھر ایک و بوار ملی جو کرنے کے قریب تھی جھک گئی تھی حضرت خضرانے اپنے ہاتھ سے اس کوسید ھاکر دیا حضرت موسی نے کہان گاؤں والوں ہے ہمنے کھاٹا ما ٹگاا ٹھوںنے آنکارکیا اور کھاٹا نہ کھلایا (ایسے لوگوں کا کام مفت کرنے کی کیاضر ورت تھی)اگر تم جاہجے تواس کی مز دوری لے سکتے تھے حضرت خصرنے کہا ہس اب جدائی ہے میرے اور تمہارے میں اب میں تم ہے ان باتوں کا بھید کے دیتا ہول جن پر تم سے صبر تد ہوسکا رسول اللہ فے قرمایارتم کرے اللہ تعالی موٹی پر مجھے آرزور ہی کہ وہ صبر کرتے اورادر

للے اس و بوار کے پنچے تیموں کامال تھاغر من حضرت خضر نے سب کام بچکم البی کئے نہ کہ اپنی رائے سے اور بھکم البی خون بھی در ست ہے ۔ اگر خون بفتوی بریزی رواست

ا در حضرت کا عتراض ظاہر شرع کے روے تھااوروہ مجی در ست ہے۔



فَقَالَ لَهُ الْخَصِورُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِنَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ الْبَحْوِ )) قَالَ سَعِيدُ بْنُ حُبَيْرٍ وَكَانَ يَقْرُأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْمُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصَبًا وَكَانَ يَقْرُأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا

٣٩٩٦٤ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبْيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالْ قِبلَ لِالْبِ عَبَّاسِ إِنَّ نُوفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى فَالْ قِبلَ لِالْبِ عَبَّاسِ إِنَّ نُوفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى اللَّهِي ذَهَبَ يَلْمُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي اللَّهِيلَ قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدٌ قُلْتُ نُعَمْ قَالَ إِسْرَائِيلَ قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدٌ قُلْتُ نُعَمْ قَالَ إِسْرَائِيلَ قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدٌ قُلْتُ نُعَمْ قَالَ

كَذَّبُّ تُوْف

رَسُولَ اللهِ عَنَى أَبِي بَنِ كَعْبِ قَالَ سَبِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي قَوْمِهِ يُذَكّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَارُهُ وَبَلَاوُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنْي قَالَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنْي قَالَ قَالِ حَنْدَ مَنْ هُو إِنَّ فِي اللهِ اللهِ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ قَالَ مَنْ هُو إِنَّ فِي اللهِ اللهُ الله اللهُ ال

یا تمی و کیسے اور ہم کو سناتے اور آپ نے فرمایا کہ چیلی بات حضرت موکی نے بھولے ہے کی چرا کیسے چھڑا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹی اور اس نے سمندر جی چوٹی ڈالی۔ حضر ت خضر نے کہا جی نے اور تم نے در تم نے فدا کے علم جی سے انتائی علم سیکھا ہے جتنااس چڑیا نے اور تم نے فدا کے علم جی سے انتائی علم سیکھا ہے جتنااس چڑیا نے سمندر جی سے پائی کم کیا ہے۔ سعید بن جیر شنے کہا این عباس پر ہے تھا اس آیت کو کہ ان کشتی وانوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی ثابت کو جر سے چھین لیٹااور چھو کر اکا فر تھا۔

۱۱۶۳- سعید بن جبیر دخی الله عنه سے روابیت ہے حضرت ابن عبال ہے کہا گیا توف ہے کہتا ہے کہ جو موئ حضرت خصرے علم سیکھنے گئے تھے وہ بنی اسر ائٹل کے موکی نہ تھے۔ ابن عبال نے کہا تم نے اس سے ایسا سنا ہے اے سعید! میں نے کہاہاں۔ ابن عبال نے کہا توف جمو تاہے۔

۱۱۹۵- عدیث بیان کی ہم ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا ہیں نے سارسول اللہ علی ہے ہے جہا ہیں نے سارسول اللہ علی ہے ہے ہوگائی جب موٹی اپنی قوم میں تقییت کررہ سے سے لوگوں کواللہ تعالیٰ کی تفتوں اور بالا ہے کہ انہوں نے ایکا لیک بیہ کہا ہیں نہیں جانتا ساری ونیا ہی کی مختص کوجو جھ سے بہتر ہو اور جھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وتی بھی ہی جانتا ہوں اس شخص کوجو تم سے بہتر ہے اور تم سے زیادہ علم رکھتا والا ایک شخص ہے زیان ملک سے بہتر ہے اور تم سے زیان علم رکھتا اس مختص ہے وگا ایک مختص ہے تم کو ملاوے میں مختص ہے۔ تکم ہواا چھا ایک چھلی ہیں نمک لگا کر اپنا تو شہ کر و جہاں وہ چھلی ہی نمک لگا کر اپنا تو شہ کر و جہاں وہ پہلی وہ شخص سے کا سے سن کر حضرت موٹی اور اپنے ساتھی ہے جہاں کوئی نہ مو جاوے وہیں وہ شخص سے کا سے سن کر حضرت موٹی اگر ایک ما تھی کو چھوڑ گئے ایک مل حضرت موٹی کے ساتھی کے چھا گئے اور اپنے ساتھی کو چھوڑ گئے ایک مل حضرت موٹی کے ساتھی کو کھوڑ دیا ہلکہ ایک طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لی بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا طاق کی طرح اس تھی لیک بین گیا۔ حضرت موٹی کے ساتھی نے کہا



من اللہ کے تبی ہے ملوں اور ان ہے سیر حال کہوں پھر وہ ( حطے اور حضرت موی سے ال ملے لیکن) یہ حال کہنا بھول ملے۔ جب آ کے بڑھ گئے تو حفرت مویٰ نے ان ہے کہا ہارا ناشتہ لاؤ'اس سفرے تو ہم تھک گئے۔ راوی نے کہلان کو حمکن نہیں ہوئی جب تک وہ اس مقام ہے آ گے نہیں بوھے پھر ان کے ساتھی نے یاد کیااور کہائم کو معلوم نہیں جب ہم صحر وپر پہنچے تو وہاں میں مچھلی کو مجول سیااور شیطان کے سواکس نے مجد کو نہیں بھلایا اس مچھلی نے تعجب ہے اپنی را دلی سمند رہیں۔ حضرت مویٰ نے کہاای کو تو ہم چاہتے تھے ' پھرا ہے قد مول کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے۔ان کے ساتھی نے جہاں پر مچھلی نکل بھاگی تھی وہ جگہ بتادی۔ وہاں حضرت مویٰ ڈھونڈنے لگے تاگاہ انہوں نے حضرت نضر " کو دیکھا ابك كرااور هے موئے حت لينے موئے (ياسيد هے حت لينے ہوئے لیعنی کسی کروٹ کی طرف بھے نہ تھے )۔ حضرت مو کی نے کہا السلام علیکم انہوں نے اپنے مند پر سے کیڑا اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام تم كون مو؟ حفرت موى نے كيا يل موى جول-انہوں نے کہاکون موئ ؟حضرت مویٰ نے کہابی اسرائل کے موی انہوں نے کہاتم کیوں آئے حضرت موسی نے کہااس لیے آیا کہ تم اپنے علم میں سے کچھ مجھ کو سکھلاؤ۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ مبرنہ کر سکومے اور کیو تکر مبر کردھے اس بات پر جس کا حمہیں علم نہیں۔ پھراگر تم مبر نہ کرو تو جھ کو ہتلاؤیں کیا كروں؟ حضرت موسىٰ نے كہاجو خداجاہے تو مجھ كوتم صابر پاؤ سے اور میں تنہارے خلاف کو لُی کام نہیں کرنے کا۔ حضرت خضرنے کیاا چھااگر تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو کوئی بات جھ ہے مت بوچمناجب تک میں خوداس کاذ کرنہ کروں۔ پھر دونوں ملے یہاں تک کہ ایک کشتی ہیں سوار ہوئے حضرت خضر نے اس کا تختہ توڑ ڈالا یا توڑ ڈالتا جاہا۔ حضرت موسیٰ نے کہاتم نے مشتی کو توڑ ڈالداس

مَنفُرنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يُصِبَّهُمْ نَصَبُ حَتَّى تُجَاوَزًا قَالَ فَتَذَكُّرُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نُسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَائِيهُ إِلَّا النَّنْيُطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَيْفِي فَارْتَكُ عَلَى آتُارهِمَا قَصَصًا فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ قَالَ هَا هُمَا وُصِفَ لِي قَالَ قَلَهَبَ يُلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ النُّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السُّلَامُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ وَمَنْ مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَاتِينَ قَالَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ كَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وْكَيْفَ تُصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبُرًا شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتُهُ لَمْ تُصِّبِرُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السُّفِينَةِ خُوَقَهَا قَالَ انْتَحَى عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَخَرَقَتِهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْتًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِلُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتِّي إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَدُعِرَ عِنْدَهَا لیے کہ مشتی والے ڈوب جاویں ' میہ تم نے بھاری کام کیا۔ حضرت خضرنے کہا میں نہیں کہتا تھاتم میرنے ساتھ مبرنہ کرسکو گے۔ حضرت موی نے کہا بھول کیامت مواخذہ کر دادر مت د شواری كرو بحد پر- بحر دولول يط أيك جكد يج كميل رب يتے معزت خفرنے بے سوسے اور بے مطلع ایک بیجے کے باس جاکراس کو قتل كيا- حضرت موى بيدد كيدكر بهت تكبر الكيّة اور فرمان لك تم ن ا كي ب كناه كاناحق خون كيا'يه بهت براكام كيا۔ رسول الله من اس مقام پر فرمایا اللہ تعالی رحم کرے موسی پر آگروہ جلدی نہ کرتے توبهت مجيب باتن و يمية ليكن ان كو حضرت فعرب شرم آكى اورا تھوں نے کہا اب آگر میں کوئی بات تم سے پوچھوں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا ب شک تمہاراعدر واجی ہے اورجو موی عبر كرتے تواور عجيب عجيب باتين ديھے اور آپ جب كى يغير كاذكر كرت تويون فرمات الله تعالى كى رحمت جو بهم اور جمارے فلان بمائی پر خبر پھر دونوں ملے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پیٹیے دہاں کے لوگ بڑے بخیل نتے۔ مید دونوں سب مجلسوں میں گھوہے اور کمانا مانکاسی نے میافت نہ کی کھر انکود ہاں ایک دیوار کی جو ٹو نے کے قریب متی معزت خطرنے اس کو سیدها کردیا۔ حضرت موی نے کہااگر تم جاہتے تواس کی مز دوری لیتے۔ خصرنے کہا بس اب جدائی ہے مجھ میں اور تم میں اور حضرت موکیٰ کا کیڑا او ر کہامیں تم سے ان باتوں کا بھید کے دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ سر سکے انکین مشی تو دہ سکینوں کی مشی جو سمندر میں مز دوری كرتے تھے بوران كے آ كے ايك بادشاہ تفاجر كشتوں كوجر أيكر ليتا تما من نے جاہاس مشتی کو حیب دار کردوں۔ جب برگار پکڑنے والا آیا تواس کو عیب دار د کھے کر چھوڑ دیا۔ دو تعشی آ کے بڑھ گئی اور تعشی والول نے ایک لکڑی لگا کراس کو درست کر لیا۔ اور جھو کرا کا فرینایا كيا تمااس كه مان باب اس كوبهت حاسبة منع أكروه بزابو تا توايية

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ذَعْرَةً مُنْكَرَةً قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جَئْتَ مَنْيُتًا نُكُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ هَٰذَا الْمَكَانَ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى \* لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِيهِ ذَمَامَةٌ قَالَ إِنْ مِتَأَلَّتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلُفْتَ مِنْ لَدُنِّي عُلْوًا وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ قَالَ وَكَانَ إِذَا ذَكُرٌ أَحَدًا مِنْ الْمَانِيبَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى . أَخِي كُذًا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا فَانْطَلَقَا خَتَّى إِذَا أَنَّهَا أَهْلَ قُرِّيَةٍ لِكَامًا فَطَافًا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَلَنَا فِيهَا جِنَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوَّ شِئْتَ لَاتُّخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِعُوبِهِ قَالَ سَأَنْكُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَّرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا وَجَلَهَا مُنْخَرِفَةً فتجاوزها فأصلخوها بخشة وألما العلمام فَطُّبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانٌ أَبُواهُ قَدُ عَطَفًا عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَفَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفُرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِنَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ إِلَى آحِرِ الْآيَةِ.



ماں باپ کو بھی شرارت اور کفر میں پھنسالیتا۔ اسلئے ہم نے جاپا کہ اللہ تعالیٰ ان کو درسراچھو کرا بدل دیوے جواس سے بہتر ہو اور اس سے زیادہ مہر بان ہو۔اور دیوار تو وہ دو تتربموں کی تھی شہر میں اخیر تک۔ ۱۱۲۲ - ترجمہ وہی جو گزرا۔

۱۱۲۸- عبداللہ بن عباس مینی اللہ عنبا سے روایت ب انہوں نے اور حربن قیس نے جھڑا کیا موی علیہ السام کے سائقی میں۔ ابن عبال نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے پھر وہاں ابی بن کعب رضی اللہ عند شکلے تو ابن عیاسؓ نے ان کو بلایا اور کہا اے ابو الطفیل ااد حر آؤ میں اور یہ جھر رہے ہیں موئیٰ علیہ السلام سے ساتھی ہیں جن سے انہوں نے ملنا جاہا تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس باب میں مجھ سانے؟ الی نے کہا میں نے ساہے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آب فرماتے تھے ایک بار موک علیہ السلام بنی اسر ائیل کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے استے میں ایک فخص آیااور پو مینے نگاتم کسی محض کوا ہے ہے زیادہ عالم بھی جانتے ہو۔ مو یٰ نے کہا نہیں۔ تب الله تعالى نے ان كو و مي جيجي كه جارا بنده خضرتم سے زياده عالم ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے ان سے ملنا جا او اللہ تع لی نے ایک مچھلی کو نشانی مقرر کیااور علم ہوا کہ جب نو مچھلی کو کھودے تولوٹ اس بندے سے ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جہاں کک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بعد اس کے اینے ساتھی ہے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ وہ بولہ تم کو معبوم نہیں جب ہم صحرہ پر پہنچ تو مچھلی مجول گئے اور شیطان نے مجھے اس کی یاد بھلادی۔ حضرت موک علیہ السلام نے کہا یمی توہم جا ہے تھے۔ پھر دونوں اینے قدموں پر لوئے اور حضرت سے ملے۔ پھر جو

١٦٦٦ عَنْ أَبِي إِسْحَنَى نَحْوَ حَلِيثِهِ
 ١٦٦٧ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِيْمُ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِيْمُ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِيْمُ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِيْ عَلِيْهِ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْهُ إِن

٣١٦٨ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنَّهُمَا أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُوُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ الْمُعَضِرُ فَمَرَّ بِهِمًا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَفَالَ يَا أَبَا الطُّفَيِّلِ هَلُمُّ إِلَيْنَا فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَّا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبيلُ إِلَى لُقِيَّهِ فَهَلَّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ لِمَذْكُرُ شَأْلَهُ نَقَالَ أَبَيُّ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (( بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِمْرَاتِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَغَلَّمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُومتَى لَا فَأُوَّحَى ا للهُ إِلَى مُوسَى بَلُ عَبْدُنَا الْخَصِيرُ قَالَ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا اقْنَقَدُت الْحُوتَ فَارْجِعُ فَإِنُّكَ سَّتُلْقَاهُ فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُسِيرَ ثُمُّ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلُهُ الْعَدَاءَ أَرَأَيْتَ إِذْ آَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاتِيهِ إِلَّا الطُّيُّطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ذَلِكَ مَا كُمَّا نَهْمِي فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا

مسلم

# فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا فَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ) إِلّا أَنَّ يُوسُنَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا فَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ) إِلّا أَنْ يُوسُنَ فَالَ فَكَانَ يَشِيعُ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. يَابُ مِنْ فَضَا ثِلِ آبِي بَكُرِ الصَّادِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1)

7119 عَنْ أَبِي بُكْرٍ الصَّدِّيقَ حَدَّنَهُ قَالَ لَطَرْتُ إِلَى أَفْدَامِ الْمُشْرَكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ بَطَرْتُ إِلَى أَفْدَامِ اللَّهِ الْمُشْرَكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ بِي الْغَارِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ بِي الْغَارِ فَقُلْتُ (( يَا أَبَا إِلَى قَدَمَهُ فَقَالَ (( يَا أَبَا إِلَى قَدَمَهُ فَقَالَ (( يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظُنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ قَالِتُهُمَا ))

١٩٧٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
 الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَلَسَ عَلَى الْعِنْبِرِ فَقَالَ عَبْدٌ

حال گزراوہ اللہ کی کماب ہیں موجو دہے۔ بونس کی روایت ہیں ہے کہ وہ مچھل کے نشان پرجو سمند رہیں تھے اوٹے۔ باب: حصر ت ابو بکر صد این رضی اللہ عنہ کی بزرگی

۱۹۱۹- ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے مشرکوں کے پاؤں دیکھے اپنے سروں پر اور ہم غار میں تھے۔ میں فنے عرض کیا یار سول اللہ ؟ اگر ان میں سے کوئی اپنے قد موں کی طرف دیکھے تو ہم کو دیکھ سے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بھڑ ! تو کیا سے مشرف دیکھے تو ہم کو دیکھ سے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بھڑ ! تو کیا سمجھتا ہے ان دونوں کو 'جن کے ساتھ تیسر افد ابھی ہے۔

۱۱۷۰ ابوسعید سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ ﷺ منبر پر بیٹے اور فرمایااللہ کا کیک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیاہے جاہے

(۱) ہے امام ابو عبداللہ مازری نے کہا فقداف کیا ہے لوگوں نے صحابہ کی فضیلت ہیں ایک دوسرے پر۔ بعضوں نے کہ ہم ان ہیں ہے کئی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیے اور جمہور علاء تفضیل کے قائل ہیں۔ پھرافتال کے انہوں نے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں افتال ان سب میں ابو بحر صدیق تھے۔ اور قطابہ کہتے ہیں کہ حضرت عملی اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عملی کیکن ابو بحر صدیق کیل سنت نے انقاق کیا ہے۔ ان پر کہ افتال محابہ ہیں ابو بحر صدیق ہیں پھر عمراور اکثر اہل سنت کے زویک پھر عثمان پھر علی اور بعض اہل سنت نے حضرت عملی کی مقدم مرکھاہے اور مسیح مشہور عمان کی تقدیم ہے۔ ابو منصور بغدادی نے کہا بعد ان جاروں خلفاء کے باتی عشرہ بھر اہل بدر پھر اہل احد پھر بیست الرضوان والے۔

(۱۱۱۹) جناساتھ ہوئے سے یہ مراد ہے کہ مدواور حقاظت ہے ساتھ ہادر بھی مقصود ہے ان اللہ مع المذین انتقوا و اللذین هم محسنون سے۔ وراس صدیت میں بیان ہے آپ کے توکل عظیم کااور فشیلت ہے ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ انہوں نے ایسے وقت میں آپ کاساتھ دیا ور کھربار مال سباب سب چھوڑ دیا ہ کہ پڑے ان کے مند پرجواہے جال نگروہ فادار ساتھی کی نسبت برے الفاظ نکاستے ہیں۔ کاساتھ دیا ور کھربار مال سباب سب چھوڑ دیا ہ کہ پڑے ان کے مند پرجواہے جال نگروہ فادار ساتھی کی نسبت برے الفاظ نکاستے ہیں۔ (۱۱۵۰) جنا نودی نے کہ فلت کہتے ہیں بالکل ایک کے خیال میں فرق ہوجانے کواور غیر سے انتظام کرنے کو کو بیات حضرت کو سواغدا کے کسی سے نہ تھی ابت حمید تھی خدیجہ اور عائشہ مورابو بھر اور اسامہ اور زید اور فاطمہ کی رضی اللہ عنہم۔ قاضی عیاض نے کہا ایک صدیت اللہ



حَيْرَةُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤلِينَهُ زَهْرَةَ اللَّهُ نَبِا وَبَيْنَ مَا عِنْدَةُ فَاخْتَارُ مَ عِنْدَةُ فَبَكَى أَيُو بَكْمٍ وَبَكَى عَنْدَةُ فَاخْتَارُ مَ عِنْدَةُ فَبَكَى أَيُو بَكْمٍ وَبَكَى فَقَالَ فَكَانَ رَسُولُ فَقَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ حَنَّى الله عَلَيْهِ يَ سَلَمٍ هُوَ الْمُخْيَرُ وَكَانَ اللهِ حَنَى الله عَلَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَنَّى فِي مَالِهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ حَنَّى فِي مَالِهِ فَقَلَ وَسُولُ اللهِ حَنَّى فِي مَالِهِ وَقَالَ وَسُولُ اللهِ حَنَّى فِي مَالِهِ فَقَلَ وَسَنَّمَ اللهُ عَنْ عَلَى الله وَسَنَعَ مَنْ عَنِي اللهِ عَنْ عَنْهِ وَقَلْ وَلَكِنَ أَخُومً أَلُولُهُ اللهِ مَلْهِ لَهُ وَلَكُنَ أَخُومً أَلُولُهُ اللهِ مَلْهِ لَكُولُ عَلِيلًا وَلَكِنَ أَخُومً أَلُولُهُمْ لَا عَوْحَةً أَبِي بَكُو عَلِيلًا وَلَكِنَ أَخُومًا أَلُولُهُمْ لَا عَوْحَةً أَبِي بَكُو عَلِيلًا وَلَكِنَ أَخُومُ أَلُولُهُمْ لَا مَنْ يَكُولُ فَيْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَالِهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ حَوْعَةً إِلَّا حَوْجَةً أَبِلَ عَوْحَةً أَبِي بَكُولُ مِنْ مَنْ إِلَى عَوْجَةً أَلِى مَنْ لِكُولُ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ حَوْعَةً إِلَّا حَوْجَةً أَبِي مَنْ فِي الْمَسْجِدِ حَوْعَةً إِلَّا حَوْجَةً أَبِي يَكُولُ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ حَوْعَةً إِلَّا حَوْجَةً أَبِي يَكُولُ مَا مُنْ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ خَوْعَةً إِلَّا حَوْجَةً أَبِي يَكُولُ مِنْ مَالِهِ اللهُ مَا لَهُ مَالِهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَدِيثِ مَالِكِ اللهُ اللهِ عَلَيْثِ مَالِكِ اللهِ عَلَيْثِ مَالِكِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهَدَيْلِ يَحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهَدَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي اللهَدَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي اللهَدَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ اللهِ بْنَ عَنْ أَبِي اللهَدَيْلِ يُحَدِّثُ عَنِ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ اللّهِ يُ مَنْ اللهِ يُنْ مَنْ عَنْ اللهِ يَنْ مَنْ عَلْمَ عَلِيلًا لَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ يَنْ مَنْ عَنْ اللهِ يَنْ مَنْ عَنْ اللهِ يَعْ مَنْ اللهِ يَنْ مَنْ عَنْ اللهِ يَعْ مَنْ اللهِ يَعْ مَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ مَنْ عَلِيلًا لَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٩٦٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اللهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَجْدِدًا مِنْ أُمَّتِي أَخِدًا خَلِيلًا لَاتَنْخَدُاتُ أَبَا بَكُو ﴾.

١٧٤ أ- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ١٧٤ أ- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ١٤٤ (﴿ نَوْ كُنْتُ مُنْجِدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذَتُ ابْنَ أَبِي قُحَالُةً خَلِيلًا )›.

دنیاکی دولت لیوے چاہاللہ تعالیٰ کے پاس دہناا ختیار کرے۔ گھر اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس دہناا ختیار کیا۔ یہ سن کر ابو بحر صدیق روئے (سیجھ کے کہ آپ کی دفت قریب ہے) اور روئے 'پھر کہا ہمارے باپ واوا ہماری مائیں آپ پرے قربان ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ شخے اور ابو برا ہم سب ہوا کہ اس بندے کے اور رسول اللہ نے فرمایاسب او گوں سے زیادہ بچھ پرابو بکڑ کا احسان ہے مال کا بھی اور صحبت کا اور جو بیس کسی کو خلیل بنا تا (سواخد اکے) تو ابو بکڑ کو خلیل بنا تا۔ اب خلت تو نہیں خلیل بنا تا (سواخد اکے) تو ابو بکڑ کو خلیل بنا تا۔ اب خلت تو نہیں ہے لیکن اسلام کی اخوت (براوری) ہے ، سجد بیں کسی کی کھڑ کی شہر رہے (سب بند کردی جائیں) پر ابو بکڑ کے گھر کی کھڑ کی قائم رکھو۔ اے ۱۲- ترجمہ وہی جواویر گزرل

۱۱۷۳- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا آگر میں کسی کواپنا جاتی دوست بناتا (سواخدا کے) تو ابو بحر صدیق کو بناتا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے صحابی میں اور تمہارے صاحب کواللہ نے خلیل بنایا

۱۱۷۳- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیس کسی کواپٹی است بین ہے اپنا جائی دوست بنا تا توابو بکڑ کو بنا تا۔

۱۱۲۳ ترجمه وی جو گزرله

الله بيس ب كرجب صبيب الله مول تواشك في بي كر حبت كامر تبر زياده بي قلت كالبعضون في كبادونون ايك بين ادر بعضول في كبا صبيب كار تبدزوده ب كديد مغت مارك ينفير كرب اور بعضول في كباخلت كار تبدزياده بوادر آپ كي قلت بهي اس عديث بي تابت ب



١٩٧٥ - عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (﴿ لُوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أَهْلِ وَسَلَّمَ خَلِلًا لَا تُخْدَلْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلًا اللهِ ).
وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ ).

٦١٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ (﴿ أَلَا إِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ﴿ أَلَا إِنِّي كُلِّ جَلِّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ حَلَيْكُم مَا حَبْكُمْ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبْكُمْ خَلِيلًا اللهِ )).

717٧ - حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرُنَا خَالِدُ بَنُ عَجْبَرَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي فَي عَبْدُو اللهِ عَلْي الله عَلَيْهِ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ابْعَثَةُ عَلَى حَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ وَ سَلَّمَ ابْعَثَةُ عَلَى حَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ وَ سَلَّمَ اللهَ عَلَيْتُهُ عَلَى حَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَلْتُ فَقَلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ اللَّهُ فَالَ عَالِشَةً قُلْتُ مِنْ الرَّحَالِ قَالَ الْمَبْدُ الْمَالُ عَلَيْلُ عَمْرُ الرَّحَالِ قَالَ الْمُوهَا قُلْتُ ثُمْ مَنْ قَالَ عَلَيْمَ عَمْرُ فَعَدُ رِحَالًى فَالَ الْمُعَلِّلُ عَمْرُ فَعَدُ رِحَالًى فَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ فَعَدُ رِحَالًى فَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَعَدُ رِحَالًى فَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْشِ فَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

7117- عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَيِعْتُ عَائِشَةً وَسَعِلْتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَعِلْتُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَحُلِفًا لَوْ اسْتَحَلَّفَةُ قَالَتُ أَبُو بَكْمٍ وَسَلَّمَ مُسْتَحُلِفًا لَوْ اسْتَحَلَّفَةُ قَالَتُ أَبُو بَكْمٍ فَيْلًا لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْمٍ قَالَتُ عُمَرُ ثُمُّ فَيْ فَيْلًا لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتُ آبُو عُبَيْدَةً بْنُ فَيلًا لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرً قَالَتُ آبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ ثُمَّ انْتَهَتْ إلَى هَذَا.

۱۱۷۵ - ترجمہ وی جو گزرا۔اس میں یہ ہے کہ تمہارے صاحب اللہ کے خلیل ہیں۔

۲۵۱۲- عبدالله بن معود سے روایت ہے رسول الله بھا ہے فرمایا آگاہ رہو میں کسی معود سے روایت ہے دسول الله بھا ہے فرمایا آگاہ رہو میں کسی کی دوستی کسی سے کرنے والا ہوتا اور کاخیال نہ رہے ) اور جو میں الی دوستی کسی سے کرنے والا ہوتا تو ایو بکر سے کرتا اور تمہارے صاحب الله کے دوست بی (صاحب سے مراؤ حضرت نے این تمین رکھا)۔

۱۱۷۸ - این الی ملیکہ ہے دوایت ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علی فی منان ہے ہوئی اللہ علی خطرت عائشہ رضی اللہ علی خلیفہ کرتے اللہ علی خلیفہ کرتے ؟ (اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کسی کی خلافت پر نص جیس کیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت صحابہ کے اجماع ہے ہوئی اور شیعہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت پر آپ نے نص کیا تھا باطل او رہے اصل ہے اور خود خلافت پر آپ نے نص کیا تھا باطل او رہے اصل ہے اور خود

(١١٤٤) الله نووي في كما ك مديث عن أبو بكر أور عمر أبور جا نشر كي بوي نغيلت تكل أوريد الل سنت كي وليل م كم ابو بكر عمر عن الفتل بير-



حضرت علی نے ان کی محکذیب کی۔ نوو کی) انہوں نے کہاا ہو بکر کو کرتے۔ پھر ہو چھا گیاان کے بعد کس کو کرتے ؟ انہوں نے کہا عرْ کو۔ پھر ہو چھا گیاان کے بعد کس کو کرتے ؟ انہوں نے کہاا ہو عبیرہ بن الجراح کو۔ پھر غاموش ہور ہیں۔

9-11- جبیر بن مطعم رضی الله عند سے روایت ہے ایک عورت نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پچھ پوچھا آپ نے فرایا پھر آتا۔ وہ بولی یارسول الله علیہ اگر میں آؤل اور آپ کونہ پاؤں (یعنی آپ کی وفات ہو جادے)۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھے نہ یادے توایو کرنے پاس آنا۔

۱۸۰- ترجمه وای جواویر گزرا

11٧٩ - عَنْ حَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلُكُ فَأَمْرَهُمَا أَنْ تَرْجِعَ سَأَلُكُ فَأَمْرَهُمَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ إِنْ جَنْتُ فَلَمْ أَجَدُكَ قَالَ (﴿ فَإِنْ أَجَدُكَ قَالَ (﴿ فَإِنْ أَجَدُكَ قَالَ (﴿ فَإِنْ أَجَدُكَ قَالَ (﴿ فَإِنْ لَمُونَ قَالَ (﴿ فَإِنْ لَمُعْنِي الْمَوْتَ قَالَ (﴿ فَإِنْ لَمُ عَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا يَكُو ﴾).

١٩٨٠ - عَنْ حَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَحْبَرَةُ أَنَّ الْمُرَّأَةُ
 أَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمْرَهَا
 إِمَّرٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبَّادٍ بْنِ مُوسَى.

الله عَنْهَا قَالَتْ الله عَنْهَا قَالَتْ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فِي مَرَضِهِ (﴿ الْمَعِي لِي أَبَا بُكُو أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتّى مَرَضِهِ (﴿ الْمَعِي لِي أَبَا بُكُو أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتّى أَكْتُب . كِتَابًا فَإِنِّي أَبَا بُكُو أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتّى أَكْتُب . كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ وَبَعُونَ أَبَاكِ وَيَأْبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَأْبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُو )).

مَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَصَبْحَ مِنْكُمْ اللهُومُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَصَبْحَ مِنْكُمْ اللهُومُ صَائِماً )) قَالَ أَبُو بَكُو أَنَا قَالَ (( فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْبُومُ مِنْكُمْ الْبُومُ مَنْكُمْ الْبُومُ مَنْكُمْ الْبُومُ مِسْكِينًا )) قَالَ أَبُو بَكُو أَنَا قَالَ اللهِ بَكُو أَنَا قَالَ اللهِ مَنْكُمْ الْبُومُ مِسْكِينًا )) قَالَ أَبُو بَكُو أَنَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْبُومُ مَويطاً)) قَالَ أَبُو بَكُو أَنَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( هَا أَنْ فَقَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( هَا اللهِ عَلَيْكُ ()).

۱۸۱۱ - ام المومنین حفرت عائش سے روایت ہے رسول الله

الله علی بیاری میں قربایا او این باپ ابو بکر کواور اپ

الله علی کو تاکہ میں ایک کتاب لکھ دول میں ڈر تا ہوں کوئی آرزو

کرنے والا آرزونہ کرے (خلافت کی) اور کوئی کہنے والا یہ نہ کے

کہ میں خلافت کازیادہ حقد ار ہوں۔ اور اللہ تعالی اٹکار کر تاہ اور

مسلمان بھی اٹکار کرتے ہیں سواابو بکر کے اور کی کی خلافت ہے۔

۱۸۹۳ - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کون بنازے

فرمایا آج کے دن تم میں سے کون روزہ دار سے ؟ ابو بکر نے

کہامیں۔ پھر آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کون بنازے

میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھالیا؟ ابو بکر نے کہامیں نے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کون بنازے

میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھالیا؟ ابو بکر نے کہامیں نے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے عیودت کی ؟ ابو بکر نے کہا میں سے میں نے بیار کی پیش کی تعنی

عیودت کی ؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا جس میں میں سے عیودت کی ؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا جس میں میں سے عیودت کی ؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا جس میں میں سے میں ایسے فرمایا جس میں اور میں جس بیا قبل جس میں اور کا۔



٦١٨٤ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّقَرَةِ.
 الشَّاةِ وَالذَّنْبِ وَلَمْ يَذْكُرُ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

٦١٨٥ - عَنْ أَنِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ النَّعْرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا (( فَإِنِّي النَّعْرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا (( فَإِنِّي النَّعْرَةِ وَعَمَرُ وَمَا لَهُمَا ثَمُ )).
أومِنْ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَوُ وَمَا لَهُمَا ثَمُ )).
أومِنْ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَوُ وَمَا لَهُمَا ثَمُ )).
غليه وَ سلّم صلّى الله عَلَيْهِ وَ سلّم .

١١٨٣- الوير رورضي الله عندس روايت برسول الله علية نے فرمایاا کیک شخص ایک بیل ہاتک رہا تھااس پر ہوجھ را دے ہوئے۔ تل نے اس کی طرف دیکھااور کہنے لگامی اس لیے نہیں پیدا ہوا' میں تو کھیت کے واسطے پیدا ہوا ہوں۔ لوگوں نے کہا سجان اللہ تعجب سے ڈر کر نیل بات کر تاہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تواس بات کو چ جانبا ہون اور ابو برا اور عمر مجی چ جائے ہیں۔ ابوہر راہ نے کہار سول اللہ نے فرمایا ایک چروابال فی بحربوں میں تھا استے میں ایک بھیریاریااورایک بری لے گیار چروائے نے چھھا کیااور بری کواس سے چیزالیا۔ بھیڑ ہے نے اس کی طرف دیکھااور کہااس دن کون بکری کو بچادے گا جس دن سوا میرے کوئی چرواہانہ ہوگا (وہ قیامت کادن ہے یا عید کادن جس دن جاہلیت والے تھیل کود میں معروف رہے اور بھیڑیے بحریاں لے جاتے یا قیامت کے قریب آفت اور فتنه کے دن جب لوگ مصیبت کے مارے اسپے مال کی فكرے عاقل موجاوي ك )\_سبحان الله رسول الله كنے فرمايا من تو اس کو بچ جانتا ہوں اور ایو بکڑ اور عمر مجسی کی جانتے ہیں۔ ( دوسر ک روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ اس حدیث ہے ان کی بڑی فضیلت نگلی کہ آپ کوان پر ایسا بھروسہ تھا کہ جو بات آپ مانتے ہیں وہ بھی ضرور مانیں گے۔

١١٨٣- ترجمه وي جو گزرااس ميں تيل كاذكر نبيس ہے۔

۱۸۵۰- زجه وی جواد پر گزرگ

۲۸۱۲- ترجمه وای جواویر گزراب



### بَابٌ مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ وَضِعَ عُمَرُ بِنَ الْمُعَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ وَمُنْ وَضِعَ عُمَرُ بِنَ الْمُعَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ وَمَكَنَّفَهُ النّاسُ يَدْعُونَ وَيَعْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُوْعَنِي إِلَّا بِرَجُلِ قَدْ أَنْ يُوْعَنِي إِلَّا بِرَجُلِ قَدْ أَنْ يُوْعَنِي إِلَّا بِرَجُلِ قَدْ أَنْ يُوعَنِي مِنْ وَرَاتِي فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلَيْ عَمَرَ وَقَالَ مَا مَلَّفَتَ أَلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا مَلَّفَتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنَ اللّهِ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله بِينْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله بِينْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله بِينْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِلَى أَنْ أَلْقَى الله بِينْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ مِنْكَ وَايْمُ مَا عَلَى اللهِ مِنْكَ وَالْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَقُولُ (﴿ جِنْتُ أَلّا وَالْهِ بَكُو وَعُمْرُ وَدَّخَلْتُ اللهُ مَعْهُمَ وَعُمْرُ وَدَخَلْتُ اللهُ مَعْهُمُ وَعُمْرُ وَدَخَلْتُ اللهُ مَعْهُمُ وَعُمْرُ وَوَخَعْرُ ) فَإِنْ كُنْتُ وَائِمُ مَعْهُمُ وَعُمْرُ وَوَعْمَرُ ) فَإِنْ كُنْتُ وَائِمُ مَعَهُمَ الله مَعْهُمَ أَنْ وَائِو بَكُو وَعُمْرُ ) فَإِنْ كُنْتُ وَائْلُو مَنْكُو اللهُ مَعْهُمَا .

باب: حضرت عمر کی بزرگ کابیان

کہ ۱۹۱۷- این عبال ہے روایت ہے حضرت عرش فرجہ انقال کیا) اور تا ہوت میں رکھے گئے تولوگ ان کے گرد ہوگئے دعا کرتے ہے اور نماز پڑھتے ہے ان پر جن ذو کے دعا کرتے ہے اور نماز پڑھتے ہے ان پر جن ذو کے گئر ایک مختص ہے ہیں نہیں قرا املی کے جانے ہے ہیں نہیں قرا مگر ایک مختص ہے جس نے میر امویڈ ہا تھا یا میرے پیچے ہے میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے ۔ انہوں نے کہار حم کرے اللہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے ۔ انہوں نے کہار حم کرے اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر مجر کہا (ان کی طرف خطاب کرکے) اے عمر تم نے کوئی مختص ایسانہ چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ویلے انگال پر جھے اللہ کی میں انگال پر جھے اللہ کی میں اللہ کی میں انگال پر جھے اللہ کی میں انگار میں اللہ کو تہارے دونوں ساتھوں کے ساتھ کرے گا اللہ کی میں اکثر سنا کر تا تھار سول اللہ کے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا تاکہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کوان ابو بکر اور عمر آگئے اور میں انگا اور اس کی دائلہ تعالیٰ تم کوان اور ایک کی دائلہ تعالیٰ تم کوان اور ایک کی دائلہ تعالیٰ تم کوان دونوں کے ساتھ کرے گا۔

۱۸۸۴- ترجمه وی جواد پر گزرف

١١٨٩- ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روايت ب رسول الله

١١٨٨-عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَلَا الْإِسْنَادِ بِعِثْلِهِ. ٦١٨٩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ

(۱۱۸۷) ۴۴ چونکدرسول الله میرکام بین اور هر بات بین ابو بکر اور هم کوساتید رکھتے تو آخرے بین بھی اللہ نے ان کاساتھو قائم ر کھااور میٹوں صاحب ایک بی چگہ د فن ہوئے۔

اس مدیت سے حضرت علی کی عبت معزت علی اور یہ مجی تابت ہوا کہ حضرت علی معزت علی خود آرزو کرتے تھے۔
اب ان بے ایمانوں کامند کا لاہو جو معاذاللہ حضرت علی اور حضرت عمر میں فلاف بیان کرتے ہیں۔ تمام سیر اور تو رہ آوراحاد یہ ہے تابت ہے کہ حضرت عمر اور تعزیت علی اور حضرت علی ہے میں حضرت علی حضرت علی ہے میں حضرت علی ہے اور بہت ہے میا کل جی حضرت علی ہے مسلم کے سیرد کرد ہے تھے اور برایک کام اور مضورے جی حضرت عمر حضرت علی ہے مسلم کے سیرد کرد ہے تھے اور بہت ہے میا کل جی حضرت علی ہے مسلم کہ حضرت عمر ہے کہ جسے کرتا بدن کو چھپا تا ہے سر دی گرمی ہے بچا تا ہے و اپنے دین دوح اور دل کو محفوظ رکھتا ہے اور کناور تعدید کے اور کناور کی محفوظ رکھتا ہے اور کناور تعدید کا اور حدے زیادہ تھا۔ ( انتخبۃ الاخیار )



عَنْهُ يَغُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَئْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُغْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيُّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ )) قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( اللّينَ )).

۱۱۹۰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَسُهُ قَالَ (( بَيْنَا أَنَا فَائِمٌ إِذْ رَأَيْتَ قَدَحًا أُنِيتٌ بِهِ فِيهِ لَبَنَ فَشَرِبْتُ مِنَهُ حَتَى إِنِّي لَأَرَى الرِّيِّ بَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمُّ حَتَى إِنِّي لَأَرَى الرِّيِّ بَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمُّ أَعْطَيْتُ فَعَلَيْ إِنِّي لَا يَعْمَرُ بْنَ الْحَطَّابِ )) قَالُوا فَمَا أَعْطَيْتُ فَطَلِي عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ )) قَالُوا فَمَا أُولُتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( الْعِلْمُ )).

1991-عَنْ صَالِح بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ مَدِيثِهِ. 1997-عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ (﴿ يَيْنَا أَنَا تَاتِمُ سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا دَلُو قَوْرَعْتُ مِنْهَا مَا رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُو قَوْرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمْ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَاقَةً قَوْرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمْ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَاقَةً قَوْرَعْتُ بِهَا ذَنُوبُن وَفِي نَوْعِهِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ذَنُوبُن وَفِي نَوْعِهِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ دَنُوبُن وَفِي نَوْعِهِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ لَنُوبُن وَفِي نَوْعِهِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں میں سور ہاتھا میں نے لوگوں کو دیکھا سامنے لائے جاتے ہیں اور دوہ کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ بعضوں کے اس کے ہیں۔ بعضوں کے اس کے ہیں۔ بعضوں کے اس کے اس کے بیس اور بعضوں کے اس کے اس کے بیس موسے بھر عرش نکلے تو وہ اتنا بھا کرتا پہنے ہوئے بھے جو زمین پر کھنٹا جاتا تھا۔ لوگوں نے حرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم! اس کی تجیر کیا ہے ؟ آپ نے فرمایادین نے

۱۹۹۰ عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے دوایت ہے رسول الله الله عنها ہے دوایت ہے رسول الله الله عنها ہے فرمایا میں سورہا تھا سوتے ہیں ایک پیالہ میرے سامنے لایا عمل جس میں دودھ تھا۔ میں نے اس میں سے بیا یبال تک کہ تازگی اور سیر انی میرے ناخنوں سے لکنے تھی پھر جو بچاوہ میں نے عمر بن الحطاب کو وے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اس کی تعبیر کیا ہے یا دسول الله عظافی آئپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔

۱۹۱۷- رجمه وی جواو پر گزرا

۱۹۶۳-ابوہر میرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ فیا ہے۔
فر ملیا جس حالت میں میں سوتا تھا میں نے اپنے شین دیکھا ایک
کنویں پر کہ اس پر ڈول پڑا ہے سومیں نے اس ڈول سے پانی کھیٹیا
جتنا خدانے جیا ہا بھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے بیٹی صدیق اکبر نے لیا۔
اور ایک یادوڈول نکا لے ان کے کھنچنے میں نا توائی تھی خداان کو بخشے

(۱۹۹۰) ہے۔ اس مدیث سے اہل تعبیر نے کہاہے کہ جو کوئی دورہ چینا خواب میں دیکھے اس کو علم نعبیب ہو گاای واسطے کہ علم سبب ہے دور کی زیر گی کا جیسے دودہ سبب ہے بدل کی زیر گی کا جیسے دودہ سبب ہے بدل کی زیر گی کا جیسے دودہ سبب ہے بدل کی زیر گی کا جسوصاً حالت طغولیت میں اس مدیث سے نہایت عمرہ فضیلت معفرت عمر فاروق کی ٹابت ہوئی کہ دوہ علم نبوت کے راز داریتے اس سبب سے ال کو خلافت اور ملک داری میں وہ لیانت تھی جو اوروں کو نہ تھی اور ان کی کارروائی اور تدبیر سیاست رسول اللہ کی تدبیر اور سیاست کا نمونہ تھی ان کی خلافت میں اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو عزت اور عظمت اور حکومت اور شوکت حاصل یوئی چار بڑار بڑے بڑے شہر لتح اور جزار مسجدیں بنائی گئیں ان کا احسان قیامت تک ہر مسلمان کی گرون پر ہے اور جو مسلمان عاصل ہوئی چار بڑار بڑے بڑے اور چار بڑار محبدیں بنائی گئیں ان کا احسان قیامت تک ہر مسلمان کی گرون پر ہے اور جو مسلمان حق شناس ہے وہ قیامت تک ہر مسلمان کا شکر گزار ہے راضی ہواللہ ان ہے۔

(۱۱۹۲) ﷺ منگاہ نے کہااس خواب میں شمیل ہے معرت آبو بکر اور شمر کی خلافت کی اور ان کے حسن سیرت کی اور یہ سب ر سول اللہ کی برکت تھی اور آپ کی محبت کااثر تھا تو پہلے آپ نے دین کو قائم کیا ور پوراکیااور لوگ جو تی درجو تی اس میں آئے لگے پھر آپ کی وفات ہوئی اور ابو کی معربی تعلیقہ ہوئے انھوں نے دوسال تک خلافت کی اور یکی مراویے ایک یادوؤول سے اور میر اور کا فٹک ہے اور میرج ووڈول لاج



صَعْفَ ثُمَّ اسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَأَحَلَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْغَ عُمْرً بْنِ الْمُحَطَّابِ حَتَّى صَرَبَ النَّاسُ بِعَطَّنِ)) بِعَطَّنِ))

٦١٩٣ - عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادٍ بُوتُسَ نَحْوَ حَدِيدِهِ. ٦١٩٣ - عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ إِنَّ الله عَرَيْرَةَ قَالَ (( وَأَيْتُ الله عَرَيْرَةَ قَالَ (( وَأَيْتُ الله عَرَيْرَةَ قَالَ (( وَأَيْتُ الله عَرَيْرَةَ وَصَلَى الله عَنْهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (( يَيْنَا وَسَلّمَ عَالَ (( يَيْنَا وَسَلّمَ عَالَ (( يَيْنَا النّو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (( يَيْنَا النّالَ وَمِنْ يَدِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (( يَيْنَا النّالَ وَمِنْ يَدِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (ال يَيْنَا النّالَ وَمِنْ يَدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (ال يَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ (ال يَيْنَا الله الله الله وَعَنْ وَاللّهُ الله الله وَعَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ أَوْ وَفِي نَوْعِهِ صَعْفَ وَاللّهُ يَعْفِرُ لَهُ فَجَاءَ الله الله عَلْمَ أَلُوكُ مِنْ يَدِي يَعْفِرُ لَهُ فَجَاءَ الله الله عَلْمَ أَلُوكُونَ مِنْهُ حَتّى تَوَلّى النّاسُ فَخَاءَ الله الله وَعَنْ وَاللّهُ يَعْفُرُ لَهُ فَجَاءَ الله الله وَيَعْفَى مِنْهُ حَتّى تَوَلّى النّاسُ فَخَاءَ الله الله وَعَلَى عَنْهُ حَتّى تَوَلّى النّاسُ فَخَالَ يَتَفَجّرُ ).

٣٩٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّزِعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى قَالَ (﴿ أُرِيتُ كَأَنِّي أُنْزِعُ بِدَلُو بَكُر فَنَوْعُ ذَنُوبًا أَوْ عَلَى فَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَنَوْعُ فَنَوْعُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبًا أَوْ دَنَعَالَى فَنَوبَيْنِ فَنَوْعُ نَوْعًا صَعَعِيفًا وَاللهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى يَغُورُ لَهُ ثُمُّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتَ غَرْتًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَقُرِي فَرَيّهُ حَتَّى فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَقْرِي فَرَيّهُ حَتَّى فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَقْرِي فَرَيّهُ حَتَّى

پھر وہ ڈول بل ( بیتی بڑا ڈول ہو گیا اور اس کو عمر بین الخطاب ؒ نے لیا تو جس نے لوگوں جس ایسا سر دار شد زور ( تہیں دیکھا جو عمر ؒ کی طرح پانی کھینچتا ہو۔ انہوں نے اس کثرت سے پانی نکانا کہ لوگ این او تو انہوں نے اس کثرت سے پانی نکانا کہ لوگ این او تو انہوں کے آرام کی جگہ لے گئے۔ ۱۹۳۳ – ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔ ۱۹۹۳ – ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

۱۹۹۲- عبداللہ بن عمر اللہ علی نے فرمایا میں اللہ علی نے فرمایا میں نے فواب میں دیکھا میں ایک کنوس پر صح کے وقت بانی تھی کو س پر صح کے وقت بانی تھی رہا ہوں اپنے میں ابو بکر آئے او را یک یا دو ڈول نکانے وہ بھی ناتوانی کے ساتھ او را للہ ان کو بخشے ' پھر عمر آئے اور یانی کھینچتا مثر دع کیا۔ دو ڈول بڑھ کرچ س ہو گیا تو ہیں نے ابیاز بردست کام شر دع کیا۔ دو ڈول بڑھ کرچ س ہو گیا تو ہیں نے ابیاز بردست کام کرنے والا نہیں دیکھا بیہاں تک کہ لوگ سیر اب ہو گئے اور اپنے

للہ ہیں جیسے دوسر کی دوایت بیں ہے ان کی خلافت میں سر تدمارے کے اور ان کی جڑکی اور اسلام پھیلا پھر حضرت عرش خلیفہ ہوئے اور اسلام خوب پھیلا۔ اور میہ جو فرمایا کہ اُبو بکڑکے کھینچنے میں یا توانی تھی اس ہے ان کی قدر گھٹانا مقصود نہیں ہے نہ حضرت عرش کار تبدان سے بڑھانا بلکہ غرض میان ہے مدت خلافت کا اور منافع خلافت کا اور وہ زیادہ ہے حضرت عرش میں۔ اس حدیث میں یہ بھی دکیل ہے کہ ایو بکڑ آپ کے نائب ہوں گے اور ان کے بعد عمر دسنی اللہ تعالی عنہ۔ (نووی مخضر آ)



رَوِيَّ النَّاسُ وَضَرَّبُوا الْعَطَنَّ )).

٦١٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ عَنْ رُوْيَا اللهِ عَنْهُمَا بِنَحْرِ وَعُمْرَ بْنِ اللهِ عَنْهُمَا بِنَحْرِ حَدِيثِهمْ.
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْرِ حَدِيثِهمْ.

719A عَنْ حَامِرُ ثُمْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَالًا فَاللَّهُ عَالَ (
( دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوْأَلْنِتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهِ أَنْ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنَّالًا إِنْ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنَّالًا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنْهَالًا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنْهَالًا إِنْهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنْهَالًا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ إِنْهَالًا إِنْهَا أَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٦١٩٩ عَنْ حَابِرِ عَنِ النّبِيِّ صَلّي الله عَيْدِ
 وَ سَلّمَ بِيثْل حَدِيثِ أَبْن نُمَثِر وَزُعَيْر.

١٤٠٠ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنهُ عَنْ عَنْ رَضِي الله عَنهُ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ (( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتَنِي فِي الْجَنْهِ فَإِذَا امْرَأَةُ تَوَضَأُ إِلَى جَانِبِ فَصَر فَقُلُتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَر بُنِ فَصَر فَقُلُتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَر بُنِ الْحَطَّابِ فَذَا كَرُنتُ غَيْرَةَ عُمَرَ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا)) الْحَطَّابِ فَذَا كُونَتُ غَيْرَةَ عُمَر وَنَحْن حَبِعًا فِي الْحَطَّابِ فَذَا كُونَتُ غَيْرَةً عُمْرَ وَنَحْن حَبِعًا فِي الْحَطَّابِ مَرَيْرَةً فَبَكَى عُمْرُ وَنَحْن حَبِعًا فِي قَلَل اللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ عَيْرَةً فَلَكَ اللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ عَيْر بَاللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ عَيْر بَاللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ عَيْر بَاللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ اللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ اللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ اللهِ عَلَيْكَ أَعَالَ اللهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعْمَالً إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعْلَى إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعْلَى إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعْمَ اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَعْلَى الله اللهِ عَلَيْكَ أَعْلَى اللهُ عَلَيْكَ أَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ أَعْلَى اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُعَلِّ المَالِمُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِمُ اللهُ المَالِهُ المِنْ اللهُ المُعَلِي اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَا اللهُ المَالِهُ المَا اللهُ المَالِهُ المَالِمُ

٣٦٢٠١ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِهَذَا ابْنِ شِهَابٍ مِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

اونٹوں کوپائی پلاکر آرام کی جگہ میں بٹھایا۔ ۱۱۹۷- ترجمہ وی جواو پر گزرا۔

۲۱۹۸ - جابڑے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا میں جنت میں گیا وروہاں آیک گھریا محل ویکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟
 لوگوں نے کہا عمر بن خطاب گا۔ میں نے اندر جانا چاہا بھر تمہاری غیرت کا مجھے خیال آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر روئے اور عرض کیا یار سول اللہ ﷺ آ آپ کے جانے سے میں غیر مت کر تا۔
 بار سول اللہ ﷺ آ آپ کے جانے سے میں غیر مت کر تا۔
 ۲۱۹۹ - ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

۱۳۰۰ - الو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے دسول اللہ علیہ نے فرمایا ہیں سورہا تھا ہیں نے اپنے تنین جنت میں دیکھا' دہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی ایک محل کے کونے ہیں۔ میں نے پوچھا میں نے بوچھا میں کاہے؟ لوگ بولے عمر بن الخطاب گا۔ یہ من کر جھے عمر کی غیر ت کا خیال آیا اور بیل چیٹے موڈ کر پھراد ابو ہر مرہ نے کہا عمر نے جب میں تھے دسول اللہ کے نے جب میں شاقد و نے اور ہم سب مجلس بیل شقے دسول اللہ کے ساتھ بھر حصرت عمر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ما تھ کے دھورت محرف کار سول اللہ علیہ ایک بھر میں جو کر دول گار

(۱۱۹۸) ایک آپ کانو گفریار ہے اور بی خود آپ کا ہوں اور بہشت میں آپ بی کا طفیل کے ۔اس صدیث سے حضرت عمر کی نعیلت فلاہر ہے اور ان کا جنتی ہونا لیٹنی ہے۔

ا ت سے مراد آپ کی تابعد اری واطاعت ہے۔

٣٠٠٣ عَنْ سَعْدٍ قَالَ اسْتَأَذَٰنَ عُمْرُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنَّ قُرَيْش يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذُنَ عُمَرُ قُمْنَ يَيْتَدِرُانَ الْحِحَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُهُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَخَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ تَعَلِيلُهُ يَضُمُ كُلُ فَقَالَ عُمَرُ أَصْحَكَ اللهُ سِنْكَ يَا رَسُهُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ (عَجَبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا مِسْمِعْنَ صُوِّتُكَ الْبَنْدَرُانُ الْحِجَابَ ﴾ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رُسُولَ اللهِ أُحَقُّ أَنْ يَهَبِّنَ ثُمٌّ فَالَ عُمْرُ أَيُّ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ آتَهَبَّتَنِي وَلَا تَهَبَّن رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمُّ أَنْتَ ِأَغْلَظُ وَأَفَظُ وَأَفَظُ مِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَحًّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرٌ فَجَّكَ.

إِنَّا سَلَكَ فَهَا عَيْرَ مَجَكَ.

- ١٢٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عُمَرً بْنَ الْحَطَّابِ
حَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصُواتُهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا اسْتَأْذُنَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُا فَلَمَّا اسْتَأْذُنَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُا فَلَمَّا اسْتَأْذُنَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُا اسْتَأْذُنَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُا اسْتَأَذُنَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُا السَّتَأَذُنَ عُمْرُ الْمَعْرَانُ اللَّهِ عَلَيْهُا عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا عَنْهُمَا عَلَيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَى الْعَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَي

١٤٠٤ عَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ (( يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي النَّامَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّنُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمْتِي فِي النَّمِي النَّهُمْ أَخَدً فَإِنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ )) قَالَ مِنْهُمْ أَخَدُ فَإِنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ )) قَالَ مِنْهُمْ أَخَدُ فَإِنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ )) قَالَ

۲۰۲۲- سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے حضرت عمر رضی الله عنه نے اجازت ما کی رسول اللہ ﷺ ہے اندر آنے کی اور آپ کے پاس اس وقت قریش کی مورتیں بیٹی تقیس آپ سے باتیں کر ر بی تغییں اور بہت بکواس کر رہی تھیں ان کی آوازیں بلند تھیں جب حضرت محرفے آوازدی تواٹھ کردوڑیں چینے کے لیے رسول الله كن حضرت عمر كواجازت دى اور آب بنس رب عقد حضرت عمرنے کہااللہ آب کو ہنتا ہوار کے یار سول اللہ آپ نے قرمایا جھے تعجب ہواان عور توں ہے جو میرے پاس بینی تھیں تہاری آواز ہنتے بی پروے میں بھاکیس حضرت عمرنے حرض کیابار سول اللہ آب سے ان کو زیادہ ڈرنا تھا چھر ان عور توں سے کہاا پی جان کی و شمنو تم مجھ ہے ڈرتی ہو اوراللہ کے رسول سے شمیں ڈر تیں انھوں نے کہاباں تم سخت ہواور غصیلے ہوبہ نبعت رسول اللہ کے ر سول الله الله في فرمايا فتم اس كى جس كے قبضه ميں ميرى جان ب شيطان جب تم كوملنا ہے كمى راويس چلنا ہوا تواس راوكو جس بس تم علتے ہو چھوڑ کر دوسر ی راوش جاتا ہے۔ ۲۲۰۳- ترجمه وی جواویر گزرله

۱۳۰۳- ام المومنین عائشہ رضی دلتہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اگلی امتوں میں ایسے لوگ یوا کرتے تھے (جن کی رائے ٹھیک ہوتی گمان سیح ہو تا یا فرشتے ان کوالہام کرتے) میری است میں اگر ایسا کوئی ہو تو دہ عمر

(۱۳۰۲) این کیونکہ شیطان حضرت محر سے بہت کا نیتا تھا اس صدیت پر بعض ہے و تو فول نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتاہے کہ شیطان بر نسبت رسول اللہ کے حضرت عمر سے زیادہ ڈرے ان کا جواب یہ ہے کہ اس صدیت میں یہ کہاں ہے کہ شیطان جھے سے کم ڈر تاہے اورجو ایسا بھی ہو تو کیا تباحث ہے کو توال سے جھنا چور ڈرتے ہیں باد شاہ سے اتنا تہیں ڈرتے اس سے کو توال کی فضیلت بادشاہ پر تہیں ہو حق۔



ايْنُ وَهُبِ تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ.

٥ • ٦٢ - عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ ٣٠٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقُتُ رَسِّي فِي ثُلَاتٍ فِي مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِحَابِ وَ فِي أَسَارَى يَدُر.

٣٠٧- عَنْ الْبَنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنَّهُمَا قَالَ لَمَّا تُؤَفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ خَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَّهُ فَبِيمَةً أَلَّ يُكُفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمُّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ لَقَامَ رْسُولُ اللهِ مَنَّى الله عَنْيَهِ وَ سَلَّمَ لِيُعَنَّلُنَيَ عَلَيْهِ غَفَّامَ عُمَرُ فَأَخَذُ بِثُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ : فَقَالَ يَا رُسُولُ اللهِ أَتُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَلْ تُصَلَّىٰ عَلَيْهِ نَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (﴿ إِنَّمَا خَيْرَتِي اللَّهُ فَقَالَ ﴾) اسْتَغْفِرْ لُهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تُسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَبْغِينَ مَرَّةً (( وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ )) قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَخَلَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبُكًا وَلَا تُقُمُّ عَلَى قَبْرُهِ.

٨ ٠ ١٧ - عَنْ عُنيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ١٢٠٨ - رَجِم وتَلْ جِلور كُررك مَعْنَى حَذِيْثِ أَبِي أَسَامَةً وَزَادَ فَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ.

این الخطاب ہوں گے۔

۱۲۰۵- ترجمه وي جواوير كروى

١٢٠٧- هيدالله بن عمر عدوايت ب حفرت عراق كمايس ا پیے رب کے موافق ہوا تین باتوں میں ایک مقام ابراہیم میں نماز يده من (جبين فرائد وي كه يارسول الله عظة آباس كومصلى يناسيخ ويباي قرآن بين الراو اتحذوا من مقام ابراهيم مصلمے) دومرے مورتوں کے یردے میں تیرے بدرے قيديول بش-

١٢٠٤ - عبدالله بن عمر رضي الله عنها الله عنها عبدالله ین الی این سلول نے وقات یائی (جو بڑا منافق تھا) تو اس کا بیٹا عبدالله بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس آيااور عرض کیا کہ آپ اینا کرند میرے باپ کے گفن کے لیے وسیح آب نے دے دیا چراس نے کہا آپ اس پر نماز پڑھا دیں رسول الله على الله عليه وسلم كرب بوع اس ير تماز يرض ك لي حعرت عمر رضی الله عند مكرے ہوئے اور آبیہ كا كرا تھاما اور فرمايا إرسول الله صلى الله عليه وسلم كيا آب إس ير نماز يزحق بي مالا تک اللہ تعالی نے آپ کو منع کیاس پر نماز پڑھنے سے رسول الله صنى الله عليه وسلم في فرمايا محص اختيار ديا تو فرمايا توان ك لي وعا كريه مائه كري اكر ستر بار دعا كري كاالله تعالى ان كو تهيس بخشے گا تو میں ستر بارے زیادہ دعا کروں گا حضرت عمرنے کہاوہ منافق تما آخر آپ نے اس پر نماز پر می تب یہ آیت اڑی مت نماز پڑھ کئی منافق پرجوم جاوے اور مت کمڑ اہواس کی قبر پر ( نو العفرية عمر كى رائ الله تعالى نے يبندكى )\_



#### بَابٌ مِّن فَضَائِل عُشْمَانَ ابْن عَفَّانَ

آلِكُ مُشْطَحِعًا فِي يَنِتِي كَاشِفًا عَنْ مُحِدَّيْهِ أَوْ مَا اللهِ مُصْطَحِعًا فِي يَنِتِي كَاشِفًا عَنْ مُحِدَّيْهِ أَوْ مَا تَبْكُ مُفَاقِعًا عَنْ مُحِدَّيْهِ أَوْ مَا تَبْكُمْ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى بَلْكَ النّحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ الشَّأْذَنَ عُمْرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ الشَّأْذَنَ عُمْرًا فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ الشَّأَذَنَ عُمْرًا فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ الشَّأَذَنَ عُمْمَانُ فَحَلَم رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَسَوْى يُبَايَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْكَ وَسَوْى يُبَايَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَالحِدِ فَدَحَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمْ تَهْتَمْنُ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ عَلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ مُنَالِهِ ثُمَّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَلَمْ ثَبَالِهِ ثُمَّ فَاللهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمْ وَالْحِدِ فَلَا مُعَمِّدُ فَلَمْ تَهْتَمْنُ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ عَمْرُ فَلَمْ تَهُمَّنَ لَهُ وَلَمْ ثَبَالِهِ ثُمْ وَلَمْ تُهَالِهِ ثُمْ وَلَحْمَلُ عُمْرًا فَلَمْ تَهُمَّنَ لَهُ وَلَمْ ثَبَالِهِ ثُمْ وَلَعْ مُعَلِم عُمْرُ فَلَمْ تَهُمَنَ لَهُ وَلَمْ ثَبَالِهِ ثُمْ وَالْمَالِكُ فَقَالَ (وَأَلَا أَلَالَهُ عَمْرُ فَلَمْ تَهُمُ اللّهُ الْمُعَلِيكَ فَقَالَ (وَأَلَا أَلَامَتُحِي هِنْ وَاللّهُ وَلَمْ تُعْلَى وَاللّهُ الْمُعَلِيكَ فَقَالَ (وَأَلَا أَلَاكُ أَلَاكُ أَلَاكُ وَلَمْ وَلَمْ وَاللّه اللّه عَمْرُ فَلَمْ اللّهُ الْمُعَلِيكَةُ فَقَالَ (وَأَلَا أَلَالَا أَلَاكُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ وَلَمْ اللّه وَلَمْ الللّه وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ عَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ عَلْمُ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ عَلْمُ ا

وَكُنَّاهُ أَنَّ أَبَا بَكُمْ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكُمْ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَدَنَّاهُ أَنَّ أَبَا بَكُمْ اسْتَأْذَنَ عَلَى وَرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَلَيْتُهُ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكُمْ وَهُوَ كَذَلِكَ فَغَضَى إلَيْهِ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكُمْ وَهُوَ كَذَلِكَ فَغَضَى إلَيْهِ عَاشَتُهُ لَنُهُ السَّأَذُنُ عَمْرُ فَأَذِنَ لَهُ حَاجَتَهُ لَمُ وَهُوَ عَلَيْهِ خَاجَتَهُ لَمْ وَهُوَ عَلَيْهِ خَاجَتَهُ لَمْ السَّأَذُنُ عَمْرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ خَاجَتَهُ لَمْ السَّأَذُنُ عَمْرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ فَتَحَلَسَ وَهُو عَلَيْهِ خَاجَتَهُ لَمْ السَّأَذُنُ عَمْرُ فَلَانِهِ خَاجَتَهُ لَمْ السَّأَذُنُ عَمْرُ عَلَيْهِ خَاجَتَهُ لَمْ اللهِ فَتَحَلَسَ وَهُو عَلَيْهِ فَتَحَلَسَ وَهُو عَلَيْهِ فَتَحَلَسَ وَقَالَ عَلَيْكِ فِيَالِكِ فِيَالِكِ فِيَالِكِ فَيَالِكِ وَيَالِكِ ))

### باب: حضرت عثمان كى بزر كى كابيان

۱۳۰۹ - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ علی ایند این کا رہی لیٹے ہوئے ہے را نیس یا پند لیاں کھولے ہوئے اشے میں ابو بحر نے اچازت ما تکی آپ نے اجازت وی اس حال میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عرشے اجازت چاہی ان کو بھی اجازت وی اس میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عرشے نائش میں اجازت وی اس کے بھر حضرت عراق کے اجازت وی اس میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عراق کے اجازت چاہی اور کیڑے برابر کئے پھر وہ نے اجازت چاہی کے اور کیڑے برابر کئے پھر وہ آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیال نہ کیا بھر عمر آئے آپ نے بھی خیرے در ست نہ خیال آئے آپ بھی شر م نہ کروں اس محض سے جس شخص سے خیر شخص سے جس شخص سے خیر شخص سے خیر شخص سے جس شخص سے خیر سے خیر

۱۲۱۰ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علی اللہ عنہا کی چادر اور آپ لیٹے ہوئے تنے اپنے بچھونے پر حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا کی چادر اوڑھے ہوئے آپ کے ابو بجر کو اجازت دی اس حال میں وہ ابناکام پوراکر کے چلے گئے بجر عمر آئے اجازت دی اجازت میں وہ بھی انہازت دی۔ اس حال میں وہ بھی اسے خادر عمر کر پلے گئے عثمان نے کہا پھر میں نے اجازت میں اللہ علی طرح اللہ کے اور عائشہ سے فارغ ہو کر پلے گئے عثمان نے کہا پھر میں نے اجازت ما گئی تو آپ بیٹے گئے اور عائشہ سے فرمایا اینے کپڑے المجھی طرح ما گئی تو آپ بیٹے گئے اور عائشہ سے فرمایا اینے کپڑے المجھی طرح

(۱۳۰۹) این آپ نے مفرت عثان ہے شرم کی کس لیے کہ عثان مشہور نتھ کثرت حیا کے ساتھ اس سے آپ نے بھی ان ہے ویسای بر تاؤ کما۔

مصائع بیں انس سے مرفوعاً مروی ہے کہ سب سے زیادہ میری مت بیں کچی شرم کرنے والے عمان ہیں اور ملاتے ابن عمر سے روایت کیا کہ سب سے زیادہ میری مت بیں کچی شرم کرنے والے عمان ہیں اور ملاتے ابن عمر سے دوایت کیا کہ سب سے زیادہ عزت کرتے والے عمان ہیں اس حدیث سے مالکیے نے ولیل بکڑی ہے کہ ران سم محودت شیس نووی نے کہا ہے ولیل سمجے شیس ہے کیونکہ حدیث ہیں راوی کو شک ہے رائیں کھلی تھیں یا پیڈلیال اور مسجے ہے کہ ران محودت ہے۔ (السران الوباج)



فَفَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ الْصَرَفَتُ مَقَالَتُ عَالِمَنَةُ يَا رَسُولُ اللهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَي يَكُر وَعُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا كُمَّا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا كُمَّا فَرَعْتَ رَجُلُ حَبِيُّ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى يَلُكُ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَىٰ فِي حَاجَتِهِ )).

١٢١١ - عَنْ عُنْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّنَاهُ أَنَّ أَيَا يَكُمِ الصَّدِّيْقَ إِسْنَاةُ أَنَّ أَيَا يَكُمِ الصَّدِّيْقَ إِسْنَاةُ أَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ فَكُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ فَدَكُرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عُقَبْلِ عَنْ الزَّهْرِيِّ.

١٢١٣ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ عَلَيْثُ دَخَلَ حَانِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَخْفَظَ الْبَابَ

پکن لے میں اپنے کام نے فارغ ہو کر چلا گیا بعد اس کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یارسول اللہ کیا سب ہے آپ ایو بکر کے آنے سے نہ گھبرائے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا عثمان (رضی اللہ عنہ) حیا دار مر دے اور میں ڈرااگر اس حال میں ان کو اجازت دول تو دوا پنا کام نہ کر شمیس (شرم سے پچھ نہ کہیں اور چلے جاویں)۔

۱۲۱۱ - ترجمه وی جواویر کزرا

۱۹۲۱ - ابو موگ اشعر گ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک بار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سی باغ میں شے تکیہ لگائے
ہوئے اور ایک لکڑی کو کچڑ میں کھونس رہے شے اسے میں ایک
خض نے دروازہ کھلوایا آپ نے فرمایا کھول دے اس کو جنت کی
فوشخیر ی دے میں جو کھو لئے گیا تو ابو بکر شے میں نے دروازہ کھولا
اور الن کو جنت کی خوشخیری دی پھر دوسرے شخص نے دروازہ
کھلوایا آپ نے فرمایا کھول دے اور اس کو خوشخیری دے جنت کی
میں گیا تو عمر ہے میں نے دروازہ کھول دیا او ر ان کو جنت کی
خوشخیری دی پھر تیسرے شخص نے دروازہ کھلوایا آپ بیڑھ گئے
میں گیا تو عمر ایک میں گیا تو عمان بین عمان تھے میں نے دروازہ
کھولا اور ان کو جنت کی خوشخیری دی اور اس کو خوش خیری دے اور اس
کھولا اور ان کو جنت کی خوشخیری دی اور بوئی کاڈ کر کیا انھوں نے
کھولا اور ان کو جنت کی خوشخیری دی اور بوئی کاڈ کر کیا انھوں نے
کہایا اللہ بچے کو صبر دے اور تو تی مددگار ہے۔
کہایا اللہ بچے کو صبر دے اور تو تی مددگار ہے۔

۱۲۲۳- ابوموی اشعری ہے روایت ہے رسول اللہ علی ایک ایک برخ بین تخریف لے کے اور مجھ سے قرمایا تو در وازے بر پہرہ دے

(۱۲۱۲) ان حدیث میں ایک بڑا مجرہ ہے کہ جیسے آپ نے میشتر سے خبر دی دیدائی ہوا حضرت عثمان پر بڑا بلوی ہوا آخر انھوں نے صبر کیااور شہید ہوئے۔



بِمَعْنَى حَدِيثٍ عُثْمَانَ بْنِ عِيَاثٍ.

٦٢١٤–عَنْ أَبِي شُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تُوضًّا فِي يَشِيهِ ثُمَّ حَرَّجَ فَقَالَ لَٱلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي عَذَا قَالَ فَحَاءَ الْمُسْجِدُ فَسَأَلَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالُوا خَرَجَ وَخَّة هَاهُنَا قَالَ فَحَرَجْتُ عَلَى أَثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ خُتِّي دَخَلَ بِثْرَ أَرِيسِ قَالَ فَجَلُّسْتُ عِنْدُ الْبَابِ وَبُمَالُهُمَا مِنْ جَرِيدٍ خَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَاجَتُهُ وَتَوَصَّنَّا فَقُدَّتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فَدْ حَلَسَ عَلَى بِثْرِ أُرِيسِ وَتَوَسَّطُ ثُغُنَّهُا وَكُنْيَفَ عَنْ سَاقَتُهِ وَدَلُّهُمَّا فِي الْبِئْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَ لَمْتُ فَحَلَمْتُ عِنْدُ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بُوَّابِ ۚ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ ـَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو يَكُرِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَاۚ رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُّ فَقَالَ (( اثْذَنْ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ )) قَالَ فَأَثْبَلْتُ حَتَّى مُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ ادْعُلْ وَرُسُولُ اللهِ عَلَى أَيْشُرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالُ فَلَاحَلَ أَبُو بُكُرٍ فَحَلَسَ عَنُ يَمِين رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفُّ وَدُلِّي رِحْلَيْهِ فِي الْبِنْرِ كَمَّا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَثَنَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَحَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تُرَكِّيُّ أَنْفِي يُتُوطَنًّا وَيَلْحَقُّنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانِ يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتُ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَرِّكُ أَلْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ حِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

مچربیان کیاحد بیث ای طرح جیسے او پر گزری۔

١٢١٣- ايوموي اشعري سيروايت بالحدول في وضو كيااية گھر میں پھر نکلے اور کہنے لگے میں ملاز مت کروں گا آج کے دن رسول الله ع كى اور ساتھ رجول كاآپ كے وہ مىجد بى آئے اور ہو چھا آپ کہاں ہیں لوگوں نے کہائی طرف سے ہیں ابو موسیٰ بھی آپ کے قدمول کے نثان پر پوچھتے ہوئے ای طرف چلے یہاں تک کہ بیر ادلیں پر پہنچ (بیر ادلیں ایک کنواں ہے مدیند ے باہر )ابو مویٰ نے کہامی در دازے پر بیٹے گیااور اس کا در وازہ الكڑى كا تھا يہال تك كه آپ حاجت سے قارغ ہوئے اور وضو كيا تبين آپ كيال كياآپ كنوي بربيضة تصاس كى مينده بر بندلیاں کول کر کنویں میں ملکائے ہوئے میں نے سلام کیا پھر میں نوٹااور در وازے پر بیٹھایس نے کہایس رسول اللہ کا بواب (وہ شخص جودروازے پررہتاہ) آج ہوں گائے میں ابو بر صدیق آئے اور در واژہ محمو تکا میں نے کہا کون ہے انھوں نے کیا ابو بکر میں تے کہا تھیرو پھر بیں گیااور میں نے عرض کیایار سول اللہ ابو بکر آئے ایں اور اجازت جاہے ہیں آپ نے قرمایا ان کو اجازت وے اور جنت کی خوشخری دے میں آیااور ابو بکرے کہاا تدر آؤر سول اللہ تم کو جنت کی خوش خبر ی دیج میں ابو بھر آئے اور آپ کے و بنی طرف بیٹھے کنویں کی مینڈھ پر اور اپنے پاؤں لٹکاویے کنویں میں جس طرح رسول الله مبيني تنظ اور پند ليال كلول وي بين لونا اور دروازے پر بیٹھا اور بی اینے بھائی کو و ضو کرتا ہوا جھوڑ کر آیاتھاوہ مجھ سے ملنے والا تھا میں نے (اپنے دل میں) کہااگر خدا کو اس کی بہتری منظور ہے تو اس کو بھی لاوے گا ایک ہی ایکا ایک آدمی نے دروازہ ہلایا میں نے کہا کون ہے اٹھوں نے کہا عمر بن خطاب میں نے کہا تھہرواور میں آیار سول اللہ کے پاس اور سلام کیااور عرض کیا عمرا جازت ما تگتے ہیں آپ نے فرمایاان کواجازت



فَسَلُّمْتُ عَلَيْهِ وَتُلْتُ هَذَا عُمَرٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ((الْلَانُ لَهُ وَيَشُونُهُ بِالْجَنَّةِ )) فَحَنْتُ عُمَرَ غَقُلْتُ أَذِنَ رُنْيَشُرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْحَدَةِ قَالَ فَدُخُلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي الْقُفْ عَنُ يَسَارِهِ وَدَلِّي رَجُّلَيْهِ فِي الْبِيْرِ ثُمُّ رَحَمُتُ فَحَلَمْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُودُ اللَّهُ بِفُلَانِ عَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَحَاءَ إِنْسَانًا فَحَرَّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنَّ هَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رَمُلِكَ قَالَ وَحَنْتُ النَّى مَيُّكُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ (( اتَّذَذَا لَهُ وَيَشِّرَاهُ بِالْجَنَّةِ <sub>))</sub> مَعَ بَلُوَى تُصِيبُهُ قَالَ فَحَنْتُ مَقُلْتُ ادْحُلْ وَلَيْمَثَّرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَدَّةِ مَعَ بَلُوَى تُصِيبُكَ قَالَ فَدَحَلَ فَوَحَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وْجَاهَهُمْ مِنْ الشُّقُّ الْأَخْرِ قَالَ شَرِيْكَ فَقَالَ سُعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّسِيرِ فَأُولَتُهَا تُبُورَهُمْ.

دے اور جنت کی خوش خبری دے بیں عمر کے یاس آیا اور کہاا تدر آؤرسول الله كنے تم كوجنت كى بشارت دى ہے وہ اندر آئے اور آپ کے بائیں طرف کنویں کی مینڈھ پر بیٹھے او راپے یاؤل کنویں میں لٹکادید میں او ٹااور بیضااور کہااگر خداکو فلانے کی لیعنی میرے بھائی کی بھل کی منظور ہے تووہ بھی آوے گاایک آدمی آیااور دروازہ ہلایا میں نے کہا کون ہے اس نے کہا عثمان بن عفان میں نے کہا تخبر وادر میں رسول اللہ کے یاس حمیا اور بیان کیا اور آپ نے فرمایاان کواجازت وے اور جنت کی خوش خبری دے مگر اس کے ساتھ ایک آفت بھی ہے میں آیااور میں نے کہاا تدر آواور رسول الله عم كو جنت كى خوشخرى ديية بين پر ايك آفت كے ساتھ وہ آئے انھوں نے دیکھامینڈھ پر جگہ نہیں رہی تووہان کے سامنے دوسری طرف بیٹے شریک نے کہاسعید بن مستب نے کہا میں نے اس مدیث سے میہ نکالا کہ ان کی قبریں بھی ای طرح ہوں کی (وبیای ہوا حضرت عثمان کواس حجرومیں میکہ نہ کی وہ آپ کے سامنے بقیع میں دفن ہوئے۔

1710 - ابو موکی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے جی نگلا رسول الله عظافہ کو ڈھونڈ نے کے لیے جیں نے دیکھا آپ باغوں کی طرف مجئے جیں پھر جیں نے آپ کوا یک باغ جیں پایا آپ کتویں کی مینڈھ پر جیٹھے اور پنڈلیاں کھول دیں اوران کو لٹکا دیا کتویں جیں اور بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اور پر گزری اس جی سعید کا قول فہ کور نہیں ہے۔

۲۲۱۷- زجمه وی جواو پر کزرا



قُتُورَهُمْ الحَتَمَعَتُ هَاهُنَا وَاتَّفَرُهُ عُثْمَانً.

بَابٌ مِّنْ فَطَائِلِ عَلِيٌ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَنَهُ اللهِ عَنهُ (( لِعَلِي أَنْتَ مِني مَلْوَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنْهُ لَا نَبِي بِمَنْوِلَةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنْهُ لَا نَبِي بِمَنْوِلَةِ بِهَا بِمَنْوَلِهِ بَهَا مَنْوَلِهِ مَن أَنْ أَنْهُ أَنْهُ لَا فَي مَنْ مَن مُوسَى إِلَّا فَاسْتَكُنني عَامِرً مَن مُوسَى إِلَّا فَاسْتَكُنني عَامِرً مَنْ أَنْهُ مَا مَنْ أَنْهُ مَن أَنْهُ مَن أَنْهُ مَن أَنْهُ مَا مُؤْمِنيَةً فَوَضَعَ إِلَى اللهِ مَن عَلَى أُذْنَاهِ فَعَلْمَ مُؤْمِلًا فَاسْتَكُنّا.

٦٢١٨ -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ حَلَّفَ

باب: حضرت عليٌّ كى بزرگى كابيان

۱۲۱۷- سعد بن اتی و قاص سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا حضرت علی ہے تم میرے پاس ایسے ہو جسے حضرت ہارون سے حضرت موگ کے پاس مگر میرے بعد کوئی ثبی خیس ہے سعید فرد معد سے سن لول تو میں سعد نے کہا میں نے چاہا کہ یہ حدیث خود معد سے سن لول تو میں سعد سے ملااور جوعام نے بیان کی تھی وہ ان کو سنائی سعد نے کہا میں نے سائی سعد نے کہا میں نے سے ملااور جوعام نے بیان کی تھی وہ ان کو سنائی سعد نے کہا میں نے سے ملاور جوعام نے بیان کی تھی اور کہا جو نہ سنی ہو تو میرے انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھیں اور کہا جو نہ سنی ہو تو میرے انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھیں اور کہا جو نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جاویں۔

١٢١٨- سعد بن في و قاص بروايت برسول الله على في

(۱۲۱۷) 😭 اس صدیث شل بڑی فضیات ہے مصرت علی کی کہ آپ کی امت بیں ان کووہ مرتبہ ملاجو بنی اسر ائیس بیار واٹ کو تھا محر قرق اتنا ہے کہ ہارون پیٹمبر بھی تھے اور معزرت علی تیٹمبر نہ تھے کیونکہ وسول اللہ خاتم الا نبیاہ تھے آپ کے بعد کوئی نیا پیٹمبر و نیامیں نہیں آسکا ہارون حضرت مو ک کے چھازاد بھائی ہے حضرت علی بھی آپ کے چھاڑاو بھائی تنے اور یہ حدیث آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ تبوک کی لڑائی پر جانے کے اور حضرت علی کومدیند منور ویش خبیفہ کرمے انھول نے کہا آپ جھے کو حور تول اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جانے ہیں تب آپ نے میہ حدیث فرمانی کہ تم خوش نہیں کہ تمہارا حال ہار دان کا ساہے جب حضرت موئی طور کو تشریف <u>لے گئے بتھے</u> توبارون کواپٹا خلیفہ بنا <u>گئے بتھے</u> اس صدیث سے سے نہیں نکانا ہے کہ میری وقات کے بعد مجی تم می خلیفہ ہو کے کیو نکہ بارون عفرت موٹ کی حیات بیں انقال کر بچکے تھے اور اان کے بعد خلیفہ تہیں ہوئے غرض یہ کہ وجہ تشہید صرف ایک بھی کائی ہوتی ہاور یہاں دو وجیس موجود تھیں ایک قرابت بیسے بارون کو موٹ ے تھی دوسر ی خلافت اپنی قوم پر اب ساری ہاتوں ہیں ہارون کی مثل ہونا ضروری نہیں تھر جب مدیث ہیں ہے تہ کور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی مبیں تومعلوم ہوا کہ اور باتوں بیں ہارون کی مماثلت موجود ہے اور ہارون کی ایک صفت میہ تھی کہ بعد حفیرت موٹ کے سارے بنی اسر ائیل ے افضل ہے اور اس لحاظ ہے حضرت علی کی نصیات تمام محابہ کرام پر تکلتی ہے لیکن اس صورت میں جسی شخیمین کی خلافت میں کو کی قدح شہیں ہو تااس لیے کہ خلافت مفضول کے باوجود فاضل کے درست ہے خاص کراس صورت میں جب ابو بکر صدیق کی خلافت کا متعد واحادیث میں اشارہ ہے اور اجماع کیا اس پر سحایہ کرام نے حتی کہ حضرت علی نے بھی چیر ماہ کے بعد بیعت کی سر ان الوہاج بیں ہے کہ ستد لال شیعہ کا اس عدیث سے مروود ہے کیونکہ خلافت اپنے کمروالوں میں بھالت حیات خلافت است کو وفات کے بعد مقتفنی ٹیس اور قیاس ٹوٹ جاتا ہے حضرت ہارون کی موت سے حضرت موک کے سامنے اور ہارون ایک امر خاص بیس خلیفہ ہوئے تھے حضرت موک کی زیر گی میں پھر ایسای حضرت علی کے لیے بھی سمجھناجا ہے اور خلافت جزئیہ خصوصاً ہے گھروالوں کی حفاظت کے لیے عزیز کو دینا بہتر ہے اس صورت میں صدیث جحت ب شیعہ یر ند کہ شیعہ کے لیے۔انٹی مختمرا



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غُزُورَةِ تَبُوكَ فَقَالَ أَيَا رَسُولَ اللهِ تُحَلَّفُنِيَ فِي النَّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فَقَالَ (( أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنَّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنْهُ لَا لَبِيَّ بَعْدِي )).

٣٢٢٩ عَنْ شُعْبُهُ فِي هَٰذَا الْإِلسَادِ

• ٦٣٢ - عَنْ سَعْلِهِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَغْدًا فَقَالَ مَا مُنَعَكَ أَنْ تُسُبُّ أَبًا النُّوَابِ فَعَالَ أَمًّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۚ فَلَنْ أُسُئِتُهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِنَةً مِنْهُنَّ أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ خُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُولُ لَهُ عَلَّفَهُ فِي بَعْض مُغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ خَلَّفَتَنِي مَعَ النَّمَاء وَالصَّبْيَان فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ أَمَّا تُرْضَى أَنْ تُكُونَ مِنِّي بِمُنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِنَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةً بَعْلِيي )) وَسَمِعْنَهُ يَغُولُ يَوْمَ عَيْبَرَ ﴿ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ وَيُحِبُّ اللهُ وْرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلُنَا لَهَا فَقَالَ (( ادْعُوا لِي غَلِيًّا ﴾) فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَنَ فِي غَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّابَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَوَلَتُ هَدِّهِ الْآيَةُ

حضرت علی کو ظیفہ کیا (مرینہ میں) جب آپ غزوہ تہوک کو تشریف لے گئے انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جھ کو عور تول اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں آپ نے فرمایا تم خوش خیس ہوتے اس بات ہے کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہو جیسے بارون کا تھا موگ کے پاس پر میرے بعد کوئی پیٹیبر نہیں ہے۔ بارون کا تھا موگ کے پاس پر میرے بعد کوئی پیٹیبر نہیں ہے۔ بارون کا تھا موگ جواد پر گزرا۔

۳۲۲۰- سعد بن افی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے معاویہ بن الى سفيان في سعد كوامير كيا تو كباتم كيول برا نبيس كيت ابوتراب كوسعد نے كہاميں تين ہاتوں كى وجدسے جورسول الله ﷺ نے فرمائیں حضرت علی کو برا شہیں کہوں گااگر ان با توں میں ہے ایک بھی مجھ کو حاصل ہو تو دہ مجھے لال او نٹوں سے زیادہ پہند ہے میں نے سار سول اللہ عظافہ ہے جب آپ نے کسی اڑائی پر جاتے وفت ان کو مدینہ میں جھوڑاا نھوں نے کہایار سول اللہ آپ نے مجھے عور توں اور بچوں کے ساتھ جھوڑ دیا آپ نے فرمایا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے یاس ایبا ہو جیہا ہارون کا تھا مو گ کے پاس پر اتناہے کہ میرے بعد کوئی نبی تنہیں ہے اور میں نے سار مول اللہ کے آب فرماتے تھے تیبر کے دن کل بیں ایسے مخص کو نشان دوں گاجو محبت رکھتاہے انٹداد راس کے رسول سے اور اللہ اور اس کارسول بھی محبت رکھتاہے اس سے یہ من کر ہم انظار کرتے رہے آپ نے فرمایا علی کوبلاؤوہ آئے تو ان کی آئکھیں دکھتی تھیں آپ نے ان کی آئکھ میں تھوک دیااور نشان ان کے حوالے کیا پھر اللہ تعالی نے فتح دی ان کے ہاتھ پر اور

(۱۳۲۰) ہے ابورزاب کنیت ہے حفزت مرتض علی کی اس دوایت سے معاویہ کی نبیت ایک قباحت عائد ہوتی ہے کہ اتھوں نے رسول اللہ کی قرارت اور حفزت علی کی نفید کے مطلق خیال جمیں کیانوں کی اس عمل ایک صحافی پر الزام آتا ہے اور اس کی تاویل خروں کے ہیاں خرج کی اس میں ایک صحافی پر الزام آتا ہے اور اس کی تاویل خروں کی ہے اس طرح سے کہ معاویہ نے معد کو ہرا کہنے کا تھم خوس ویا بلکہ برائد کہنے کا سب ہو چھا گویاور بیافت کیا کہ تم برا کہنے سے کیوں پر بھز کرتے ہوان کے ڈرسے یا درجوان کی دجہ سے تو اس کااور جواب ہے اور شاید سعد اس کروہ میں ہوں جو البع دلیل شرق سے پر بھز کرتے ہو تو تھی ہوں جو البع



فَقُلُ تَعَالَوُا نَدْعُ أَلِنَاءَنَا وَأَلِنَاءَكُمْ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيِّنَا فَقَالَ (( اللهُمُ هَوُلَاء أَهْلِي )).

٦٢٢١ عَنْ سَعْدِ عَنِ النّبِيِّ مَنْلَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ لِعَلِيْ (( أَمَا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْوَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُومتَى )).

رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ وَرَسُولَهُ يَفْتِحُ الله عَلَى يَدَيْهِ )) قَالَ عُمْرُ بَنُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ )) قَالَ عُمْرُ بَنُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ )) قَالَ عُمْرُ بَنُ الْحَطَّابِ مَا أَحْبَتُ الْإِمَارَةَ إِنَّا يَوْمَنِهِ قَالَ فَدَعَا الْحَطَّابِ مَا أَحْبَتُ الْإِمَارَةَ إِنَّا يَوْمَنِهِ قَالَ فَدَعَا الْحَطَّابِ مَا أَحْبَتُ الْإِمَارَةَ إِنَّا يَوْمَنِهِ قَالَ فَدَعَا وَسَلَّمَ عَلِي بَنَ أَبِي فَتَسَاوَرُاتُ لَهَا وَمَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بَنَ أَبِي طَلْولِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بَنَ أَبِي طَلْولِهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بَنَ أَبِي طَلْولِهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بَنَ أَبِي طَلْولِهِ فَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَي الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى

٦٢٣٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَلَيْتُ قَالَ بَوْمَ خَيْشَرَ (﴿ لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ
رَجُلُا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ

جب یہ آبت اتری بلاویں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو (لیٹی آبت مباہلہ) تو آپ نے بلایا حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو پھر فرمایا اللہ یہ میرے الل ہیں۔

۱۲۲۴ – سعدین ابی و قاص رضی الله عنه ہے روایت ہے رسول الله عظ نے فرمایا حضرت علی ہے تم خوش نہیں ہواس ہات ہے کہ تمہار بورجہ میرے یا س ایسا ہو جیسے ہارون کا ہو می کے باس۔ ٩٢٢٢ - ابوہر رورشی اللہ عنہ سے روائیت ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا خیبر کے ون البتہ میں یہ حجمتذا اس مخص کو دوں گا جو ووست رکھتاہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو فتح وید گااللہ تعالی اس کے باتھوں پر حصرت عرفے کہائی نے امارت کی آرزو مجھی نہیں کی گرای دن پھر میں آپ کے سامنے آیااں امید ہے کہ آب باویں مجھ کواس کام کے لیے لیکن آپ نے معترت علی کو بذايا اوروه حبنثرا انكو ديا اور فرمايا جلاحها اورادهم ادحر مست ويجير الله تعانى جھ كو فرد مد كا بعر الحول في ينك يت بي عرف كيا بعداس ے تغیرے اور کسی طرف نہیں و یکھا چرچا کر ہو فے بار سول افتہ كس بات يرجى لوكون سے لزول آب منے فرمایالزان سے بہاں تک که ده کوانی دین ای بات کی که کوئی برحق معبود نیس سواخدا ے اور بے شک محم اللہ سے رسول بیں جب وہ بد کوائل دیں تو انھوں نے بچالیا بچھ سے اپن جان اور مال کو مکر کسی حق کے بدلے اوران كاحماب الشديري

۱۲۲۳- سہل بن سعدے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خیر کے دن البعثة دول گا بیس اس نشان کو اس محص کو جس کے ہاتا ہوں پر اللہ تعالی فتح وے گا دو جا بتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ تعالی اور رسول اس کو جا ہے ہیں پھر رات مجر لوگ ذکر

الله حضرت علی کو براکتے ہوں۔اور سعد نے برانہ کہااور اس ہے اٹکار کیا ہو تو معاویہ نے اس کا سبب پوچھااور شایع براکہنے ہے یہ مقصود ہو کہ تم ان کی خطائے اجتہادی کیوں نہیں بیان کرتے۔



يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطَاهَا قَالَ قَلْمًا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ )) النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ )) فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْنَكِي عَيْنَهِ قَالَ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولُ اللهِ يَشْنَكِي عَيْنَهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَيْنِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهِ فَالَ فَوَرَعُوا إِلَيْهِ فَأَيْنِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ وَدَعَا لَهُ فَبَرًا حَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحَعًا لَهُ فَبَرًا حَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحَعًا لَهُ فَبَرًا حَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحَعًا لَهُ فَيَرًا حَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاحِلنَا خَيْرًا وَاحِلنَا خَيْرًا اللهِ عَلَى مَنْ حَقَى اللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَأَنْ يَهُلِيمَ بِمِنَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَأَنْ يَهُلِيمِ اللهُ بِمِنَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَأَنْ يَهْلِيمِ اللهَ جُمَّولُ النّه بَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللهِ فَوَاللهِ فَوَاللهِ فَأَنْ يَهُلِيمِ اللهَ جُمَولُ النّه مِنْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَدْ تَخَدُّفُ عَنِ النّبِي عَنْ الْمَاكُوعِ قَالَ كَانَ عَلِي قَدَ تَخَدُّفُ عَنِ النّبِي عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ فَحَرَجَ عَلَى فَنَحِ وَسَلّم فَلَمّا عَلَى فَنَحَهَا اللهِ عَنْ فَعَرَجَ عَلَى فَنَحِهَا اللهِ عَنْ فَكَ مَ عَلَى فَنَحَهَا اللهِ عَنْ فَكَ مَ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلَمّا عَلَى فَنَحَهَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللّهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ وَمُسُولُهُ يَعْجُهُ الله وَرَسُولُهُ وَمُسُولُهُ يَعْجُهُ الله وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ وَمُسُولُهُ عَلَيْهِ )) فَوَ قَالُوا عَلَما عَلَيْهِ )) فَوَ قَالُوا عَلَمُ اللهِ عَنْ فَيْ فَعَلَى وَمَا نَوْجُوهُ فَقَالُوا عَلَمُ عَلَيْهِ )) فَاعْطَاهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْ الرّايَةُ فَقَتْحَ الله عَلَيْهِ )) فَاعْطَاهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْ الرّايَةُ فَقَتْحَ الله عَلَيْهِ )) فَاعْطُاهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْ الرّايَةُ فَقَتْحَ الله عَلَيْهِ )) فَاعْطُاهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْ الرّايَة فَقَتْحَ الله عَلَيْهِ )) فَاعْطُاهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَلْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

۳۲۲۳ - سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت علی بیچھے رہ گئے خیبر کے دن ان کی آئکھیں دکھتی جھیں پھر اٹھوں نے کہا کہ بیس رسول اللہ بیٹے کو چھوڑ کر بیچھے رہوں (یہ کیے ہو سکتا ہے) اور نظے اور مل میٹے آپ سے جب دورات ہوئی جس کی میٹے کو فیج و بی تورسول اللہ بیٹے نے فرمایا میں یہ جھنڈ ااس کو دوں گاکل یا یہ جھنڈ اکل وہ مخص نے گاجس کو اللہ اور رسول چاہتے ہیں باوہ اللہ اور رسول کو جا بیتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا چس بالا یک ہم اللہ اس کو جھنڈ اسلے گا نے حضرت علی کو دیکھا کہ جمیس اسمید نہ تھی کہ ان کو جھنڈ اسلے گا نے حضرت علی کو دیکھا کہ جمیس اسمید نہ تھی کہ ان کو جھنڈ اسلے گا نے حضرت علی کو دیکھا کہ جمیس اسمید نہ تھی کہ ان کو جھنڈ اسلے گا نے حضرت علی کو دیکھا کہ جمیس اسمید نہ تھی کہ ان کو جھنڈ اسلے گا نے حضرت علی تورسول اللہ علیہ نے جھنڈ ادیا

۱۲۲۵- یزید بن حیان سے روایت ہے میں اور حصین بن سرہ اور عمین بن سرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس کے جب ہم ان کے پاس میٹے تو حصین نے کہا اے زید تم نے تو بڑی نیکی حاصل کی تم نے رسول اللہ حلیہ وسلم کو دیکھا آپکی حدیث سی آپ کے رسول اللہ حلیہ وسلم کو دیکھا آپکی حدیث سی آپ کے

وْسَمِعْتُ خَدِيثُهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلَّفَهُ لَقَدُ لَقِيتَ يَا زَيْدُ عَبُرًا كَثِيرًا حَدُثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَبِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ أَحْمِي وَاللَّهِ لَقَدًا كَبْرَتُ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنُسِينَتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبُلُوا وَمَآ لَآ فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا فِينَ خَطِيبًا بِمَاء يُلْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمُلِينَةِ مُحَمِدَ اللَّهُ وَأَلْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظُ وَذَكَّرَ ثُمُّ قَالَ أَمَّا يَعْدُ ۚ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا يَشَرُّ يُوشِكُ أَنْ تَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَحِيبُ رَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْن أَزَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بَكِتَابِ اللهُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثٌّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغْبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذَكُرْكُمْ اللهُ فِي أَهْل بَيْتِي أُذَكُّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْنِي فَقَالَ لَهُ حُصَيِّنٌّ وَمَنَّ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلْيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرْمُ الصَّلَقَةُ بَعُلَنَّهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمَّ آلُ عَلِيٌّ وَٱلُّ عَقِيلِ وَآلُ حَعْفُر وَٱلُّ عَبَّاسِ قَالَ كُلُّ هَوُّلَاء حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمُ.

٦٢٢٦ عَنْ يَزِيدَ لِمنِ حَبَّانَ عَنَّ زَلِدِ لِمنِ أَرْقُمَ

ساتھ جہدد کیا آپ کے جیجیے نماز پڑھی تم نے بہت ثواب کمایا ہمیں مجھے صدیث بیان کروجو تم نے سی ہور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ے زیدنے کہااے بیتیج میرے میری عمر بہت بڑی ہو گئی اور مدت گزری ادر بعض باتیں جن کو بیں یاد رکھتا تھارسول اللہ سے بھول گیا تو میں جو بیان کروں اس کو تیول کرو اور جو میں نہ بیان کروں اس کے لیے جھے کو تکلیف نہ دو ٹھر زید ئے کہار سول اللہ ّ ا یک دن خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے ہم لوگوں میں ایک پانی پر جس کو تم کہتے ہتے مکہ اور مدینہ کے چی میں آپ نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تحریف بیان کی اور وعظ و نفیحت کی پھر فرمایا بعد اس کے اے لوگوا میں آدمی ہول قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا( موت کا فرشتہ ) آ وے اور بیں قبول کروں میں تم میں وو بڑی بڑی چیزیں مچھوڑے جاتا ہوں پہلے تواللہ کی کتاب اس میں بدایت ہے اور توریح تو اللہ کی کتاب کو تفاہے رہو اور اس کو مضبوط كرف رموغرض آب في رغبت دال كى الله كى كماب كى طر ف پھر فرمایاد وسری چیز میرے اہل ہیت ہیں میں خداکی یاد ولا تا ہوں تم کواپنے الی بیت کے باب میں حصین نے کہااہل بیت آپ ك كون إس ال زيد إكيا آكي يبيان الل بيت أبين إن ازيد في کہا پہیاں بھی اہل ہیت میں داخل ہیں نیکن اٹل ہیت وہ ہیں جن پر ز کو ۃ حرام ہے حصین نے کہاوہ کون لوگ ہیں؟ زیدنے کہاوہ علی اور عقبل اور جعفر اور عباس کی او لا دیبی حصین نے کہاان سب پر صدقہ ترام ہے؟ زیرنے کہاہاں۔

۲۲۲۷- بذ کوره بالاحدیث استدے مجی مر دی ہے۔

(۱۲۲۵) جنا ہے حدیث حضرت کے ہجرت کے تو یں سال جب ججہ الوداع کر کے لوٹے فرمانگاں کے بعد آپ کا انتخاب ہوا آپ نے آخری وصیت تمام عرب کی قوموں کے سامنے یہ کی کہ قرآن پر جے رہناای سے ہدایت لینااس پر عمل کرناد وسرے میری اہل بیت کا خیال ر کھناان سے محبت کرناان کو ایزانہ وینااس تھیجت پر سواائل سنت اور جماعت کے کوئی فرقہ قائم نہیں ہے خوارج نے اہل بیت کو چھوڑ ویا ایکے و شمن ہوگئے دوافض نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔



عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحُوهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

٦٢٢٧ - عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَرِيرٍ ((كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنْ اسْتَمْسَكُ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ).

قَالَ دَحُلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدُ رَأَيْتَ عَيْرًا لَقَدُ وَسَلَمْ مَا حَبُولُ لَقَدُ وَسَلَمْ مَا حَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْدِ وَسَلَمْ وَصَلَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَصَلَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَصَلَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَصَلَيْتَ عَلَيْهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَسَلَمْ وَصَلَيْتَ عَلَيْهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِّهُ قَالَ (﴿ أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ لَيْ حَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرُ وَجَلُّ هُو حَبُلُ اللهِ عَنْ وَجَلُ هُو حَبُلُ اللهِ عَنْ وَجَلُ هُو حَبُلُ اللهِ عَلَى اللهِدَى وَمَنْ تَوَخَكُمُ لَكُونَ مَنَ كَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِدَى وَمَنْ تَوَخَكُمُ لَكُونَ مَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُدَى وَمَنْ تَوَخَكُمُ لَكُونَ مَنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۳۲۷- ترجمہ وہی جو اوپر گزرا اس بیں اٹنا زیادہ ہے کہ اللہ کی کتاب بیں ہدایت ہے اور تورہے جو اس کو پکڑے رہے گا دہ ہدایت پر رہے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔

۱۹۲۸ - بزیر بن حیان سے روایت ہے انھوں نے کہا ہم زیر بن ارقی کے پاس گئے اور ہم نے کہا تم نے بہت ثواب کمایا تم نے صحب اٹھائی رسول اللہ علی کی آپ کے بیٹھے نماز پڑھی اور بیان کیا صدیت کو ای طرح بھیے اوپر گزری اس بی بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا بین تہ ہے کہ آپ نے فرمایا بین تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا تا ہوں ایک تو اللہ کی شرمایا بین تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا تا ہوں ایک تو اللہ کی جو اس کی چیروی کرے گا ہوایت پر ہوگا ور جو اس کی چیروی کرے گا ہوایت پر ہوگا ور جو اس کو چھوڑ دے گا گر اوہ و جائے گا اس روایت بیس بیر ہے کہ ہم شرمائی بیت کون لوگ ہیں تیمیال آپ کی ؟ زید نے کہا نہیں نے کہا نہیں من مورت ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے بھروہ اس کو طلاق دیدیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے اس کو طلاق دیدیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے اس کو طلاق دیدیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے درام ہے آپ کے دود ھیال کے لوگ اور عصبہ ہیں جن پر صد قد مرام ہے آپ کے بعد۔

(۱۲۲۸) ہنت نود کانے کہا ہارے مزد کے وہ تی ہائم ورٹی مطلب ہیں ان دونوں پر صدقہ حرام ہالک کے زدیک صرف تی ہائم ہیں وربعضوں نے کہا ہو تھی اور بعضوں نے کہا تریش اس دوایت ہیں جو بیمیوں کو اٹل ہیت سے خارج کیا اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کل قریش الل بیت نہیں ہیں ورند آپ کی گئی ہیمیاں جسے حضرت عائش اور حضد اورام سلمہ اور سودہ اورام حبیبہ قرشی تھیں اورا کیک روایت ہیں زید نے افروان مظہرات کو اٹل بیت میں واقع کی ہیمیاں جسے حضرت عائش اور حضہ خارج آن ووٹوں ہیں تطبیق اس طرح ہے کہ اٹل بیت سے دو معنی مقصور ہیں افروان مظہرات کو اٹل بیت میں واقع کی اور وو مرکی روایت میں فارج آن ای ووٹوں میں افرواج مطبرات بھی واقع ہیں اور قرآن میں آیت اور قرآن مظہرات بھی واقع ہیں اور قرآن میں آیت کے اول اور آخر حضرت کی افرواج کا ذکر ہے اورانہی کی تصلیم بھی ہیں دارد ہے اور قرید اس کا بیت کا بیت کا دل موجود ہو اورا کی معنی اٹل بیت کا بیت کا بیت ہی ہو جو حرام ہو طرف خطاب ہے اور حضرت ایرائی کی نبیت کا بیت کی بیمیاں واقل نہیں ہیں بلک وہ بی باشم اور نی مطلب ہیں باصرف نی ہائم (نووی مع زیادہ)۔



٣٢٢٩ – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمُدِينَةِ رُحُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ قَالَ فَدَعَا سُهْلُ بْنَ سَعْدِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا قَالَ فَأَلَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ أمًّا إِذْ أَبَيْتَ فَقُلُ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا التَّرَابِيهِ فَقَالَ سَهُنَّ مَا كَانُ لِعَلِيُّ اسْمٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ وَإِنْ كَانُ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيّ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمُ سُمِّي أَبَا تُرَابِ قَالَ حَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَحِدُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ (﴿ أَيْنَ ايْنُ عَمَّكِ ﴾) فَقَالَتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءً فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْثُ لِإِنْسَانِ (( انْظُرُّ أَيْنَ )) هُوَ فَحَاءَ فَقَالَ يَا رُسُولُ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَحَاءَةُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ مُضِطِّجعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابُ نَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ (﴿ قُمْ أَبَا النُّوَابِ قُمْ أَبَا التراب ))...

بَالِبُ فِي قَصْلُلِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ اللهِ الْمَثَلُ اللهِ ا

۹۲۲۹ - سبل بن معدرضی الله عنداے روایت ہے کہ مدینہ بیل ا یک محض مروان کی اولادیس سے حاکم ہوا۔ س تے سہل کو برایااور تحکم دیا حضرت علی رضی الله عنه کو گالی دینے کا سبل نے انکار کیاوہ متخص ہو ما اگر تو گائی دینے ہے انکار کر تاہے تو کیہ بعثت ہو اللہ کی ابوتراب پر سہل نے کہا حضرت علی کو کوئی نام ابوتراب ہے زیادہ پیندنہ تھااور وہ خوش ہوتے تھے اس نام کے ساتھ پکارنے ہے وہ قحض بولااس کا قصہ بیان کر واٹکانام ابوٹراب کیوں ہوا؟ مہل نے کہا رسول اللہ ﷺ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے محمر تشریف لائے تو معزت علی کو گھر میں نہایا آپ نے پوچھا تیرے پچاکا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بولیس مجھ میں اور ان میں پچھ باتیں ہو تیں وہ غصے ہو کر چلے گئے اور یہاں نہیں سوئے رسول اللہ کے ایک آوی ہے فرمایاد کیموحضرت علی کہاں ہیں وہ آیااور بولایار سول اللہ علی مجدیں مورے بیں آپ علی کے پاس تشریف لے گئے وہ لیٹے ہوئے تھے اور حادر ان کے بہلوے الگ ہوگئی تھی اور (ان کے بدن سے) مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ ﷺ نے وہ مٹی یو نچھنا شروع کی اور فرمانے گئے اٹھ اے ابوتر اب، اٹھ اے ابوتر اب۔

باب: سعد بن ابي و قاص كي فضيلت

• ۱۲۳۰ ام المو منین عائش سے دوایت ہے ایک رات دسول اللہ علی آئی کی آئی کی اور نیند اجائ ہوگئی آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک بخت دات بحر میر کی تفاظت میرے اصحاب میں سے کوئی نیک بخت دات بحر میر کی تفاظت کرے حضرت عائش نے کہا استے میں جم کو جھیاروں کی آواز معلوم ہوئی رسول اللہ علی نے یو چھاکون ہے آواز آئی سعد بیٹا ایوو قاص کا یارسول اللہ ! میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس پہرہ وسے کے لیے حضرت عائش نے کہا بھر رسول اللہ علی سوگئے وسے کے ایس پہرہ وسے کے ایس پہرہ وسے کے ایس پہرہ وسے کے لیے حضرت عائش نے کہا بھر رسول اللہ علیہ سوگئے

(۲۲۲۹) ہے تورسول اللہ نے علی کانام اور راب رکھاا س وجہ سے ان کویہ نام نہایت بند تھا اس عدیث سے حضرت علی کی بری قضیات نگل اوریہ بھی تابت ہواکہ مجدیس سوناجا زے اورجو محض تھا ہو گیاہواس کو بلانااور اس کے پاس جانا مستحب ہے۔



حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَةُ

٦٢٣١ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَهِرَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْكُ مَقْدُمَةُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ (( لَيْتَ رَجُلًا
صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَة )) قَالَتْ
فَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا حَشْخَشَةً سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي وَاللهِ اللهِ عَلَيْ فَي فَي وَاللهِ اللهِ عَلَيْ فَي وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٢٣ - عَنْ عَائِشَةُ أَرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ.

٣٣٣ - عَنْ عَلِي رُضِيَ الله عُنَّهُ يَقُولُ مَا حَمَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسَلُمُ أَبُوَيْهِ حَمَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ رَسَلُمُ أَبُويْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ حَعَلَ يَقُولُ (( لَهُ يَوْمَ أُحُدِ ارْمَ فِذَاكَ أَبِي وَأُمَّي )).

٦٢٢٤ عَنْ عَلِي عَنِ النّبِي عَنْ مَثْلِهِ.
 ٦٢٣٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ لَقَدْ.
 جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُوبُهِ يَوْمَ أُحُدِ.

يهال تك كديس في آب ك خراف كي آوازسي

۱۳۳۱ - ترجمہ وہی ہے جو گزراا تنازیادہ ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے سعد سے پوچھاتم کیوں آئے وہ بوے جھے ڈر ہوار سول اللہ پر توجس آیا آپ کی حفاظت کرنے کو۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی پھر سور ہے۔

۲۲۴۲- ترجمه وی جواویر گزرا

۳۲۳۳ - حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عنه نیس کی ( ایعنی یوں الله عنه نیس کی ( ایعنی یوں شیس فرمایا کہ میرے مال باپ تجھ پر فدا ہوں ) مگر سعد بن مالک ( ایعنی سعد بن و قامن ) کے لیے آپ نے احد کے دن ان سے فرمایا

تیر ماراے سعد ! فنداہول تھے پر مال باپ میرے۔ موسون

۲۲۳۳- زجمه وی جواد پر گزرک

۱۲۳۵- سعد بن الی و قاص سے روایت ہے رسول اللہ عظامی نے میں ہے۔ جمع کیا ایٹ مال باپ کو میرے لیے احد کے ون۔ مجمع کیا ایٹ مال باپ کو میرے لیے احد کے ون۔ ۱۲۳۷- ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

۳۲۳۷ - سعد بن افی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیائی نے احد کے دن ان کے لیے جمع کیاا پنے مال باپ کو سعد نے کہا کی شخص تھا مشرکوں جس سے جس نے جلادیا تھا مسلمانوں کو قبل کیا تھا) رسول اللہ کے فرمایا تیر مار اے سعد فدا ہوں تجھ پرماں باپ میرے میں نے اس کے لیے اے سعد فدا ہوں تجھ پرماں باپ میرے میں نے اس کے لیے



يِسَهُمْ لَيْسَ فِيهِ نَصَالُ فَأَصَبُتُ خَنْبَهُ فَسَقَطُ فَانُكَشَفَتُ عَوْرَتُهُ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاحِدُهِ.

٦٢٣٨ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآن قَالَ حَلَفَتْ أُمُّ سَقْدِ أَنْ لَا تُكَلَّمَهُ أَبَدًا خَتَى يَكُفُرَ بدِينِهِ وَلَا تُأْكُلُ وَلَا تُشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتَ أَنَّ اللهِ وَصَّاكَ مُوَالِدَيْكَ وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا قَالَ مُكَنَّتُ ثَنَاتًا خَتَى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنْ الْجَهْدِ فَقَامُ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةً فَسَقَاهَا فَحَقَلْتُ تَدَّعُو عَلَى سَمُّدٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَرُّ وَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَٰذِهِ الْآَيَةَ وُوَصَّلْيْنَا الْإِنْسَانَ بُوَالِدَيْهِ خُسْنًا وَإِنَّ خَاهَمَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي وَهِيهَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلَّمٌ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرُّسُولَ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ فَقُلْتُ لَفَّتْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدُّ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقَالَ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَحَذْتُهُ فَانْطَلَقِتْ حُتَّى إِذَا أَرَدْتِ أَنْ أَلْقِبُهُ فِي الْقَبْض لَامَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَعْطِيبِهِ قَالَ غَشْدٌ لِي صَوْنَهُ (( رُدُّهُ مِنْ حَبِّثُ أَخَذَتُهُ )) قَالَ فَأَنْوَلَ لَهُ عَزَّ وَحَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَلْفَال قَالَ وَمُرضَتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۚ فَأَتَانِي فَقُلْتُ دَعْنِي ٱتَّسِمْ مَالِي حَيْثُ شِنْتُ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالَّمَافَ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ

ا کیک تیر نکالا جس بیس پریان نہ تھا وہ اس کی پہلی بیس نگا اور گرا اور اس کی سر مکاہ کھل کی رسول القدید و کید کر بیٹے یہاں تک کہ میں نے آپ کی سکھلیوں کو دیکھا۔

٩٢٣٨- مصعب بن سعد سے روایت ہے انھول نے سنااین باب ہے کہ ان کے باب میں قرآن کی گئی آ بیتی اثریں ان کی مال نے متم کھائی متی کہ ان سے مجمی بات نہ کرے کی جب تک وہ اپنا ۔ دین (بیعنی اسلام کاوین )نہ جمہوڑیں کے اور نہ کھاوے گی نہ ہیوے کی وہ کہنے گئی انشد تعالیٰ نے تھے علم دیا ہے مال ہیں کی اطاعت کرنے کاادر میں تیری ہاں ہوں تجعہ کو تعلم کرتی ہوں اس بات کا بھر تبن دن تک یوں بی رہی کھھ کھایا نہ بیا یہاں تک کہ اس کو عش آگیا آخرا یک بیٹااس کا جس کانام عمارہ تھا کھڑا ہو ااور اس کو پانی پاایا وہ بدد عاکرنے لکی سعد کے لیے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ہم نے تھم دیا آدمی کو اپنے مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کیکن وہ اگر زور ڈالیس تھے پر کہ شریک کرے تو میرے ساتھ اس چز کو جس کا بیجمے علم نہیں تومت مان ان کی بات ( بعنی شرک مت کر) اور رہ ان کے ساتھ دنیا میں وستور کے موافق اور ایک باررسول الله مكوبهت ساغنيمت كامال باتحد آياس بثس أيك تكوار میمی مقی وہ میں نے لے لی اور رسول اللہ کے پاس مایا میں نے عرض کیا ہے تلوار مجھ کوانعام دے دیجئے اور میراحال آپ جائے بى بيں آپ نے فرماياس كود بيں ركھ دے جہاں سے تونے اتحالى ہے میں کیااور میں نے قصد کیا کہ پھر اس کو گدام میں ڈال دوں سکن میرے دل نے مجھے ملامت کی اور میں پھر آپ کے پاس لو ٹا میں نے عرض کیا کہ یہ تلوار مجھ کودے دیجئے آپ نے سختی سے فرمایار کے دے اس مبکہ جہاں سے تو نے اٹھائی ہے تب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری تھے ہے ہو چھتے ہیں اوٹ کی چیزوں کو معدنے کہا بیں بیار ہوا تو میں نے رسول اللہ کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے



خَائِوًا قَالَ وَآتَيْتُ عَلَى نَفْرِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ الْقَالُوا نَقَالَ الْطَّيْمُانُ وَلَسْقِكَ حَمْرًا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ قَالَ فَأَيْنَهُمْ فِي حَمْرً وَالْحَمْلُ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ حَزُورِ فِي حَمْرٍ وَالْحَمْلُ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ حَزُورِ مَسْوِيُ عِنْدَعُمْ وَزِقُ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَأَكَرُت الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَعُمْ فَقُلْ فَذَكُرُت اللّهُ عَرْقِي مِنْ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَعُمْ فَقُلْ الْمُهَاجِرُونَ حَبْرٌ مِنْ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَعُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ حَبْرٌ مِنْ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَعُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ حَبْرٌ مِنْ النّاسِ وَالْمُنْفِقِي فَأَنْفِقُ اللّهُ عَرْقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

١٤٣٩ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَنْزِلْتُ فِي أَرْبَعُ آبَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى بَعْمَنَى حَدِيثٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى جَدِيثٍ شُعْبَةً خَدِيثٍ وَقَادَ فِي حَدِيثٍ شُعْبَةً قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَحَرُوا فَاهَا بَعْصًا ثُمَّ أُوْجَرُوهَا وَفِي حَدِيثِهِ أَبْضًا فَضَرَب بِهِ بَعْصًا ثُمَّ أُوْجَرُوهَا وَفِي حَدِيثِهِ أَبْضًا فَضَرَب بِهِ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْرُورًا.

١٤٤٠ - عَنْ سَعْدٍ فِي وَلَا تَطْرُدُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَلَاةِ وَالْعَشِيِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي سِتَةٍ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَكَانِ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ تُدْنِي هَوُلَاءِ.

١٤٤٩ - عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُمَّا مَعَ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سِيَّةً نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ

میں نے کہا بھے کو اجازت دہیجے میں اپنے مال کو بانٹ دوں آپ

ہا ہوں آپ نے نہ مانا میں نے کہا چھا آدھا ماں بانٹ دوں آپ چپ ہو رہے

ہر بھی تھم ہوا کہ تہائی مال تک با شماد رست ہے۔ معد نے کہا ایک بار میں انسار اور مہاجرین کے پچھ لوگوں کے پاس گیا انھوں نے کہا آؤہم تم کو کھانا کھا تمیں کے اور شراب پلا تیں گیا انھوں نے کہا آؤہم تم کو کھانا کھا تمیں کے اور شراب پلا تیں گیا اس دفت تک شراب حرام میں ہوئی تھی میں ان کے پاس گیا اور شراب کیا تھا اور شراب کیا تھا اور شراب کیا تھا اور شراب کیا تھا کہا ہوئی تھی میں نے گوشت کھایا اور شراب ایک ایک مفتل رکھی تھی میں نے گوشت کھایا اور شراب فیا ایک مفتل رکھی تھی میں نے گوشت کھایا اور شراب کیا گیا تھا مہاجرین ، ورانسار کاذکر آیا میں نے کہا مہاجرین انسار کاذکر آیا میں نے کہا مہاجرین انسار کاذکر آیا میں نے کہا مہاجرین انسار کاذکر آیا میں نے کہا تھا اور پانٹ کیا تھا اور چوا اور تھان اور پانے بہتر بیں ایک میں نے رسول اللہ سے بیان کیا تھی سے نواست ہیں شیطان کے کام ہیں۔

بیر سب نواست ہیں شیطان کے کام ہیں۔

۱۳۳۹ - سعد نے کہامیر ہے باب میں جار آسٹیں اور یں پھر بیان کیا حدیث کوائی طرح جیسے اوپر گزری شعبہ نے زیادہ کیا کہ سعد نے کہا آ خرلوگ جب میری ہاں کو کھانا کھانا جاہتے تو اس کا منہ ایک لکڑی سے کھو نتے پھر کھانا اس کے منہ میں ڈالتے اس روایت میں یہ ہے کہ سعد کی ناک پر مرااور ان کی ناک چرگئی پھر ان کی ناک بیشہ چری رہی۔

۳۲۲۳ سعد سے روایت ہے یہ آیت مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے مالک کو صبح اور شام چھ آدمیوں کے باب میں انزی ان ہیں ہیں تھا اور عبد اللہ ابن مسعود بھی تھے مشرک کہتے ہیں۔
حقے آپ ان لوگوں کو آپنے نزد یک رکھتے ہیں۔

۱۷۲۳ - سعد رضی الله عندے روابیت ہے ہم چھ آومی رسول اللہ عندے روابیت ہے ہم چھ آومی رسول اللہ عندے ہاں اللہ کا ساتھ ستے مشر کوں نے کہا آپ ان لوگوں کو اپنے ہاس



لِلنَّبِيِّ عَلَيْتُ اطْرُدُ هَوْلَاءِ لَا يَخْتَرِثُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَالَ وَاللَّهُ مَا عُلَوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَاللَّالِّ وَاللَّالَ وَرَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ وَاللَّالَ وَرَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ وَاللَّالِ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَي نَفْسٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنْ يَقَعَ فَي نَفْسٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

٦٢٤٢ - عَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ لَمْ يَنْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْمٍ اللهِ عَنْ حَدِيثِهِمَا.

بَابٌ مِّنْ فَضَائِلِ طَلَّحَةً وَ الزُّبَيْرِ

٦٧٤٣ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَب رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٦٧٤٤ - عَنْ حَارٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمعْنَى حَدِيثِ ابْن عُنِينَةً

وَعُمَرُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً يَوْمَ الْحَدَّقِ مَعَ النَّسُوَةِ فِي وَعُمَرُ مِنْ أَبِي سَلَمَةً يَوْمَ الْحَدَقِ مَعَ النَّسُوةِ فِي أَطُمٍ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأَطِئُ لَي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأَطِئُ لَي مَرَّةً فَالْفَرُ وَأَطَأَطِئُ لَي وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ فَاللَّهُ وَأَحْبَرُنِي عَبْدُ اللهِ فِي السِّلاحِ إِلَى يَنِي فُرَيْضَةً قَالَ وَأَحْبَرُنِي عَبْدُ اللهِ فِي السِّلاحِ إِلَى يَنِي فُرَيْضَةً قَالَ وَأَحْبَرُنِي عَبْدُ اللهِ فِي السِّلاحِ إِلَى يَنِي فُرَيْضَةً قَالَ وَأَحْبَرُنِي عَبْدُ اللهِ فَى السِّلاحِ إِلَى يَنِي فُرِيْضَةً فَالَ وَرَأَيْتِنِي يَا بُنِي قُلْتُ مُنْ فَالْ فَذَا كُرُنْتُ وَلَا فَذَا كُرُنْتُ وَلِكَ إِلَيْهِ فَاللَّ وَرَأَيْتِنِي يَا بُنِي قُلْتُ لَكُمْ قَالَ أَمَا اللهِ عَنْكُ لَعْمُ قَالَ أَمَا اللهِ عَنْكُ لِللهِ اللهِ عَنْكُ لَكُمْ فَالَ أَمْ اللهِ عَنْكُ لِللهِ اللهِ عَلْمَا فَا وَرَأَيْتِنِي يَا بُنِي قُلْتُ لَعْمُ قَالَ أَمَا اللهِ عَنْكُ لَعْمُ قَالَ أَمْ اللهِ عَنْكُ أَلِكُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ے ہانک دیکئے میں جرات نہ کریں گے جم پر ان لو کوں بیں بی بی افا است و ہنگ ہیں تھا این مسعود ہے اورا کی شخص بندیل کا تقااو ر بال اوروو شخص اور تئے جن کا بین تام نہیں لیٹا آپ کے دل بیں جو اللہ نے بیا آپ آ بیت آیا آپ نے دل بی دل بی اللہ تعالیٰ نے بیہ آ بت اتاری مت برنکاان لو گوں کو جو لیکار تے ہیں اپنے ر ب کو صبح اور شام اور جا ہے ہیں ہیں ہیں اپنے ر ب کو صبح اور شام اور جا ہے ہیں ہیں کی ر ضامندی۔

۱۳۳۳ - ابوعثان سے روایت ہے ان دنواں میں جب رسول اللہ الرقے تھے (کافرول سے) بیضے دن کوئی آپ کے ساتھ ندر ہاسوا طلح اور سعد کے یہ

باب: حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی فضیلت

۱۳۳۳ - جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے
خندق کے دن لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی زبیر نے جواب دیا کہ
حاضر اور مستعد ہوں پھر آپ نے بلایا تو زبیر بن نے جواب دیا پھر
آپ نے بلایا تو زبیر ای نے جواب دیا آخر آپ نے فرمایا ہر پیغیر کا
ایک خاص مصاحب ہو تاہے اور میراخاص مصاحب زبیر ہے۔

۲۲۴۴- ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرا۔

۵۳ ۱۲ - عبد الله بن زبیر سے روایت ہے جن اور عمر وین ابی سلمہ مندق کے دن عور توں کے ساتھ ہے حسان بن ٹابت کے قلعہ بیں تو بھی وہ جھک جاتا میر سے لیے بین دیکھااور کبھی بین جھک جاتا میر سے لیے بین دیکھااور کبھی بین جھک جاتا اس کے لیے وہ دیکھا جی اپ کو پہچان لیتا جب وہ گھوڑ سے پر نکلتے ہتھیار بائد سے ہوئے بی قریظ کی طرف پھر بین نے بد ذکر کیا ہے باپ سے انھول نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین نے کہا بال انھوں نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین نے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین ہے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین ہے کہا بیٹا تو نے جھے دیکھا تھا بین ہے کہا ہوں تھے پر بال انھوں نے کہا جھا کہا ہے جمع کر دیا اسپنے مال باپ کواور فرمایا فدا ہوں تھے پر



غَفَالَ (( فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي))·

١٤٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبْيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَق كُنْتُ أَنَا وَعُمْرُ بْنُ أَبِي سَلْمَة فِي النَّسْوَةُ يَعْنِي نِسُوةً النَّبِيِّ النَّسْوَةُ يَعْنِي نِسْوَةً النَّبِيِّ النَّسْوَةُ يَعْنِي نِسُوةً النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بْنَ مُسْهِرِ عَلَى اللهِ بْنَ عُرُوةً فَي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوةً فِي حَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرُجَ الْقِصْةَ فِي حَدِيثِ هِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرُجَ الْقِصْةَ فِي حَدِيثِ هِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرُجَ الْقِصْةَ فِي حَدِيثِ هِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النِ الرَّبَيْرِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ عَلَى حَرَّاءِ هُوَ وَآلُو بَكُر وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالرَّيْمُ نَعْحَرُ كُنْ الصَّحْرَةُ نَقَالَ رَسُولُ وَطَلْحَةُ وَ الرَّيْمُ نَعْحَرُ كُنْ الصَّحْرَةُ نَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الهَدَأُ فَمَا غَلَيْكَ الشَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الهَدَأُ فَمَا غَلَيْكَ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ()

كَانَ عَلَى حَبَلِ حِرَاءٍ فَتَحَرَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَيْ كَانَ عَلَى حَبَلِ حِرَاءٍ فَتَحَرَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ عَبِدُيقَ أَوْ مَسْدِيقَ أَوْ مَنْهِيدٌ )) وَعَلَيْهِ النّبِيُّ مَنِيْكَ وَأَبُو بَكْرٍ صِدَيقَ أَوْ مَنْهِيدٌ )) وَعَلَيْهِ النّبِيُّ مَنْكُ وَأَبُو بَكْرٍ مَعِدُيقَ أَوْ مَنْهِيدٌ )) وَعَلَيْهِ النّبِيُّ مَنْكُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَرُ وَعُمْرَ وَعُمْرً وَعُلِي وَطَلْحَةً وَالزُّيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَيْنِ وَقَاصٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ.

٣٢٤٩ عَنْ حِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتُ لِي عَلَيْتُ لِي عَالِمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتُ لِي عَالِمَنَةُ أَبْوَاكُ وَاللَّهِ مَنَ الْفَينَ السّخالُوا لِلله وَالرَّسُولِ مِنْ نعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ.

ماں پاپ میرے۔ ۲۲۳۷ - ترجمہ وی ہے جوادیر گزرا۔

۲۳۳۷- ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی اور عثمان اور حرابی تر اور علی اور عثمان اور حرابی تر اور علی اور عثمان اور طبحہ اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور علی اور عثمان اور طبحہ اور زبیر تھے اس کا بھر بلار سول اللہ نے فربایا تھم جائے حرا تیر سے اور کوئی شہیں ہے مگر نبی یا صدیق یا شہید (نبی حضرت تھے اور صدیق ابو بکر باتی سب شہید ہیں ظلم نے مارے گئے میہاں تک اور صدیق ابو بکر باتی سب شہید ہیں ظلم نے مارے گئے میہاں تک کہ طلحہ اور زبیر مجمی ک

۸۳۲۴- ترجمه وعی جواویر گزرل

۹۲۳۹ - حضرت عائشة نے عروہ بن زبیر سے کہا اللہ کی قشم تمہارے دونوں باپ (بینی زبیر اور ابو بکر) ان لوگوں میں سے تھے جن کاذکراس آیت میں ہالذین استجابوا للہ والوسول من بعد ما اصابہم القرح لیمی جن ہوگوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی زخمی ہوئے پر بھی (ابو بکر عروہ کے باپ نہ تھے تاتا تھے نا اکو بھی باپ کہتے ہیں)۔



٩٧٥ - عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ تَعْنِي أَبَا
 بَكْرٍ وَالزُّنْيْرَ

١٥٠٦ عُرُورَةً قَالَ قَالَتُ لِي عَاقِشَةً كَانَ أَنْ اللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْفَرْحُ.

بَابِ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَوَّاحُ ٦٢٥٢ - عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( إِنَّ لِكُلُّ أَمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيْنُهَا الْأَمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ ))

٦٢٥٣ - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الله عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الله عَلَيْهِ وَ النَّيْمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعْنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السَّبَةَ وَالْمُاسِلَمَ قَالَ فَأَخَذِ بِيدٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ (( هَذَا وَالْمِاسُلَامَ قَالَ فَأَخَذِ بِيدٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ (( هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْمُأْمَةِ )).

١٩٠٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَحْرَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ المُعَتْ إِلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٦٢٥٥ -عَنْ أَنِي إِسْخَنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَخْوَةً. بَابِ مَّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ٦٢٥٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ

۹۲۵۰ - ترجمہ وئی جواد پر گزرااس میں دونوں باپ کا بیان ہے لیعنی ابو بکراور زبیڑ۔ ''

۱۲۵۱- زجمه وعی جواد پر گزرا

باب: ابوعبیده بن جراح " کی فضیلت

۱۲۵۲-انس رضی الله عندے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک الله علیہ وسلم الله علیہ الله اور ول سے ممتاز ہے )۔

۱۳۵۳ - انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ پچھ بمن کے لوگ معفرت کی خدمت مبازک میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول الله عظیمة بمارے ساتھ ایک ایسا آدمی سجیجے جو ہم کو حدیث اور اسلام سکھادے تو آپ نے ابو عبیدہ کاماتھ پیزا اور فرمایا یہ اس امت کالمانت دارے۔

١٢٥٥- ترجمه وى جواوير كزراب-

باب: سیدناحسن اور سیدناحسین کی فضیلت ۱۲۵۲- ابو بر برورمنی الله عندے روایت ہے رسول الله علاق



النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنِ (( اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُهُ وَأَحْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ ))

حَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي طَائفَةٍ مِنْ النَّهَارِ لَمَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أَكَلَّمُهُ حَتَّى فِي طَائفَةٍ مِنْ النَّهَارِ لَمَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أَكَلَّمُهُ حَتَّى فِي طَائفَةٍ مِنْ النَّهَارِ لَمَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أَكَلَّمُهُ حَتَّى اللّهِ حَالَهُ سُوقَ بَنِي قَلِنْقَاعَ ثُمَّ انْصَرَافَ حَتَّى أَنَى اللّه عَنْهُ الْصَرَافَ حَتَّى أَنَى اللّه عَنْهُ إِلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ مُنْ يُحِلِّهُ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ مُنْ يُحِلِّهُ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ مُنْ يُحِلِّهُ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ وَاحِيدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ مُنْ يُحِلِّهُ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَاحْتِهُ وَأَحْبِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٦٢٥٨ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ الْخَسَنَ نَنَ عَلِي عَلَى عَاتِقِ النَّبِي عَلَى عَاتِق النَّبِي عَلَيْنِ الْعَلَى عَاتِق النَّبِي عَلَى عَاتِق النَّالِقِ عَلَى عَاتِق النَّهِ عَلَى عَلَى عَاتِق النَّهِ عَلَى عَلَى عَاتِق النَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْنِ النَّهِ عَلَى عَلَ

٩٩٤ أَسُولَ اللهِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ (( اللهُمُ إِنِّي أُحِيَّهُ فَأَحِيَّهُ ))

٩٢٦٠ عَنْ إَيْاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ
 بنبي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْحَسَنِ
 وَالْحُسَيْنِ بَغْنَتُهُ الشَّهْبَاءَ حَنِّى أَدْحَلْتُهُمْ حُبِحْرَةً

نے فرمایا حسنؓ کے لیے یااللہ جس اس کو جاہتا ہوں لیعنی اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت رکھ اس سے اور محبت رکھ اس سے جو محبت رکھے اس سے۔

۲۲۵۲ - الوبر یوه رضی الله عند سے دواہت ہے جی دسول الله عند سے دواہت ہے جی دسول الله عند سے دواہت ہے جی سے بات کرتے میں ایپ سے بات کرتا تھا ( یعنی خاصوش چلے جاتے ہے )
سی آپ سے بات کرتا تھا ( یعنی خاصوش چلے جاتے ہے )
سیمال تک کہ بنی قبیقال کے بازار جی پہنچ پھر آپ لوٹے اور معنزت فاطمہ زہرا کے گھر پر آئے اور پوچھا بچہ ہے بچہ ہے لینی صیدتا حسن کو ہم سمجھے کہ الن کی مال نے الن کو روک رکھا ہے نہلانے و حملانے اور خوشیو کا بار پہنانے کے لیے لیکن تھوڑی بی نہلانے و حملانے اور خوشیو کا بار پہنانے کے لیے لیکن تھوڑی بی درسر سے گلے درسر سے گلے اور دولوں ایک دوسر سے گلے میں دولوں اللہ عندانے نے اور دولوں ایک دوسر سے گلے اور دیول اللہ عندانے نے دوسر سے گلے اور سیمانا حسن ) پھر رسول اللہ عندانے نے فرمایا اللہ عندان اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت دکھ اور میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت دکھ اور محبت دکھ ۔

۱۲۵۸- براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بی نے سیدنا حسن کورسول اللہ علی کے کا ندھے پردیکھااور آپ فرماتے سے بااللہ میں اس سے محبت رکھ۔ مقطع باللہ میں اس سے محبت رکھ۔ ۲۲۵۹- ترجمہ وی جوادیر گزرا۔

۱۳۷۰-ایس نے اسپنے باپ (سلمہ بن الا کوع) سے سناانحوں نے کہا میں نے اس سفید ٹچر کو کھینچا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدتا حسین موار تھے یہاں تک کہ ان کو

للے سے آدمی اللہ جل جانا کے محبوب بن جاتا ہے یائلہ تو ہم کو قائم رکھ الل بیت کی محبت پر اور مدارا کی محبت پر ہر چند موسمن کو سوائلٹہ تعالی کے کسی کی محبت نہ جاہیے پر اللہ کے رسول کی اور رسول اللہ کے الل بیت کی اور صحابہ کرام کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت کے واللہ سے توانلہ سے اور اور وال سے بواسط ۔



#### بَابِ فَضَائِل أَهْل بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

٦٢٦٩ عَنْ عَائِشَةُ عَرَجَ السَّى صَلَّى الله ِ عَلَيْهِ وَ نَسَلُّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحُّلٌ مِنْ شَعْر أَسْوُدَ فَحَاءُ الْحَسَنُ انْ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ أَنَّمُ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمُّ حَاءَتُ قَاطِمَهُ فَأَدُّخَلَهَا نُمُّ خَاءً عَلِيٌّ فَأَذْخَلَهُ ثُمُّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِيُدَّهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تطهيرًا.

## بَابٌ مِّنْ فَضَائِل زَيْدِ بْنَ حَارِثَةً وَ ابْنِهِ أُسَامَةً رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا

٦٢٦٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ لَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ خُتَّى نُزَلَ فِي الْقُرْآنَ ادْعُوهُمْ اِلنَّالِهِمْ هُوَ أَفْسُطُ عِنْدُ اللهِ.

اللَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا لَ عَلَامَهُ وَهَذَا لِي صَاحِزاو سي ك آ م تفي اور ایک چھے۔

#### ماب:الل بيت كي فضلت

۱۲۲۱- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول الله علي صح كو نفك اور آپ ايك حادر اور هے موے تھے جس پر کجاووں کی صور تیں یا ہانڈیوں کی صور تیں بی ہو کی تھیں کالے بالوں کی استے میں سیدنا حسنؓ آئے آپ نے ان کواس جادر کے اندر کر نیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی اندر کر لیا پھر فاطمہ زہر اُ آئیں ان کو مجھی اندر کر لیا پھر حضرت علی آئے ان کو مجھی اندرکرلیا بعد اس کے فرہایا انسا یوید اللہ لیڈھب عنکم الرجس اهل المبيت ويطهركم تطهيرا ليحني الله تعالى عل جلالہ جا ہتا ہے کہ دور کرے تم سے نایا کی کو اور یاک کرے تم کو اے گھروالو!

### باب: زیدین حارشهٔ اور اسامه بن زیدر حتی الله عنهماكي فضيلت

۲۳۶۲ - عبدالله بن عمرے روایت ہے ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمر كماكرتے تے (اس وجہ سے كه آپ نے ان كومتهني كيا تھا) یہاں تک کہ قرآن میں اڑا پکاروان کوان کے بابوں کی طرف نسبت كركے بيراجھاہے اللہ کے نزد يك \_

(۲۲۲) تناتہ ہے آیت تطبیر ہے اس کے اول ور آخراز واج مطبیرات کابیان ہے اور ان کی طرف خطاب ہے اس آیت کے بعد بیرے واذ بحر ن ما یتلی فی بیومکن عطف کے ساتھ جو صرت کے ازواج کے ساتھ خطاب کرنے میں اس صورت میں یہاں اہل ہیت ہے شاص ازواج مراد تھے پر آپ نے ان اوگوں کو بھی شریک کرلیا تاکہ پاک میں وہ بھی شامل ہو جائیں ادریہ قول کہ آیت تطبیر لوگوں ہے خاص ہے اورازواج مطبرات اس میں داخل نہیں ہیں سیاق و سباق قر آئی ہے بعید معلوم ہو تاہے اور اس میں زیادہ "نفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونک ہے مر ہم حال تا ہت ہے کہ سید ناحس اور سید ناحسین اور علی اور فاطمہ زیر آ آبیت تشہیر ہیں واخل ہیں۔



٣٣٦٣ عَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بَمِثْلِهِ

١٩٦٤ عن النه عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ الله عَنْهُمَا يَقُولُ الله عَنْهُمَا يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله وَآمَرَ عَلَيْهِمُ أَسَامَةً إِنْ زَيْدٍ فَطَعَنَ النّاسُ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ (( إِنْ تَطَعْنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَادُ كُنْتُمْ تَطُعْنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ فَي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ فَي إِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ فَعَلِيقًا لِلْهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ قَلْمَا لَهِمْ أَفِي اللهِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ فَعَلِيقًا لِلْهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ فَيَالُ اللهِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ فَيَالًا اللهِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَعَلِيقًا لِلْهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَعَلِيقًا لِلْهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَعَلِيقًا لِللهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَعَلِيقًا لِللهُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَكِينَ أَلِينَ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحْبَ النّاسِ إِلَيْ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحْبَ النّاسِ إِلَيْ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحْبَ اللَّهُ لِللهُمْرَةِ لِلللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٦٢٦٥ - عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ ( إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ يُوِيدُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ( إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللهِ أَنْ كَانَ فَبْلِهِ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ فَبْلِهِ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ فَاجَلِيقًا لَهَا وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ فَاجَلِيقًا يُوبِدُ النَّاسِ إِلَيْ وَايْمُ اللهِ إِنْ هَذَا لَهَا لَخَلِيقًا يُوبِدُ النَّاسِ إِلَيْ وَايْمُ اللهِ إِنْ هَذَا لَهَا لَخَلِيقً يُوبِدُ النَّهِ إِنْ كَانَ فَأَخَلِيقً يُوبِدُ أَسَامَةً بَنْ زَيْدٍ وَايْمُ اللهِ إِنْ هَذَا لَهَا لَخَلِيقً يُوبِدُ أَسَامَةً بَنْ زَيْدٍ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ فَأَخَلِيقً يُوبِدُ أَسَامَةً بَنَ زَيْدٍ وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ فَأَخَلِيقً يُوبِدُ مِنْ مَنَالِحِيكُمْ ).

بَابُ فَصَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَو أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَو أَنْ عَبْدُ ١٩٩٦ – عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ لِمَائِنِ الرَّيْشِ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَالنَّيَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَالنَّ وَاللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَاللهُ عَبْلُهُ وَ سَلِّمَ أَنَا وَأَنْتَ

۲۲۲۳ ترجمه وی جواویر گزرل

۱۳۲۲ - عبداللہ بن عرقے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ایک لفتر بھیجا اوراس کا سر دار اسامہ بن زید کو کیا لوگوں نے اس کی سر داری پر طعن کیا(کہ ایک نوجوان شخص کو برت برت مہاجرین اورانسار کا آپ نے افسر کیا) تب رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا آگر تم طعنہ کرتے ہو اسامہ کی سر داری بین توالبتہ تم طعنہ کر بچے ہواس کے پاس کی سر واری بین اس سے پہلے اور متم خدا کی کر بچے ہواس کے پاس کی سر واری بین اس سے پہلے اور متم خدا کی بین رائے ہو اسامہ اس کے بعد سب لوگوں بین وہ میر ازیادہ پیارا تھا اور آب اسامہ اس کے بعد سب لوگوں بین وہ میر ازیادہ پیارا تھا اور آب اسامہ اس کے بعد سب لوگوں بین اتنا ذیادہ ہے تو بین وصیت کر تا ہوں اسامہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وہ تم بین نیک وصیت کر تا ہوں اسامہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وہ تم بین نیک وصیت کر تا ہوں اسامہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وہ تم بین نیک بینت لوگوں بیں ہے۔

باب: عبدالله بن جعفر من ابی طالب کی فضیلت ۱۲۲۲- عبدالله بن ابی ملیک سے روایت نے عبدالله بن جعفر نے عبدالله بن زبیر سے کہاتم کویاد ہے جب میں اور تم اور ابن عباس سول الله بی سے بلے تھے تو آپ نے ہم کو سوار کر نیااور تم کوچھوڑ دیا (اس لیے کہ سواری پر زیادہ چگہ نہ ہوگی)۔

(۱۳۶۳) جنہ پہلے آپ نے زید کو نشکر کاسر دار کر کے بھیجا تھادہ شام میں شہید ہوئے اس لیے حصرت نے دوبارہ نشکر کشی کی اور سر دار کی ان کے بیٹے کود کی تاکہ ان کو ہاپ کار نج کم ہو دو سر ہے ہے کہ وہ بہ نسبت اور وال کے لڑئی بٹس زیادہ کو مشش کر پر گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سر واد کی اور حکو مت میں بڑوا مر لیافت ہے اگر لیافت نہ ہو تو قد امت اور سن برکار ہے۔



٦٢٦٧ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيلِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ٢٢٧٠ - رَجَهُ وي جواور كُراد اثْبَن عُلَيَّةً وَإِسْنَادِهِ.

٦٢٦٨ عَنْ عَبَّكِ اللَّهِ بْنِ حَمْقَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَغَرِ تُلْقَى بِصِبْنِيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ وَإِنَّهُ قُدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمٌّ جِيءَ بِأَحَادِ الْهُيُّ فَاطِمَةً فَأَرْدَفَهُ خَلَقَهُ قَالَ فَأَدَّجِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَائَةً عَلَى ذَابَّةٍ وَّاجِدَةٍ.

٦٢٦٩ عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ حَمَّقَرِ قَالَ كَانَ السِّيُّ عَلَيْكُ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَفَرِ تُلُفُّيَ بِنَا فَالَ فَتُلُقَّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيَّنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا

• ٦٢٧٠ جَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أَرْدَفَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ حَلَّفَهُ فَأَسَرُ ۚ إِلَيَّ حَدِيثًا لَمَا أُخَذَّتُ بِهِ أُخَذًا مِنَّ النَّاسِ.

\* اللهُ تَعَالَى عُنْهَا

٦٢٧١ - عَنْ عَلِي يَقُولُ سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ يَقُولُ ۚ (﴿ خَيْرٌ نِسَائِهَا مَرْيَعُ بِنْتُ عِمْرَانُ كُرْبُبِ وْأَشَارُ وَكِيعٌ اللِّي السُّمَّاءِ وَالْأَرْضَ. ٦٢٧٢ عَنْ أَبِي أَمُوسَى رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فَالَ

يَيْنَ يَدَيَّهِ وَٱلْمَاحَرَّ حُلْفَهُ حَتَّى ذَخَكَ الْمَدِينَةُ.

بَابُ فَضَائِل خُدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي

وَخَيْرُ أَيْسَائِهَا خَدِيجُةٌ بَنْتُ خُونِيْلِدٍ )) قَالَ أَبُو فَالَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( كَمَعَلَ مِنَ الرَّجَالِ

۶۲۶۸ - عبدالله بن جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے رسول الله على جب سفر سے تشریف لاتے تو کھر کے بیجے آپ کو جاکر ملتے ایک بار آپ سفرے آئے اور میں آگے گیا آپ سے ملنے کے لیے آپ نے جھے کواپنے سامنے بٹھالیا پھر حفزت فاطمہ زہرا کے ایک صاحبزادے آئے آپ نے ان کوائے پیچیے بٹھالیا پمر ہم تینول ایک بی جانور پر بیٹھے ہوئے مدینہ میں آئے۔

٩٢٦٩ - عبدالله بن جعفرٌ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ جپ سفرے تشریف لاتے توہم لوگوں سے ملتے ایک بار بھے ہے ملے اور حسن یا حسین ہے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو سامنے بھمایا اورایک کو پیچھے یہاں تک کہ مدینہ میں آئے۔

۳۶۲۷۰ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله علية في ايك دن محص الين يحص بنها بادر ديكي سي ايك بات فرما کی جس کو میں تھی ہے بیان نہ کروں **گ**ے

باب: حضرت خدیجه رضی الله عنها کی فضیلت

١٢٧٥ حفرت على سے روايت ب من نے سارسول اللہ عظا ہے آپ فرماتے سے آسان وزمین کے اندر بھتنی عور تیں ہیں سب علی مریم بنت عمران افضل ہیں اور آسان اور زمین کے اندر جنتني عورتني بين سب من خديجه بنت خويلدا فضل بير\_

١٢٢٤ - ايو موى في عدد وايت بدرسول الله علي في قرايا مر دوں میں بہت کامل ہوئے لیکن عور توں میں کوئی کامل نہیں

(١٢٤١) الله يعنى برايك البينة آثار عن سب مور تون سے افعل الب اب البيد امر كدان دونوں عن كون افعل سے اس كونيان مين كيا۔ (١٢٧٢) 🛠 ال حديث سے بعضول نے استدلال كيا ہے كہ ميد دونون عور تين ئي چمين ليكن سيخ ميد ہے وہ تي ند تھيں بلكہ ولي تھيں اور منقول باجماع اس يركه عورتم ني خيس مو تني



كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنَّتِ عِمْرَانُ وَآمِينَةَ الْمُرَأَةِ فِرْعَوْنُ وَإِنَّ فَصْلُ غَائِثَةً عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّغَامِ ))،

الله عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ أَوْ طَعَامٌ أَوْ مَنْهُ اللهَ عَلَيْهَا للسّمَامُ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَحَلَّ وَمِنْي وَيَشَرُهُمَا بِيَشْتِهِ فِي الْحَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَمَ المَحَدِّ فِيهِ وَلَمَا نَصَبَ قَالَ أَبُو مِنْ فَصَبِ لَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَرَيْرَةً وَلَمْ يَقُلُ سَيعَتُ اللهُ اللهِ وَلَهُ مَعْلًا سَيعَتُ وَلَمْ يَقُلُ سَيعِقْتُ وَلَمْ يَقُلُ سَيعَتُ وَلَمْ يَقُلُ سَيعِقَتُ وَلَمْ يَقُلُ فَي الْحَدِيثِ وَمِنْي.

٩٢٧٤ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي أُونَى أَرْفَى أَكَانُ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَوْفَى أَكَانُ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ بَشَرَهُما بِبَيْتٍ فِي اللَّحَنَّةِ مِنْ اللَّهَ مَنْ بَشَرَهُما بِبَيْتٍ فِي اللَّحَنَّةِ مَن اللَّهَ مَنْ بَشَرَهُما بِبَيْتٍ فِي اللَّحَنَّةِ مِن اللَّهَ مَنْ فَصَبِ لَا صَحَت فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

٦٢٧٥ - عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.
 ٦٢٧٦ - عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ بَشَرَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ بَشْرَ رَسُولُ اللهِ
 عَلَيْجَةَ بنْتَ خُولَطِلمٍ ببَيْتٍ. فِي الْحَنَّةِ.

١٢٧٧ - عَنْ عَالِمْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا عَرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَلَقَدُ عَرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَلَقَدُ عَرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَلَقَدُ خَرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً وَلَقَدُ مَلَكَتُ قَبْلَ أَنْ يَنَزَوْجَنِي بِنَلَاثِ سِينِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذُكُوهَا وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ عَزُ وَحَلُ أَنْ يُنْتُوهَا بِنَيْتِ مِنْ فَصَبِ فِي الْحَنَّةِ وَإِلَّ كَانَ لَكَانَ لَكَانَ لَكُونَا اللهُ خَلَائِلِهَا.

ہوئی سوامر یم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے اور عائشہ کی فضیلت اور کھانوں کی فضیلت اور کھانوں کی فضیلت اور کھانوں پر (نووی نے کہائی حدیث سے یہ نہیں نطا کہ حضرت عائشہ حضرت مریم اور آسیہ سے افضل ہیں کیونکہ اختال ہے کہ مراد فضیلت سے ان امت کی عور توں پر جووے)۔

سال ۱۹۷۳ - ابو ہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت جرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کا در عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں آپ کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں آپ کے پاس آتی ہیں ایک ہر تن کے کراس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا شر بت ہے بھر جب وہ آویں تو آپ ان کو سلام کیے ان کے پروردگار کی طرف سے اور میرک طرف سے اور ان کو خوشخری پروردگار کی طرف سے اور میرک طرف سے اور ان کو خوشخری وے دے و بھی ایک گھرکی جنت میں جو خولد ار موتی کا بنا ہوا ہے نہ اس میں غل ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔

۳۲۷-استعمل نے عبداللہ بن الی اوتی اے یو چھا کیار سول اللہ علی ہے۔ استعمال نے عبداللہ بن الی اوتی اے یو چھا کیار سول اللہ علی جنت میں ؟ انھوں نے کہا ہاں آپ نے ان کو خوشخبری دی ایک گھر کی جنت میں جوخولد ار موتی کا ہے نہ اس میں شور وغل ہے نہ تکلیف ہے۔ میں جوخولد ار موتی کا ہے نہ اس میں شور وغل ہے نہ تکلیف ہے۔ میں جواور گزرف



٦٢٧٨ - عنْ غَائِشَة فَالَتْ مَا عِرْتُ عَلَى بِسَاءِ النَّبِيُّ عَلَى بِسَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَى حَدِيْحَةً وَإِنِّي لَمْ أَدْرِكُهَا فَالْتُ وَكَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا ذَبْحِ النَّسَاةُ وَالْتِي وَكَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا ذَبْحِ النَّسَاةُ وَالْتِي وَكَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ أَصْدِقَاء حُدِيجَةً )) قَالَتْ فَالْتُ حَدِيجَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ بَالَكُ فَا مُثَلِّتُ حَدِيجَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ بَاللّهُ بَاللّهُ وَلَا رُزَقْتُ حَبّها )).

٩٢٧٩ - هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَسِامَة إلَى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الزَّيَادَةَ بَعْدَهَا. أَسامَة إلى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الزَّيَادَةَ بَعْدَهَا. ٩٧٨٠ عَنْ عَائِشَةَ فَالْتُ مَا غِرْتُ بَلْبِيً لَلْبِيً عَلَى الْرَأْةِ مِنْ نسائِه مَا عِرْتُ عَلَى عَلَى عَلَى الرَّأَةِ مِنْ نسائِه مَا عِرْتُ عَلَى حَدَيْحَهُ لَكُنْرَةِ دَكُره إِيَّاهَا وَمَا رَأَثْتُهَ قَطْ.

٦٦٨٨ عَنْ عَاتِشَةَ فَالْتِ لَمْ يَقَزُونَ لَا اللَّهِيُّ لَلْمَ يَقَزُونَ لَا اللَّهِيُّ
 عَنْ عَلَيْجَةً حَتَّى مَاتَتُ.

٦٢٨٢ - عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَلَهَا قَالَتُ الشَّادُنَتُ هَالَةُ بِنْتُ عُولِلِهِ أَحْتُ حَدِيجَةَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرَف رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرَف عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعُرَف عَمْ الله عَلَيْهِ عَمْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

سے پھر خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس اس کا گوشت ہیجے تھے۔

۱۲۷۸ – حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بیس نے رسول اللہ علیا ہے کی بیمیوں پر رشک نہیں کیا البتہ خدیجہ پر کیا اور بیس نے اللہ علیا ہیں کیا البتہ خدیجہ پر کیا اور بیس نے ان کو نہیں پایار سول اللہ علیا جب بکری ذرج کرتے تو فرمائے اس کا گوشت خدیجہ کے عزیزوں کو جیجو۔ایک ون بیس نے فرمایا بھے ان کی محبت نے آپ کو خصر کیا اور کہا خدیجہ آپ نے فرمایا بھے ان کی محبت خداے تعالی نے ڈال دی۔

خداے تعالی نے ڈال دی۔

خداے تعالی نے ڈال دی۔

۱۲۸۰- حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے کہا میں نے اتنار شک آپ کی کسی لی نی پر نہیں کیا جتنا خدیجہ پر کیا کیونکہ آپ ان کاذ کر بہت کرتے اور میں نے تو خدیجہ کو تہمی و یکھا بھی نہ تھا۔ ١٨٢٨- حفرت عائشٌ ب روايت برسول الله على في حضرت خدیجه پر دو سمرا نکاح نبیس کیایهاں تک که وه مرتکئیں۔ ۱۲۸۲ - حضرت عائشہ ہے روایت ہے بالہ بنت فویلد حضرت خدیجة کی بین (آپ کی سالی) نے اجازت ما تکی رسول اللہ کے پاس آنے کی آپکو ضدیجہ کا اجازت ما نگمایاد آیا آپ خوش ہو ہے اور فرمایا الالله بالديش خويلدك جمع رشك آيايس نے كهاآب كياياد كرتے میں قریش کی بر حیول میں ہے ایک بردھیا کے سرخ مسور حول والی (لیتی انتہا کی بڑھیا جس کے ایک دانت بھی نہ رہا ہو زی سرفی ہی سرخی جو دانت کی سفیدی بالکل شد جو) تنگی پندلیوں والی دہ مر سنی اوراللہ تعانیٰ نے آپ کوال ہے بہتر عورت دی (جوان باکرہ جیسے میں ہوں)۔ قاضی نے کہاعورتوں کوابیا رشک معاف ہے کیو تکہ بیہ ان کر طبعی ہے اور ای واسطے آپ نے حضرت عائشہ کو ایسا کہنے ہے منع نه کیااور میرے نزدیک س کی وجہ بیٹھی کہ عائشہ کم من تشیں اور شاید بالغ بھی ند ہو کی ہوں اس وجہ ہے آپ ان پر خفاند ہوئے۔



بَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ "

٩٢٨٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ ((أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثُ لَيَالِ جَاءَتِي بِكِ الْمَلَكُ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثُ لَيَالِ جَاءَتِي بِكِ الْمَلَكُ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثُ كَيَالٍ جَاءَتِي بِكِ الْمَلَكُ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثُ كَيْلِ فَيَقُولُ هَلَيْهِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَة مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَلَهِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَة مِنْ وَجَهلكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ الْمُؤْتُلُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ )).

١٩٨٤ عَنُ هِشَامِ بِهَدًا الْإِنسَادِ نَحْوَهُ.

الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله إذا كُنْتِ عَلَيْ غَصْتَى))
 كُنْتِ عُنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ غَصْتَى)) عَلَيْ غَصْتَى)) عَلَيْ عَصْتَى)) عَلَيْتُ فَعْلَيْهِ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَبِكَ قَالَ (﴿ أَمَّا لَا مَنْ لَا وَرَبُ الله عَلَيْهِ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْتِي قُلْتِ لَا وَرَبُ مُخْمَد وَإِذَا كُنْتِ عَصْتِي قُلْتُ أَحْلُ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ الله وَرَبُ الله عَلَيْهِ مَا أَهْجُورُ إِلَّا السّمَك.
 الله مَا أَهْجُورُ إِلَّا السّمَك.

١٢٨٦ عن هِنتَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
إِلَى قَوْلِهِ لَا وَرَبِ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَةً.
إِلَى قَوْلِهِ لَا وَرَبِ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَةً.
١٤٨٧ عَنْ عَالِيْنَةَ أَنْهَا كَانَتْ تَلْعَبْ بِالْبَنَاتِ.
عِنْذ رَسُول اللهِ عَلَى قَالَتْ وَكَانَتْ تَلْعِينَ تَلْقِيلِي.

# باب: ام المومنين حضرت عائشة كي فضيلت

۳۲۸۳ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے رسول اللہ عنہائی نے فرمایا ہیں نے کچھے خواب ہیں دیکھا تین را توں تک (نبوت ہے پہلے یا نبوت کے بعد) ایک فرشتہ تجھے کو ایک سفید حریے کرنے میں لایااور مجھے کہنے لگایہ آپ کی جورت ہے میں نے تیرامنہ کھولا تووہ تو تکلی میں نے کہا کریہ خواب خدا کی طرف ہے ہے توایساتی ہوگا (بینی یہ عورت مجھے ملے گی اگر کوئی اور تعبیر اس خواب کی نہ ہو)۔

۱۲۸۴- ترجمه وی جوادیر گزرا

۱۳۸۵ - حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے وایت ہے مور اللہ عنہا ہے اور جب تو جھ سے خوش ہوتی ہے میں نے عرض کیا کیو کر آپ ہوتی ہے اور جب ناخوش ہوتی ہے میں نے عرض کیا کیو کر آپ چان لیتے ہیں آپ نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے نہیں قتم محمد کے رب کی اور جب ناراض ہوجاتی ہے تو کہتی ہے نہیں قتم ہم کے رب کی اور جب ناراض ہوجاتی ہے تو کہتی ہے نہیں قتم ہے اہر اہیم کے رب کی میں نے عرض کیا ہے فیک فتم اللہ کی یار سول اللہ میں آپ کانام چھوڑ دیتی ہوں (جب آپ سے تاراض ہوتی ہوں (جب آپ سے تاراض ہوتی ہوں (جب آپ سے تاراض ہوتی ہوں دیتی ہوں (جب آپ سے تاراض ہوتی ہوں۔ یہ عصہ حضرت عائشہ کا اسی دشک کے باب مصرت عائشہ کا اسی دشک کے باب حضرت عائشہ کا اسی دشک کے باب حضرت عائشہ کا اسی دشک کے باب حضرت عائشہ دیں ہوتی ہوتی کے وال میں حضرت عائشہ دیو تیں )۔

۱۴۸۷- حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ گڑیوں سے کھیلتی تنمیں رسول اللہ میلی کے پاس انھوں نے کہا میری

(۱۲۸۷) الله قاضی نے کہاا ب حدیث سے بدلکا ہے کہ گڑیوں سے کھیل ورست ہے اور بدمتنی ہیں تصویروں میں سے کو نکہ اس کھیل اس کھیل میں تو اور تقال کے کہا ہی تاریخ اس کھیل کے اس کھیل میں تاریخ کے اس کھیل کے اس کی کراہت اللہ میں معادر تو اور امام مالک سے اس کی کراہت اللہ



صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَعِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُسَرِّتُهُنَّ إِلَيْ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُسَرِّتُهُنَّ إِلَيْ عَدِيتِ حَرِيرٍ كُنْتُ أَلْغَبُ بِالنَّمَاتِ فِي بَيْنِهِ عَدِيتِ حَرِيرٍ كُنْتُ أَلْغَبُ بِالنَّمَاتِ فِي بَيْنِهِ وَهُنَّ النَّمَاتِ فِي بَيْنِهِ

٦٩٨٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَلَّ النَّاسَ كَانُوا يَتُحَرَّرُانَ بِهَذَائِناهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَشْغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةً رَسُول اللهِ عَلَيْقَة.

• ١٢٩٠ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زُوْجَ النِّبِيُّ ﷺ قَالَتْ ارْسُلُ الرَّاخِ اللَّهِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رُسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْظُ فَاسْتُنَافَئَتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُصْطَرَعٌ مَعِي فِي يِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَرْوَاحَكَ أَرْسَلُنِي إِلَيْكَ يَسَأَلُمُكَ الْغَدُّلُ فِي الْهَٰهِ أَبِي قُحَافَةً وَأَنَا سَاكِئَةٌ قَالَتُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَيْ بُنيَّةُ أَلَمْتُ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ )) فَقَالَتُ بَلَى قَالَ (( **فَأَحِبَّى هَذِهِ** )) قَالَتْ فَقَامَتُ فَاطِمَهُ حِينَ سَمِعَتْ ذَٰلِكَ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ فَرَخَعَتْ اللَّهِي أَزْوَاجِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ فَأَخْبَرَتُهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْثُ فَقُلُنَ لَهَا مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْء فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ فَقُوبِي لَهُ إِنَّ أَزُّوَاحَكَ يَنْشُدُنْكَ الْعَدْلُ فِي الْبَنْةِ أَبِي قُحَافَةً فَقَالَتُ فَاطِمُهُ وَاللَّهِ لَا أَكَلَّمُهُ فِيهَا أَبُدًّا قَالَتْ

ہمجولیاں آتیں اور رسول اللہ علیہ کو دیکھ کر غائب ہو جاتیں (شرم سے اور ڈرسے ) آپ ان کومیرے پاس بھیج دیتے۔ ۲۲۸۸- ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔

۱۲۸۹ - حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے جس وان میری باری ہوتی تحقی سیجے تاکہ آپ خوش ہوں۔

۹۲۹۰ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عظیٰ بیدوں نے فاطمہ زہرا آپ کی صاحبزادی کو آپ کے پاس بعیجاانھول نے اجازت مانگی آپ لیٹے ہوئے تھے میرے ساتھ میری جادر میں آپ نے اجازت دی انھوں نے عرض کیایار سول الله آپ کی بيبول في مجھے آپ كے پاس بيجاہے وہ جا بتى بي آپ انساف کریں ان کے ساتھ ابوقافد کی بٹی میں ( یعنی جنتی محبت ان سے رکھتے ہیں اتنی ہی اور وں سے رتھیں یہ امر اختیاری نه تھا اور سب باتوں ہیں تو آپ انساف کرتے تھے) اور میں خاموش تھی آپ نے فرمایا اے بیٹی کیا تو وہ نہیں جا ہتی جو ہیں عاموں وہ بولیس یار سول اللہ میں تو وہی حیا ہتی ہوں جو آپ جیا ہیں أسيان فرمايا تومحيت ركاه عائشا سيريين عنقابي فاطمه انحيس اوربيبيول کے پاک ممکیں ان ہے جا کر اپنا کہنااور رسول اللہ کا فرمانا بیان کیا دہ کہنے لگیں ہم سمجھتی ہیں تم پکھ ہمارے کام نہ آئیں اس لیے پھر جاؤ رمول الله کے پاس اور کہو آپ کی پیمیاں انصاف ہے ہتی ہیں ابو قاقبہ کی بیٹی کے مقدمہ میں (ابوقیافہ حضرت ابو کیڑ کے باپ تھے تو حضرت عائشہ کے دادا ہوئے دادا کی طرف تبیت دے سکتے ہیں ؟

الله منقول ہے اور جمہور علاء کا قول میں ہے کہ ان سے تھیڈتاور ست ہے اور ایک طائفہ کار قول ہے کہ بید تھم سنسوخ ہے تصویروں کی حدیث ہے۔(نوادی)

عَائِشَةُ فَأَرْسَالَ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ زَيْسًا بنْتُ جَمَعْشُ زُوْجِ اللَّهِيُّ عَيْضًا ﴿ وَهِي الَّذِي ۚ كَانُتَ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَلُّمْ أَرَ امْزَأَةً فَعَلُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيِّنَبَ وَأَتْفَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ خَدِيثًا وأَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَعْظُمُ صَدَقَةً وَأَشَدُّ إِنْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي نَصَدُّقُ بِهِ وَنَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مَا عَدًا سُوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِغُ مِنْهَا الْغَبُّنَةُ قَالَتٌ فَاسْتَأَذَّنَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّى وْرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعْ عَاتِئْنَةً فِي مِرَّطِهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَحَلَتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاحَكَ أَرْسُلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلُنَكَ الْعَدْلُ فِي الْبَنَةِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَتُ ثُمَّ وَقُعَتُ بِي فَاسْتَطَالُتُ عَلَيُّ وَأَنَّا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَرْقُبُ طَرْفُهُ هَلْ يَأْذَذُ لِي فِيهَا قَالَتْ فَلَمْ تُبْرَعُ زَيْنَبُّ حَتَّى عَرَفْتُ أَنْ زَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونَهُ أَنْ أَنْتَصِيرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبُهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَسَّمَ (( إِنْهَا الْنَهُ أَبِي يَكُرِ )).

٦٣٩١-عَنَّ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى غِيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْشَبْهَا غَلَيْهُ

حفرت فاطمه نے کہا متم خدا کی میں تو حفرت عائشہ کے مقدمہ میں اب مجمی رسول اللہ کے مختلونہ کروں کی عصرت عائشہ نے کہا آخر آپ کی بيبيول في ام المومنين زين بنت جش كو آپ ك پاس بھیجااور میرے برابر کے مرتبہ میں آپ کے سامنے وہی تمیں اور مل نے کوئی عورت ان سے زیادہ دیندار اور خدا سے ڈرنے والی اور کی بات کہتے والی اور نا تا جوڑنے والی اور قیر اب كرفي والى نيس ديكمي او رندان سے برم كر كوئى عورت اين نفس پرزور ڈالتی تھی اللہ تعالیٰ کے کام میں اور صدقہ میں فقط ان میں ایک تیزی متی (لینی عمد تعاد اس سے مجمی وہ جدی پھر جاتنی اور مل جاتیں اور نادم ہو جاتیں ) انھول نے اجازت جاتی ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے آپ ئے اخازت وي اي حال میں کہ آپ میری عاور میں تھے جس حال میں فاطمہ آئی تھیں انھوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیبیاں انصاف جائتی ہیں ابو قاند کی بنی کے مقدمہ میں بھریہ کہ کر جھے یر آئیں اور زبان درازی کی اور بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو دکھیے رہی تھی کہ آپ مجھے اجازت ویتے ہیں جواب دینے کی یا نہیں یہاں تک کہ مجھ کو معلوم ہو گیا کہ آپ جواب دیئے سے برانہیں مانیں گے تب تومیں بھی ان پر آئی اور تھوڑی ہی وہریش ان کو بند کردیا رسول اللہ میسے اور فرمایا ہہ ابو بكركى بينى ہے (كسى ايسے ويسے كى اوكى نہيں ہے جو تم ہے وب جائے)۔

ا ۱۲۹۹ - ترجمه وعي جواوير كزرك.



يَقُولُ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمُ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْيَبْطَاءُ لِيَوْمٍ غَائِشَةَ قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ يَيْنَ سَخْرِي وَنَخْرِي.

7194 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْتَرَاتُهُ أَنَّهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُلْ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْم

٣٦٢٩٤ عَنْ هِشَامٍ بِهَنَا الْإِنْسَادِ مِثْلَةً.

٦٢٩٥ عَنْ عَاتِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِي حَتَّى الله عَنْهَا قَالَتْ الله كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِي حَتَّى يُحَيِّر بَيْنَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ مَ مِنْ الله يَن الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهُ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهُ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَاللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلْمَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ

٣٢٩٦ عَنْ سَعَدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْنَهُ.

اور فرماتے سے کل میں کہاں ہوں گا کل میں کہاں ہو نگایہ خیال کر کے کہ انجی میری باری میں دیر ہے پھر میری باری کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلالیا میرے سینہ اور حلق میں (لیمی آپ کا سر میارک میرے سینہ سے لگا ہوا تھا)۔

۱۲۹۳- ام المومنین حضرت عائش سے روایت ہے رسول اللہ عنظ فرماتے تھے وفات سے پہلے اور فیک نگائے ہوئے تھے میرے سینے میرے سیند پر جس نے کان لگایا آپ فرماتے تھے یااللہ بخش دے جس کواور رحم کر جھی پر اور طلاب جس کواپٹے رفیقوں ہے۔ جس کواپٹے رفیقوں ہے۔ میں جواویر گزرل

۱۲۹۵- ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
میں سنا کرتی تھی کہ کوئی ٹی نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس کو
انتشار دیا جائے گاد نیاش رہنے اور آ فرت میں جانے کا پھر میں نے
سنار سول اللہ علی ہے آپ کی بیاری میں جس میں آپ نے و فات
بیائی اس وفت آواز آپ کی بھاری تھی آپ نے فرمایا ان لوگوں
کے ساتھ کر جن پر تو نے احسان کیا نبی اور صدیتی اور شہید اور
نیک بخت لوگوں میں سے اور اچھے رفیق ہیں یہ لوگ۔ اس و فت
میں سمجی ان کو اختیار ملا۔

۲۲۹۷- زجمه وی جواه پر گزرا

۱۲۹۷- سعد سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے حضرت میں کوئی نبی مبرا بیبال تک کہ اس نے اپنا شھکانا جنت میں دکھے مبیل لیااورا نتیار نبیس ملاد نیا ہے جانے کے لیے حضرت عائشہ سنیں لیااورا نتیار نبیس ملاد نیا ہے جانے کے لیے حضرت عائشہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وفت آگیا تو آگیا تو ہوئی مربی ران پر تھا آپ ایک ساعت تک بیبوش رہے پھر آپ کا سر میری ران پر تھا آپ ایک ساعت تک بیبوش رہے پھر ہوئی ہوئی رہے پھر ہوئی ہیں آئے اور اپنی آئھ جھت کی طرف لگائی اور فرمایا یا اللہ ہوئی ہی ماتھ جواعلی علیمین بلندر فیقوں کے ساتھ جواعلی علیمین



قَالَتُ عَائِمْنِهُ قُلْتُ إِذًا لَا يَحْتَارُنَا قَالَتُ عَائِمْهُ رَعَرَفُتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قُولِهِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نِبِيُّ قَطَّ حَتَّىٰ صَحِيحٌ فِي قُولِهِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نَبِيُّ قَطَّ حَتَّىٰ يَرَى مَفْقَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ قَالَتُ عَائِمَةً فَكَانَتُ يَلُكَ آجِرُ كَلِمَةٍ ثَكَلَمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ قَوْلُهُ (( اللهُمُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ))

الله عَنْهَا فَالْتُ اللهِ عَنْهَا إِذَا حَرَحَ أَفْرَعَ يَنْنَ وَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَخَفْصَة فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَخَفْصَة فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا فَخَرَتْنَا مَعَ عَائِشَة يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَعَالَتْ حَمْصَة لِعَائِشَة أَلَا نُرْكِينَ اللّهَا لَهُ يَعِيرِ وَأَرْكَ مُنَا اللّهَا فَعَلَى بَعِيرِ حَفْصَة وَرَكِتَ اللّهَ عَلَيْهُ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْهُ خَمْصَة وَرَكِتَ فَرَكِتُ خَمْصَة فَعَلَى بَعِيرِ حَفْصَة وَرَكِتَ فَرَكِتُ اللّهِ عَلَيْكَ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَعَلَى بَعِيرِ حَفْصَة فَسَلَمْ ثَمْ سَارَ حَمْصَة فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْمَا مَعْمَ اللهِ عَلَيْكُ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْمَا مَعْمَى اللهِ عَلَيْكَ فَعَارَتُ قَلْمَا مُنْ اللهَ عَلَيْكَ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْمَا حَمْصَة فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْمَا حَمْمَ اللهُ عَلَيْكُ مَعْمَا عَلَيْكُ فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْمَا حَمْمَ فَعَلَى بَعِيمِ عَائِشَة فَعَاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَعْمَا عَلَيْكُ فَعَارَتُ فَعَارَتُ فَلَالَ مَعْمَى اللهُ عَلَيْكُ فَعَارَتُ فَارَتُ فَلَا اللهُ عَلَى عَعْرَبًا أَوْ حَيْدُ فَعَارَتُ فَلَالُكُ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتُولَ لَلهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ

٦٢٩٩ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ
 قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

على رہنے ہيں) حضرت عائشة نے كہااس وقت ميں نے كہااب آئى دہ حدیث جو آپ ہم كوا فقيار كرنے والے نہيں اور جھے ياد آئى دہ حدیث جو آپ نے فرمائى تھى تندرستى كى حالت ہيں كوئى نبى نہيں مرابياں تك كداس نے اپنا ٹھكانا جنت ميں دكھے نہ ليا ہو وراس كوا فقيار نہ طا ہو حضرت عائشة نے كہا ہے آخرى كلمہ تھا جو حضرت عائشة نے كہا ہے آخرى كلمہ تھا جو رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا الملهم المو فيق الاعلى –

۱۹۹۸-۱م المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے اسول اللہ علی جب سفر کو جائے تو قرعہ ڈالے اپنی عور توں پر ایک بار قرعہ جھ پر اور ام المو منین حفصہ پر آیا ہم دونوں آپ کے ساتھ تکھیں اور آپ جب رات کو سفر کرتے تو حضرت عائش کے ساتھ چلے ان ہے باتیں کرتے ہوئے صفحہ نے عائش ہے کہا آئ ساتھ چلے ان ہے باتیں کرتے ہوئے صفحہ نے عائش ہے کہا آئ کی رات تم میر ہے اونٹ پر چڑ حواور میں تمہارے اونٹ پر چڑ حتی کو رات تم میر نے اونٹ پر چڑ حواور میں تمہارے اونٹ پر چڑ حتی ہوں تم میں دور میں ویکھوں گی جو بیں ہوں تم ویکھی تھی دور میں ویکھوں گی جو بیل میوار ہو تعین اور دات کور سول اللہ تھی تھی اور دات کور سول اللہ تھی تھی کہا چھا اور وہ صفحہ کے اونٹ پر سوار ہو تم سمالام کیا اور انہی کے ساتھ بیشہ کر چلے یہاں تک کہ میزل پر انرے اور حضرت عائش نے ساتھ بیشہ کر چلے یہاں تک کہ میزل پر انرے اور حضرت عائش نے آپ کونہ پایا (رات تجر) ان میں شوالاتیں اور تم ہے اور کھی ہو یا سانہ جو بچھ کو ڈیل ہوں وہ تو تیر ہے رہول ہیں ہیں ان کو پچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ تو تیر ہے رہول ہیں ہیں ان کو پچھ کہہ نہیں سکی۔

۱۲۹۹ - انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله شکھ نے فرمایاعائشہ کی فضیلت اور عور توں پر ایسی ہے جیسے ٹریر

(۱۲۹۸) الله به حفرت عائش فی دنگ اور غیرت کی وجہ سے کہااوروہ عور تول کو معاف ہے جیسے اوپر گزر چکا مبلب نے کہااس صدیت سے
ایس کی نظا کہ باری رہنا برائیک عورت کے پاس آپ پر واجب نہ تھاور نہ حضہ ایساکام کیوں کر تیں اور یہ کچے ضروری نہیں اس لیے کہ اگر
باری آپ پر واجب بھی ہوجب بھی سفر میں چلتے وہ ہر عورت کے پاس جاسکتا ہے ای طرح حضر ہیں بھی پیچے ضروری کام کے لیے اور بوسہ اور
اس کر سکتا ہے بشر طیکہ و برنہ لگاؤے۔۔ (نووی)



يَتُولُ (( فَصْلُ عَالِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلُ التَّسَاءِ كَفَصْلُ التَّرِيدِ عَلَى سَاتِرِ الطَّعَامِ )).

١٠٠٠ على أنس عن النبي على سنابه وكيس في النبي على الله وكيس في خديثهما سنبغث رَسُولَ الله صنابي الله عليه و سنلم و بني حديث إستجيل أنه ستيع أنس بن مالك.

٦٣٠١ عنْ عَائِنَة أَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنْ النّبيّ النّبيّ عَالِنَكِ السّلَامَ)
عَنْ عَالِمُ لَهَا (( إِنْ جَبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السّلَامَ)
قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

٣٠٢-عَنْ غَايِئْنَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهَا بَعِثْلِ حَدِيثِهِما.

٣٠٣٠٣ عَنْ رَكَرِيَّاءَ مِهَٰذَا الْإِلسَّنَادِ مِنْلَةً.

377.6 - عَنْ عَائِنَةَ زَوْخَ النّبِي عَلَيْهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْشُ هَذَا جِبْوِيلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْشُ هَذَا جِبْوِيلُ يَقْوَا عَلَيْكِ السَّلَامَ )) قَالَتْ مَقُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَتْ وَهُو تَرَى مَا لَا أَرَى.

بَابِ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمَّ زَرْعِ

قَالَتُ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةُ الْمِرَاةُ فَتَعَاهَدُنَ وَالْتَ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةُ الْمِرَاةُ فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ اللّهِ يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْنًا قَالَتُ الْأُولَى زُوْجِي لَحْمُ حَمَلٍ غَتْ عَنْ عَلَى رَأْسِ حَبَلِ وَعْرِ لَا سَهْلُ فَيُرْتَقَى وَلَا عَبْنُ عَلَى مَرْأُسِ حَبَلِ وَعْرِ لَا سَهْلُ فَيُرْتَقَى وَلَا سَبِيلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا اللّهِ عَلَى مَرْأُسِ حَبَلِ وَعْرِ لَا سَهْلُ فَيُرْتَقَى وَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ إِنّهُ إِنّ الْمَرْتُ إِنْ الْمَرْدُ إِنْ الْمُرْتُ اللّهُ اللّهُ وَعْمِ اللّهُ اللّهُ وَحْمِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(ایک کھاناہے روٹی اور گوشت سے ملا کر بتایا جاتاہے) کی فضیلت باقی کھانوں پر۔

۲۳۰۰ رجمه وی جواویر گزرند

۱۳۰۱- حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایاان سے (بین عائشہ سے) جمر نیل تم کوسلام کہتے ہیں انھوں نے کہاد علیہ السلام در حملہ اللہ۔ نے کہاد علیہ السلام در حملہ اللہ۔ ۱۳۰۴- ترجمہ وہی جوادیر گزرا۔

۳۰۰۳ - ترجمه وی ہے جواد پر گزراہے-

۳۰ ۳۳ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبر کیل جیں تم کو سلام کہتے ہیں جس میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمة الله حضرت عائش نے کہا آپ دیکھتے تھے جو جس نہیں دیکھتی تھی۔

### باب: ام زرع کی صدیث کابیان

۵۰ ۱۳۳-ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے گیارہ عور تیں ہیٹھیں اور ان بیل سے ہر ایک نے یہ اقرار کیا اور عبد کیا کہ اسپے اپنے شاد ندول کی کوئی بات نہ جھیاویں گی۔

میمکی عورت نے کہا میرا خاد ند گویا دیلے اونٹ کا گوشت ہے جوا کیک و شوار گزار بہاڑ کی چوٹی پرر کھا ہونہ تو وہاں تک صاف راستہ ہے کہ کوئی چڑھ جادے اور نہ وہ گوشت موٹا ہے کہ افاع جاوے۔

و وسری عورت نے کہا ہیں اپنے خادند کی خبر نہیں پھیلا سکتی میں ڈرتی ہوں اگر بیان کر دن تو پورا بیان نہ کر سکوں گی



زُوْحِي كَلَيْلِ بْهَامَةُ لَا خَرُّ وَلَا نُمرُّ وَلَا مُحَافَةً وَلَا سَامَةً قَالَتُ الْخَامِسَةُ زُوْجِي إِنَّ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ عَرَجَ أَسِدَ وَلَا يُسْأَلُ عُمًّا عَهِدَ فَالَتُ السَّادِسَّةُ رَوَّحِي إِنْ أَكُلُ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْنَفُ وَإِنْ اصْلْطَجَعْ الْنَفُ وَلَا يُولِجُ الْكَفُّ لِيَعْلَمُ النُّتُ قَالَتُ السَّابِغَةُ زَوْجي غَيَانِاءُ أَوْ غَيَانِاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءً شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ حَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتْ النَّامِنةُ زَوْجِي الرِّيحُ ربحُ زَرْنَجٍ وَالْمَسُّ مَسُّ أرُنْبِ قَالَتُ التَّاسِغَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طويلُ النَّحَادِ عطِيمُ الرَّمَادِ قريبُ لَيْتِ مِنْ النَّادِي قَالَتُ الْغَاشِرَةُ رُوَّجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ دَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَيْبِرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلُاتُ الْمُسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتِ الْمِزْهَرَ أَيْغَنُّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً زَوْجِي أَبُو زُرْعَ فَمَا أَبُو زَرْعِ أَفَاسُ مِنْ حُلِيٍّ أَذُنَيُّ وَمَلَأَ مِنْ شَخْمٍ عُضُدَيُّ وَيُخْخِنِي فَيُحَخَتُ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدْبِي فِي أَهْلِ غُنَّيْمَةٍ بِنْيَقُ فَجَعَلَنِي فِي أَمُّلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسِ وَمُنْقُ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَفَيْحُ

اس قدر اس میں عیوب ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی (اور اور باطنی بھی (اور البحضول نے میں معنی کے ہیں کہ میں ڈرتی ہوں اگر بیان کروں تو اس کو چھوڑ دوں گی بعنی وہ خفا ہو کر جمنے کو طلاق دے گااور اس کو چھوڑ تایزے گا)۔

تیسری عورت نے کہا میرافاد ندلمیاہے( بیعیٰ احمق) اگر میں اس کی برائی بیان کرول تو مجھ کو طلاق دے دے گااور جو چپر بہوں تواو ہڑر ہوں گی ( بیعیٰ نہ نکاح کے مزے اٹھاؤں گی نہ بالکل محرم رہوں گی)۔

چوتھی نے کہا میراغاد ند توابیا ہے جیسے تہامہ (حجاز ہور کمہ) کی رات نہ گرم ہے نہ سر د ( لینی معتدل المز اج ہے نہ ڈر ہے نہ رنج (بیاس کی تعریف کی بینی اس کے عمدہ اخلاق ہیں اور نہ دہ میری محبت سے ملول ہو تاہے)

یا نچویں عورت نے کہا میر افاد ند جب گھریں آتا تو چیتا ہے (بعنی پڑ کر سوجاتا ہے اور کسی کو نیس ستاتا) جب ہاہر ذکاتا ہے توشیر ہے اور جو مال اسباب گھر چیوڑ جاتا ہے اس کو نہیں پوچھتا۔ چیمٹی عورت نے کہا میر افاد ند اگر کھاتا ہے تو سب تمام کر دیتا ہے اور پیتا ہے تو تنجھت تک نہیں چیوڑ تا اور لیٹنا ہے تو بدن لیبیٹ لیتا ہے اور جھ پر اپنا ہاتھ نہیں ڈالٹا کہ میر او کھ اور در د پیجائے (یہ بھی جو ہے لینی سوا کھانے پینے کے نتل کی طرح اور کوئی کام کا نہیں عورت کی خبر تک نہیں لیتا)۔

(۱۳۰۵) ہے۔ گیارہ عور تی جینیں اور ان سب نے یہ اقرار اور عہد کیا کہ اپنے خاد ندول کی کوئی بات نہ جمپاویں گی اور جرا کید اپنے خاد ند کا حال بیان کریں گی فودی نے کہا تھا ہے۔ بغدادی نے اپنی کتاب مجمات میں لکھناہے کہ ان گیرہ عور تول کے نام میں نہیں جانا کمی نے بغیر بول گرا کی غر یب طریق ہے ان کے نام جھ کو پہنچ ہیں بھر کہا دوسری طورت کانام عمر و بنت عمر و تھا اور تیسری کا تن کوب چو تھی کا مہدو بنت کی مزرمہ پانچ کی کا کبند ساتویں کا تھی بنت منتقہ آتھویں کا بنت اوس بن عبر دسویں کا کبند بنت ارقم گیارہ ویں جسکا کا مہدو بنت کی مزرمہ پانچ کی کا کبند ساتویں کا تن میں بنت اور بیل عورت کانام ند کور نہیں بعض کی ایون میں ہے کہ دہ بنت اٹی میز دسر تھی اور بعضول نے اس تر جیب میں اختلاف کیا ہے اور بیا عورت کانام ند کور نہیں بعض کی اور بنت اپن میز دمہ تھی اور بعضول نے اس تر جیب میں اختلاف کیا ہے اور بیا عورت کانام ند کور نہیں بعض کی آبون میں ہے کہ دہ بنت آئی میز دمہ تھی اور بعضول نے اس تر جیب میں اختلاف کیا ہے اور بیا عور تیں میں کی تھیں۔



وَأَرْفُدُ فَٱنْصَبِّحُ وَأَشْرَبُ فَٱتَقَنَّحُ أَمُّ أَبِي زَرْع فَمَا أُمُّ أَبِي زَرَّعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَتَبْتُهَا فَسَاحٌ اثْنُ أَبِي زَرُعٍ فَمَا اثِنُ أَبِي زَرُعٍ مَصْحَعُهُ كَمْسَلُ شَطُّهُ وَيُشْبِعُهُ ذِرًاعُ الْحَفْرَة بنْتُ أَبِي زَرْعِ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعِ طُوعٌ أَبِيهَا وَطُوْعٌ أُمُّهَا وَمَلَءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ حَارَتِهَا خَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا خَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ لَا تَبُتُ حَدِيثَنَا تَبْنِيثًا وَلَمَا تُنَقَّتُ مِيرَاتَبَا تَنْفَينًا وَلَا نَمْلَأُ يُبْتَنَا تَعْشِيشًا فَلَتْ حَرجَ أَبُو زُرُع وَالْأَوْطَابُ تُمْحُضُ فَلَقِيَ امْرِأَةً مَعْهَا وَلَدُان لَهَا كَالْفُهْدَيْنِ يُلْعَبَانِ مِنْ تُحْتِ بَحَصْرِهَا برُمَّانَتَيْن فَطَلْقَنِي وَنَكَخَهَا فَنَكَحُتُ نَعْدُهُ رَحُلُه سَرِيًّا رَكِبَ شريًّا وَأَحَدَ خَطُّهُا وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمَّا تربُّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رُالِحَةٍ زَوْخًا قَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَمْلُكِ فَلَوْ خَمَعْتُ كُلُّ شَيَّءِ أَعْطَانِي مَا يَلَغَ أَصُغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعِ فَالَتٌ عَاتِئَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( كُنْتُ لُكِ كَأْبِي زَرْعِ لِلْمُ زَرْعِ ﴾.

ساتویں عورت نے کہا میرا خاد ند نامر دہے یاشر ہر نہایت احق ہے کہ کلام نہیں کرنا جانتاسپ جہاں بھر کے عیب اس میں موجود بیں ایسا ظالم ہے کہ تیراسر پھوڑے یاہاتھ توڑے یا سر اور ہاتھ دونوں مروڑے۔

آشویں عورت نے کہا کہ میرا فادند ہویں ڈرنب
ہے (زرنب ایک خوشبو دار گھاس ہے) اور جیونے بیں نرم جیسے فرگوش (یہ تعریف ہے بعنی اس کا فاہر اور باطن دونوں اجھے ہیں)۔

نویں عورت نے کہا کہ میرا فاوند او نچ کی والا لیم پر نفاوند او پچ کی والا الیم فائد ہیشہ کرم رہتا ہے توراکھ بہت نکتی ہے) اس کا گھر تردیک ہے کان ہوارور مسافر خانہ سے (بینی سر دارادر کی ہے، س کا لنگر جاری ہے)۔

کیس اور مسافر خانہ سے (بینی سر دارادر کی ہے، س کا لنگر جاری ہے)۔

حسویں عورت نے کہا کہ میرے فاوند کا نام مالک دسویں عورت نے کہا کہ میرے فاوند کا نام مالک ہمت شر فاف کے بہالک افضل ہے میری اس تحریف سے اس کے او نئوں کے بہت شر فافوں کے بہت شر فافوں کے بہاں اونٹ بہت شر فافوں سے بنگل میں کم چرنے جاتے ہیں) جب کہ اونٹ باہے کی آواز سے بین اس بے کی آواز سے بین اسے بین (فیافت ہیں باہے کی آواز سے بین اس بے کی آواز سے بین اسے بین رفیافت ہیں راگ

گیار صویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام ابوزرع ہے سوداہ کیاخوب ابوزرع ہے اس نے زیور سے میرے دونوں کان جملائے اور چرنی سے میرے دونوں بازو بھرے (لیمنی جمھ کو موٹا کیااور جمھ کو بہت خوش کیا) سو میری جان بہت چین

اور باہے کا معمول تفااس سب سے باہے کی آواز من کے او نول

كواية والمجموعة كالقين موجاتا تما)\_

للے سیکی عورت نے کہا بیرا خادند کویا وسلے اونٹ کا گوشت ہے جواکیک و شوار گزرا بہاڑ کی چوٹی پر ر کھا بونہ تو وہاں تک صاف راستہ ہے کوئی چڑھ جاوے اور ندوہ گوشت موٹا ہے کہ لایا جائے تکلیف اٹھا کر مطلب سے سے کہ میرے خاد تدمیس کوئی خوبی خیس اور اس کے ساتھ مزان میں غربت بھی نہیں بلکہ غرور اور نخوت ہے اور بدخلق بھی ہے۔



میں رہی جھے کواس نے بھیر بری والوں میں ایاجو بہاڑ کے کنارے رہتے تھے سواس نے مجھ کو گھوڑے اور ادنت اور کھیت اور خر من کا مالک کر دیا (لیعتی میں نہایت ولیل او رمحتاج تھی اس نے جھے کو باعزت اورمالدار کردیا) میں اس کی بات کرتی ہوں وہ مجھ کو برا نہیں کہتا سوتی ہوں تو فجر کردیتی ہوں( یعنی پچھے کام کرنا نہیں پڑتا) اور پیتی ہوں تو میر اب ہو جاتی ہوں یاں ایوڈرع کی سو کیا خوب ہے ماں ابوزرع کی اس کی بزی بڑی کھریاں کشارہ اور کشارہ گھر۔ بیٹاابوزرع کا سو کیاخوب ہے بیٹاابوز رع کا اس کی خواب گاہ جسے مکوار کامیان (لیعنی ناز تین بدن ہے)اس کو آسودہ کر دیتا ہے حلوان کاماتھ (کیٹن کم خور ہے) بیٹی ابوزرع کی سو کیاخوب ہے بیٹی ابوزرع کی این مال باب کی تابعدار این لباس کے بحرفے والی (لیعنی موٹی ہے) اور اینے سوت کی رشک (لیعنی اسینے خاو تد کی بیاری ہے اس واسطے اس کی سوت اس سے جلتی فیے )۔ او تڈی ابوزرع کی کیاخوب ہے لونڈی ابوزرع کی ہماری بات مشہور نہیں کرتی ظاہر کر کے ادر ہمارا کھانا نہیں لے جاتی اٹھا کر اور ہمارا گھر آلودہ نہیں رکھتی کوڑے ہے۔ابوزرع باہر نکلا جب کہ مشکوں میں دووجہ متھا جا تا تھا ( کھی ٹکالنے کے واسطے )سووہ ملاا کیک عور ت ہے جس کے ساتھ اس کے دولڑ کے تھے جیسے دو صبحے اس کی گود یں دواناروں ہے تھیلتے تھے سوابوزرع نے بچھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کیا پھر میں نے اس کے بعد ایک سر دار مر د ے نکاح کیا عمرہ محوڑے کا سوار اور تیزہ بازاس نے جھ کو جویائے جانور بہت دیے اور اس نے جھے کو ہر ایک مولیتی ہے جوڑا جوڑا دیا ادر اس نے جھے ہے کہا کہ اے ام زرع اور کھلا اینے لوگوں کو

للے پانچ ہیں عورت نے کہا میر اخاد ند جب کھر بش آتا ہے تو چیتا ہے اور جب باہر لکا ہے تو شیر ہے نووی نے کہا یہ بھی تعریف ہے اور جب باہر لکا ہے تو شیر ہے نووی نے کہا یہ بھی تعریف ہے اور چیتے ہے یہ فرض ہے کہ بہت سوتا ہے اور اسپار ہے فکر سے بنا کل ہوجا تا ہے اور باہر شیر ہے یعنی شجاع اور بہاور ہے لڑائی شیسے اور جس کے کھر بش اس کے گھر بس اس بھی چیتے کی طرح جھے پر کرتا ہے اور جماع بہت کرتا ہے اور سیح پہلا معتی ہے۔



سواگر ہیں جمع کروں جو دو مرے فاوند نے دیا تو ابوزرع کے چھوٹے برتن کے برابر بھی شہرے (یعنی دو سرے فاوند کا احسان پہلے فاوند کا احسان سے نہایت کم ہے) حضرت عائش نے کہا رسول اللہ نے بھے سے فرمایا ہیں تیرے لیے الیابوں جسے ابوزرع کا افران اللہ نے بھے سے فرمایا ہیں تیری فاطر کر تا ہوں اور سب باتوں ہیں تغییہ ضروری نہیں تو آپ نے طلاق نیس دی حضرت عائشہ کو اور یہ غیبت میں داخل نہیں جو عور توں نے اپنے فاوندوں کا ذکر کیا کیونکہ افھوں نے اپنے فاوندوں کا نام نہیں لیا اور جب بھی نام لے کر کمی کی برائی نہ کرے وہ غیبت نہیں اور جب بھی کر تی ہوں تو دوسرے یہ کہ یہ عور تیں بجبول ہیں یہ اگر فیبت بھی کرتی ہوں تو دوسرے یہ کہ یہ عور تیں بجبول ہیں یہ اگر فیبت بھی کرتی ہوں تو دوسرے یہ کہ یہ عور تیں بجبول ہیں یہ اگر فیبت بھی کرتی ہوں تو دوسرے یہ کہ یہ عور تیں بوت اپنے فاوند کی برائی فور سے اپنے فاوند کی برائی خور سے اپنے فاوند کی برائی فورہ کرے ان او کول کے سامنے جو اس کے فاوند کو بیجائے ہوں تو وہ فیبت ہوں تو کرے ان او کول کے سامنے جو اس کے فاوند کو بیجائے ہوں تو وہ فیبت ہوں تو کہ کرے ان او کول کے سامنے جو اس کے فاوند کو بیجائے ہوں تو وہ فیبت ہوں تو بیبت ہو جائے گی گونام نہ لیوے (نووی)۔

۲۳۰۲- ترجمه وی بے جو گزرا کھ لفظوں کا ختلاف ہے-

٦٣٠٩ من هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَتَالِيَاءُ طَبَاقَاءُ وَلَمْ يَشَكُ وَقَالَ عَيْرَانَةً وَلَمْ يَشَكُ وَقَالَ عَيْرًا لَهُ فَالَ عَتَالِيَاءُ طَبَاقَاءُ وَلَمْ يَشَكُ وَقَالَ وَعَيْرُ رِدَانَهَا وَخَيْرُ يَسَائِهَا وَعَلَىٰ وَصِفْرُ رِدَانَهَا وخَيْرُ يَسَائِهَا وَعَلَىٰ وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَهَا وَقَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَهَا وَقَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَهَا تَعْقَلُ حَارِيَهَا وَقَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَها تَعْقَلُ مَا عَلَىٰ فَالِحَةٍ زَوْجًا.

بَابٌ مِّنَّ فَضَائِل فَاطِمَةً ۗ

## باب: حضرت فاطمه زهراً كي فضيلت

۲۳۰۷ - مسور بن مخرمہ سے روایت ہے انھوں نے سنارسول اللہ کے منبر پر آپ فرماتے تھے کہ ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں ئے مجھ سے اجازت ما تی اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے علی بن ابی طالب سے (لیتی ابو جہل کی بیٹی کا جس کے نکاح کے لیے حضرت علی نے بیام دیاتھ) تو میں اجازت نہ دوں گانہ دوں گانہ دوں گانہ دوں گاالبتہ اس صورت میں اجازت دیتا ہوں کہ علی میری بیٹی کو طلاق دیں ادران کی بیٹی سے نکاح کریں اس لیے کہ میری بیٹی ایک گلزا ہے ادران کی بیٹی سے نکاح کریں اس لیے کہ میری بیٹی ایک گلزا ہے



وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ﴾).

میراشک بین ڈالیا ہے جھے کو جو اس کو شک میں ڈالیا ہے او رایدا ہوتی ہے جھے کو جس ہے اس کو ایذا ہوتی ہے آگر چہ ایڈا کا سبب امر کہ رسول اللہ کو ایڈادیٹا ہر حال میں حرام ہے آگر چہ ایڈا کا سبب امر مباح ہو دو مرا نکاح کرنا آگر چہ جائز تھا پر جب فاطمہ کو اس کی وجہ ہے رنج ہو تااور آپ کو ان کے رنج کی وجہ سے رنج ہو تااس لیے آپ نے منع کر دیا ہوجہ کمال شفقت کے علی اور فاطمہ پر دو سرے ایک شاید حضرت فاطمہ کسی فتنہ میں پڑجا تیس رشک کی وجہ سے جو عور تو اس کا طبعی امر ہے )۔ جو عور تو اس کا طبعی امر ہے )۔

١٣٠٨ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَعْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَالَهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( إِنَّمَا قَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( إِنَّمَا قَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا )).

٦٣٠٩ -عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّنَهُ أَنْهُمْ حِينَ قُدِمُوا الْمَدِينَةُ مِنْ عِنْدِ يَزِيدُ بْنِ مُعَاوِيَةً مَقَّتَلَ الْحُسَبَّنِ بْنِ عَبِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا لَقِبَهُ الْمِيسُورَا بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ خَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلُ أَنَّتَ مُعْطِئٌ سَنَّفَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ۚ فَانِّي أَحَافُ أَنْ يَغْلِبُكَ الْفَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمً اللهِ لَئِنْ أَغْطَيْتَنِيهِ لَا يُحَلُّصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي حَهُل عَلَى فَاطِمْةَ فَسَبِعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ يَحْطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مِنْبُرهِ هَذَا وَأَنَّا يُواْمَئِذٍ مُخْتَلِمٌ فَقَالَ (( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنَّى وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنَا نُفْتَنَ فِي دِينِهَا)) قَالَ نُمٍّ ذَكَرَ صِهَارُا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمَّسَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ نِي مُصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ (( **حَدَّثَنِي** 

۹\*۲۰- سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنه سے روایت ہے وہ جب مدینہ میں آئے پزید بن معاویہ کے پاس سے سید نا حسین کی شہادت کے بعد توسلے ان ہے مسور بن مخر منداور بوچھا آپ کا پچھ کام ہو تو مجھ کو تھم فرمائے سید نازین انعابدین نے فرمایا کچھ خبیں مسور نے کہا آپ رسول اللہ ﷺ کی مکوار جھ کو دے دیتے کیونکہ ہیں ڈرتا ہوں لوگ آپ سے زبروستی اس کو چھین نہ لیس مشم خدا کی اگر وہ عموار آپ مجھ کو دے دیں گے تو کو کی اس کوند لے سکے گاجب تک میری جان میں جان ہے اور حضرت على نے ابوجہل كى بينى كوبيام ديد حضرت فاطمة كے ہوتے ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ سناتے تھے الو کول کواس منبر پر اوران د نول میں بالغ ہو چکا تھا آپ نے فرمایا فاطمه میرے بدن کاایک تکزاہے اور مجھے ڈرہے کہ ان کے دین پر کوئی آفت آوے پھر بیان کیااہے ایک داماد کاجو عمیر منس کی اول و یں سے تھے (لیتنی حضرت عثمان بن عفان رمنی اللہ عنہ کا) اور تعریف کیان کی رشتہ داری کی اور فرمایا نصول نے جو ہات مجھ سے



فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَأُوْفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَّالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَّامًا وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنْتُ عَدُوً اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبْدَا )).

مَحْرَمَةُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ الْمِحْرَمَةُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنَا أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنَا أَبِي طَالِبِ خَطْلِ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمّا سَيعَتْ بِنَالِكَ فَاطِمَةُ أَنْتُ النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمّا سَيعَتْ بِنَالِكَ فَاطِمَةُ أَنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمّا سَيعَتْ بِنَالِكَ فَاطَمَةً أَنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَطَلْمَةً أَبِى حَهْلِ قَالَ لَنْهَ أَبِي حَهْلِ قَالَ الْمِسُورُ فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَيَعْتَوهُ الله عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَيَعْتُوهَا وَإِنَّها وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَيَسْتُ عَلُو الله عِنْدَ وَجُلِّ وَالله وَيَسْتُ عَلُو الله عِنْدَ وَجُلْ فَي وَاحِدَهُ وَاللّه عَنْ الْعِطْنَة وَالله عَنْ وَالله وَيَسْتُ عَلُو الله عِنْدَ وَجُلْ فَي وَاحْدَلُ عَيْقً الْعِلْةَ وَالله عَنْدُ وَجُلْ وَالله وَالله عَنْ الْعِطْنَة وَالله عَنْدُ وَالله عَنْهُ وَالله وَالله وَيَسْتُ عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْدُ وَجُلْ وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَسْتُ عَلَى الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

١٣١١ - عَنْ الرُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً. . .
١٣١٢ - عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ دَعَا فَاطِمَةً الْبَنَّةُ فَسَارُهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارُهُا فَبَكَتْ ثُمَّالَتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ ثُمَّ سَارُهُا فَضَحِكَتُ فَقَالَتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ لِيهِ رَسُولُ اللهِ لِهَاطِمَةً مَّا هَذَا اللهِ ي سَارُلُكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ لِهَاطِمَةً مَّا هَذَا اللهِ ي سَارُلُكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کمی وہ پچے کمی اور جو وعدہ کیا وہ بورا کیا اور بیں کسی حلال کو خرام نہیں کر تااورنہ خرام کو حلال کر تا ہوں لیکن فتم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اوراللہ کے وحشن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہ ہوں گی۔

١٣١٠- مسورين مخرمة ب روايت ب حضرت عليٌ في ابوجهل کی بٹی کو پیام دیااوران کے نکاح میں حضرت فاطمہ تھیں رسول الله كى صاحزادى جب فاطمه نے يہ خبر سنى تو وہ رسول الله كے پاس آئیں اور عرض کیا آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپن بیٹیول کے لیے غصے شیس ہوتے اور یہ علی میں جو ابوجہل کی مین ے نکاح کرنے والے بیں مسور نے کہار سول اللہ کھڑے ہوئے اور تشہد بڑھا پھر فرمایا میں نے اپنی لڑکی کا نکاح (زین کا) ابوالعاص بن رہے ہے کیا اس نے جو بات مجھ نے کہی ہے کہی اور فاطمہ محمد کی بٹی میرے گوشت کا ٹکڑاہے اور مجھے برا مگتاہے کہ لوگ اس کے دین پر آفت لاوی (لینی جب علی دوسر انکاح کریں م تو شاید فاظمه رشك كى وجد سے كوئى بات اسے خاوند كے خلاف کہہ جیٹھیں یاان کی نافر مانی کریں اور گنہگار ہوں)اور قشم خدا کی رسول اللہ کی لڑکی اور عد واللہ (اللہ کے دستمن ) کی لڑکی دو توں ا يك مرد كے ياس جم ند مو كلى بدس كر حصرت على في بيام جهور ویا ایعن ابوجیل کی بٹی ہے تکاح کاار اؤہ مو توف کیا)۔

۱۳۱۱ - ترجمه وی ہے جو کررک

۱۳۱۲- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فی طمہ کو بلایا اور کان میں ان سے بات کی وہ رو کمی پھر کان میں پچھے ان سے فرویا وہ بنسیں میں نے ان سے بوچھا پہلے تم سے آپ نے پچھے فرمایو

(۱۳۱۲) ﷺ سیحان الله معفرت فاطمه کور سول الله ہے ابیاعشق تفاکه خاد نداور بچوں کی مغارفت سے پیکھ رنج نہ ہوائیکن آپ ہے لئے گی خوٹی ہوئی۔



صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَبَكَيْتِ أَنَّمُ سَارَكِ فَصَحِكْتِ فَالَتْ سارَّيي فَأَخْبَرْبِي بِمَوْله فَبَكَيْتُ ثُمْ سَارَّتِي فَأَخْبَرْنِي أَنِّي أُوَّلُ مَلُ يَنْعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَصَحِكْتُ

٣١٣٣ - عَنْ عَائِشَةً \* غَالَتُ كُنْ أَزْوَاجُ النَّى عَنَّدَهُ لَمْ بُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبُلُتُ فَاطِمَةً تُمْثِيي مَا تُخْطِئُ مِثْيَتُهَا مِنْ مِثْنَيَةِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ شَيْمًا فُلَمًا رُآهَا رُحَّبَ بِهَا فَقَالَ (﴿ فَوْحَبًّا بَايْنَتِي ﴾) ثُمَّ أَخُلَسَهَا عَنْ يَمِيبِهِ أَوَّ عَنْ سِمَالِهِ ثُمَّ سرَّهَا فَيَكُتُ بُكَاءً شَدِيدًا فلمَّا رُأَى حَرَعَهَا سَارُها التَّابِيَةِ فَضَجِكَتْ. فَقُلْتُ لَهَا حَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَيْثُهُ مِنْ يَيْنِ بِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تُبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ نَسَأَلُنُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ مِرْكُ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سِرَّهُ فَالَتْ فَلَمَّا تُونِّنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنْ الْحَقُّ لَمَا حَدَّثْتِينِي مَا قَالَ لَكِ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ أَنَّ الْآنَ فَنَعَمْ أَمًّا حِينَ سُرِّنِي فِي الْمَرَّةِ الْمُأُولَىٰ فَأَحْبَرَنِي أَنَّ حَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلُّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْمَآنَ

تو تم رو کیں پھر پچھ قرمایا تو تم ہسیں یہ کیابات تھی انھوں نے کہا پہلے آپ نے فرمایا کہ میری موت قریب ہے میں رونی پھر فرمایا تو سب سے پہلے میرے اٹل ہیت میں سے میر اساتھ دے گی تو میں ہنی۔

١٣١٣- ام المومنين عائشه رضي الله عنها سے روايت ہے رسول الله الله على كاسب يبيال آب ك ياس تقيل (آب كى بيارى يس) كوئى باقى ند تھى جو نہ ہووے اتنے ميں حضرت فاطمہ آئيں اس طرح چلتی تھیں جس طرح رسول اللہ چلتے تھے آپ نے جب ان کو دیکھا تو مرحبا کہا اور فر میامرحبا میری بٹی پھر ان کو اینے داہنی طرف بٹھایایا ہائمیں طرف اور ان کے کان میں چیکے ہے کچھے فرمایاوہ بہت رو تیں جب آپ نے ان کا بیر حال دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھے فرمایاوہ ہنسیں میں نے ان سے کہار سول الثدینے خاص تم ہے راز کی ہاتیں کیں پھرتم روئی ہوجب آپ کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے بوچھا کیا فرمایاتم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھوں نے کہا کہ میں آپ کا راز فاش کرنے والی خیس جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے ان کو قتم دی اس حق کی جو میر اان پر تھااور کہابیان کرومجھ سے جور سول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ے فرمایا تھاا نھوں نے کہانب البتہ میں بیان کر دول کی پہلی مرتبہ آپ نے میرے کان میں ہیہ فرمایا کہ حضرت جبر ٹیل ہر سال میں ا یک باریاد دبار جھے سے قر آن کادور کرنتے اس سال انھوں نے دو

(۱۳۱۳) بڑت اس مدیث سے صاف نکائے کہ اس اخت کی تمام عور توں سے حضرت فاطر زہر آا نصل ہیں بلکہ بعضوں نے آگی بھی سب
عور توں سے انصل کہ ہے اور یہ کہا ہے کہ جعزت فاطمہ حضرت کا بڑو ہیں اس وجہ سے ان کے برا ہر کوئی عورت نہیں ہو سکتی اور جمہور کا یہ قول
ہے کہ حضرت مریخ کے بعد سب سے افصل ہیں کیو گلہ حضرت مریم کی شان میں انلہ تعالی فرما تائے واحسطفات علی نساء العلمین ہجان
اللہ حضرت کے اہل بیت علیم السلام کا کتا بڑاور جہ ہے حضرت فاطمہ اس امت کی سب عور توں کی سر وار ہیں اور سیریا حسن اور سیریا حسین سب
جوان چنتوں کے سر دار ہیں اور حضرت علی آب کے بھائی ہیں و نیااور آخرت ہیں دراضی ہواللہ تعالی ان سے اور جاراحشر ان کے غلاموں میں
کرے آئی یارب العالمین ۔



مَرَّشِ (( وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدَّ اقْتَرُبَ فَاتَقِي اللّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ بِعْمِ السَّنَفُ أَنَا لَكِ)) قَالَتُ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى خَرْعِي سَارِّنِي النَّائِيَةِ فَقَالَ (( يُا فَاطِمَةً أَمَا تَرْضَيُّ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةً بِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَبِدَة بِساء هَذِه الْأَفَّة )) قَالَتْ فَضَحِكُنَ صَحِكِي الدِي رَأَيْتِ.

\$ ٣٦٣١ عنَّ غَاتِشَةً قَالَتُ اخْتَمْعٌ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً فحاءت فاطمة تشبى كأث مثليتها مشية رْسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (﴿ مَرْحَبًا بِالْبَتِي ﴾) فَأَجُلَسَهَا عَنْ يَعِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمُّ إِنَّهُ أَسَرُّ إِلَيْهَا حَلِيثًا فَبَكَتُ فَاطِمُهُ لُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتُ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُنْكِيكِ فَقَالَتُ مَا كُنْتُ لِلْفُشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ۚ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمَ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْد فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ أَحْصُكِ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بحَدِيثِهِ دُونَمَا ثُمَّ تُبْكِينَ وُسَأَلُهُمَا عَمًّا قَالَ فَقَالَتُ مَّا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرًّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ خَتِّى إِذَا تُبضَ سَأَلَتُهَا فَقَالَتَ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي أَنَّ حَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنَ كُلُّ عَامِ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَصَهُ بِهِ فِي الْعامِ مَرَّنَسْ ﴿﴿ وَلَا أَرَانِي إِلَّا قُدَّ خَضَرٌ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي وَيَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ﴾ فَنَكَيْتُ لِللَّاكَ ثُمُّ إِنَّهُ سَارُّنِي فَفَالَ (﴿ أَلَّا تُرَّضَيِّنَ أَنَّ تَكُونِي مَنْيَدَةُ يَسَاءِ الْمُوْمِنِينَ أَوْ

بار دور کیااور میں خیال کرتا ہوں کہ میرادفت قریب آگیاہے (ونیاہے جانے کا) تواللہ ہے ڈرتی رہاور صبر کر میں تیرا بہت اچھا چیش خیمہ موں مید من کر میں رونے لگی جیسے تم نے دیکھا تھا جب آپ نے میرار دنادیکھا تو دوبارہ مجھ سے سر کوشی کی ادر فرمایا اے فاطمہ توراضی نہیں ہے اس بات سے کہ مومنوں کی عور توں کی یاس امت کی عور توں کی سر دار ہووے یہ من کر میں بنی جیسے تم نے دیکھا۔

الها ١٣١٣ - أم المومنين حضرت عائشة سے روايت ہے رسول الله ﷺ کی سب بیمیال جمع ہو کیں کوئی باقی نہ رہی پھر فاطمہ آئیں بالكل رسول الله كى طرح ان كى حيال تھى آپ ئے فرمايا مرحبا میری بٹی ادران کو داہنی باہائیں طرف بٹھایا پھران کے کان میں ا کیس بات فرمانی وہ رونے لگیں پھر ایک بات فرمانی تووہ ہننے لگیں میں نے کہاتم کیوں روتی ہوانھوں نے کہا میں آپ کا بھید کھولئے والی نہیں ہوں میں نے کہامیں نے تو آج کی طرح مجھی خوشی نہیں دیکھی جو رنج ہے اتنی نزدیک ہو (لیٹنی رنج کے بعنہ ہی اس کے متصل خوشی ہو) جب دہ روئیں تومیں نے کہار سول اللہ کے تم کوخاص کیا ہے اس بات ہے اور ہم ہے بیان ند کی پھر تم روتی ہو (حالاتک تمہارا ورجہ ایما بڑھ کیا کہ بیٹیوں سے زیادہ راز وار ہو گئیں )اور میں نے یو چھارسول اللہ نے کیا فرمایا تھوں نے میں کہا کہ میں رسول اللہ کاراز فاش کرتے والی خیس جب آپ کی وقات ہو گئی تو میں نے پوچھاا تھوں نے کہا آپ نے فرمایا ج<sub>بر</sub> کیل ہر سال مجھے ہے ایک بار قر آن شریف کادور کرتے تھے اس سال دو بار دور کیااور میں سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب آن مبینی ہے اور تو سب سے بہلے جھ سے سے گیاور میں تیرا انچھا پیش خیمہ ہوں۔ یہ س کر میں روکی پھر آپ نے فرمایا کیا توخوش نہیں ہوتی اس بات ست که تو مولمنول کی عور تول کی سردار ہودے یا اس است کی



سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَلِهِ الْأُمَّةِ )) فَصَحِكَتُ لذَلِكَ. بَابُ مِّنْ فَضَائِل أُمِّ سَلَمَةً "

مُ ١٣١٩ - عَنْ سَلَمَانَ قَالَ سَوِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا اللهِ عُنْمَانَ عَنْ سَلَمَانَ قَالَ لَا تَكُونَنَ إِنْ السَّطَعْتَ أُوِّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَحْرَّحُ مِنْهَا فَإِنْهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتُهُ قَالَ وَأَنْبِئْتُ أَنَّ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِي يَحْرَبُ مِنْهَا فَإِنْهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتُهُ قَالَ وَأَنْبِئْتُ أَنَّ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِي رَايَتُهُ قَالَ وَأَنْبِئْتُ أَنَّ حَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ وَعِيْدُهُ أَنِي اللهِ عَلَيْهُ إِلَا إِيّاهُ وَلَى مَنْ هَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَهُ إِلَا إِيّاهُ وَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَا إِيّاهُ وَلَى مَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ وَلَا خَلِيلُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

# بَابِ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا

٩٣١٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَلَهَا بِسْتِهِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ

عور توں کی سردار ہو دے ہیا سن کر جس النبی۔ باب: ام المومنین حضر ت ام سلمہ کی فضیلت

باب، ۱۴ ہا ہو سان سمرت اسلام میں میں سام اسلام کا اور دست ہوئے ہے ہے ہے۔
۱۹۳۵ سلمان رضی اللہ عند سے روایت ہے دہ کہتے ہے ہی بعد اگر ہوسکے تو سب سے پہلے بازار میں مت جااور نہ سب کے بعد دہاں سے نکل کیونکہ بازار معرکہ ہے شیطان کا اور وہیں اس کا جہنڈا کھڑا ہو تاہے انھوں نے کہا حضرت جبر کیل رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس ٹی ٹی ام سلمہ تھیں حضرت جبر کیل بائی کرنے گئے گھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا یہ کون شخص ہے انھوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا یہ کون شخص ہے انھوں نے کہا دیمہ کلبی میں تے ام سلمہ نے کہا تم خدا کی ہم تو ان کو وجبہ کلبی کہا دیمہ کیلی تے ام سلمہ نے کہا تم خدا کی ہم تو ان کو وجبہ کلبی شم نے ان سے کہا دیمہ کیلی تے ام سلمہ نے خطبہ سا رسول اللہ علی کا آپ ہماری شمیر بیان کرتے ہے۔

# باب: ام المومنين حضرت زينب رضي الله عنهاكي فضيلت

(۱۳۱۵) جڑے بینی آپئے بیان کیا کہ جبر نیل آج میرے پاس آئے تھے اس دفت معلوم ہوا کہ وہ فخض دحیہ کلبی نہ تھے بلکہ حضرت جبر انتگل تھے اس صدیث سے حضرت بی بی ام سلمہ کی فضیت نگلی کہ انھوں نے جبر نیل کود یکھااور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے آدمیوں کی صورت بن سکتے جیں اور اُکٹر جبر نیل دحیہ تکلبی کی صورت پر آیا کرتے۔

(۱۳۱۱) الله التي التي سے مطرت كى مراد سخادت مظى اور سخادت مطرت زينب ميں سب سے زيادہ مظى انھوں نے بى سب سے پہلے استقال كيا يعن ۱۳ ه ميں مطرت عمر كے زمانہ خلافت ميں اور جو ليے ہاتھ سے حقيق معنی مراد ہوتے توام الموسنين سودۃ كے ہاتھ سب سے ہے ہے تھے دبى سب سے ہے دبى سب سے ہملے مرتبى۔

ال حدیث بین آپ کے دو مجزے میں آگے۔ توبیہ فرمانا کہ میں تم ہے پہلے مر دل گااوراییا بی ہوادوسرے حضرت ذہ نب کی خبر ویٹا کہ دھاور بیمیول سے پہلے مرین گی۔

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَنْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا ﴾ فَالَتْ فَكُنَّ يَنْطَاوَلُنَّ ٱيْنَهُنَّ أَطُولُ يَدًا قَالَتُ فَكَانَتُ أَطُولُنَا يَدًا زَّيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعْمَلُ بِيَدِهَا رَتُصَدُّقُ

بَأْبِ مِنْ فَصَائِلِ أُمَّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( 1 ) ٦٣١٧ عَنْ أَنَسُ ۗ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أُمْ أَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوِلَتُهُ إِنَّاءً نِيهِ شْرَابٌ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتُهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُردَّةُ فَجَعَلَتُ تُصَاحِبُ عَلَيْهِ وَلَلْمُرُّ عَلَيْهِ.

٣١٨∸ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ أَلْبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَبْمَنَ نَزُورُهَا كُمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَّنَا إِلَيْهَا يَكَتُّ فَقَالًا لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللهِ خَبْرُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ الْقَطَعَ مِنْ السَّمَاء فَهَيَّحْتُهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلًا يَبُكَيَانَ مُعَهَا.

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمُّ سُلَيْمِ أُمُّ أُنَس بْنِ مَالِكِ وَبِلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لیے ہیں توسب بیبیاں اپنے اپنے ہاتھ نا پتیں تاکہ معلوم ہو سس کے ہاتھ زیادہ کیے ہیں حضرت عاکشہ نے کہاہم سب میں زینب کے ہاتھ زیادہ کمبے تھے وہ اپنے ہاتھ ے محنت کر تیں اور صدقہ دیتیں۔

باب: ام ایمن کی نشیلت

١٣١٤- الس عدوايت برسول الشريك ام ايمن كياس تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ گیادہ ایک برتن میں شربت لا کیں۔ میں نہیں جانیا آپ روزے سے تھے یا کیا آپ نے اس کو پھیر دیاوہ چلانے لگیں اور غصہ کرنے لگیں آپ پر۔ ۱۳۱۸ - حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرٌ سے کہا ہمارے ساتھ جلوام ا یمن کی ملا قات کے لیے ہم اس سے ملیں گے جیسے رسول اللہ جایا كرتے متھ ان سے ملنے كے ليے جب ہم ان كے ياس پہنچے تو وہ رونے کئیں دونوں صاحبوں نے کہاتم کیوں روتی ہواللہ جل جاپالیہ کے پاس جو سامان ہے اس کے رسول کے لیے وہ بہتر ہے رسول کے لیے ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں روثی کہ یہ بات نہیں عِانْتِي لَيْكِن مِينِ اس وجه ہے رون کی ہول کہ دب آسان ہے وجی کا آنا بند ہو گیاام ایمن کے اس کہنے ہے ابو بکر اور عرام کو بھی رونا آیاوہ بھی ان کیساتھ رونے لگے۔

یاب: انس کی مال حضرت ام سلیم اور حضرت بلال کی

٦٣١٩ - عَنْ أَنْسَ رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْ عَالَ كَانَ ١٣١٩ - الْس رَضِى اللهُ عند سے روایت ہے رسول الله على بھی

<sup>(</sup>۱) 🚓 په حضرت کی محلانی تغییم ان کانام برات تقیاور په والده میں اسامه بن زید کی حضرت عنان کی خلافت میں مریب 🕁

<sup>(</sup>١٩٣٤) الله كا كونك وه كمطائي تحيس آب كي اليك عديد يل بل كرام اليمن مير ي دوسر كامال بي يلي مال ك يعد

<sup>(</sup> ۱۳۱۸ ) 🏗 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صالحین کی فریاد ت کے لیے جانا متحب ہے اور صالحین کی مفارقت پر رونا مجھی درست ہے۔ ( ۱۳۱۹) 🖈 نووی نے کہام سلیم اور ام حرام دونوں آپ کی خالہ تھیں رضائی یا نسبی اور محرم تھیں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ محرم دی



النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلُمَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَخَدِ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاحِهِ إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْسُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ( إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي )).

٦٣٢٠ عَنْ أَنسِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ
 رَسُلُمْ عَالَ (( دَحَلَّتُ الْجَنْةَ فَسَمِعْتُ خَتْفَةُ
 فَشَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَلَهِ الْغَمَيْصَاءُ بِنْتُ
 مِثْحَانَ أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ )).

١٣٢١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ الْحَتَّةُ فَرَأَيْتُ الْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةً ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً مَا يَوْذَا بِلَالَ.

# بَابِ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٢٢٠ عن أنس قال مات ابن يأبي طَلْحَة مِنْ أَمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ بِأَعْلِهَا لَا تُحَدَّثُوا أَبَا طَلْحَة مِنْ أَمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ بِأَعْلِهَا لَا تُحَدَّثُوا أَبَا طَلْحَة بِالْبِهِ حَتَّى أَكُونَ أَبَا أَحَلَّنُهُ قَالَ فَحَاءَ فَقَرَّبَتُ بِالْبِهِ حَتَّى أَكُونَ أَبَا أَحَلَّنُهُ قَالَ فَحَاءً فَقَرَّبَتُ لَهُ بِالِيهِ حَتَى أَكُونَ أَبَا أَحَلَّنُهُ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ اللّهِ عَشَاءً فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ أَحْسَنُ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبُلُ ذَلِكَ فَوْقَعَ بِهَا قَلْبًا رَأَتُ أَنَّ مَنْ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبُلُ ذَلِكَ فَوْقَعَ بِهَا قَلْبًا مِنْهَا قَالَتُ بِهَا قَلْبًا طَلَحْهَ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا تَعَلِيدٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا لَكُونَ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا لَا لَيْكَ فَطَلِهُ وَقَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ لَا فَعَضِبَ وَقَالَ لَا فَاتَ فَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ لَا قَالَ لَا فَعَضِبَ وَقَالَ لَا فَاتَ فَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ لَا لَا لَا فَاتَ فَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ لَا فَالَتُ فَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا

عورت کے گھر میں نہیں جاتے تھے سواا پنی یبیوں کے یاام سلیم کے (جو انس کی ماں اور ابوطلحہ کی لی بی تھیں) آپ ام سلیم کے پاس جایا کرتے او گول نے اس کی وجہ پوچھی آپ نے فروہیا جھے اس پر بہت رحم آتاہے اس کا بھائی میرے ساتھ مارا گیا۔

- ۱۳۲۰ - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے دسول اللہ علیہ نے فرمایا میں جنت میں گیا وہاں میں نے آہٹ پائی (کسی کے چلنے کی آہٹ پائی (کسی کے چلنے کی آواز) میں نے پوچھا کون ہے لوگوں نے کہا تھ بیست ملحان (ام سلیم کانام تھ بیساء پارمیصاء تھا) انس بن مالک کی مال۔

۱۳۴۱ - جایرین عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے بنت د کھلائی گئی تو بیس نے وہاں ابوطلحہ کی بی بی ام سلیم کود یکھا چھر بیس نے اپنے آھے چلنے کی آواز سنی دیکھا تو بلال ہیں۔

## باب: ابوطلحه انصاری رضی الله عنه کی فضیلت

۱۳۲۲ - انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کاایک بیٹا جوام سلیم کے بیٹ ہے تھام گیاا نھوں نے اپنے گھروالوں سے کہاابو طلحہ کو خبرنہ کر ناان کے بیٹے کی جب تک میں خود نہ کہوں آخر ابو طلحہ آئے ام سلیم شام کا کھانا سامنے لا ئیں انھوں نے کھایااور بیا پھرام سلیم نے اچھی طرح بناؤ اور سنگھار کیا ان کے لیے یہاں تک کہ انھوں نے جماع کیاان ہے جب ام سلیم نے دیکھاکہ وہ سیر ہوگئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چے اس فرت انھوں نے کھاکہ وہ سیر ہوگئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چے اس وقت انھوں نے کہا ہے ابو طلحہ آگر پچھے لوگ اپنی چیز کسی گھروالوں وقت انھوں نے کہا ہے ابو طلحہ آگر پچھے لوگ اپنی چیز کسی گھروالوں کو مانگے پر دیویں پھر اپنی چیز مانگیں تو کیا گھروالے اس کور دک سکتے

للی عورت کے پاس جاناد رست ہے۔ (۱۳۲۲) انکا سے حدیث کتاب الادب میں گزر چکی۔



تُرَكِينِي خَتِي تَلَطِّحُتُ أُمُّ أَخْبِرُتِنِي بالنِّي فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمْ فَأَخْبَرُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿ إِ فِارْكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَايِر لَيْنَتِكُما ﴾) قالَ فحمَلتُ قال فكان رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ وَهِيْ مَعَهُ ا وَكَانَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ و سلَّم إذا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَغَرَ لَمَا يُطُرُّقُهَا طُرُوقًا فَدَنُوا مِيُّ الْمَدِينَةِ فَصَرَّبُهَا الْمُحَاضُ فَاخْبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ رَانَطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلُّحَةً إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبُّ إِنَّهُ يُعْجُبُنِي أَنْ أَخْرُجُ مِعَ رَسُولِكَ إِنَّا حَرَجٌ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذًا دْحَلَ وُقَدْ اخْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ نَقُولُ أَمُّ سُلِيْمِ يَا أَمَّا صَلَّحَةً مَا أَحَدُ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُ الْطَلِقُ فَالْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَّبَهَا لُمُحَاضِ حِينَ غَدِمًا فَوَلَدُتُ عُلامًا فَقَالَتُ لِي أُمِّي يَا أَنْسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدُ خَنَّى تَغْشُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَمَّا أَصْبَحَ اخْتَمَلَّتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رْسُولُ اللهِ عَيْنَا فَالَ فَصَادَفَنَّهُ وَمَعَهُ بِسَمَّ فَلمَّا رَآنِي قَالَ (( لَعَلَّ أَمُّ سُلَيْم وَلَلاتٌ )) قُلْتُ نُعَمَّ فَوْضَعَ الْعِيسُم قَالَ وَحَلَّتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْجُورَةٍ مِنْ عَخْوَةِ الْسُدِينَةِ قَلَاكُهَا فِي قِيهِ خَتَّى ذَابَتُ ثُمَّ غَذَهُمَا فِي فِي الصِّبِيُّ فَحَكَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمُّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ 'للهِ تَنْظِيمُ انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ النَّمْرُ قَالَ فَمَسَحَ وَخُهَهُ وَسَمَّاهُ عَنْدَ اللَّهِ.

میں ابوطلحہ نے کہا نہیں روک عکتے ام سلیم نے کہا تو میں تم کو خر دین ہول تمہارے بیٹے کے مرنے کی یہ س کر ابوطلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے تونے جھے کو خبر ند کی بہاں تک کہ میں آنودہ ہوا( جنبی جوا)اب بھے کو خبر کی وہ گئے اور رسول اللہ کے پاس جاکر آپ کو خبر ک آپ نے فرمایا اللہ تعالی تم کو بر کت دیوے تمہاری گزری ہو کی رات میں ام سلیم حالمہ ہو تمیں رسول اللہ مغر میں تھے ام سلیم بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ جب سفر سے مدینہ میں تشریف لاتے تو رات کو مدینہ میں داخل نہ ہوتے جب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے نو ام سلیم کو در دزہ شروع ہوا ابو طلحہ ان کے پاس تشبرے رہے اور رسول اللہ تشریف لے ملئے ابوطلحہ کہتے تھے اے پروروگار تو جانتاہ کہ جھے تیرے رسول کے ساتھ نکلنا پندے جب وہ نگلے اور جانا بستد ہے جب وہ جاوے لیکن تو جانا ہے میں جس وجہ سے رک گیا ہوں ام سلیم نے کہا (اے ابوطلحہ آب ميرے ويبادرو منيں ہے جيے پہلے تھا تو چلو جم چلے جب مياں نی بی بدینه میں آئے تو پھرام سلیم کو در د زہ شروع ہوااور وہ ایک اڑ کا جنیں میری ماں نے کہائے انس اس کو کو کی وودھ نہ بلاوے جب تک تو میج کواس کور مول الله صلی الله علیه وسلم کے باس نه لے جادے جب میچ ہوئی توہیں نے بنیچ کواٹھایااور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے پال لايا ميل في ديكھا تو آپ كے باتھ عل او نول کے داغنے کا آلہ ہے آپ نے جب جھ کودیکھا تو فرمایا شایدام سلم نے بد کرکاجنا جل نے کہاباں آپ نے وہ آلد ہاتھ مبارک سے رکھ دیااور میں بیجے کولے کر آیااور آپ کی کوو میں مشایا آپ نے عجوہ تھجور مدینہ کی منگوائی او رائیے مند ہیں چبائی جب وہ تھل گئ تو بنجے کے مند میں ڈالی بچہ اس کو چوسنے لگا آپ نے فر مایاد کیموانسار کو تھجورے کیسی محبت ہے چر آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ چھیر ااور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔



لِأَبِي طُنَّحَةً وَاقْتُصُّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

٣٣٣٣ عَنْ أَنْسُ بِنُ مَالِكِ قَالَ مَاتَ ابْنَ ١٣٢٣ - ترجمه وي جواوير كُرُمِاتِ

٣٣٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْيَهِ وَسَلَّمَ لِبلَال

عِنْدَ صَلَّاةِ الْغَدَاةِ (( يَا بِلَالُ حَدَّثْنِي بَأَرْجَي عَمَلِ عَمِلْتَهُ عِلْدُكَ فِي الْإِسْلَامِ مُنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيُّ فِي الْجَنَّةِ )) قَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْنَام ٱرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَنْطَهُرُ طُهُورًا تَامُّنَا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَئِلِ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّلِتُ بذَٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أَصَلَّيْ

بَابِ مِنْ فَصَائِل عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ وَأُمَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

٦٣٢٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَدْهِ الْآيَةُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُمَاحٌ فِيمًا طُعمُوا إِذَا مَا أَتْقُوا وَآمَنُوا إِلَى آجِرِ الْآيَةِ قَالَ لِي رَمُّبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( قِيلَ لِي أنت مِنهُم )).

٣٣٢٦–عَنْ أَنِّي مُوسَى قِالَ قَدِشُتُ أَنَّا وَأَحِي مِنْ الْبَشَ مَكُنّا جِينًا وَمَا نُرَى الْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّةً يُّل مِنْ أَهْل نَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَنَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ. إ

٣٢٢٧–غَنْ آبِيْ مُوسَى يَقُولُ لَقَلاْ قَلِيمْتُ أَنَا

۲۳۲۴- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا بلال سے صبح كى تمازيز ه كرا، بلال بيان كر جھے سے وہ عمل جو تونے كياہے اسلام على جس كے فاكدے كى عجے زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے آج کی رات تیری جو تیوں کی آواز منی این سامنے جنت میں بلال نے کہامیں نے کوئی عمل اسانام میں جس کے نفع کی امید بہت ہے اس سے زیادہ نہیں کیا کہ میں جب پورا وضو کرتا ہوں کمی ونت میں رات یا دن کو تواس وضوے تمازیز هتا ہوں جننی اللہ عروجل نے میری قسمت میں لكحاب

# باب:عبدالله بن مسعوداوران کی والدہ رضی الله عنهماكي فضيلت

۲۳۲۵ - عبدالله بن مسعود رضی الله عنهماسے روایت ہے جب یہ آیت اڑی جولوگ ایمان لائے اور نیک کام بجالائے ان پر گناہ نہیں ہے اس کا جو کھا تھے آخر تک د سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان او گول میں ہے ہے (بعنی ایمان والوں اور نیک اعمال والون ش ہے )۔

٣٣٣٧ - ابومو کی شہر روایت ہے میں اور میر ابھائی دوٹوں يمن سے آئے تواليك زمانے تك ہم عبداللہ بن مسعود اوران كى ماں کور سول اللہ کے اٹل بیت میں سے سیجھتے تھے اس وجہ ہے کہ وہ بہت جاتے آپ کے پاس اور سماتھ رہتے آپ کے۔ ۱۲۲۷- ترجمه وي جواو پر گزرار

(۱۳۲۴) 🏗 نودی نے کہان حدیث ہے وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت تفتی ہے اور یہ مجمی ٹابت ہوا کہ تحیۃ الوضو سنت ہے اور سر نماز ہر وفت میں جائز ہے طلوع اور غر وب ادر دویہر کے دفت بھی اور ہمار اند ہب بہی ہے۔



وَ أَخِي مِنْ الْيُمَن فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

١٣٢٨ عَنْ أَبِي مُرسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ أَمْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا. اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا. اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا. ١٣٢٩ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ اللهِ لَاتَ أَبَا مُسْعُومِ مِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُومِ مُولَى فَقَالَ اللهِ مَسْعُومِ عِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُومِ فَقَالَ اللهُ مَنْ مُسْعُومِ عَينَ مَاتَ ابْنُ مُسْعُومِ فَقَالَ اللهِ مَنْ مَسْعُومِ عَينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُومِ عَينَ مَاتَ ابْنُ مُسْعُومِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَيُوذَنَ لَهُ إِذَا جَعْمَهُ مِنْلَهُ فَقَالَ إِنْ قَلْتَ فَاكَ إِنْ كَانَ لَيُؤَذِنُ لَهُ إِذَا حُعْمَنَا وَسَاحِيمِ أَتْرَاهُ تَرَكَ لَيُؤَذِنُ لَهُ إِذَا حُعْمَنَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٩٣٠ عَنْ أَبِيَ الْأَحْوَصِ قَالَ كُنّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنُو يَشْطُرُونَ فِي مُصَحَفِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ أَنُو مَسْعُودٍ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ رَسَعُودٍ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ رَسَلُمْ تَرَكُ بَعْدَهُ أَعْلَمَ سِنَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هَذَا وَسَلَمْ تَرَكُ بَعْدَهُ أَعْلَمَ سِنَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هَذَا اللهَ مِنْ هَذَا لَقَائِم فَقَالَ آبُو مُوسَى أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا عَبْنَا وَيُؤْذَن لَهُ إِذَا حُجنتًا.

٦٣٣١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ كُنْتُ حَالِسًا مَعَ خُذَيْفَةً وَأَبِي مُوسَى وَسَاقَ الْخَدِيثَ وَحَدِيثُ فَطُنْةً أَنَمُ وَأَكِنَرُ

٦٣٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غِلَّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ يَمَا غِلَّ يُوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْلَاأً فَلَقَدٌ فَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

۱۳۲۸ - ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرااس میں صرف عبداً بلد کاذ کر ہے۔

9 1914 - الوالا حوص سے روایت ہے جب ابن مسعود مر گئے تو ش ابو مو کی اور ابو مسعود کے پائی تھاا کیک نے دو سرے سے کہا کیا تم سیجھتے ہو کہ عبداللہ کے مثل اب کوئی ہے دوسرے نے کہا تم سیا کہتے ہو ان کا توبیہ حال تھا کہ ہم روکے جاتے اور ان کو اچاڑت وی جاتی اور ہم نی تب رہے اور وہ حاضر رہے۔

\* ۱۳۳۳ - ابوالا حوص ہے روایت ہے کہ ہم ابو موکی کے گھر ہیں ہے اور ایک قر آن ہے اور وہاں عبد اللہ بن مسعود کے گئی ساتھی ہے اور ایک قر آن مجید دیکھ رہے ہے اس عبد اللہ کھڑے ہوئے ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد قر آن کا جانے والا کہا میں نہیں جانے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد قر آن کا جانے والا اس مخص ہے زیادہ کوئی چھوڑا ہو جو کھڑا ہے ابو موکی نے کہااگر تم سے کہتے ہو (قو سمجے ہے) ان کا بیہ حال تھا کہ بیہ حاضر رہنے جب ہم یا نہ ہوتے اور ان کو اچازے ملتی جب ہم رو کے جاتے۔

۱۳۳۲ - عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے اٹھوں نے (اپنے یابروں سے ) کہا(اپنے اپنے قر آن چھپا رکھو)اور جو کوئی چھپار کھے گا کوئی شے وہ لاوے گا اس کو قیامت کے دن پھر کہا تم مجھے کس

(۱۳۲۹) ﷺ کینی زندگی بین بھی کوئی بن کے برابر دسول اندکامقرب نہ تھا تو سرنے کے بعد اب کون ان کامٹل ہوگا۔ (۱۳۳۲) ہیلتہ عبد اللہ بن مسعود کے مصحب بین بعض مقاموں بین جمہور کے خالف قراءت تھی ان کے یادوں کا مصحف بھی ان بی کی طرح تھالو گول نے اس بات پراٹکار کیااور حکم کیا عبد اللہ کو جمہور کے موافق پڑھنے کا اور طلب کیان کے مصحف کو جلانے کے لیے لیکن انھوں نے اپنا مصحف نہیں دیاا وراسینے یاروں سے بھی کہد دیا چھیاڈ الو کیو تکہ جو چھیاؤ سے دہ اس آیت کے ہوجب قیا مت بین لاڈ سے تو تم تیامت اللہ



صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِضُعًا وَسَنَّعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصَّحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ أَنِي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَّحَلْتُ إِلَيْهِ قَالَ شَعِيقً فَحَلَسْتُ فِي حَلَّقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله فَحَلَسْتُ فِي حَلَّقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَبِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيبُهُ.

٦٣٣٣ حَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ وَلَوْ نَوْلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْي تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

٦٣٣٤ - عَنْ مُسْرُرِقِ قَالَ كُنَّا تَأْتِي عَبْدُ اللهِ لِنَ عَمْرٍ فَنَتَحَدُّثُ إِلَيْهِ وَقَالَ النَّ نُمَيْرٍ عِنْدَهُ فَذَكُرْنَا يُومًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرْنَا يُومًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرَتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَيعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ سَيعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ البِي أَمَّ يَتُولُ (﴿ خُذُوا الْقُوآآنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ البِي أُمَّ عَبْدٍ قَبْدًا لِهِ وَمُعَادِ بْنِ جَنِلِ وَأَبْنِي أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَادِ بْنِ جَنِلِ وَأَبْنِي أَمْ وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَافِلًا إِنْ عَنْ إِنْ كَعْبِ وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَافِقَةً ﴾

٦٣٣٥ - عَنْ مُسْرُوقِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ اللهِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

خض کی قرآت کی طرح قرآن پڑھنے کا تھم کرتے ہو میں نے تو رسول اللہ کے سامنے ستر پر کی سور تیں پڑھیں اور رسول اللہ ک اصحاب یہ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں زیادہ چانا ہوں اللہ کی کتاب کو اور اگر میں جانتا کہ کوئی جمعہ سے زیادہ جانتہ تعالیٰ کی کتاب کو تو میں چلا جانتا اس کے پاس شقیق نے کہا میں رسول اللہ کتاب کو تو میں چلا جانتا اس کے پاس شقیق نے کہا میں رسول اللہ کے اصحاب کے حلقوں میں بیٹر میں نے کس سے نہیں ساجس نے عہد اللہ کی اس بات کور دکیا ہو بیان پر عیب کیا ہو۔

۱۳۳۳ - عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انھوں
نے کہا فتم اس کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ کی کتاب
میں کوئی الیمی سورت نہیں ہے گر میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری
اور کوئی آیت الیمی نہیں ہے گر میں جانتا ہوں کہ وہ کس باب میں
از کی اور جو میں جانتا کمی کو کہ وہ اللہ کی کتاب بھے سے زیادہ جانتا ہے
افر داس تک او ثب بہنچ کتے تو میں سوار ہو کر اس کے پاس جانا
اور اس اللہ دین کے علم کاایسا شوق تھا)۔

۱۳۳۴ مروق ب روایت ہے ہم عبداللہ بن محروک پاس
جاتے اوران ہے باتیں کرتے ایک دن ہم نے عبداللہ بن مسعود کا
ذکر کیا انھوں نے کہا تم نے ایسے مخص کاؤکر کیا جس ہے بیں
محبت رکھتا ہوں جب ہے بیس نے ایک حدیث می رسول اللہ ہے
میس نے سنا آپ فرماتے بتھے تم قر آن سیکھو چار آدمیوں ہے ام
عبد کے بینے سے (لیمی عبداللہ بن مسعود ہے) پہلے ان بی کانام لیا
اور معاذ بن جبل ہے اور انی بن کعب سے اور سالم سے جو مولی تھا
ایو حذ ایف کا۔

۲۳۳۵- ترجمه وی جواویر گزرابه

ان میں قرآن لے کر آؤ کے اس ہے زیادہ کون ماٹر ف ہے اس مدیث سے یہ بھی لکلا کہ انسان اپنی فشیلت اور علم کاؤکر کر سکتا ہے بشر طیکہ فخر اور تکبیر کی براہ نے نہ ناد اور بہت سے بزرگوں نے ایسا کیا ہے۔



مَسْلَعُوهِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أَجِبُهُ يَعْدَ شَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْثَةً يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ يَفُولُ (( اقْرَءُوا الْقُولَانَ مِنْ أُرْبَعَةِ نَفْوِ مِنْ ابْنِ أَمْ عَبْدِ )) فَبِناً بِهِ (( وَمِنْ أَبَيَ بِنْ كَعْبِ وَمِنْ سَالِم مَوْلُى أَبِي حَدْيْقَةَ وَمِنْ مُعَادِ بِنِ حَبلِ )) رحراف مَا يَدُ تُولُدُ وُمُنَرٌ فَوْلَهُ يَقُولُهُ

۱۳۳۱–عن المأغسس بالسّام حرير وركبع می رو - اس بكّر عن أبي مُعاويه بالم مُعادُ قس أبي رمي رواية أبي كُريْب أبيٌ قبل شُعاد

٦٣٣٧ عن فأغمن بإسادهم والحتك عن شلخة في تنسيق الأربعة.

٦٣٣٨ - غن مساروق قال ذكر ابن مسلموه عشد عبد الله بن عشرو فقال ذاك رحل أنا أزان اجبته مد على مسلمون فقال ذاك رحل أنا أزان اجبته مد من مسلمون على في الله عليه المقرآن عن أرتبعة من ابن مسلمود وسالم مولى أبي خذيفة وأبي بن كتب وهعاد بن جبل).

٩٣٣٩ - عن شُعَيَّة بهذا الْإِسْادِ وَزَد قَالَ ١٣٣٩ - لَهُ كوره بِالرحد بيثِ السَّندَ عَلَى مُروك ہے۔ شُعْلَةُ بَدَأَ مِهَذَيْنَ لَا أَدْرِي بِأَيْهِمَا مِذَاً.

بَابِ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بُنِ كَعْبِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْمَأْنُصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ ١٣٤٠ - عَنْ أَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَعَ الْفَرْآنُ عَلَى عَهُدَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَرْبِعَةً كُلُّهُمُ الْفَرْآنُ عَلَى عَهُدَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَرْبِعةً كُلُّهُمُ

۲۳۳۷- ترجمه وي ہےجوادير گزرك

۲۳۳۷- ترجمه وی ہے جواویر گزرک

۱۳۳۸- ترجمه وی ہے جواویر گزرار

باب: الى بن كعب اورانسار كى ايك جماعت كى فضيلت

• ۱۳۳۰ - انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ کہتے تھے قر آن کو جمع کیار سول اللہ ﷺ کے زمانے میں جار شخصوں نے اور ووجاروں

(۱۳۳۰) نیڈ ٹودی نے کہاای حدیث سے بعض طوروں سے شہر کیاہے قرآن کے تواقر میں حالانک اس میں یہ نہیں کہ سوالی جارے اور لوگ شر یک نہ تھے ورمازری نے پندرہ صحابیوں کو نقل میاہے کہ دوجہ فظ قرآن تھے اور سمج حدیث میں ہے کہ میامہ کی لڑائی میں قرآن کے جمع ارتے والول میں سے ستر آدمی شہید ہوئے اور میامہ کی لڑائی آپ کی دفات کے قریب داقع ہوئی تو کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ یہ لائے

مسلم

مَنَ الْمَانُصَارِ مُعَادِ بُنُ خَبِلِ وَأَبِيُّ بُنَ كَعَبِ وَوَيْدُ بُنُ لُسَنِو وَأَمُو وَيُلِدِ قَالَ صَادَةً قُلْتُ فَأَسَتُ فَاسِي مَنْ أَبُو وَلَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومِتِي.

٦٣٤٩ عن قادةً قال قَلَتُ اللَّس إِن مَالِمُتُو من حسح عبر لا على عبيد رسُول اللهِ صنّى قد عبد و سمه قال أرابعة كُلْفِيةً من الْأَتَصار أنيُّ أن كف ولمعاد أن حمل وزيْدُ أن الابت ورخَلُ من النَّاصار يُكني أما رئيد.

٦٣٤٢ - عن أنس أن مالدن رصبي الله عنه أن رشور الله عنه الله عنه أن رشور الله عملي الله غليه وسلم قان ( لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك قال الله ستمالا عليك قال الله ستمالا إلى )) قال فحمل أني يتكي.

٣٤٣٣ عَنْ أَسَى لَنِ مَالَتِ قَالَ قَالَ وَسُونُ اللهُ عَلَيْتُ وَلَنُونَ اللهُ أَمْوِيِي أَنْ اللهُ أَمْوِيِي أَنْ أَقُواً عَلَيْتُ )) أَمَمُ يَكُنُ اللَّذِينَ كَمْرُوا فَالَ وَسُمَّاتِي قَالَ نَعْمُ قَالَ فَبَكَى.

١٣٤٤ عَنْ أَنْسَ يَمُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 مندًى الله عَلَيْهِ وَ منشَّمَ بَأْنِيُّ بِمِعْلِهِ.

يَاكِ مِّنَّ فَصَائِلِ سَعْدِ الْمِنِ مُعَادِّ ۚ ٦٣٤٥- عَنْ حَايرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ۗ يَقُونُ قَالَ

انصاری تھے معاذین جبل اورانی بن کعب اورزیدین ثابت اور ابوزید نے قادہ نے کہامیں نے انس سے بو جھاکہ ابوزید کون سے انھول نے کہامیر سے چیاؤں میں تھے۔

۱۳۳۱ - آفاد درضی القدعند سے روایت ہے جس نے انس بن مالک سے کہا کس نے قرآن جمع کیار سون القد کے زمانے جس انس نے اس جا چار آو میوال ہے انساز علی سے الی بن کعب اور معاذ بن جمل اور زید بن جمل اور زید بن جمل کا بو ترید بن جمل کو ابو ترید بن جمل کو ابو ترید کہتے تھے۔

۱۳۳۳ - انس بن مالک ہے روایت ہے رسول الله ملاقی نے ابی بن کعب سے کہائی نے اللہ ملاقی ہے ابی بن کعب سے کہائی نو نوبی نے جھے تھم دیاہے کہ قر آن سناؤں تجھ کوانی نے کہا کیا اللہ تعالی نے میر انام لیا آپ ہے ؟ آپ نے قرمالا بال تیر انام لیا ہے ہن کر ابی بن کعب زوئے گئے (خوش سے یابیہ سمجھ کر کہ اس نتمت اور عزت بخش کا شکر مجھ سے نہ ہو سکے گایا بنا ورجہ و کھے کراور خداو ند کر یم کی عظمت کا خیال کر کے )۔

۱۳۳۳ - ترجمه وي ہے جواوپر گزراہے-

باب سعد بن معاذ می فضیات ۲۳۳۵ - جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول

لوگ شریک شریک شد ہوں اور خلفائے ہر بعد کاؤکر اس روایت میں نہیں حالا نکد ان کا جن نہ کرنا بعید ہے منتل سے باوجود یکہ وہ حریص بتے یہ نہیت اور وں کے عبادت پر اور جو مان لیس کہ جن میں ہیں جار آوی شریک تھے جب بھی تواتر میں خلل نہیں پڑتا کس لیے کہ وہزاء قرآن کے ہزاروں کو یاد سے اور اس وجہ سے مجموع قرآن بھی متواتر ہوا ور اس میں کسی مسلمان یا فحد نے خلاف نہیں کیا جی ۔

کے ہزاروں کو یاد سے اور شریع عرش ہے اور شریع عرش میں تمیز اور اور اک جوس سے کوئی امر مانع نہیں ہے اکثر فلاسفہ نے لئے



رَسُولُ اللهِ مُثَلِّقُهُ وَحَنَازَةُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ أَيْنَ أَيْدِيهِمُ (( اهْمَنَوُ لَهَا عَوْشُ الرَّحْمَنِ )).

٣٤٦ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ (الْهَنَوْ عَوْشُ اللهِ عَمَلِي إلمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ )).
((اهْنَوْ عَوْشُ اللهُ حُمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ )).
٣٤٧ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنْ نُبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْقَالُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ إلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ

٦٣٤٨ - عَنِ الْبَرَاءِ يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَّى حُلَّةُ حَرِيرٍ فَخَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا وَيَغْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَفَالَ (﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَعَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ ﴾.

٩٣٤٩ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُولُ أَبِيَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ أَبِي رَسُولُ اللهِ يَقْلُكُ الْحَدِيثُ رَسُولُ اللهِ يَقَلُكُ الْحَدِيثُ ثُمَّ قَالَ اللهِ عَبْدَةً أَحْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنِي قَنَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النّبِيُ حَدَّثَنِي قَنَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنِ النّبِي عَنِ اللّهِ عَنْ النّبِي عَنِ اللّهِ عَنِ النّبِي عَنِ النّبِي عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

١٣٥٠ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِسْنَادَيْنِ
 خَوِيمًا كُروَايَةِ أَسى دَاوُد.

١٣٥١ - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ أَهْدِي لِرُسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ سُنْكُسٍ وَكَانَ بَنْهَى عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ جُبّةٌ مِنْ سُنْكُسٍ وَكَانَ بَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النّاسُ مِنْهَا فَقَالَ (( وَاللّهِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا )).

۱۳۳۷- جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعلقہ نے فرمایا کہ اللہ تعلقہ نے فرمایا کہ اللہ تعلق کے استعد بن معاذی موت ہے۔ اس سے بھی الی بی روایت ہے جیسے پہلے گزری۔ سے سے بہلے گزری۔

۱۳۳۸ - براہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ کے پاس ایک رہی جوڑا تھنہ آیا آپ کے اصحاب اس کو چھونے گئے اور اس کی نرمی میں تعب کرنے گئے آپ نے فرمایا تم اس کی نرمی ہے تعب کرنے گئے آپ نے فرمایا تم اس کی نرمی ہے تعب کرتے ہو البتہ سعد بن معاذ کے توال (رومال) جنت میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نرم ہیں۔
میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نرم ہیں۔
میں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نرم ہیں۔

۲۳۵۰- ترجمه وی ہے جو گزرا

۱۳۵۱ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ اللہ کے پاس سندس (ایک رسٹی کپڑا ہے) کا ایک جبہ تحفہ آیا آپ منع کرتے سنتے حریر سے لوگوں نے اسے دیکھ کر تعجب کیا (اس کی نرمی اور خوبی ہے) آپ نے فرمایا تتم اس کی جس کے ہاتھ بیس محمر کی جان ہے سعد بن معاذ کے روہ ل جنت میں اس سے ایتھے ہیں۔

للج افلاک بیس نفوس ٹابت کئے ہیں اور بھی ظاہر صدیث ہے اور بھی مختار ہے اور بعضوں نے کہاعرش ان کی موت سے بل گیااور عرش ایک جسم ہے اس کا لمبنا ہو تزہے اور بعضوں نے کہام اوابل عرش کا جمومنا ہے لیٹی ملا تکہ کا انھوں نے سعد کے آتے کی خوشی کی انتھی مختصر آمن النووی۔

مُسلمُ

٣٥٢- عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَكَيْالِرَ دُومَةِ الْمَعْنَدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلُّةً فَدَكُرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيْرِ،

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَّانَةً سِمَاكُ لِنُ جُرَشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

٣٩٣٦ عَنْ أَنْسِ رَضِنِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ سَيْفًا يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ (( مَنْ يَأْخُدُ مِنِي هَذَا )) نَبْسَطُوا أَيْدِيَهُمْ نَقَالَ (( فَمَنْ كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ (( فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقَّهِ )) قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ يُأْخُذُهُ بِحَقَّهِ )) قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ لُنُ حَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا آخَدُهُ بِحَقّهِ قَالَ مَنْ حَرَشَةً أَبُو دُجَانَةً أَنَا آخَدُهُ بِحَقّهِ قَالَ فَأَخْرَكِينَ.

بَابٌ مِّنْ فَصَاآلِلِ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزَام وَّالِدِ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

١٣٥٤ - عَنْ حَايِرٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ حِيءَ بأي عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ حِيءَ بأي مُسَجًى وَقَدْ مُثِلَ بِهِ قَالَ فَارَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النّوابَ اللهُ عَلَيْهِ النّوابَ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النّوابَ الله عَلَيْهِ النّوابَ فَنَهَانِي قَوْمِي فَرَفْعَهُ رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ أَمْرَ بِهِ فَرُفِعَ فَسَيْعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَلّي الله عَلَيْهِ مَنْ فَقَالُوا بِنْتُ عَنْرُو صَلّي الله عَلَيْهِ أَوْ صَلّي الله عَلَيْهِ أَوْ صَلّى الله عَلَيْهِ أَوْ مَنْ هَذَهِ إِي فَقَالُوا بِنْتُ عَنْرُو مَنْ هَلَيْهِ )) فَقَالُوا بِنْتُ عَنْرُو مَنْ هَلَيْهِ )) فَقَالُوا بِنْتُ عَنْرُو لَوَلَمْ تَبْكِي فَمَا إِلَاكَ عَنْرُو لَوْلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هُ ٣٠٥ –عَنَّ حَابِرِ بْنُ عَبِّدِ إِللَّهِ قَالَ أُصِيبَ أَبِي

۱۳۵۲- انس رضی اللہ عند سے روایت ہے اکیور دومہ الجندل کے باد شاہ نے آپ کے پاس ایک جوڑا تختہ جمیعا پھر بیان کیااس طرح اس میں میر نہیں ہے کہ آپ حربر سے منع کرتے تھے۔ باب: ابود جانہ ساک بن خرشہ کی فضیابت

۱۳۵۳ - انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند نے اور ایک تلواد کی احد کے دن اور فربایا یہ کون لیتا ہے جھے سے ؟ لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہر ایک کہتا تھا میں لوں گا میں لوں گا آپ نے فربایا اس کاحل اوا کر کے کون لے گا؟ یہ سفتے ہی لوگ پیچے شربایا اس کاحل اوا کر کے کون لے گا؟ یہ سفتے ہی لوگ پیچے ہے ابود کے دن کا فروں کا غلبہ تھا) ساک بن خرشہ ابود جاند نے کہا میں اس کاحق اوا کروں گا اور لوں گا جورا تھوں نے ابود جاند نے کہا میں اس کاحق اوا کروں گا اور لوں گا چرا تھوں نے اس کو نے نیااور مشرکوں نے سراس تکوارسے چیرے۔

باب: آجابرے باپ عبداللہ رضی اللہ عنہاکی فضیلت

۱۳۵۴ - حفرت جابڑے دوایت ہے جب احد کا دن ہوا تو میرا باپ الیا کیائی پر کیڑاؤھکا تھااور ان کے تاک کان ہاتھ پاؤل کا نے کے بتے (لیمن کا فرول نے ان کو شہید کر کے ان کے ساتھ مشلہ کیا تھا) میں نے کیڑا اٹھا تا جا ہا تو لوگوں نے جھے کو منع کیا (اس خیال کیا تھا) میں نے کیڑا اٹھا تا جا ہا تو لوگوں نے جھے کو منع کیا (اس خیال سے کہ بیٹا باپ کا بیر حال دکھے کر رخ کر ہے گا) رسول اللہ نے اس کوا تھا دیایا آپ نے تم سے اٹھایا گیا آپ نے ایک رونے والے یا جوائے والے یا جوائے والے کی آواز سی تو پو چھا بیر کس کی آواز ہے ؟ لوگوں نے جوائے والے کی آواز سی تو پو چھا بیر کس کی آواز ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا عمروکی بیٹی یا بہن ہے (لیمنی شہید کی بہن یا چھو پھی ہے) مرض کیا عمروکی بیٹی یا بہن ہے (لیمنی شہید کی بہن یا چھو پھی ہے) آپ نے فرمایا کیوں رونی ہے ؟ فرشتے اس پر برابر سا بیہ کئے رہے تیاں تک کہ وہ اٹھایا گیا۔

١٩٣٥٥ - جابر بن عبدالله الله روايت مير اباب شهيد بوااحد



٦٣٥٧ عن حابر قال حيء بأبني بام أحد مُجدَّعًا مُوْضِعٌ بَيْن بلُنيُّ النَّبِيُّ صلَّي الله عَيْبُهِ وَ سَمَدٍ فَذَكُر حَمُو حَدْيَتِهِمُ.

#### بَابٌ مِّنْ فَضَائِل جَلَيْبُ

النبي صِلْي الله عَلَيْه وَسَلَمْ كَانَ مِي مُعْرَى لَهُ النبي صِلْقِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ مِي مُعْرَى لَهُ فَافَاء الله عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ (( هَلُ تَفْقَدُونَ مِنْ أَجْدِ )) قَالُوا لِعَمْ فَنَانَا وَقَالَا وَقَالَا ثُمْ قَالَ (( هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَجْدِ )) قَالُوا لِعَمْ فَلَانًا وَقَالَالْ وَقَالَالُوهُ مِنْ أَجْدِ )) قَالُوا لِلهَ قَلْلُونَ مِنْ أَجْدِ )) وَاللّهُ وَقَالًا لُوهُ فَلَانًا وَقَلَالُونَ مِنْ أَجْدِ )) وَاللّهُ وَقَلَالُونَ مِنْ أَجْدِ )) وَاللّهُ وَقَلَالُونَ مِنْ أَجْدِ )) فَاللّه وَقَلَالُونَ مِنْ أَجْدِ )) فَاللّه وَقَلَالُوهُ أَنَى فَوْجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَعْمِ قَدْ فَلْكُونَ مِنْ أَخْلِيبِنَا فَاطْلُلُوهُ )) فَاللّه فَلْكُونَ اللّهِ مُنْ مَنْهِ فَقَالُ (( قَتَلَ مَنْهِ مَنْهِ فَقَالُ (( قَتَلَ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ فَقَلُوهُ وَمُنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَلْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَلْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنَا مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنَالِعُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ

کے دن تو میں اس کے منہ پر سے کیٹر انتھا تااور رو تالوگ مجھے منع کرتے اور رسول اللہ منع نہ کرتے اور فاطمہ عمر و کی بیٹی ( یعنی میری پھوچھی) وہ بھی اس بررور ہی تھی رسول اللہ کے فرمیا تورو باندرو فرشے اس پر اپنے پرول کا سابیہ کئے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اس کوا تھایال

۱۳۵۱ - ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرااس میں میہ ہے کہ میرا باپ اصد کے دن لایا گیااس کے ناک کان کئے ہوئے تھے اور کھا گیا رسول اللہ کے آئے۔

٣٣٥٤- مد كوره بالاحديث استد ع مجى مروى بــ

#### باب: جليبية كى فضيلت

۱۳۵۸ – ابو ہر زہ اسے روایت ہے رسول اللہ المظافۃ ایک جہاد میں
سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہال دیا آپ نے اپ اوگوں سے قرہ ایا تم
میں ہے کوئی گم تو نہیں ہے اوگوں نے عرض کیا ہاں قلال فلال
قدال محض گم ہیں پھر آپ نے پوچھا کوئی گم تو نہیں ہے اوگوں
نے عرض کیا البت فلال فلال فلال فحض گم ہیں پھر آپ نے قرہ با
کوئی گم تو نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی نہیں آپ نے قرہ با
میں جلیہ ہے کو نہیں و کھتا اوگوں نے ان کو مردوں میں وعو تھھا تو
ان کی ماش سات لاشوں کے باس پائی جن کو جلیمیہ نے ماراتھا وہ
سات کو مار کر مارے گئے رسول اللہ ان کے باس آسے اور دیا لیا
مارا گیا ہے میرا ہے میں اس کا ہول (یعنی میں اور دوہ ایک ہیں) پھر
مارا گیا ہے میرا ہے میں اس کا ہول (یعنی میں اور دوہ ایک ہیں) پھر
ارا گیا ہے میرا ہے میں اس کا ہول (یعنی میں اور دوہ ایک ہیں) پھر
ارا گیا ہے میرا ہے میں اس کا ہول (یعنی میں اور دوہ ایک ہیں) پھر
ارا گیا ہے دونوں ہا تھوں پر دکھا اور صرف آپ ہی نے
ادا گیا ہے دونوں ہا تھوں پر دکھا اور صرف آپ ہی نے
ان کی باراوی نے۔



#### باب: ابوذر كى فضيلت

1509 - عيد الله بن صاحت عدوايت عد الووز ع كب بم اين قرم خفار میں ہے نکلے وہ حرام مہینے کو بھی حلال سیجھتے تھے آو میں اور مير ابھائي انيس اور ہماري مال تنيوں لُكلے اور ايك ماموں تھا جمار ا اس کے پاس ازے اس نے ہماری خاطر کی اور ہمادے ساتھ الیکی كاس كى قوم نے ہم سے حسد كيااور كہنے لكى (ہمارے ماموں سے) جب توانے گھرے باہر نظاہے توانیس تیری بی کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ ہمارے پاس آیا اوراس نے سے بات مشہور کروی (حمافت ہے) ہیں نے کہا تو نے جو ہمارے ساتھ احسان کیادہ بھی خراب ہو گیا اب ہم تیرے ساتھ نہیں دہ کتے آخر ہم اینے او منوں کے یاس محے اور ابنا اسباب لادا جارے ماموں نے ابنا کیڑا اوڑھ کرروناشر ورج کیا ہم چلے مہال تک کہ مکہ کے سامنے ازے ائیس نے ایک شرط لگائی استے او نئول پر جو ہمارے ساتھ تھے اور ا ہے بی اور پر چھر دونوں کا بن کے پاک سکے کا بن نے انہیں کو کہا ' كدييه بهتر ہے ائيس ہمارے اونٹ لايا اور استے ہى اور اونٹ لايا ابوذر نے کہائے میے میرے بھائی کے میں نے رسول اللہ کی ملا قات ے پہلے نماز پوسی ہے تمن مرس پہلے میں نے کہائم کے لیے یز ہے تھے ابوذر نے کہا اللہ کے لیے بیں نے کہا منہ کدھر کرتے ہے؛ تھوں نے کہا منہ اوھر کر تاتھا جدھر اللہ تعالیٰ میر امنہ کر دیثا تھا میں عشاء کی نماز پڑھتا جب اخیر رات ہوتی تو تمبل کی طرح يرْجاتا تفايهال تك كدا فأب مير اورة تاانيس في كها محص مكه ۔ میں کام ہے تم یہاں رہومیں جاتا ہوں وہ گیااس نے دیر کی پھر آیا میں نے کہاتو نے کیا کیا وہ بولا میں ایک شخص سے ملامکہ میں جو تيرے وين پزے اور وہ كہتاہے كه الله تعالى في اس كو بيجاہے

باب مِنْ فَضَائِل أَبِي ذَرُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ ٦٣٥٩ عَنْ عَلْدِ اللهِ أَن الصَّاسَ رصى الله عنهُ قال قَال أَنُو ذرُّ حَرْحُنَا مَنْ قَوْمَنا عِمَارُ وَكَانُو يُحَلُّونَ النَّهُرُ لُحَرَامَ فَحَرَجُتُ أَمَّا وَأَحِي أَنْيُسَ وَأَشَّا فَنَرَلُنا عَنَى حَالَ لَنَا فأكرت حالنا وألحسن إلينا فحسدنا فوالمة فقالُوا إِنْكَ إِذَا خَرَحْتَ عَنَّ أَهْبِكَ خَالَفَ رَبْهِمْ أَيْسَ مَحَاء خَالًا فَنَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ أَمَّا مَا مَضِي مِنْ مَعْرُولِكَ فَقَدْ كَذَّرُتُهُ وَلَا حَمَّاعٌ لَكَ فِيمًا لِغُدُّ فَقُرَّبُنَا مبرامتنا فالحتملنا غليها وتغضى حائبا ثواتة فجَعَلَ يَتْكِي فَالْطَلَقْ حَتْى نَرَلْنَا بحصَّرَة مَكُّةُ فَمَاهِمُ أَنْهُمُ عَنَّ صَرَّمَتُ وَعَنَّ مِلَّهُمَا فَأَتُّنَّا الكاهر أنجي أثيث فادن أثيدا مصرامت ومثَّلهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدْ صَنَّتُ بَا شَيَّ آخِي فَتُلَ لَا تُنْفِى وَسُولَ اللَّهُ حَنَّكِي اللَّهُ عَلَيْهِ و . سَلُّو الثَّنَاتِ سِنِينَ قُلْتُ لَمْنَ قَالَ بِلَّهِ فُقُتْ فأَيُن تُوحَّهُ قَالَ أَتُوحَهُ خَيْثُ يُوحَّهُبِي رَبِّي أُصلِّي عِشَاءٌ خَنِّي إِذَا كَانَ مِنْ آجِرِ اللَّهِلِ الْقيتُ كَأْنَى عِلَاةً خَتَى تَعَلُوْرِي الشَّمْسُ نَقَالَ أَنْيُسُ إِنَّ لَى جِاحَةً بِمَكَّةً فَاكْتَبْنِي فَالْطَلَقَ النِّسُ حَنَّى أَتَّى مَكَّةً فَرَاتُ عَلَيٌّ لُّمَّ حَادَ فَمُنْتُ مَا صَنْعُتَ قَالَ لَبَيتُ رَخُلًا سَنَكَّةً

(۱۳۹۹) کی انیس نے ایک شرط انگائی دوشہ طاب تھی کہ دو آدی وعولی کرتے ہر ایک سے کہتا ہیں بہتر ہوں پھر جس کو کاہمن کرے دیوے کہ سے بستر ہے دوشرط کامال لے لیٹرائٹ کی کی شرطانیس نے کسی ہے کی ورمال میے تضہرا کہ انیس کے پاس جواد تھ بین دور ہے جادی ادرائے ہی اور



میں نے کہالوگ اے کیا کہتے ہیں اس نے کہالوگ اس کو شاعر کا بن جادوگر کہتے ہیں اورانیس خود بھی شاعر تھااس نے کہ میں نے کا بنول کی بات سی ہے لیکن جو کلام یہ مخص رو هتا ہے وہ کا ہنوں کا کلام نہیں ہے اور بیں نے اس کا کلام شعر کے تمام بحروں پرر کھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہ جڑے گاشعر کی طرح فتم خدا کیا وہ سجا ہے اور لوگ جھوٹے میں میں نے کہاتم یہاں رہو میں اس مخض کو جاکرد کھٹا ہوں پھر میں مکہ میں آیا میں نے ایک ٹا تواں متحف کو مکہ والول میں سے چھاٹئا (اس لیے کہ زبر دست صحف شاید مجھے تکلیف پہنچادے) اور اس سے بوجیما وہ فخص کہاں ہے جس کو تم صالی کہتے ہو (بعنی دین بدلنے والا عرب سے کفار معاذالله حضرت كوصالي كميتر من )اس نے ميرى طرف اشاره كيا اور کہاریہ صافی ہے (جب توصالی کو پوچھتاہے) یہ س کر تمام وادی والے ڈھیلے بٹریال لے کر مجھ پر نیے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہو كر كرابه جب مين هوش مين آكر اللها تو كياد يكيتا هون كويا مين لا ل بت ہوں (لینی سرے پیر تک خون سے الل ہوں) پھر میں ز مزم کے باس آیااور میں نے سب خون دھویااور زمزم کابانی بیا تو اے مجھتے میرے میں وہاں تمیں راتیں یا تمیں دن رہااور کوئی کھانا میرے پاس نہ تھاسواز مزم کے یانی کے (میں جب بھوک گلتی تو ای کو بی لیتا) پھر میں مونا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی بیٹی جھک سکئیں (مٹایے ہے) اور میں نے اپنے کا بچہ میں بھوک کی نا توانی شیس پائی ایک بار مکه والے جائدنی رات میں سو محتے اس وفت بیت الله کاطواف کوئی نہیں کر تا تھا صرف دوعور تیں اساف او رنا کله کو بکار ربی تغیس (اساف او رنا کله دو بت بنتے مکه بیس إساف مروتقاادرنا كله عورت تقمي كفار كابيه اعتقاد تقاكه ان دونوں نے دہاں زنا کیا تھا اس وجہ ہے مسنح ہو کربت ہو گئے تھے) وہ طواف کرتی کرتی میرے سامنے آئیں میں نے کہا ایک کا نکاح

عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلُهُ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِيُّ سَاحِيرٌ وْكَانَ أَنْيُسُ أَحَدَ النُّنْعَرَاء قَالَ أَنْبُسُ لَفَدْ سَمِعْتُ قُوْلَ الْكُهَنَةِ فَمَا هُرَ بِقُوْلِهِمْ وَلَقُدُ وَضَعْتُ قُوْلَهُ عَلَى أَقْرَاء الشُّعْرِ فَمَ يَلْتَهِمُ عَلَى لِسَان أَحَدٍ يَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ قَالَ قُلْتُ فَاكْنِينِي حَتَّى أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ قَالَ فَأَلَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفُتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَلَمًا الَّذِي تَلْتُحُونَهُ الصَّابِئَ فَأَشَارَ إِلَيُّ فَقَالَ الصَّابِئَ فَمَالَ عَلَيٌّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيٌّ قَالَ فَارْتَفَعْتُ جِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ قَالَ فَأَنَيْتُ زُمْزُمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدُّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدْ لَبِئْتُ بَا ابْنَ أَحِي ثُلَائِينَ بَيْنَ لَلِلَةٍ وَبُومٌ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَيِنْتُ حَتَّى تُكَسِّرَتْ عُكُنُّ بَطْنِي وَمَا وَحَدْثُ عَلَى كَبدِي سُعْفِةَ جُوع قَالَ فَبَيْنَا أَهْلِ مَكُةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إضْحِيَانَ إِذْ ضُربَ عَلَى أَسْبِحَتِهِمْ فَمَا يُطُوفُ 'بِالْبَيْتِ أَخَذَ وَامْرَأَتَيْنَ مِنْهُمْ تَدْعُوان إِسَافًا وَنَائِلُهُ قَالَ فَأَنْتَا عَلَيٌّ فِي طُوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَلْكِحًا أَخَلَعُمًا الْأَعْرَىٰ قَالَ فَمَّا , تَنَاهُنَا عَنْ قَوْلِهِمًا قَالُ فَأَتَنَا عَلَى فَقُلْتُ مِضَّ مِثْلُ الْحَشْنَةِ عَيْرَ أَنِّي لَهَ أَكْنِيْ فَانْطَلَقْتَهُ تُولُولَان وَتَقُولَان لَوْ كَانَ هَاهُمَا أَحَدُ إِمِنَّ أَنْفَارِنَا فَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ



دوسرے سے کر دو (لیعنی اساف کانا ٹلہ ہے ) یہ سن کر بھی وہ اپنی بات سے بازند آئیں پھر میں نے صاف کہدویاان کے قلال میں لکڑی ( یعنی مید فخش اساف اور نا کلہ کی پر ستش کی وجہ ہے) اور مجھے كنابير نبيس آتا (يقى كناب اشاره مين مي في كالى نبيس دى كلم كملا کالی دی اساف اور ناکلہ کوان مروود عور تول کو عصہ ولانے کے ليے جو فدا تعالى كے كريس خداكو چيوز كراساف اور يا كله كو يكارتى تخصین ) بیدسن کر ده د دنول عور تنی چلاتی اور کہتی ہوئی چلیں کاش اس وقت میں کوئی ہمارے لوگوں میں ہے ہو تا (جو اس محتص کو ہے ادبی کی سز ادبیا) راہ میں ان عور توں کو رسول اللہ او را ہو بھر صدیق کے اور وہ اتر رہے تھے بہاڑے انھوں نے ان عور تول ے یو جھا کیا ہوا؟ وہ بولیں ایک صابی آیا ہے جو کعبہ کے بردول میں چھیا ہے انھوں نے کہاوہ صابی کیا بولا وہ یولیس ایک بات بولا جس سے منہ مجرجا تاہے (لیٹی اس کوزبان سے نکال نہیں سکتیں) اور رسول الله تشريف لائے يهال تك كد جراسود كو بوسد ويااور طواف کیاا ہے صاحب کے ساتھ پھر نماز پڑھی جب نماز پڑھ کیے توابوزر فی کہا میں نے ہی اول اسلام کی سنت اداکی اور کہا السلام عليك بإرسول الله آپ نے فرمايا وعليك السلام ورحمة الله چر آپ نے ہو چھا تو کون ہے؟ میں نے کہا غفار کاؤیک شخص ہوں آپ نے ہاتھ جھکا یااور اپنی انگلیاں پیشانی پر رکھیں (جیسے کوئی ذکر کر بتاہے) بیں نے اپنے ول بیں کہا شاید آپ کو برامعلوم ہوا یہ کہنا کہ ہیں غفار میں ہے ہوں میں لیکا آپ کا اِتھ مجڑنے کو لیکن آپ کے صاحب نے (ابو برٹے) جو مجھ ئے زیادہ آپ کا صال جانا تھا بھے روكا چر آپ نے سر اٹھالااور فرمالاً تو بہال كب آيا بين نے عرض . کیا میں بہال تمیں دات یا دن سے ہوں آپ نے فرمایا تھے کھانا کون کھلا تاہے میں نے کہا کھانا وغیر ہ کچھ نہیں سوآز مزم کے یاتی ك - چري مون ہو گيا يہال تك كه ميرے بيث كے بث مر كئ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثِو بَكُرِ وَهُمَا هَابِطَانِ فَالَ مَا لَكُمَا )) قَالَنَا الصَّالِئُ لَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأُسْتَارِهَا قَالَ (( مَا قَالَ لَكُمَّا )) قَالَتَا إِنَّهُ قَالَ لَنَّا كَلِمَةً تَمثَّلُهُ الْفَمَ وَحَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ خَتَّى اسْتُلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمُّ صَلَّى فَلَمَّا غَضَى صَلَاتُهُ قَالَ آبُو ذَرٌّ فَكُنْتُ أَنَا أَوُّلَ مَنَّ حَيَّاهُ بِمُحِيَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يًا رَسُولَ اللهِ فِنَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ) ثُمَّ قَالَ (( مَنْ أَنْتَ )) قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَار قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَةِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كُرِهَ أَنْ النَّمَيْتُ إِلَى غِفَار فَدَهَبُتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَّعَنِي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمٌّ قَالَ ((مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا)) فَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ رَيْوُمٍ قَالَ (﴿ فَهَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ﴾ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامً إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى نَكَسَّرَتُ عُكَنُّ بُطْنِي وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبدِي سُخْفَةَ جُوع تَالَ (( إِنَّهَا مُبَارَ كُمَّ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ )) فَقَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ أَتُذَنَّ لِي فِي طَعَامِهِ الْلَيْلَةَ فَانْطَلَقَ رُسُولُ اللهِ صُلِّي الله عَلَيْهِ رَسَلُمُ وَٱلْبُو يَكُرُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَقَتَحَ ٱلْو بَكْرِ يَابًا فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفُ وَكَانَ ۚ فَلِكَ أُوَّلَ طَعَامٍ أَكَلَّتُهُ بِهَا ثُمَّ غَيَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ أَتَبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله



عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَ (﴿ إِنَّهُ قُطَّ وُحَّهَتُ لِي أَرْضُ ذَاتُ بِخُلِ لَا أَزَاهَا اِلَّا يُشْرِبِ فَهَلُّ الْتَ مُبِلِّعٌ عِنْمِ قُوْمِكِ عَسِي اللهُ أَنَّ يَنْفعهُمْ بِكِ وِيَأْجُرِكِ فِيهِمْ )) فَأَنْتُ أُنْيِنَا فعال ما صُنعُت قُلْتُ صَعَتَ أَنَّى فَذًا السُلطَ وَصِرْقُتُ قَالَ مِا بِي رَغُلُهُ عَلَ وَيِئِكَ فَاتِّي لَا الْمُسْمَعُ وَصِيوعُ فَانِهِ أَمِا فَقَالِبُ م بي راماً من دينگ، فإلى قاء الملطث وستأفث فالحملا خي أثبا فإما عفارا فأسر عفها وعال يؤمهم أيماء ين رحميه الععاري وكان سيدفيم وقال بضعُهُم إِذَا قَلَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ غَلَيْمَ وَسَلَّمَ المدينة أستمتا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلُّم المدينة فأسلم بصفَّهُم النَّابِي وَحَاءَتُ أَسْمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخُوتَنَا تُسَلُّمُ عَمَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَاسْلَمُوا فَقَالَ سُونُ الله حملي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَعَقَارُ عفر الله أنها وأشالم سالمها الله ))

اور میں اینے کلیجہ میں بھوک کی ناتوانی شبیل یا تا آپ نے فرمایا ز مزم کا پائی بر کت والا ہے اوروہ کھانا بھی ہے بیٹ مجرویتا ہے کھانے کی طرح ابو بکرنے کہایا رسول اللہ آج کی رات مجھے اجاز ت و پیجئے اس کو کھلانے کی پیمر رسول اللہ مسطے اور ابو بکر میں سمجی ان د ولوں کے ساتھ جلاابو بکرتے کیا۔ دروازہ کھولااوراس میں ہے طائف کے سو کھے انگور نکالتے لگے یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے کھایا مكديس ليمرر مايس جب تك رم بعداس كرسول الله ك ياس آيا آپ نے فرمایا مجھے و کھلائی گئی ایک زمین تھجور والی میں سمجھتا ہوں وہ کو لی زمین نہیں ہے سوایٹر ب کے (یٹر ب مدینہ طبیبہ کانام تھا) تو تو ميري طرف ے اپني قوم كودين كي دعوت دے شايد الله تعالى ان کو نقع دیوئے تیم ی وجہ ہے اور تختے نواب دیوے ہیں انہس کے یاس آیااس نے بوجھا تونے کیا کیاش نے کہامیں اسلام لایا در میں نے تقیدین کی آپ کی نبوت کی دہ بولا تمہارے دین سے مجھے بھی نفرت مہیں ہے میں مجھی اسلام فایااور میں نے مجھی تقیدیق کی پھر ہم دونوں اپنی مال کے پاس آئے وہ بولی مجھے بھی تم دونوں کے وین سے نفرت نہیں ہے میں بھی اسلام لائی اور میں نے بھی تصدیق کی مجرہم نے اوشوں پر اسباب لادا بیبان تک کہ ہم اپنی قوم غفار میں بہنچے آو هی قوم مسلمان ہو گئی اور ان کاامام ایما بن حصد غفاری مخاوہ ان کا سر دار بھی تھااور آ دھی قوم نے یہ کہا کہ چنب د مول اللہ عدید میں تشریف لائیں سے تو ہم مسلمان ہوں مجے پھر د سؤل اللہ کہ یہ میں تشریف لائے اور آدھی قوم جو باقی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اسلم (ایک قوم ہے) کے لوگ آئے اٹھوں نے کہایار سول اللہ ہم بھی اینے بھائی غفار یول کی طرح مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے تب رسول اللہ نے فرمایا غفار کوارند نے بخش ویااوراملم کواللہ نے بیجادیا (تحق اور قید



١٣٦٠ عن لحميد أن هذال عهد أرساد وراد بغد قرائد المساد وراد بغد قرائه قلب ما لاعتي حتى أذهب فالمعرف عدر من أهل منكه فرائها قد تسفر به وتخهش.

١٣٦١ - عن غَيْد عله بْي الصَّامَت فان قال آنو درًا بها ال أجي صَلَيْتُنَا سَلَقِي قُلُي مُلِعِثُهِ الْبِيُّ مَثِّلُتُهُ قَالَ لُلْتُ فَأَيْنَ كُلِّتَ تُوجُّهُ قَالَ حِيثُ وخهني لله واقتص أحديت بلخو حبيث سُلِيْمان بن تُمُعيرة وقَالَ في الْخَديثِ فَتَاعِرِ ۚ إِلَى رخُل مِنْ الْكُهَّادِ قَالَ فَلَمْ يُرَنُّ أَحَى النِّسَلُّ يمُذَخُهُ خَتْنِي غَنِيهُ قَالَ فأحَذُنَّا صِرْانَتُهُ فِيسَمِينَاهِ، إلى صرَّامتنا وقال أيُّصًا فِي حَابِئِهُ فَان فَحَابُهُ النبيئ فيلط مطاف بالبيئت وأصلني واكتعنيل حلم الْمُقَامِ قَالَ فَأَتَيْنُهُ فَإِلَى الْمُؤَلِّ النَّاسِ خَيَّاهُ يَحَيَّجَ لَيْلَعْامُ قَالَ لُمُنْتُ سَمَّاهُ عَلَيْكَ بِهِ رَسُونَ اللَّهِ قال (﴿ وَعَلَيْكَ السَّمَامُ مَنَّ أَنْتَ ﴾} وَمَى حَدِيثُهِ الِطنا فقال (﴿ مُنْذُ كُمْ أَنْتَ ﴾) هاهُ، قالَ فُلْتُ (﴿ مُنْذُ حَمُّسَ ﴾) عَشَرَةً وَبِيهِ فَقَالَ أَبُو بِكُر ألحفني بصافته اللللة.

۱۳۷۰- ترجمہ وی ہے جواو پر گزرااس بیں یہ ہے کہ اچھا جائیکن امل مکہ ہے بچارہ وہ وشمن میں اس شخص کے اور مند بناتے میں واسطے اس کے۔

۳۳۹۰ - ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں بیہ ہے کہ مین نے آپ
کی نبوت ہے دو برس پہلے تماز پڑھی اور بیہ ہے کہ دونوں ایک کائن کے باس گئے انہیں نے اس کائن کی تعریف شروع کی بہان
تک کہ اس پر عالب آیااور ہم نے اس کے اوٹن بھی سلے کراہی ۔
اوٹنوں میں ملا لیے اور بیہ ہے کہ نماز پڑھی آپ نے مقام ابرائیم بیکے وہ شخص ہوں جس نے مقام ابرائیم بیکے وہ شخص ہوں جس نے آپ و مسلمان کا ملام کیا اور بیہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں بیدر وون سے مسلمان کا ملام کیا اور بیہ کہ میں نے کہا کہ میں بیدر وون سے مسلمان کا ملام کیا اور بیہ کہ میں نے کہا کہ میں بیدر وون سے مسلمان کا ملام کیا اور اور کہا گھے عراق وہ تھے ان کی ضیافت ہے اس کی ضیافت ہے گئی گئی ان کی ضیافت ہے گئی کراہے۔

۱۳۱۲- عبداللہ بن عبال سے روایت ہے جب ابوذر کور سول اللہ کی نبوت کی مکہ میں خبر بہنی تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا اس واوئ کو جاسوار ہو کر اور اس شخص کو د کھے کر جو کہتا ہے بھی پر آسان سنے خبر آئی ہان کی بات من پھر میرے پاس آ۔ وور دانہ ہوا یہاں تک کہ مکہ میں آیادر آپ کا کلام سنا پھر ابوذر آپ پاس لوٹ کر کیااور بول میں نے اس شخص کو دیکھا دو تھم کر تا ہے اچھی خصلتوں کا اور ایک کلام سنا تا ہے جو کو اور ایک کلام سنا تا ہے جو شعر نہیں ہے ابوذر نے کہااس سے مجھ کو اور ایک کلام سنا تا ہے جو گو

مسلم

تسکین نہیں ہوئی پھر انھوں نے توشہ لیا اور ایک مفک ٹی یانی کی ببہال تک کہ مکہ میں آئے اور مسجد حرام میں وافل ہوئے وہاں ر سول الله کو ڈھو نڈا وہ آپ کو پہچائے نہ نے اور اٹھوں نے پوچھٹا بھی مناسب منہ جانا یہاں تک کہ رات ہو گئی وہ لیٹ رہے حصرت علی نے ان کو دیکھااور پہچانا کہ کوئی مساقر ہے پھر ان کے پیچھے گئے کیکن کسی نے دومرے سے بات نہیں کی بیمال تک کہ صبح ہو گئی پھر وہ اپنا توشہ اور منتک معجد میں اٹھالا ہے اور سارا دن وہاں رہے اور رسول الله كوشام تكت ويكها كالروه ابية سون كي جكه بس جلي آف وہاں حضرت علی گزرٹ اور کہاا بھی وہ وفت تہیں آیاجواس شخص کو ا پٹا ٹھکانا معلوم ہو پھران کو کھڑا کیاادران کے ساتھ میے لیکن کسی نے دومرے سے بات ند کی پہال تک کہ تیسر ادن ہوااس دن بھی ابیای کیااور حضرت علی نے ان کوایے ساتھ کھڑا کیا پھر کہاتم مجھ ت كيول نيش كيتے جس ليے تم اس شہر ميں آئے ہوابوڈرنے كها آگر تم جھے ہے عہد اور اقرار کرتے ہو کہ میں راہ بتلاؤں گا تو میں کہتا موں انھوں نے اقرار کیا ابوذر نے سب حال بیان کیا حضرت علی نے کہاوہ مخفس سے ہیں اور وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور تم صبح کو میرے ساتھ چلنا اور اگر میں کوئی خوف کی بات دیکھوں گا جس میں تمہاری جان کا ڈر ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کو کی بانی بہا تاہے اورجو چلا جاؤل توتم بھی میرے بیچے چیچے جاتے آناجہال میں ممسول تم بھی تھس آناابوذر نے ایسائ کیاان کے پیچے چلے بہاں تک کہ حضرت علی رسول اللہ کے پاس پنچ اور ابو ذر مجمی ان کے ساتھ بہنچ چر ابوزر نے آپ کی باتیں سنیں اور ای جگہ مسلمان ہوئے رسول الله في فرمايا يى قوم كے پاس جااد بان كودين كى خبر كريبال تك كه میرا علم مجھے پیچے ابو ذرنے کیا تھم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں توب بات ( بعنی دین کی دعوت ) مکہ والوں کو پکار کرسنا دول گا پھر ابودر نظے اور مجد میں آئے اور جلا کر بولے اشہد ان لا

الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشُّغْرِ فَقَالَ مَا شَغَيُّتِنِي فِيمًا أَرَدْتُ فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شُمُّةً لَهُ فِيهَا مَاءً حَتَّى قَلِمَ مَكَّةً فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمْسَ النُّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يُسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى أَذْرَكُهُ يَعْنِي اللَّيْلَ فَاصْطُحَعَ لَفُرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرُفٍ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تُبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء خَتَّى أُصَبَّحَ ثُمُّ احْتَمَلَ قِرْآتُهُ وَزَادَهُ إِلِّي الْمُسْمِحِدِ فَعَلَلُ ذَلِكَ الْيُومَ وَلَا يَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْحَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا أَنِّي لِلرَّجُلُّ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلَهُ فَأَفَّامَهُ فَنَكْمَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَا يُسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمًا صَاحِبَهُ عَنْ شَيءِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مُعَهُ ثُمُّ غَالَ لَهُ أَلَا تُحَدُّثُنِي مَا الَّذِي أَفْدَمَكَ مَذَا الْبَلَدَ قَالَ إِنْ أَعْطَلِتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ غَنْعَلَ فَأَخْبِرَهُ فَقَالَ فَإِنَّهُ حَقُّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَإِذًا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِغْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْتًا أَحَافُ عَلَيْكَ فُشْتُ كَأْنِّي أُرِيقُ الْمَاءُ فَإِنَّ مَضَيَّتُ فَاتَّبَعْنِي حَتَّى تُلْحُلُّ مَلَاعَلِي فَفَعَلَ فَالْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّىٰ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمُ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسُمِعَ مِنْ. مَّوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ مَقَالَ لَهُ ٱللَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( ارْجِعُ إِلَى قُوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي )) فَقَالَ وَالَّذِي تُفْسِي بِيَدِهِ لَأَصْرُحُنَّ بِهَا بَيْنَ ظُهْرَانَيْهِمْ فَحَرَجَ خَتَّى



أَنَّى الْمُسْجِدُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّٰهَ إِلّٰ اللّٰهُ وَأَنْ مُحَمَّدُ الرّسُولُ اللهِ وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَنَّى أَضْحَعُوهُ فَأَنَّى الْعَبَّاسُ. فَأَكَبُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيُلكُم أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيُلكُم أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنْ طَرِيقَ تُحَارِكُمْ إِلَى النَّامِ عَلَيْهِمْ فَأَنْقَذَهُ وَأَنْ طَرِيقَ تُحَارِكُمْ إِلَى النَّامِ عَلَيْهِمْ فَأَنْقَذَهُ مِنْ عَلَيْهِ الْعَبّاسُ فَأَنْقَذَهُ وَالرَّوا إِلَيْهِ فَصَرَبُوهُ فَأَكَبُ عَلَيْهِ الْعَبّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

بَابُ مِّنْ فَصَائِلِ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِاللهِ " ١٣٦٣- عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ السَّلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ السَّلَمْتُ وَتَلَمْ مَنْذُ السَّلَمْتُ وَتَلَمْ مُنْذُ السَّلَمْتُ مَنْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُنْذُ السَّلَمْتُ اللهُ وَتَلْهُ وَسَلَّمُ مُنْذُ السَّلَمْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٣٦٤ - عَنْ جَرِيرٍ فَالَ مَا حَجَيْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي عَلَىٰ أَسْلَمْتُ وَلَا رَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي زَادَ البُنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ البَنِ إِدْرِيسَ وَلَقَدُ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ يَيْدِهِ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ يَيْدِهِ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ يَيْدِهِ فِي حَدْرِي وَقَالَ (( اللهُمُ قَبْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا هَا فَيْ اللهُمْ قَبْتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا هَهُدِيًا مَهُدِيًا ).

٣٣٦٥ - عَنْ حَرِيرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَمَةِ وَكَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَمَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَفَّةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قَلْ أَنْتَ مُرِيجِي مِنْ فِي الْحَلَمَةِ وَالْكَفَّةِ الْبَمَانِيَةِ مُرَّيَّةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِّةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِّةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِيةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِيةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِيةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِيةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفْبَةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفِيةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْكَفْبَةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْمَامِيَّةِ وَالْكَفْبَةِ الْبَمَانِيَةِ وَالْمَامِيَّةِ وَالْمَامِينَةِ وَالْمَانِيَةِ الْمَانِيَةِ وَالْمَامِينَةِ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةِ وَالْمَامِينَةُ وَقَالَةُ وَقَالَمُ اللهِ وَاللَّهُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَاللَّهُ وَالْمَامِينَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاءُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمَامِينَاهُ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَاهُ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَاهُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَاهُ وَالْمُعْمِينَاهُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمِينَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعُونَامُ وَالْمُعْمُونَامُ وَالْمُعْمُونُ

الله الا الله واشهدان محمد ا رصول الله اورلوكون في ال بر حمله كيا اوران كومارت مارج لناديا حفرت عباس وبال آئ اورابوذر بر جمله كيا اوران كومارت مارج لناديا حفرت عباس وبال آئ اورابوذر بر جمل اورلوكول من كها خرافي بو تمبارى تم نبيس جائح به محف غفار كائت اور تمبارا داسته سوداكرى كاشام كو غفار كه ملك پر سے ب ( تووه تمبارى تجارت بند كريں كے ) بجران ذركوان لوگول سے جھراليا ابوذر تمبارى تجارت بند كريں كے ) بجران ذركوان لوگول سے جھراليا ابوذر معترت في دوس سے دوس سے دور ايران اور حفرت مياس آئے دوس سے دور بحراليا اورلوگ دور سے اور ماران اور حفرت عباس آئے دوس سے اور ماران کو جھراليا۔

## باب: جرير بن عبدالله كي فضيلت

۳۱۳ - جریر بن عبدالله رضی الله عند سے روائیت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے مجھی نہیں رو کا اندر آئے سے جب سے جس مسلمان ہوااور مجھی مجھے نہیں دیکھا تکر آپ بینے (یعنی خند در وئی اور کشادہ بیشانی سے طے)۔

۱۳۲۳- ترجمہ وال ہے جواو پر گزراا تنازیادہ ہے کہ بی نے آپ سے شکایت کی بیں محور ہے پر نہیں جما آپ نے اپناہا تھ میرے سینے پر مارااور فرمایا یا اللہ جمادے اس کو راہ بتانے والا راہ پایا ہوا کردے۔

۱۳۲۵ – جریڑے روایت ہے جالیت کے زمانہ ہیں ایک بت فانہ تفالا کین ہیں) جس کو ذوالخلصہ کہتے ہتے اور کعبہ بمانی یا کعبہ شامی کین ہتے ہوں کا در کعبہ بمانی یا کعبہ شامی کی اس کا نام تھار سول اللہ نے جمد سے فر بلیائے جریز تو چھے بے قکر کر تاہے فروالخلصہ اور کعبہ بمانی اور شامی کی طرف سے (بینی اس کو تباواور برباد کر کہ لوگ شرک ہے تھٹیں) میں ایک سوپھای آدمی اشک کے اپنے ساتھ لے کر میااور ذوالخلصہ کو توڑااور جینے اس کے ساتھ لے کر میااور ذوالخلصہ کو توڑااور جینے لوگوں کو دہاں پایا تمل کیا پھر میں لوٹ کر آیااور آپ سے بیان کیا آپ نے بمارے لیے اور احمل کے لیے دعا کی۔



٣٣٦٦- عن حرير أن عند لله أنه يُ فارُ عالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَبُهُ وَسَلَّمَ ر: ما حريرُ أَلَا تُرجُعُني منَّ ذي الْخلصة )) سم تحمُّعم كان يُدُّعي كَعْنَه الْبِيانَةِ قَالَ فالمربُ في حَمْمِينَ وَمِائَةِ فَارْسَ رِكْتُتُ أَنَّا أَيْبُ عَلَى الْمُحَيَّلِ فَلْأَكْرَاتُ ذَلَكَ تَرَسُونِ اللهِ عَيْثُ فَصَرِبَ يَدُهُ فِي صَدَرِي فَقَالَ ﴿ اللَّهُمُّ شَتَّهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ﴾) فال عالمُنانَ فحرَقها بالنَّارِ ثُمَّ يَعَثُ خَرِيرٌ إِنِّي رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ رَخُنَا لِيُسْرُّهُ لِيَكُنِّي أَبِّنا أَرْطَاةً مِنَا فَأَتِي رْسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَفْعَالَ لَهُ مَا حَنَتُكَ خَنَّى تُركناه كَأَنْهَا خَمَلٌ أَجْرَبُ فَيَرَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ على حَيْل أَحْمَسَ وَرَحَالِهَا حَمْسُ مرَّابٍ. ٦٣٦٧– عنَّ إسْمعِيلَ مَهْذَا الْإِنْسَادِ وَقَالَ فِي حديث مَرَّوان فحاء يُشِيرُ خَرير أَنُو أَرْضَاةً حصيل بن ربيعه يُبشر البي عَلَيْهُ .

بات مَنْ فَضَائِلِ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبَاسِ ١٣٦٨ عَنْ اسْ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَنْكُ أَنَى الْحَمَاء فوضعتُ لهُ وصُونًا فلمَّا حَرَجَ قَالَ مَنْ الْحَمَاء فوضعتُ لهُ وصُونًا فلمَّا حَرَجَ قَالَ مَنْ وضع هذا مي رؤاله زُهيْرِ قَالُوه وهي رواله أبي يُكُرِ وضع هذا مي رؤاله زُهيْرِ قَالُوه وهي رواله أبي يُكُرِ قَلْتَ لَنَّ عَنْدٍ قَالَ (( اللّهُمُ فَقَهُهُ فِي اللّيْنِ )).

باب فقه فضائل عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ " ١٣٦٩ عَلْ نَى عُمْر رَصِيَى الله عَلْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ مِي الله عَلْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ مِي الْمَعْمَ إِسْلَمْرَقِ وَالنَّبِي مِنْعَمَ إِسْلَمْرَقِ وَلَيْسَ مَكَانَ أَرِيدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ وَلَيْسَ مَكَانَ أَرِيدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ أَرْبِدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ قَالَ أَرْبِدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَيْهِ قَالَ أَرْبِدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَيْهِ قَالَ أَرْبِدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَيْهِ قَالَ أَنْهِ إِلَيْهِ قَالَ أَرْبِيدُ مِنْ الْحَنْمَ إِلَيْهِ قَالَ أَنْهِ مَالِكُ أَرْبِيدُ مِنْ الْحَنْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ قَالَ أَنْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

# باب: عبدالله بن عباسٌ کی نصیلت

# باب: عبدالله بن عمرٌ كي فضيلت

۱۳۲۹ - عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے میں نے خواب بیل دیکھا میرے ہاتھ میں استیرق کا ایک مکڑ اسے (استیرق ایک ریشی کیڑا ہے )اور میں جنت کے جس مکان میں جانا جا ہتا ُ ہوں وہ ککڑا جھے اڑا



فَقَصَصَنَّهُ عَلَى خَفَصَة فَقَصَّتُهُ خَفَصَةٌ عَلَى اللَّهِيَّ صُلِّي الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ السَّى عَلَيْهِ (( أَرَى غَبُدَ اللهِ رَجُلًا صَالِحًا )).

• ٦٣٧٠ عنُ ابْنَ عُمَرٌ قالَ كَانَ الرُّبُحُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولَ الله عَلَيْظُ إِذَا رَأَى رُؤْنِا قَصُهُا عَلَى وسُولَ اللهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيًا أَفْصُهُمَا عنى النُّسَىُّ عَلِيْكُ قالَ وَأَكْنَتُ غَلَامًا شَابًا غَزَبًا وَكُنْتُ آنَامُ فِي الْبَمْسُجِدِ عَلَى عَيْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَأَيْتُ فِي اللَّوْمِ كَأَنَّ مَنْكُيْنِ أَعَدَانِي وْإِذَا لَهَا قُرْنَانَ كَقُرَّنَيُّ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدُّ غَرِفْتُهُمْ فَحَعَنْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ اللَّارِ أَعُوذُ بَائْتُهِ مِنْ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيْهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي لَمُّ تُرْغٌ فَقَصَصَتْهَا عَلَى خَفَّصَةً فَفَصَّنَّهُمْا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلِيُّكُمُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (( نِعْمَ الْرَجْلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُمنِّلَى مِنْ اللَّيْلِ ﴾) قَالَ سَائِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْدَ ذَٰلِكَ مَا يَعَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

٦٣٧١– عَنْ ابْنِ عُمْزِ قَالَ كُنْتُ أَبِتُ فِي الْمَسْجَدِ وَلَمْ يَكُنُ لِي أَهْلُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنْامِ كَأَنَّمَا الْطُلِقَ بِي إِلَى بِئْرِ فَذَكَرَّ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ﷺ بمعْنَى خَدِيثِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

بَابٌ مِّنْ فَضَائِل أَنِّس ابْن مَالِكِ ٦٣٧٢ عَنْ أُمَّ سُلَيْعِ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ خَادِمُكُ. أَيْسُ ادْعُ اللَّهُ لَهُ نَتَالَ (( اللهُمَّ أَكْثِرُ عَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَاوِلًا لَهُ

کر وہاں لیے جاتا ہے یہ خواب میں نے اپنی بہن ام المومنین حفصہ ے بیان کیاانموں نے رسول اللہ کے بیان کیا آپ نے فرمایا میں عبدالله كوسمجھتا ہوں نيك آدمي ہے۔

• ۲۳۳۰ عبدالله بن عمر رصی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول ائند صبى الله عليه وسلم كي زندگي مين جنب كو ئي خواب و يكمآنو آپ ہے بیان کرتا مجھے بھی آرزو تھی کوئی خواب دیکھوں اور آپ ہے بيان كرول اور ميس از كالقانجوان مجر وميس محيد ميس سويا كرانا تق رسول الله مس و المان الله الله الله الله الله المحاجيد و فرشتوں نے بچھے کیڑا ہے اور جہنم کی طرف لے گئے دیکھا تو وہ 🖫 فَذَهَبَا إِنِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مُطُّونِيَّةٌ كُطِّيِّ الْبَعْرِ ﴿ وَرَبِّ كُمِرِي بِهِ كُونِي كَ صرح إوراس يروو لكزيال بين جيم تنوي ير موتى بين اس بن وكه لوگ بين جن كويش في بيانايس في كية شروع کیاا لند کی پناہ ما تکتا ہوں جہتم ہے الند کی بناہ ما تکتا ہوں جہتم ے انٹد کی پترہ مائٹ ہوں جہتم ہے مجراور ایک قرشتہ ملااور وہ بول تجھے کچھ خوف نہیں یہ خواب میں نے حضرت حفصہ ہے بیان کیا انھول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا عبدالله اچما آدی ہے اگر رات کو تبجد براها کرے۔ سالم نے کہا عبداللہ اس کے بعد رات کو نہیں سوتے ہتے گر تھوڑی د بر(اور تبجد پڑھتے تھے)۔

۲۳۷۱ - ترجمه وی ب جو گزرک

## باب: انس بن مالک کی فضیلت

۲۳۵۲ - ام سلیم رضی الله عنهاے روایت ہے انھوں نے کہایا رسول الله عليظة الس آب كا غادم ب اس ك لي دعا قرماية آپ نے فرمایا یا اللہ بہت مال اور بہت اولا و دے اس کو اور جو تو



فِيمَا أَعْطَيْتُهُ )).

٦٣٧٣ عَنْ أَنَشَى بَقُولُ فَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَادِمُكَ أُنَسُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٦٣٧٤ - عَنْ أَنَسَ بِّنَ مَالِكُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ - ١٣٧٥ - عَنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ الله عَنْهُ فَالَ دَحَلَ الله عَنْهُ فَالَ دَحَلَ النّبِيُّ عَلَيْهَا وَمَا هُوَ إِنَّا أَنَا وَأَمَّى وَأُمُّ حَرَامٍ النّبِيُ عَلَيْهَا وَمَا هُوَ إِنَّا أَنَا وَأَمَّى وَأُمُّ حَرَامٍ حَالَتِي فَقَالَمَتُ أُمَّى يَا رَسُولَ اللهِ حُويْدِمُكَ خَالِيهِ وَكَانَ فِي اللهُ لَهُ قَالَ فَذَعًا لِي بِكُلِّ حَيْرٍ وَكَانَ فِي الْحَيْرِ مَا ذَعًا لِي بِكُلِّ حَيْرٍ وَكَانَ فِي الْحَيْرِ مَا ذَعًا لِي بِهِ أَنْ قَالَ (( اللهُمُ أَكْثِيرُ هَاللهُ وَالدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ )).

٦٣٧٦ - عَنْ أَنَسْ قَالَ جَاءَتْ بِي أَمِّي أَمُّ أَنَسْ قَالَ جَاءَتْ بِي أَمِّي أَمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَزَّرَنْنِي بِنِصْغَهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ خَمْارَهَا وَرَدَّنْنِي بِنِصْغِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَنَا أَنَيْسُ النِنِي أَنَيْتُكَ بِهِ يَحْدُمُكَ فَادْعُ الله لَهُ لَهُ مَنَا أَنَيْسُ النِنِي أَنَيْتُكَ بِهِ يَحْدُمُكَ فَادْعُ الله لَهُ لَهُ مَنَا أَنْ أَنْسُ هَنَا أَنْ أَنْسُ فَقَالُ (﴿ اللّهُمُ أَكْثِيرٌ عَالَهُ وَوَلَدَهُ ﴾) قَالَ أَنسُ فَوَاللهِ إِنْ مَالِي لَكُنِيرٌ وَإِنْ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي فَوَالَدَ وَلَدِي فَوَالَدَ وَلَدِي لَنِعْمَ أَنْهُومَ وَلَدَى وَوَلَدَ وَلَدِي لَنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَلَىٰ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَالَ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَالَ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْم صَوْتُهُ فَقَالَتَ اللهِ عَلَيْم صَوْتُهُ فَقَالَتَ بِأَيْنِ وَأَمْنِي يَا رَسُولُ اللهِ أَنْيُسَ فَدَّعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ فَذَّعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَدَّعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا أَنْيَسَ فَدَّعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا أَنْيَسَ فَدَّ وَأَيْتِ مِنْهَا أَنْتَيْنِ فِي اللهِ عَنْهَا أَنْتَيْنِ فِي اللهِ عَنْهَا الْنَتَيْنِ فِي اللهِ عَلَىٰ وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِئَةَ فِي اللهُ عِرَةِ.

٦٣٧٨ - عَنْ أَنَسِ قَالَ أَنَى عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَأَنَا أَنَّكُ مَعْ أَلْعِلْمَانِ قَالِلَ فَسَبِلُمْ عَلَيْنَا فَبَيْنَا فَالِنَا فَسَبِلُمْ عَلَيْنَا فَيَعَنِينِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَيْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَشًا حَنْنِي رَسُولُ اللهِ حَنْنَ فَلَتُ يَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ

دیوے اس کو پر کت دے اس میں۔ ۱۳۷۳- ترجمہ وہی ہے جو گزرار

١٣٧٢- رجمه وي هيجو كزرل

40 - انس سے روایت ہے رسول اللہ علی ہادے گھریں تشریف لائے اس وفت گھریں کوئی نہ تھا سوا میرے اور میری ماں ام سلیم اور میری خالہ ام حرام کے میری مال نے کہایار سول اللہ آپ کا چھوٹا خادم (انس) دعا ہے اس کے لیے آپ نے دعاکی ہراکیہ بھلائی کے لیے اور آخریں ہے دعاکی یا اللہ بہت کراس کامال اور بہت کراس کی اولاداور ہر کت وے اس میں۔

۲۷ - ۲۳ - انس رضی اللہ عند سے روایت ہے میری ماں مجھ کور سول اللہ علی کے پاس لائی اور اپنی سر بند هن (اوڑ هنی یاو و پند) بھاڑ کر اس شن ہے آدھی کی جاور جھ کو تو اس شن ہے آدھی کی جاور جھ کو تو کہتے گئی یار سول اللہ علی ہے و خاانس میر ابیٹا ہے آپ کی خدمت کر اس کے لیے و خاکیجے آپ نے فرمایا یا اللہ بہت کر اس کا مال اور بہت کر اس کی اولاد۔ انس نے کہا تو تھم خدا کی میر امال کی میر امال بہت کر اس کی اولاد۔ انس نے کہا تو تھم خدا کی میر امال بہت ہے اور بہت کر اس کی اولاد۔ انس نے کہا تو تھم خدا کی میر امال بہت ہے اور میر سے بیٹے اور اور بے تے سوسے زیادہ ہیں۔

الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند کی آوازش اور کئے الله عند کی آوازش اور کئے گئی میرے اللہ باپ آپ پر فدا ہول میہ چھوٹا انس ہے آپ نے میرے لیے تین دعائیں کیس دو تو میں دنیا میں پاچکاا ورا یک کی آخرت میں امید ہے۔

۱۳۷۸- انس سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ میرے ہاں تشریف اللہ عظافہ میرے ہاں تشریف اللہ عظافہ میرے ہاں تشریف اللہ علی اللہ علی آپ نے ہم کو ملام کیا بھر جھے کی کام کے لیے جمیعا میں اپنی مال کے ہاں ویر سے گیا جب گیا تو نے کیوں ویر کی میں نے کہا تو نے کیوں ویر کی میں نے کہا



صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَالْتَ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثُنَّ بِسِرٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لُحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ

٦٣٧٩ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلْكِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرُتُ بِهِ أَخْدًا يَعْدُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أَمُّ سَلِّمٍ فَمَا أَخْبَرُتُهَا بِهِ.

بَابِ مِنْ فَضَائِلِ عَبُّدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ۗ

• ١٣٨٠ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ لِحَىُّ يَمْشِي إِنَّهُ فِي الْحَنَّةِ إِلَّا لِعَبِّدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ. ٦٣٨١-عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ مَّالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسِ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَحَهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هَٰذَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ هَٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلِّي رِّكْعَنَيْنِ يَتُجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ حَرَجَ فَاتَّبُعْتُهُ فَدُحَلَ مَنْزِلَةً وَدُخَلْتُ فَنَحَدَّثُنَّا فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَمَّا دَحَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا يُنْبَغِي لِأَحَدُ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يُعْلَمُ وَسَأَخَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتُهَا وُعُشْبُهَا وَخُطْرَتُهَا وَوَسُطُ الرُّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَءَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرُورَةٌ فَقِيلَ لِي ارْفَهُ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَسْتَطِيعُ

92-19-2 انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے بیان اللہ سال کا کہ اس کے بیان مسلم نے بوجھا میں نے اس سے مہیں بیان نہیں کیا۔

باب: عبدالله بن سلام كى فضيلت

۱۳۸۰ - معدرضی الله عندے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے ر سول الله علي على الله المخص كے ليے جو جاتا مجر تا ہو يہ نہیں سنا کہ وہ جنت بیں ہے عمر عبداللہ بن سملام کے لیے۔ ۱۳۸۱ - قیس بن عباد رضی الله عشه سے روایت ہے میں مدینہ میں تھا کچھ لوگوں میں جن میں بعض محابہ بھی تھے ایک مخص آیااس کے چیرے پر خدا کے خوف کا اڑتھا بعض اوگ کہنے گئے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے اس نے دور کعتیں پڑھیں چھر چلا میں بھی اس کے بیچے کیا دوائے مکان میں گیا میں بھی اس کے ساتھ اعدر کیا اور باتیں کیں جب دل لگ میا تو بی نے اس سے کہاتم جب معجد مِن آئے منے توایک مخص ایباایبابولا (لینی تم جنتی ہو) اس نے کہا سحان اللہ کسی کو شہیں جا ہے وہ بات کہنی جو شہیں جانتااور بیں تجھ ہے بیان کرتا ہوں لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا تھارسول اللہ کے زمانے میں وہ خواب میں تے آپ ت بیان کیا میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں (جس کی وسعت اور بیداوار اور سبزی کاحال اس نے بیان کیا)اس باغ کے ع میں ایک ستون ہے نوہے کاوہ نیچے توزیمن کے اندر ہے اور اور آسان تک گیاہے اس کی بلندی پر ایک طقہ ہے جھے سے کہا گیااس



فَجَانَنِي مِنْصَفَ قَالَ ابْنُ عَوْانِ وَالْمِنْصَفُ الْحَادِمُ فَقَالَ بِنَيَابِي مِنْ حَلْفِي وَجَنْفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ حَلْفِي وَجَنْفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ حَلْفِي وَجَنْفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ الْحَمُّودِ فَأَحَدُنَ بِالْعُرُوةِ فَقِيلَ لِي اسْتَشْبِكَ الْعَمُودِ فَأَحَدُنَ بِالْعُرُوةِ فَقِيلَ لِي اسْتَشْبِكَ مَلَقَدُ اسْتُبْعَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي بَدِي فَقَصَصَتُهَا عَلَى النِّي مَنْفَصَصَتُها عَلَى النِّي مَنْفَصَصَتُها عَلَى النِّي مَنْفَصَصَتُها عَلَى النِّي الْمُعْودُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِئَةُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِقُهُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِقُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِقُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِقُ الْإِسْلَامِ وَبِلْكَ الْمُوفِقَةُ مَوْفَةً اللهِ بَنْ سَلَامٍ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّى عَلَى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْإِسْلَامِ حَتّى الْمُولَةِ أَنْ اللّهِ بَنْ سَلَامٍ.

خِلْقَةُ اللّهُ مَا لِلْهُ وَالْنَ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا سَقْدُ أَنْ مَالِلُو وَالْنَ عُمْرَ فَمَرَ عَبْدُ اللّهِ بِّنُ مَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا مِرَقُلُ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَقُمْتُ مَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا مِرَقُلُ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ إِنْهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سَبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ مَا كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ مَا كَانَ يَنْبَعِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ فَمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وَضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَصَرًا عَلَى اللّهُ مُولِقَ فَي مَا مَنْ اللّهِ عَلَى مَا لَكُنَا فَي اللّهُ مُولِقِيقًا فَيْلَ لِي النّهُ وَقِيتَ مُنْفِقًا عَلَى رَسُولُ اللهِ مَنْفَا عَلَى رَسُولُ اللهِ مَنْفَلَ اللّهُ مَنْفُولُ اللهِ مَنْفَالًا مَسُولُ اللهِ مَنْفَالًا مُسُولُ اللهِ مَنْفَالًا مَسُولُ اللهِ مَنْفَالًا مَنْفُولُ إِللّهُ مَا اللّهُ مَنْفَالًا مَسُولُ اللهِ مَنْفَالًا مَنْفُولُ إِلّهُ اللّهُ مَنْفَالًا مَنْفُولُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

١٣٨٣ - عَنْ خُرْشَة بْنِ الْحُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلَقَةٍ فِي مُسْهِجِدٍ الْمَدِينَةِ قَالَ رَفِيهَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَلِيَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ فَحَمَلَ يُحَدِّنُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ يُحَدِّنُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ يُحَدِّنُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ يُحَدِّنُهُمُ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْحَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ لِنَى رَحُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى وَحُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا غَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَنْبَعَنَّهُ فَلَا عَلَمَ قَالَ مَكَانَ مَكَانَ

پرچڑھ کی نے کہا کی خیس چڑھ سکتا پھر ایک فد متفار آیا اس نے

میرے کپڑے بیجے سے افھائے اور بیان کیا کہ اس نے اپنے اتھ

میرے کپڑے بیجے سے افھایا میں چڑھ کیا یہاں تک کہ اس سنون کی

بلندی پر بینج کیا اور صلقہ کو میں نے تھام لیا جھے سے کہا گیا اس کو

قدامے رہو پھر میں جاگا اور وہ حلقہ اس وقت تک میرے ہاتھ تی

میں تھا یہ خواب میں نے رسول اللہ سے بیان کیا آپ نے فربایاوہ

بلٹ اسلام ہے اور یہ سنون اسلام کا سنون ہے اور وہ حلقہ مضبوط

علقہ ہے وین کا اور تو اسلام پر قائم رہے گامر تے وم تک قیس نے

حلقہ ہے وین کا اور تو اسلام پر قائم رہے گامر تے وم تک قیس نے

کیاوہ محض حیداللہ بن سلام خے۔

کیاوہ محض حیداللہ بن سلام خے۔

۱۳۸۳- قیس بن عیاد رمنی اللہ عنہ نے کہا جس آیک جماعت بیس تھاجس جن سعد بن بالک اور عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہا ہمی سعد بن بالک اور عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہا ہمی سعہ است جس عبداللہ بن سلام نظے لوگوں نے کہا ہے جنت والول بیس ہے ہے جس کمڑ ابوااور جس نے الن سے کہا تمہارے باب جس لوگ ابیاایسا کہتے ہیں انھوں نے کہا سجان اللہ ان کو وہ بات نہ کہی جا ہے جس کو وہ نہیں جانتے میں نے خواب جس ایک ستون و یکھا جوایک سنر باغ کے بیچا بی رکھا گیااس کے سر پرایک طلقہ لگا تھااور واکس کے سر پرایک طلقہ لگا تھااور اس کے سر پرایک طلقہ لگا تھااور اس کے سر پرایک طلقہ لگا تھااور اس کے بیچا بیک خد مت گار کھڑ اتھا جمعہ سے کہا جمیال پر چڑھو میں چرھا یہاں تک کہ طلقہ کو تھام لیا پھر جس نے بیے فواب و سول میں چرھا یہاں تک کہ طلقہ کو تھام لیا پھر جس نے بیے فواب و سول اللہ شکھا ہے ہوئے (یعنی وین اسلام پر)۔

۳۳۸۳- خرشہ بن حرسے روایت ہے بیں ایک حلقہ بیں بیخا مدینہ کی محبد بیں وہاں ایک بیخا عدید کی محبد بیں وہاں ایک بوڑھا تھا خوبصور تدمعلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن سلام ہیں وہ لوگوں ہے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جس کو بھلا گئے جنتی کود کھنا وہ اس کو دیکھا تھے جس کو بھلا گئے جنتی اس کو دیکھا وہ کی جس کو بھلا گئے جنتی اس کے دیکھا وہ اس کے دیکھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا گھر دیکھوں گا پھڑ میں ان کے جیجے ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کا گھر دیکھوں گا پھڑ میں ان کے جیجے



ہوادہ چلے بہاں تک کہ قریب ہوئے شہر سے باہر نکل جاویں پھر ائے مکان میں گئے میں نے مجی اجازت جاتی اندر آنے کی انھول نے اجازت دی گر ہو جمااے مجتبے میرے کیا کام ہے تیرا میں نے کہالوگوں سے میں نے ساجب تم کمڑے ہوئے وہ کہتے ہے جس کو خوش کیے سمی جنتی کادیکمناووان کودیکھیے تر جھے اچما معلوم ہوا تمہارے ماتھ رہنا انھوں نے کہا اللہ تعالی جاتا ہے جنت والول کو او رہی تھو سے وجہ بیان کر تا ہوں لو گوں کے بیہ كنے كى ميں ايك بار سور باتھا خواب ميں ايك مختص آ يا اور اس نے كها كمرا او محرال في ميرا باته بكراش ال ك ساته جلا محص بالمين طرف يجه روبين مليس عن نان من جاناجا بإده بولاان عن مت جاہیہ ہائیں طرف والوں کی راہیں ہیں ( یعنی کا فروں کی ) پھر دا بني طرف كي را بين طيس وه هخص بولا ان را بول بين جا پھر ايك یباڑ ملادہ مخض بولااس پر چڑھ میں نے جو چڑ جینا جا ہا تو چو تڑ کے مل مرائی بار میں نے قصد کیا چڑھنے کالیکن ہر بار کرا پھر وہ جھے لے چلا پہال تک کہ ایک ستون ملاجس کی چوٹی آسان میں تھی اور تا ز مین میں۔ اس کے اور ایک طقہ نگا تھا جھے سے کہااس سنون کے اورِ پڑھ جا میں نے کہا میں اس پر کیوں کر چرموں اس کا سر اتو آسان میں ہے آخراس مخص نے میراہاتھ بکڑااور مجھے اچھال دیا ش جو دیکما موں تواس طقد کو پکڑے ہوئے لئک رہا ہوں بچراں فخص نے ستون کو ہارا دو کر پڑااور میں مبح تک ای حلقہ میں الكار الاس وجدے كراترنے كاكو كى ذريعيد نبيس رہا) جب من جاكا الوجناب رسول الله كياس آيااور آب سے يدخواب بيان كيا آپ نے فرویا جو رومیں تونے یائیں طرف دیکھیں وہ بائیں طرف والول كى دامير، بين اور جورامين دا ہنى طرف ديڪھيں ده دا ہنى طرف والول كى رايس بيل اور بهار وه شهيدول كادر جد ب توديال تك نه یکنی سکے گا اور سنتون اسلام کا سنتون ہے اور حلقہ وہ اسلام کا حلقہ ہے

بَيْتِهِ قَالَ فَتَمْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَاذَ أَنْ يَحْرُجَ مِنْ الْمَدِينَةِ نُمُّ دَخُلَ مُنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَعِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَوِهْتُ الْقَوْمِ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى وحُلِ مِنْ أَهْلِ الْخَنَّةِ فَلْبَنْظُرُ إِلَى هَٰذَا فَأَعْحَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْمَعَنَّةِ وَسَأَحَدُنُكَ مِمْ قَالُوا ذَاكَ إِنِّي نَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَّانِي رَجُّلُ فَقَالَ لِي قُمْ فَأَحَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذًا أَنَا بِحُوادً عَنْ شِمَالِي قَالَ فَأَعَلَٰتُ لِأَخُذُ فِيهَا فَقَالُ لِي لَا تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشَّمَّالِ قَالَ فَإِذَا جَوَّادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يُمِينِي فَقَالَ لِي خُذُّ هَاهُنَا فَأَنَّى بِي حَبَلًا فَقَالَ لِيَ اصْفَدُ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ جُرَرْتُ عَلَى اسْنِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمُّ انْطَلَلَنَ بِي حَتَّى أَنَّى بِي عَمُودًا رَأْتُهُ فِي السُّمَاءِ وَأَسْفُلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلَاهُ حَلَّقَةٌ فَقَالَ لِيَ اصْعَدُ فَوْقَ هَذَا قَالَ قُلْتُ كُيْفَ أَصْعَدُ هَلَا وَزَأْسُهُ فِي السَّمَّاء قَالَ مَّأَخَذَ بِيُدِي فَرَحُلَ بِي غَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلَقٌ بِالْحَلْقَةِ قَالَ ثُمٌّ ضَرَّبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ خَنِّي أَصْبَحْتُ غَالَ فَأَتَيْتُ النِّسُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُقَصِّصَتُهَا عَلَيْهِ نَفَالُ ﴿﴿ أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ غِمَنْ يَسَارِكُ فَهِيَ طُرُقُ أَصِنْحَابِ النُّبْمَالِ قَالَ وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ هَنَّ يَصِينِكَ فَهِيَ طُونُقُ أَصُحَابِ الْبَمِين وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاء وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ. فَهُوَ عَمُودٌ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا



الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرُوَةُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تَوَالَ مُتَمَسِّكُا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ ﴾.

بَابُ فَصَآئِلِ حَسَّانِ البِّنِ قَابِتِ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ عَمْرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّمْرَ فِي الْمَسْجِدِ عَمْرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّمْرَ فِي الْمَسْجِدِ عَمْرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّمْرَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُسْتِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٣٨٨ – عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

لواسلام پر قائم رہے گا مرتے وم تک(اور جب فاتمہ اسلام پر ہو تو جنت کابقین ہے اس وجہ ہے لوگ جھے جنتی کہتے ہیں)۔ ''

باب: حسان بن خابت کی فضیلت
۱۳۸۴ - (بی شاعر تنے رسول اللہ علی کے اور جواب دیتے تنے مشرکوں کا جو بچو کرتے تنے آپ کی ) ابوہر بر قات روایت ہے کہ حضرت عرضان بن خابت پر گزرے وہ مجد ش اشعار پڑھ رہے تنے معلوم ہوا کہ عمدہ اشعار جواسلام کی تعریف اور کا فروں کی بینے معلوم ہوا کہ عمدہ اشعار جواسلام کی تعریف اور کا فروں کی برائی یا جہاد کی ترغیب میں ہوں مجد میں پڑھنا در ست ہے) حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا حسان نے کہا میں تو صحبہ میں اشعار پڑھتا تھا جب منجد میں تم سے بہتر مخص موجود شے پھر اشعار پڑھتا تھا جب منجد میں تم سے بہتر مخص موجود شے پھر ابوہر یوہ کی طرف دیکھا اور کہا میں تم کو اللہ کی قشم دیتا ہوں تم نے رسول اللہ کی قشم دیتا ہوں تم نے رسول اللہ کی خرف دیکھا اور کہا میں تم کے میر کی طرف سے جواب رسول اللہ کے ساہے آپ فرماتے تھے میر کی طرف سے جواب

وے اے حسان ایا اللہ مدد کر اس کی روح القدس سے ابوہر میرہ نے

کہالی بیں نے سامے یا اللہ تو جا الآم ۱۳۸۵- ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرار

۱۳۸۷- ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حسان بن طابت انساری سے سنادہ ابو ہر برہ کو گو او کر رہے تھے میں تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں تم نے دسول اللہ کے سناہ آپ فرمائے تھے اے حسان اللہ کے رسول کی طرف ہے جواب دے یا اللہ مدد کر حسان کی روح القد س سے ابو ہر بر اللہ نے کہا ہاں میں نے سناہے۔

۱۳۸۷- براو بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ عنہ سے سان بن جابت سے کا فرماتے تھے حمان بن جابت سے کا فرول کی جو کر اور جر کیل تیرے ساتھ ہیں۔ ۱۳۸۸- ترجمہ وی ہے جواو پر گزرا۔



٣٣٨٩ عَنْ عُرُورَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ مِسَّنْ كَثْرَ عَلَى عَالِشَةَ فَسَنَبْتُهُ فَقَالَتُ يَا ابْنَ أُخْتِي دَعْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

• ٩٣٩ - عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٦٣٩١ - عَنْ مَسْرُونَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ دَّحَلْتُ عَنْهُ فَالَ دَّحَلْتُ عَنْهَا وَعِنْدُهَا دَّعَلْتُ عَنْهَا وَعِنْدُهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشْبَبُ بِأَبْيَاتٍ لَكُ فَقَالَ:
لَهُ فَقَالَ:

حَصَّالٌ رَزَانٌ مَا تُزَنَّ بِرِيبَةٍ

وَتُصَبِّحُ غَرْتَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَّافِلِ
فَقَالَتُ لَهُ عَالِمَتُهُ لَكِنْكَ لَسْتَ كَلَلِكَ قَالَ
مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْعُلُ عَلَيْكِ
وَقَدْ قَالَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ فَقَالَتْ فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنْ الْعَمَى إِنّهُ
عَظِيمٌ فَقَالَتْ فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنْ الْعَمَى إِنّهُ
كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ
كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ .

۲۳۸۹ – عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حسان بن ٹابت نے بہت باتیں کیں حضر ت عائش ہے جس نے ان کو ہرا کہا حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے کہا جائے دے اے بھانے میرے کیونکہ حسان جواب دیتا تھا(کا فروں کو ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

۱۳۹۰ - ند کورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ ۱۳۹۴ - مسروق سے روایت ہے کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیاان کے پاس حسان بن ٹابت بیٹھے تھے ایک شعر سنار ہے تھے اپنی غزل میں سے جو چند بیوں کی انھوں نے کہی تھی وہ شعر ہے ہے۔

پاک ہیں اور عقل والی ان پہ کچھ تہمت نہیں مرحی عاقبوں کے گوشت سے مرحی کو الحقی ہیں بھو کی عاقبوں کے گوشت سے کھاتا ہے) حضر سے عائشہ نے حسان سے کہا لیکن تو ایسا نہیں ہے کھاتا ہے) حضر سے عائشہ نے حسان سے کہا لیکن تو ایسا نہیں نے حضر ت عائشہ سے کہا تم حسان کو اپنی تو ایسا نہیں نے عائشہ سے کہا تم حسان کو اپنی ہو حالا نکہ اللہ عائشہ سے کہا تم حسان کو اپنی ہاس کیوں آنے وہتی ہو حالا نکہ اللہ توالی نے اس کی شان میں فرمایا والمذی تولی تکبوہ منہم له علماب عظیم بینی جس شخص نے ان میں سے بیڑا تھایا ہوئی بات کا علماب عظیم بینی جس شخص نے ان میں سے بیڑا تھایا ہوئی بات کا رئینی حضر سے عائشہ پر تہمت لگانے کا) اس کے واسطے بڑا عذا ب ہے (حسان بن ثابت) ان لوگوں میں شریک تھے جھوں نے حضر سے عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر آپ نے ان کو حدماری حضر سے عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر آپ نے ان کو حدماری حضر سے عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر آپ نے ان کو حدماری حضر سے عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر آپ نے ان کو حدماری حضر سے عائشہ پر تہمت لگائی تھی پھر آپ نے ان کو حدماری حضر سے عائشہ سے تیادہ عذا ہو کہا اس سے تیادہ عذا ہو کہا تھا کا فروں کی رسول اللہ کی



١٣٩٣ سَعَنْ شَعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَالَتْ كَانَّ يَذُبُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ قَالِمُهُ وَلَمْ يَذُكُرْ خَصَانٌ رَزَانٌ. يَذُبُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتِ قَالَ حَسَّانٌ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتِ قَالَ حَسَّانٌ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ حَسَّانُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ أَلَا كَيْفَ بِقُوالَتِي مِنْهُ النّهُ عَنْهُ لَا يَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَا يَسَلّ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْعَنْهِ عَلَيْهُ لَا تُسْلُلُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ الْحَمْدِيرِ فَقَالَ حَسَّانٌ:

وَإِنَّ سُنَامُ الْمَحْدِ مِنْ آلِ هَاشِم بُنُو بِسْتِ مَحْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتُهُ هَذِهِ.

١٣٩٤ – عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتُ اسْنَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ فِي هِحَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَذْكُرُ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ فِي هِحَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَذْكُرُ أَبَا سُفْيَانَ وَقَالَ يَذَلَ الْحَمِيرِ الْعَجِيرِ

٩٢٩٠ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ فَالَ ((الهمثوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشِقِ بِالنَّبْلِ )) فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَة فَقَالَ الهمثهم فَهمَاهُم فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ ثُمْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ مَالِكِ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ مَالِكِ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ مَالِكِ مُنْ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ مَالِكِ مُنْ مَالِكُ إِلَى مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ إِلَى مَنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ إِلَيْهِ مَالِكُ إِلَى الْمُعْلَى الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ إِلَى مَالِكُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

۲۳۹۲- ترجمه وی جواویر گزرل

۱۳۹۳ - حفرت عائش سے روایت ہے کہ حمان نے کہایارسول اللہ اجازت و بینے بھے ابوسفیان کی جو کئے کی (بید ابوسفیان حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسلام سے پہلے آپ کی بجو کرتے سے اور یہ آپ نے فرمایاوہ تو میرے سے اور یہ آپ نے فرمایاوہ تو میرے ناتے والا ہے حمان نے کہا تم اس شخص کی جس نے آپ کو عزیق دی بھی ایس طرح نکال اول گا جیسے بال خمیر دی بھی آپ کو والد کا المخیر عمل سے نکال لیاجا تاہے بھر حمان نے یہ شعر کہا۔

میں سے نکال لیاجا تاہے بھر حمان نے یہ شعر کہا۔

وال سنام المحدد من ال هاشم بنو بنت محزوم وو الدک المخید

وان سنام المعدد من ال هاشم بنو بنت معزوم ووالدك المرجع وان سنام المعدد من ال هاشم بنو بنت معزوم ووالدك المرجع المعدد من ال معلم الله عليه وسلم بنه مشركول كر بجو اجازت ما كل دسول الله صلى الله عليه وسلم بنه مشركول كر بجو كرف كراد في الورايوسفيان كاذكر شيس كيار

۱۳۹۵ - ام المو منین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جو کرو قریش کی کیونکہ جوان کوزیادہ تا کوارہے اللہ علی نے فرمایا جو کرو قریش کی کیونکہ جوان کو بیجہا این رواحہ سیرول کی ہو چھاڑ ہے گھر آپ نے ایک مختص کو بیجہا این رواحہ کے پاس اور فرمایا جو کر قریش کی اس نے جو کی حین آپ کو پہندنہ آگی تھر کھب بن مالک کے پاس بھیجا چر حسان بن فایت کے پاس

الا ۱۳۹۳) جنات آپ کاب مطلب تھا کہ جب ابوسفیان میر اپنیازاد بھائی ہے اور تواس کی جو کرے گا تو میری بھی ابھو ہو جائے گی کیو تکہ میڑے اور اس کے داوالا یک بیں صان نے کہا کہ جس آپ کو بھاکر اس کی جو کر دل گا صان کابہ شعر ایک قصیدہ کاہے جو ابوسفیان کی جُوجِس صان نے کہا تھااس سے بعد یہ شغر ہے۔

ومن ولدت ابناء زهرة منهم کرام و فیم یقرب عجائز ک المیجد

یعنی بزرگیاور شرافت ہاشم کی اولاد میں مخزوم کے بیٹوں کو ہے اور بنت مخزوم فاخمہ بنت محروین عائذین عمران بن مخزوم تعیس جو
مال شخص معترت میدافشاور زبیر اور ابوطالب کی اور تیر اباپ توغلام تھا کیو فکہ حارث کی مال سمیہ بنت موجب تھی اور موجب غلام تھا بنی عبد
منافب کا اور ابوسفیان کی مال بھی لوغری تھی پھر کہتا ہے اور شریف وہ بیل جوز ہرو کی بٹی بیل بنی ہاشم میں سے اور زبرہ سے سراو ہالہ بنت وجب بن
عبد مناف ہے حزواور صفید کی مال اور تیر کی ہٹر حیول کے پاس شر افذت بھی بھی نہیں۔



فَلَمُ دَعَلَ عَلَيْهِ فَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ لَهِ الْمَسْلُوا إِلَى عَذَا النَّاسَدِ النَسْلُوبِ بِنَنْهِهِ ثُمْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَحَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَلَّهِ مِنْفَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ فَالْمِينَةُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْلَّذِيمِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تَعْجَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تَعْجَلُ قَالَ أَنِهَ الله يَكُو مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تَعْجَلُ قَالَ أَنِهُ مَنَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله

مَعَوْتَ مُعَمَّلُنَا فَأَحَبُتُ عَدُّ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكُ الْحَرَّاءُ مَعَمَّلُنَا بَرُّهُ حَيفًا وَعِرْضِ مَعَمَّلُنَا بَرُّهُ حَيفًا وَمُولَا اللهِ شِيئَتُهُ الْوَفَاءُ وَعِرْضِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَيَكُمُ وِقَاءُ لَيَّانِ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَيَكُمْ وِقَاءُ لَيَّانِ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَيَكُمْ وِقَاءُ لَيَّانِ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَيَكُمْ وِقَاءُ لَيْعَمِّ لِنَاكُمُ وَقَاءُ لَيْعَمِّ لِنَاكُمُ لَيْعَ مَرْوَهَا لَيْعَمِّ لَيْعَ مِنْ كَنَاعِي لَيْعَمِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا لَيْعَمِي لَا لَمْ تَرَوْهَا لَيْعَمِي اللهُ لَيْعَ مِنْ كَنَاعِي كَلَاءِ لَيْعَ النَّاعِينَ النَّاعِينَةُ مَنْ كَنَاعِي كَلَاءِ لَيْعَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَةُ مَنْ كَنَاعِي لَيْعَ النَّاعِينَ النَّاعِينَةُ مَنْ كَنَاعِي لَيْعَ النَّاعِينَ النَّاعِينَةِ النَّامِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَةُ المُعْلَمُ الطَّمَاءُ لَيْعَامِ النَّامُ الطَّمَاءُ لَيْعَ النَّاعِينَ النَّامِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّامِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّامِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّيْنِ النَّهُ الْعُلْمَاءُ لَيْنَاءِ النَّاعِينَ النَّاعِلَى النَّاعِلَى النَّاعِلَى النَّاعِلَى النَّاعِينَ النَّاعِينَ النَّاعِلَى الْعُلِيمَاءِ النَّاعِلَى النَّاعِلَ الْعُلِيمَاءُ الْعُلِيمَاءِ الْعُلِيمَاءِ الْعُلِيمِ النَّاعِلَ الْعُلِيمَاءِ اللَّهُ الْعُلْمَاءُ الْعُلْمَاءُ

بجيجاجب حمان آب بي ياس آئ توانموں نے كمائم كو المياوه وقت كه تم في بلا بميجاس شركوجوائي دم عدارتا إلين زبان سے لوگوں کو قتل کر تاہے کویامیدان فصاحت اور شعر کوئی ے شر بیں ) مجر ایل زبان باہر اکالی او راس کو بلانے لگے اور عرض کیا تھم اس کی جس نے آپ کوسچا بیغیر کر کے جمیعایی كافرون كواس ملرح بهازة الول كاجيے چزے كو بهارة التے بيں اپني ز بان سے رسول اللہ من فرمایا اے حسان جلدی مت کر کیونک ابو بكر قريش كے نب كو بخوني جانے بيں اور ميرا بھي نب قریش بی میں ہے تووہ میرانسب کتے علیحدہ کردیں مے پھر حسان ابو بكر كے ياس آئے بعد اس كے لوفے اور عرض كيايار سول الله ابو بكرنے آپ كانسب مجھ سے بيان كرديا متم اس كى جس نے آب کو جا تغیر کر کے بعجاش آپ کو قریش میں ہے ایسے نکال اول گا جیے بال آئے میں سے نکال لیاجاتا ہے حضرت فائٹر نے كما بي من رسول الله سے سا آپ فرماتے منے حمان سے روح القدى بيشه تيرى دوكرت ريس مح جب تك توالله اوراس كرسول كي طرف سے جواب وعاد سے كااور حضرت عائشہ رضى الله عندن كهاي ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ستا آب فراتے تے حسان نے قریش کی او کی تو تسکین دی مومنوں کے ولول کواور بناہ کردیا کا فرول کی عزیق کو۔ حسان نے کمیا (جن کا

(۱) تو نے برائی کی محمد کی ہیں نے اس کا جواب دیااور اللہ تعالی ہی کا بدلہ دے گا۔ (۲) تو نے برائی کی محمد کی جو نیک جی پر بیز گار ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول جی وفاد ارتی ان کی خستان ہے۔ (۳) میرے مال باپ اور میری آبر دمحمہ کی آبر و بچائے کے لیے قربان جیں۔ (۳) میں اپنی جان کو کھوؤں اگر تم نہ دیکھواس کو کہ اڑادے گا غبار کو کداء کے دونوں جانب ہے (کداء آیک گھائی ہے کہ کے غبار کو کداء کے دونوں جانب ہے (کداء آیک گھائی ہے کہ کے



تُلَطَّمُهُنَّ بِالْحُمْرِ النَّسَاءُ فَإِنا أَعْرَضْتُشُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْغَنَّحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَإِنَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْم بُعِزُ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَيْدًا يَقُولُ الْحَقُّ لَيْسَ بهِ حَفَّاءُ وَقَالَ اللَّهُ ۚ قَدْ يَسَّرِّتُ جُنْدًا هُمْ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ لَنَا فِي كُلِّ يُوْم مِنْ مَعَدُّ سِيَابٌ أَوْ قِنَالٌ أَوْ هِحَاءُ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ويمدحه وينصره سواء وَحَبَّرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ. بَابٌ مِّنْ لَطَائِلِ أَبِيْ هُرَيْرَةً ۗ

دروازہ پر)(۵)ایی او نئیاں جو ہاگوں پر زور کریں گیا بی تو ساور طاقت ہے اوپر چڑھتی ہو کیں ان کے موغ ھوں پر وہ بر چھے جو ہار کیک جیں یاخون کی بیاس جیں۔ (۲) اور اعارے گھوڑے ووڑتے ہوئے ہوئے آگیں گے ان کے منہ عور تیں پو ٹیھتی جیں اپنی سر بند ھن ہوئے آگیں گے ان کے منہ عور تیں پو ٹیھتی جیں اپنی سر بند ھن سے۔ (۷) اگر تم ہم ہے نہ بولو تو ہم عمرہ کر ایس کے اور رفتح ہوجائے گی اور پر دوائھ جائے گا۔ (۸) نہیں تو صبر کر واس دن کی مار کے لیے جس دن اللہ تعالی عزت وے گاجس کو جائے گا۔ (۹) اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ایک ہندہ بھیجاجو بھے گہاہے اس کی مار کے لیے جس دن اللہ تعالی نے فرمایا جس کی اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ایک ہندہ بھیجاجو بھے کہتا ہے اس کی اس جس کی ہوئے ہے گا۔ (۱۹) اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ایک بندہ بھیجاجو بھی کہتا ہے اس کی اس جس کی دوال سے مقابلہ کرنا ہے گاروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ (۱۱) ہم تو ہر روز ایک نہ ایک تیاری جس جیں گالی گلوج ہے کافروں کی۔ (۱۲) جو کوئی تم جس بیں اور ان کی تحر یف کرے یا ہو کرے وہ کی تم جس بیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شی اور ان کی تحر یف کرے یا ہو کرے وہ اللہ کی رسول ہم جیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شیل اللہ کے رسول ہم جیں جیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شیل اللہ کے رسول ہم جیں جیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شیل اللہ کے رسول ہم جیں جیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شیل اللہ کے رسول ہم جیں جیں اور اور کی سب برا پر جیں۔ (۱۳) ہم شیل اللہ کے رسول ہم جیں جین کا کوئی مثل نہیں۔

#### باب: ابوہر ریّهٔ کی فضیلت

۱۳۹۷- ابوہر میره رضی اللہ عتہ سے روایت ہے انھوں نے کہا میں اپنی اس کو بلا تا تھا اسلام کی طرف وہ مشرک تھی ایک وی میں نے اس سے اسلمان ہونے کے لیے کہا اس نے رسول اللہ عظیمی کے حق میں وہ بات سنائی جو مجھ کو ناگوار گزری میں جناب رسول اللہ علیہ اللہ علیمی کے حق میں وہ بات سنائی جو مجھ کو ناگوار گزری میں جناب رسول اللہ علیہ اللہ علیمی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اللہ و تا ہوا اور عرض کیار سول للہ سلمی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اللہ کو اسلام کی طرف بلا تا تھا وہ نہ مائی تھی آئے اس نے آپ کے حق میں دہ بات می کو سنائی جو مجھے ناگوار ہے تو آپ نے آپ کے حق میں دہ بات می کو سنائی جو مجھے ناگوار ہے تو آپ نے قربایا یا اللہ ابوہر میرہ کی مال کو ہدایت کرے رسول اللہ کے فربایا یا اللہ ابوہر میرہ کی مال کو ہدایت کر میں خوش ہو کر لکلا حضرت کی دعا ہے جب گھر پر آیا اور دورواز ہے پر پہنچا تو وہ بھر تھا حضرت کی دعا ہے جب گھر پر آیا اور دورواز ہے پر پہنچا تو وہ بھر تھا



فَلَمَّا حِثْتُ فَصِيرُتُ إِلَى الْنَابِ فَإِذًا هُوَ مُجَافًا فُسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفُ قَلَمَيٌّ فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسُيعْتُ مَعَيْهُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ فاغتسلت ولبست ورعها وعحلت عن حِمَارِهَا فَفَنْحَتْ الْبَابِ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْنُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْغَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَحَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمُّ أَبِي هُرَيْرَةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَغَيْرًا غَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهُ أَنْ يُحَبِّينِي أَنَا وَأُمِّى إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ((اللَّهُمُّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَٰذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً وَأَمُّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبُّبُ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ)) فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي

میری مال نے میرے یاؤں کی آواز سی فرض میری مال نے مخسل کیااوراپناکر تا پہنا اور جلدی ہے اوڑ ھنی اوڑ ھی مجر در واڑ ہ کھولا اور بولی اے ابوہر میرہ! میں گوای دیتی ہوں کہ کوئی برحق معبود نہیں ہے سواخدا کے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ابوہر برہ نے کہا میں رسول الله صلى الله عليه وسلم ك باس روتا جوا آبا خوشى س اورع ض كيايار سول الله خوش موجائي الله تع لى في آب كى وعا تبول کی اور ابو ہر رہ کی مال کو ہدایت کی آپ نے اللہ کی تعریف اوراس کی صفت کی اور بہتر بات کہی میں نے عرض کیابار سول اللہ اللہ عزوجل سے رعامیجے کہ میری ورمیری مال کی محبت مسلمانوں کے دلول میں ڈال دے اوران کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا الله اين بندول کی لیعتی ابو ہر میرہ اور ان کی مال کی محبت ایسے موسمن بندول کے دلوں میں ڈالدے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے چرکوئی مومن ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے میرے کو ستا ہویا دیکھاہو محر محبت رکھی اس نے جھے ہے۔



١٣٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهَلْمَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْفِضَاءِ فَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

(( مَنْ يَبْسُطُ ثُويْهُ إِلَى آخِرهِ)).

١٣٩٩ - عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةً قَالَتُ اللَّهُ يَعْدِ اللَّهُ عَلَى الرُّبَيْرِ أَنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْدِي وَلَوْ حُدْرَتِي يُخَدِّنُ عَنِ اللّهِي عَلَيْهِ يُسْمِعْنِي ذَلِكَ وَكُو رُكُونَ يُسْمِعُنِي شَبْحَتِي وَلَوْ وَكُنْتُ أُسْرَدُ السَّحِتِي وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ لِنَّ مَسْرُدُ اللّهِ عَلَيْهِ لِنَّ مَسْرُدُ كُمْ.

غَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُعَيَّبِ إِذْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَدْ أَكُنْرَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينُ وَالْمَأْنُصَارِ لَا بَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِينِهِ وَسَأَعْبِرُّكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا إِعْوَانِي مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَتَلَعَلَهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهِمْ وَإِنَّ إِخُوانِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْنَاسُوَاقِ وَكُنْتُ ٱلْزُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَخْفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدْ غَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا ﴿ أَيْكُمْ يَبْسُطُ فَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا ثُمُّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدَّرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْنًا سَعِعَهُ )) نَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَىُّ جُنَّى فَرْغَ مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ خَمَعُنَّهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسْيِتُ بَغْدَ فَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا ْحَلَّتُنِي بِهِ وَلَوْلَا آيَنَانَ أَنْوَلَهُمَّا اللَّهُ فِي كِتَابُهِ مَا حَدَّثْتُ شَيُّنَا أَبَدًا إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى أخِرِ الْآيَنَيْنِ.

١٣٩٨- ترجمه وي عيد وكررك

٩٣٩٩- حروه بن الزبير عدوايت م كد مغرت عاكث في كما كيا تعب نيل كرتے تم الا برم ور آئے اور مرے جرے كے ايك طرف بیٹ کر مدیث بیان کرنے ملے رسول اللہ علی سے می س ری تھی لیکن میں کہنچ پڑھتی تھی اور وہ میرے فارغ ہونے سے بہلے چل دیے اگر میں ان کو پاتی توان کارد کر تی کیو تک رسول اللہ عظ اس طرح سے جلدی جلدی یا تیں نہیں کرتے ہے جیے تم كرتے ہو۔ ابو ہر ير ف نے كمالوگ كيتے بيل كد ابو ير يره نے بہت حديثين بيان كين اور الله تعالى جافيخ والاب اوريه بعي كيتم إل کہ مہاجرین اور انصار ابوہر میرو کی طرح حدیثیں بیان شیس کرتے اور جس تم سے اس کا سبب بیان کرتا ہوں میرے بھائی انساری جوتے دوائی زمین کی خدمت میں مشغول رہے اورجو مہاجرین تنے وہ بازار کے معاملوں میں اور میں ابنا پیٹ مجر کررسول اللہ کے ساتھ رہتا تو ہیں حاضر رہتا اور وہ غائب ہوتے اور ہیں یاد رکھتا وہ بجول جاتے اور رسول اللہ نے قرمایا ایک دن کون تم می سے اپنا کیڑا بچاتا ہے اور میری حدیث سنتا ہے پھراس کوائے بینے سے لگادے توجوبات من كاده ند مجول كاشى في ايني جادر بجهادى بيال تك كرآب مديث عدارغ بوع مرض فالرام ے لگالیا اس ون سے جس می بات کوجو آپ نے بیان کی تنیس بحولا ادراگر به دو آیتی شد موتی جو قرآن مجید می اتری بین تو مین کمی ہے کوئی مدید بیان در کر تاان آجول کا ترجمہ بدہ جولوگ چھیاتے ہیں جو ہم نے اتارین نشانیاں اور ہدایت کی ہاتمیں ان پرلعنت ہے آخر تک۔



۲۲۰۰۰ ترجمه وی جواویر گزرا

٩٤٠٠ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إِنْكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ آبًا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَلاِئِثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
 رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

بَابٌ مِّنْ فَضَآتِلِ حَاطِبِ ابْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ وَ أَهْلِ بَدْرِ

٦٤٠١–عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَالْبِعِ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٌ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوْ يَقُولُ بَعَنْنَا رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا وَالزُّهَيْرُ وَالْمِقْدَاهَ فَقَالَ الثَّيْوِا رُوْطِنَةً خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَحُلُوهُ مِثْهَا فَانْطَلَقْنَا تُعَادَى بِنَا عَيْلُهَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْعَوْآةِ فَقُلْنَا أُخْرِجِي الْكِتَابُ فَقَالَتُ مَا مَعِي ﴿ كِتَابُ فَقُلْنَا لَتُحرِجنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ النَّبَابَ فَأَحْرَحَتُهُ مِنْ عِفَاصِهَا فَأَنْيُنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ هَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْنَعَةُ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِيَغْضِ أَمْرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنَّتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرُيْش قَالَ سُغْيَانُ كَانَ حَلِفًا لَهُمَّ وَلَمْ يَكُنُ مِنْ أَنْفُسِهَا أَكَانَ مِنْنُ كَانَ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاحِرِينَ لَهُمْ

## باب: عاطب بن الى بلتعد اور الل بدر رضى الله عندكى قضيات

۱۳۰۴ - عبیداللہ بن الی رافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ منتی . تصحفرت على رضى الله عند ك الحول في كهايس في سنا حفرت علیٰ ہے وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے مجھ کواور زبیر اور مقداد کو بھیجااور فرمایا شفتالو ئے، باغ میں جاؤ وہاں ایک عور ت شر سوارے اس کے پاس ایک خطے وواس سے لے کر آؤہم ملے مکوڑے دوڑائے ہوئے ناگاہ وہ عورت ہم کو ملی ہم نے اس سے کہا خط تكال وه بولى مير ب ياس توكوكى خط خبيس بم في كب خط تكال يا ابینے کیرے اتار پھر میں نے وہ خط اسکے جوڑے سے نکال اور رسول الله علي كرا من المراس المن الكها تفا حاصب بن الى بلعد کی طرف سے کمہ کے بعض مشر کین کے نام رسول اللہ کی لِعِضَ بِأَنْوَلِ كَاذِكُرِ مُعَالِ أَيْكِ روايت مِن بِ كَمِهِ حَاطِبِ فِي اسِ مِن رسول الله عظم كى تيارى اور فوج كى آماد كى اور مكه كى رواكى سے کا فروں کو مطلع کردیا) آپ نے فرمایااے معاطب تونے بیر کیا کیا وہ بولا آپ جلدی نه قرمایئه یارسول الله ( بیغی فور أ بولا مجھے سزانه د یجئے میراحال سن لیجئے) میں ایک شخص تھا قریش ہے ملا ہوا لعنی ان کاحلیف تھا اور قرایش میں سے نہ تھا اور آپ کے ساتھ مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں جن کی وجہ

(۱۳۰۱) بنا نووی نے کہائی مدید میں برا مجروب آپ کااور یہ لکا کہ جاسوس کو بکڑ تالوراس کا پردہ کھولنادر ست ہے اور جاسوس کا فرنیں ہو تا کر ایک جاسوس کا قبل میں جو تا کر ایک جاسوس کا قبل میں جا کر ہے تو یہ کرلے اور شاقع کے فردیک اس کا قبل میں جا کر ہے تو یہ کرلے اور شاقع کے فردیک اس کا قبل میں جو افذونہ ہوگا کر دنیا میں اور شاقع کے فردیک اس کو مزادی قبل نہ کری اور اہل بدر سے گناہ معاقب ہوئے ہے یہ مطلب ہے کہ آ فرت میں مواخذونہ ہوگا کر دنیا میں ان سے مواخذونہ ہوگا کر دنیا میں ان سے مواخذہ ہوااور مسطح کو حدید فی دوبدری نہ فراحی منظم ا



قُرَّابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي فَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَنْحِذَ فِيهِمْ يَدُا يَحْمُونَ بِهَا قَرَائِينِي وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفُرًا وَلَا ارْبَدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النّبِينَ عَلَيْ وَلَا رَضَا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النّبِينَ عَلَيْ وَلَا رَضَا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النّبِينَ عَلَيْ وَمَنْ اللّهَ عَمْرُ دَعْنِي يَا إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَلْوا وَمَا يُدْرِيكَ لَعْلَ الله اطْلَعْ وَسُولَ الله الله اطْلَعْ عَلَى أَهْلِ بَلْوا فَا يَعْمُونُ الله عَلَوْلِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ عَلَى أَهْلِ الله تَعْمُونِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ عَلَوْلِي وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ وَلَيْهِ فِي وَالْتِهِ فَيْ يَلُونَ سُفْيَانَ.

٧٠٠٧ - عَنْ عَلِي قَالَ بَعَنْيِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ بَعَنْيِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالزُّنِيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلْنَا فَالِمَ مَنْ الْعَوَّامِ وَكُلْنَا فَاللهِ وَأَلِمَا مَرْقَالُهُ وَالزُّنِيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلْنَا فَارِسٌ فَقَالَ (( الْعَلَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِلَّ بِهَا الْمُرَأَةُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ فَإِلَى الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ خَاضِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ )) فَذَكُو بِمَعْنَى حَاطِبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ )) فَذَكُو بِمَعْنَى حَامِينٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ )) فَذَكُو بِمَعْنَى حَامِينٍ عَنْ عَلِي .

٦٤٠٣- عَنْ حَامِرَ أَنْ عَبُّدًا لِخَاطِبِ خَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو رَسُلِمَ يَشْكُو حَاطِبً النَّارُ حَاطِبًا النَّارُ خَاطِبًا النَّارُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلَقًا وَكَابُتَ لَا يَدْخُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْكَ (﴿ كَذَبُتَ لَا يَدْخُلُهَا فَاللهُ مِنْهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْنِيَةَ ﴾).

ے ان کے گریاد کا بچاؤ ہوتا ہے تو ہی نے یہ جاہا کہ میرا باتا تو قریش نے یہ جاہا کہ میرا باتا تو قریش سے جہنیں ہیں بھی کوئی کام ان کا ایبا کر دوں جس سے میرے تاتے والوں کا بچاؤ ہوجائے اور ہیں نے یہ کام اس وجہ سے خوش میں کیا کہ ہیں کا فر ہو گیا ہوں یام تد ہو گیا ہوں نہ گفرے خوش ہو کر مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا قب نے کی کہا حضر سے محر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ چھوڑ ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منافق کی گردن میروں آپ نے فرمایا یہ تو بدر کی گرائی میں شریک تھا اور تو نہیں ماروں آپ نے فرمایا یہ تو بدر کی گرائی میں شریک تھا اور تو نہیں جات کہ اللہ تو بدر والوں کو جھا تکا اور فرمایا تم جو اعمال جا ہو جات کرو (بشر طیکہ کفر تک نہ بینچیں) میں نے تم کو بخش دیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آب اللہ تاری اے ایمان والو! میر سے و مثمن اور ا پنے تھائی نے یہ آب ایت اتاری اے ایمان والو! میر سے و مثمن اور ا پ

۲۰ ۱۲۴ - ترجمه وی جوادیر کزرك

۱۹۳۰۳ - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاطب کا آیک غلام ان کی شکایت کر تا ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایار سول اللہ علی حاطب ضرور دوز خ بی جائے گا آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے عاطب دوز خ بیں نہ جادے گا وہ بدر اور حد یہنے بیل شریک تھا۔



# بَابِ مِنْ فَطَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّطْوَان رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ

# بَابٌ مِّنْ فَضَائِلِ أَبِيْ مُوْسِلِي وَ أَبِيْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيِّيْنِ

عَنْ النّبِيُّ وَمُو نَازِلٌ بِالْجَعْرَانَةِ نَيْنَ مَكُةً وَالْمَدِينَةِ وَمَعَةً بَلَالٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ أَنْ مُكَةً وَالْمَدِينَةِ وَمَعَةً بِلَالٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَكَةً وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ أَلَا تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَلَيْنِي فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ الْمُعْرَابِي فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَمُنُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَمُنُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ وَاللّهِ عَلَيْنَا إِنْ اللهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَ وَمُنْ اللهِ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْنَا إِلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا إِلّهُ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا إِلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنِهُ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا وَاللّهِ عَلَيْنَا إِلَى اللّهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ الل

# باب: شجر ہُرضوان کے تلے رسول اللہ سے بیعت کرنے والوں کی فضیلت

## باب: ابوموسیٰ اور ابوعامر اشعری رضی انله عند کی فضیلت

۱۳۰۱۵ - ابو موسی رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھا آپ بھر النہ بیل الرے تھے کہ اور مدینہ کے ایج بیل آپ کے ساتھ بالل شے اسے بیل ایک کوار آپ کے پاس آیااور بولایار سول الله سلی الله علیہ وسلم ابنا وعده بورا نہیں کرتے آپ نے فربایا خوش ہوجاوہ بولا آپ بہت فرباتے ہیں خوش ہوجا بھر آپ متوجہ ہوئے ابو موسی اور بلال کی طرف غصہ کی شکل پر اور فربایاس نے رو کیا خوشخری کو تم کی طرف غصہ کی شکل پر اور فربایاس نے رو کیا خوشخری کو تم قبول کرورونوں نے کہا ہم نے قبول کیا تھر آپ نے ایک بیالہ بھول کرورونوں نے کہا ہم نے قبول کیا تھر آپ نے ایک بیالہ بھول کرورونوں نے کہا ہم نے قبول کیا تھر آپ نے ایک بیالہ بیل کا مشکو ایااور دونوں ہا تھو اور منہ و صوبے اور اس میں تھو کا تیکر پائی کا مشکو ایااور دونوں ہا تھو اور منہ و صوبے اور اس میں تھو کا تیکر

(۱۹۳۰) جڑے مطلب یہ کہ اجتمے اور برے سب بل منز الا پرے گزریں کے اور وہ بل جیتم پرے چرا ایجے لوگ پارا تر جا کس کے اور برے اس برے مختول کے بل جیتم میں گریں ہے:



بِتُدَح فِيهِ مَاءً فَنَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهُهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ (( اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَتُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا )) فَأَحَذًا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا أَمْرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ تَظْلَى فَنَادَتُهُمَا أَمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السَّنْرِ أَفْضِلًا لِلْمُكْمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا فَأَفْضَلًا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

٣٠٤- عَنَّ أَبِيُّ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ خُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَاسِرِ عَلَى حَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ فَلَقِيَ دُرَيْدُ بْنَ الصَّمَّةِ فَقُتِلَ دُرُيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ آبُو مُوسَى وَيَعَنَّنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ قَالَ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَيْتِهِ رَمَاهُ رَخُلُ مِنْ بَنِي خُشَم بِسَهُم فَأَثْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ غَانِلِي تَرَاهُ ذَٰلِكَ الَّذِي رَمَّانِي قَالُ أَبُو مُوسَى نَقَصَدُنْتُ لَهُ فَاغْتَمَدُنَّتُهُ فَلَحِمَّتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا فَاتَّبَعْنُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ آلَا تُسْتَحْبِي ٱلْسُتَ عَرَبِيًّا ٱلَّا تُثُبِتُ فَكُفُ فَالْتَغَيِّتُ أَنَّا وَهُوَ فَاخْتِلَفْنَا أَنَا وَهُوَ صَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَفَتَلَّتُهُ ثُمَّ رَجَعُتُ إِلَى أَبِي عَايِرٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَنَّل صَاحِبُكَ قَالَ فَانْزِغْ هَذَا السُّهُمَ فَنَزُعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا الْهَنَّ أَخِي الْطَبِقُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَقْرِقُهُ مِنِّي السُّلَامَ وْقُلْ نَهُ يَقُولُ لَكَ أَبُو غَامِرِ اسْتُعْفِرْ لِي قالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَمَكَثُ يَسِيرًا ثُمُّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

دونوں سے کہاای پانی کو ٹی لو اور انتے مند اور سینے پر ڈالو اور خوش ہو جاؤان دونوں نے بیالہ لے کر ایسائی کیاام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہانے ان کو پر دے کی آڑے آواز دی اپنی مال کے لیے بھی کچھ بچا ہوا کی لاؤانھوں نے ان کو بھی کچھ بچا ہوا پانی دیا۔

٢٠٧٠- ايو مويي رض الله عند ے روايت ہے جب رسول الله علي حنين كي لرائي سے فارغ موے توابوعام كولفكرديك اوطاس پر بھیجان کامقابلہ کیا در بداین انصمہ نے کیکن اللہ تعاتی نے اس کو تحل کیا دراس کے او گون کو تشت دی ابو موک نے کہا مجھ کو بھی رسول اللہ ئے ابوعامر کے ساتھ بھیجا تھا پھر ابوعامر کو تیر نگا گفتے ہیں وہ تیر بن جشم کے ایک مخص نے مارا تھاان کے گفتے میں ہم کیا میں ان کے پاس کیااور پوچیوااے بچایہ تیر تم کو کس بنے ماراا یوعام نے مجھ کو ہتلایا کہ اس مخص نے جھ کو قتل کیا ای فخص نے جھے کو تیر ہارا ابو مویٰ نے کہا میں نے اس مخص کا بیجیا کیا اوراس ہے جاکر ملااس نے جب مجھے دیکھاتو پیٹے موڑ کر بھاگا میں اس کے چھے میااور میں نے کہاشروع کیااے بے حیا کیا توعرب نہیں ہے تو تخبر تانہیں یہ س کروہ تخبر گیا پھر میرااس کامقابلہ ہوااس نے بھی وار کیا میں نے بھی وار کیا آخر میں نے اس کو تلوار ے بار ڈالا پھر لوٹ کر ابو عامر کے یاس آیا اور میں لے کہا اللہ نے تہارے قاعل کو مار اابو عام نے کہااب یہ تیر فکال لے میں نے اس کو تکالا تو تیر کی مبکہ ہے پانی ٹکلا (خون نہ ٹکلا شایدوہ تیر زہر آلود تھا) ابو عامر نے کہااے مستحے میرے تورسول اللہ کے یاس جا اور میری طرف سے سلام کہداوریہ کہد کہ ابوعاسر کی بخشش کی دعا سیجتے ابو موی نے کہا ابو عامر نے مجھ کو لوگوں کا سر دار کر دیا اور تھوڑی دیر وہ زیمہ دہے بھر مرکئے جب میں لوٹ کررسول اللہ



بَابُ مِّنْ فَصَائِلِ الأَشْعَرِيْنَ رَضِي الله عَنْهُمْ قَالَ مَنْ فَصَائِلِ الأَشْعَرِيْنِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِلَي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِلَي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِلَي قَالَ مُنْوَلِق أَصُواتِهِم فَاعْرِف مَنَاوِلَهُمْ مِنْ أَصُواتِهِم يَلْ خَلُونَ بِاللّهُلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ بِاللّهُلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ بِاللّهُوا وَمِنْهُمْ حَيْنَ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ اللّهُوا وَمِنْهُمْ حَيْنَ لَهُمْ أَوْ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَوْ مَنَاوِلَهُمْ حِينَ اللهُ اللهُ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَوْ مَنَاوِلَهُمْ مِنْ أَصُواتِهِم فَاللّهُ اللهُ مُنْ أَصْحَابِي يَأْمُونُونَكُمْ أَنْ قَالَ لَهُمْ إِنْ أَصْحَابِي يَأْمُونُونَكُمْ أَنْ قَالَ لَهُمْ إِنْ أَصْحَابِي يَأْمُونُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ )).

کے پاس آیا تو آپ کے پاس میں آپ اور کو گھڑی میں تھے بان

اللہ بالک بالک پر جس پر فرش تھا ( سیج روایت سے ہے کہ فرش مہ تھا اور ایک بال کیا تھا اور ایک بالوں پر بال کا نشان آپ کی بیٹے اور ایک بالوں پر بال کا نشان آپ کی بیٹے اور ایک بالوں کیا اور میں نے کہا ابو عامر نے آپ سے سے در خواست کی تھی کہ میر کے بیس نے کہا ابو عامر نے آپ سے بید در خواست کی تھی کہ میر کے لیے دعا کیج کھر رسول اللہ کے بائی منگوایا اور وضو کیا پھر دونوں باتھ ور فوال اللہ بخش دے عبید ابو عامر کو (عبید بن سلیم ان کانام تھا) یہاں تک کہ جس نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی پھر فرما ایا اللہ بخش دے عبید ابو عامر کو دونوں بغلوں کی مند دونوں ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ میر سے لیے دعا فراند بین قبل کی دونوں بی کے دوناس کو عزت کے دیا ایک دونا ابو عامر کے لیے کی دونوں بیل کے دیا ابو عامر کے لیے کی دونوں بیل کے دیا ابو موسی کے لیے کی دونوں کی کے لیے۔

## باب: اشعر ی او گول کی فضیلت

ے ۱۹۳۰-ابو موک سے روایت ہے رمول انتہ اللے فر مایا بی استعربوں کی آواز قر آن پڑھنے ہے بہجان لیتا ہوں جب وہ رات کو آتے ہیں اور رات کو ان کی آواز ہے ان کا ٹھکانا بھی پہجان لیتا ہوں آگر چہ دن کو ان کی آواز ہے ان کا ٹھکانا بھی پہجان لیتا ہوں آگر چہ دن کو ان کا ٹھکانا نہ دیکھا ہو جب وہ دن کو اترے ہوں اور انہی لوگوں میں ہے ایک فخص تکیم ہے کہ جب کا فروں کے سوار دن سے یاد شمنوں ہے ملا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ جمارے لوگ تم ہے کہتے ہیں ذراہم کو فرصت دویا تحور انا تظار کر و لیمنی ہم بھی تیار ہیں لڑنے کو آتے ہیں ( توایخ تین دانا فی اور حکمت ہے بہی تین دانا فی اور حکمت ہے بہی تین دانا کی اور حکمت ہے بہا لیتا ہے کو تک و آتے ہیں ( تواہیخ تین دانا فی اور حکمت ہے بہا لیتا ہے کو تک و آتے ہیں ( تواہیخ تین دانا فی اور حکمت ہے بہا لیتا ہے کو تک و ترخن ہے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ما تحد اور توگ ہیں )۔

١٣٠٨- ايوموئ ع روايت ب رسول الله على في فرمايا

٨ • ٢٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ



قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَرْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَائِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي عَيَائِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تُوابِ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ )).

بَابُ مِّنْ فَضَائِلِ آبِي سُفْيَانَ صَحْرِ ابْنِ حَرْبِ
٩ - ١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُغْيَانَ وَلَا يُقَاعِلُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يُعَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَكُوبِ وَأَحْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ عَنْدِي أَخْسَنُ الْعَرَبِ وَأَحْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ عَنْدِي أَخْسَنُ الْعَرَبِ وَأَحْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُغَيّانَ أَوْرَجُكُهَا قَالَ (( فَعَمْ )) أَقَالَ أَبُو وَمَنْهِ وَمَنْ النّبِي مَنْ النّبِي مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْكُمُونَ كُمَا كُنْتُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْكُمُونَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِلْكَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُسَأَلُ شَيْعًا وَسَلّمَ مَا أَعْطَاهُ وَلِكَ لِلْكَ لِلْكَ فَلْعَ لَا يَعْمَلُوهُ وَلِكَ لِلْكَ مِنْ النّهِ عَلَيْهِ لَلْكُونَ يُسَلّمُ مَا أَعْطَاهُ وَلِكَ لِلْكَالِقَ لَلْهُ لَعْمَالًا لَوْلِهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ لَلْكُونَ لِللّهُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ لَلْمُ لَلْكُونُ لِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَلْكُولُهُ لَعَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَهُ لِلْكُولُولُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَل

اشعری لوگ جب لڑائی میں مختاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے جور دبچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے توجو پچھے ان کے پاس ہو تا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں چھر آپس میں برابر پانٹ لیتے ہیں یہ لوگ میرے ہیں ادر میں ان کا ہوں (بعنی میں ان سے راضی ہوں ادرانے اتفاق کو پہند کر تا ہوں)۔

#### باب: ابوسفيان كى فضيلت

(۱۹۰۹) این سے آپ کا حسن طلق تھا اور مصلحت ہی تھی کیو تکہ ابوسلیان کافروں کاسر دار تھا اس کی تالیف تلب ہی ضروری تھی ہر چند ابوسلیان کا اسلام لیا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب ابوسلیان کا اسلام لیا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب محاف ہو جاتے ہیں اور آپ نے وحتی کا جمیشہ و شمن رہا ہوسلیان کا خاندان خاندان خاندان نبوی کا جمیشہ و شمن رہا ہوسلیان عمر ہم محاف ہو جاتے ہیں اور آپ نے وحتی کا تحریف کا جمید کیا اور اس نے جہید کیا اور اس کے جہد کیا اور اس کے جینے محاویہ بن الی سفیان نے جناب اجر الموسنین خلیفہ برحق علی سم تیلی خرائ مقاب کی اور جنگ صلین ہیں ہزاروں مسلمانوں کا تحول کیا ان کے بیٹے برید نے توستم بی ڈھایا سید نا حسین کو زہر دلوایا اور سید نا حسین کو شرح دلوایا اور سید نا حسین کو ایس کے خاندان نبوی سارے خلقائے بنوامیہ سواعم بن عبد العزیز کے خاندان نبوی کا کے دشن رہاور بھید کرایا جس کے حال تکھے سے قلم کا نیتا ہے گام کا نیتا ہو گام کے دستم کو تاہ کرتے رہے لاحول ولا تو ق

نووی نے کہاا ک حدیث بیں ہداشکال کے کہ ابوسفیان نے کہ ہے وان ۸ھ بی اسمام لایادورام حبیبہ سے آپ نے ۲ھ یا کہ میں نکاح فر ایا مدینہ میں یا عبشہ میں اور میہ نکاخ عنہان نے کیا یا خالد بن سعید نے یا تھا ٹی بادشاہ حبش نے ابن حزم نے کہا مسلم کی روایت میں ابھ



#### بان فرماتے اور قبول کرتے۔

#### . باب: جعفر بن الی طالب اور اساء بنت عمیس اور ان کی تشتی والول کی فضیلت

۱۳۱۰ - ابومو کی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے کین عیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے بنگلے تو ہم بھی آپ کی طرف نکلے بجرت کر کے میں تھااور دو میرے چھوٹے بھائی تنے ایک کا نام ابو ہروہ تھا اور دوسرے کا نام ابور ہم اور چند آدمی تربین یا بادن آدمی جاری قوم کے تھے توہم ایک تحشی میں موار ہوئے وہ تشتی هبش کی طرف چلی گئی جہاں کا باوشاہ نجا ثی تھا دہاں ہم کو جعفر بن ابی حالب او ران کے ساتھی ہے جعفر نے کہا کہ رسول اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اور قر مایا ہے بہاں تظہر و تو تم بھی ہمارے ساتھ تھہر وابو موی نے کہا ہم انہیں ے ساتھ تھمرے رہے بہاں تک کہ ہم سب اوگ مل کر مدینہ کو آئے اس وقت رسول اللہ نے خیبر فتح کیا تھا تو ہمار احصہ لگایا وہاں کی لوٹ میں ہے اور جو مخص نیبر کی لڑائی ہے غائب تھا اس کو حصہ نہ مناسوا ہماری کشتی والوں کے جو جعفر اوران کے اصىب كے ماتحد ہے آپ نے ان كاحمد لكايا بعض لوگ كہنے لگے ہمے ہم تم سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔

ا ۲۳۴- پھر اسام بنت عميس جو جهار ہے ساتھ آئی تخيس ام المومنين

# بَابِ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفُرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

 ١٤١٠ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ يَلَغَنَا مَخُورَجُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّهُ وَانحُنُّ بِالْيَمْنِ فَحَرَّجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمُنَا أَحَدُهُمَا أَجَدُهُمَا أَبُو يُرْدَةً وَالَّاحَرُ آئِو رُهُم إِمَّا قَالَ بِضُمًّا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْن وَعَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِيْنَا سَغِينَةٌ فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النُّجَاشِيُّ بِالْحَبِّشَةِ فَوَافَقُنَا جَمُّفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَعَنَّنَا هَاهُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِفَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعْنَا فَأَقَمُنَا مَعَهُ خَنَّى قُدِيثُنَا حَمِيعًا قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خُيْتُرَ فَأَسْهُمَ نَنَا أَوْ قَالُ أَغْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتُع خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِلَوْ مَعَةُ إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ خَعْفُر وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قُالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْبِي لِأَهْل السُّغِينَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ

٩٤١١ قَالَ فَلَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُبْسِ

لل وہم ہے راوی کا کیو نکہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے ام حبیبہ سے منٹے کہ سے چہلے نکال کیا جب ان کے باپ کا فر تھے این حزم نے یہ ہمی کہا کہ

یہ روایت موضوع ہے اور اس کا بنانے والد تکر مہ بن عمارہ ہور شخ این صلاح نے این حزم کار و کیا اور کیا یہ و نیری ہے این حزم کی اور عکر مہ بن

عمار کو کسی نے وضع کی شہت نہیں کی بلکہ وکیج اور یکی بن معین نے اس کو ققہ کہاہے اور وہ ستجاب الد عوۃ تھا اور ایوسفیان کا سطلب اس سے
تجدید عقد ہوگایا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ بین کا نکاح بغیر باپ کی مرضی کے ناجائزے اس لیے آپ نے صرف اچھا فرمایانہ تجدید عقد کیانہ ابوسفیان
رضی اللہ عند سے یہ فرمایا کہ تجدید عقد ضروری ہے اسمی مختمر آ۔



هفصةً كى ملنا قات كو انمول نے بھى جمرت كى تھى نجا تى بادشاہ حبش کی طرف اور ساتھیوں میں حضرت عمر حفصہ کے پاس گئے وہاں اساء موجود تنمیں حضرت عمرنے جب اساء کو دیکھا تو یو جھا یہ کون ہے؟ وہ یولیس اساء بنت عمیس حضرت عمر نے کہا جش والی وریاوانی میں عورت ہے اساءنے کیاباں۔ حضرت عمرتے کہا ہم نے تم سے پہلے ابحرت کی تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں رسول اللہ کی طرف تم ہے یہ سن کراساء غصے ہو تیں اور بولیں اے حمرتم نے بیہ غلط کہا بر کر نہیں متم خدا کی تم رسول اللہ کے ساتھ تھے تمہارے بھوکے کو کھانادیتے اور تمہارے جامل کو تھیجت کرتے آپ اور ہم ا کیک دور دراز دہمن ملک میں تھے (لیعنی کا فروں کے ملک ہیں کیونکیہ سوانجاش کے وہاں کوئی مسلمان نیہ تھااوروہ بھی اپنی قوم ے حیسیہ کر مسلمان ہوا تھا) صرف فدا کے لیے اوراس کے رسول کے لیے اور متم خداکی میں نہ کھانا کھاؤں کی نہ پانی ہوں گ جب تک جو تم نے کہاہے اس کاذ کر رسول اللہ سے نہ کروں گیا ا در ہم کو حبش میں ایزا ہوتی تھی ڈر بھی تھا میں اس کاذ کر آپ ہے كرون كى ـ اور آپ سے يو چيول كى قتم خداكى بيس جيوث نه یولول کی ندیے راہ چلول کی ند زیادہ کہوں گی جب رسول ایڈ صلی الله عليه وسلم تشريف لائے تواساء نے عرض كيااے ني الله تعالى کے عمرنے ایساایسا کہا آپ نے فرملیاوہ زیاوہ حق نہیں رکھتے تم سے بلکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے (مکہ ہے مدینہ كو) اور تمهاري سب مشتى والون كى دو بجرتين بين (ايك مكه سے حبش كودوسرى حبش سے مدينه طيبه كو) اساء نے كہا ميں نے ايو موی اور تحشی والوں کو دیکھاوہ گروہ گروہ میرے پاس آئے اور اس حديث كوسفة ادرد نيا من كوئي چيزان كوا تني خوشي كي نه تقي نه اتني یزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمائے سے زیادہ ابو بردہ نے کہا اساء نے کہا میں نے ابو موی کودیکھا وہ مجھ سے

وَهِيَ مِشْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْلَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ مَنْ هَنْهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس قَالَ عُمَرُ الْحَبَثْيَّةُ هَلَيْهِ الْبَحْرِيَّةُ هَلَيْهِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْكُمْ فَغَضِيَتْ رَقَالَتْ كَلِمَةٌ كَذَبْتَ يَا عُبِمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعلُّهِمُ حَائِعَكُمْ وَيَعِظُ حَاهِلَكُمْ وَكُنًّا فِي ذَارِ أَوْ فِي أَرْضِ النَّعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْخَبْثَةِ وَفَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ وَآيْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرُسُول اللهِ اللهِ اللهِ وَنَعْنُ كُنَّا نُؤْذًى وَنُعَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَ وَاللَّهِ لَا أَكُذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَالَ فَلَمَّا حَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّا عُمْرَ قَالَ كَنَّا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ ﴿ ( لَيْسَ بَأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجُرُنَانِ) قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَلَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالُ أَبُو بُرْدَةً فَقَالَتُ أَسْمَاءُ فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَٰذَا



الْحَدِيثُ مِتْي.

#### بَابٌ مِّنْ فَصَائِلِ سُلْمَانٌ وَ بِلاَلٍ وَ صُهَيْب

٦٤١٢ - عَنْ عَائِدُ بْنِ عَمْرُو أَنَّ أَبَا سَمْبَانَ أَنِّى عَنَى سَلْمَانَ وَصَهْيَّبِ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا وَاللهِ مَا أَخَذَتُ سَيُوفُ اللهِ مِنْ عُنْقِ عَدُو اللهِ مَا أَخَذَتُ سَيُوفُ اللهِ مِنْ عُنْقِ عَدُو اللهِ مَا خَذَهَ اللهِ عَلَيْ أَنْقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ مَا خَذَهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا خَذَهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنْقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ فَقَالَ وَسَلّمَ فَأَتَى النّبِيَّ صَدِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ (﴿ يَا أَبَا بَكُو لَعَلّكَ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ (﴿ يَا أَبَا بَكُو لَعَلّكَ وَسَلّمَ فَقَدُ أَغْضَبْتُهُمْ لَقَدُ أَغْضَبْتُهُمْ فَالُوا لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكُو فَقَالَ يَا إِخُونَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ فَالُوا لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكُو فَقَالَ يَا إِخُونَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ فَالُوا لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكُو غَقَالَ يَا إِخُونَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ فَالُوا لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكُونَ كَا أَخِي.

# بَابِ مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ

٦٤١٣-عَنْ حَالِمِ بْنِ عَلْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَاللهِ مَنْكُمْ الله عَنْهُ قَالَ فِينَا فَرَلَتْ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَغْشَلُنَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَّ بَنُو سَلِمَةً وَبَنُو حَارِثَةً وَمَا نَحْبُ أَنْهَا لَمْ تَنْزِلْ لِفَوْلِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا.

#### دوہرائے تھے اس حدیث کو (خوشی کے لیے)۔ باب : حضرت سلمان قارسی اور بلال اور صہیب کی فضیلت

۱۹۳۱۲-عائذ بن محروب روایت به ابوسفیان سلمان اور صهیب اور بلال رفنی الله عنهم کے پاس آیا اور بھی چند لوگ بیٹے نے انھول نے کہاںتد کی مگواری خدا کے دشمن کی گرون پراپنے موقع پر فہ بیٹی الله کی گرون پراپنے موقع پر فہ بیٹی الله کی گرون پراپنے موقع پر فہ بیٹی پر فہ بیٹی پر ایونی یہ خداکا و خمن نہ بارا گیا) ابو بحر نے کہ تم قریش مصلحت سے اور سرا دار کے حق میں ایسا کہتے ہو (ابو بحر نے مصلحت سے ایسا کہا کہ کہیں ابوسفیان ناراض ہو کر اسلام بھی قبول نہ کرے) اور رسول الله کے پاس آئے آپ سے بیان کیا آپ نے قرمایااے ابو بحر تم نے شاید ناراض کیاان لوگوں کو (لیخی سلمان اور صهیب او ربال ) اگر تم نے ان کو ناراض کیاان لوگوں کو (لیخی سلمان اور صهیب او ربال ) اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنی ارور درگار کو ناراض کیا یہ سن کر ابو بکڑ ان لوگوں کے پاس آئے اس انگر کر کے بیاس آئے اس میں اللہ اور کہنے گے اے بھا تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں نے تم کو ناراض کیا دہ ہولے نہیں اللہ تم کو پخشے اے ہما تیوا میں ایک ہولیا ہولیا گیا ہولیا ہولیا ہولیا گیا ہولیا گی

#### باب: انصاری فضیلت

ساسا ۱۹۳۳ - جاہر بن عیداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جب دو گروہوں نے تم میں سے قصد کیا ہمت ہار دینے کا اور اللہ مالک ہے ان دونوں کا ہم لوگوں کے باب میں اتری بنی سلمہ اور بنی حارثہ میں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ آیت نہ اتر تی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مالک ہے ان دونوں کا

(۱۳۱۲) ﷺ تووی نے کہا یہ اس دفت کاذکر ہے جب ابوسفیان کا فرتھااور مسلح کر کے مسلماتوں بیں آیا تھااور اس بی فضیلیت ہے سلمان اور ان کے ساتھیوں کی اور تنکم ہے ضعفاءاور اہل دین کی خاطر وار کی اور دل رکھنے گا۔

(۱۳۱۳) ﷺ تواس جمعہ سے الی خوش ہے کہ بچھلے لفظ کے اتر نے سے کوئی رنٹے ندرہا بنو سلمہ فزرج بیں ہے اور بنو حارث اوس میں سے تھے اور بیدو د نوں قبیلے انساز ہیں جس وفت آب احد کے لیے نگلے تو عبد اللہ بن انی منافق تبائی آومیوں کو ایسے سرتھ لے کر راوے پھر گیا اور ان دونوں قبیلوں نے بھی اس کاساتھ و بیتاجا ہا پھر اللہ تعالی نے ان کو بچالیا۔

مسلم

٦٤٩٤ - عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 الله عَلَيْكَ (( الله مُ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ
 الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ )).

-1810 عَنْ شُعْنَةُ بِهَدَا الْإِسْنَادِ.

١٤١٦ - عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةَ اسْتَعْفَرَ لِللهِ عَيْثَةِ اسْتَعْفَرَ لِللهَّوَارِيِّ الْمَانُصَارِ لِللهَوَارِيِّ الْمَانُصَارِ وَلِلْمَوَالِي الْمَانُصَارِ ) لَا أَشْكُ فِيهِ.

وَسَلَّمَ وَأَى صِبْبَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُوسَ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُوسَ فَقَامَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُوسَ فَقَامَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَحْبُ النّاسِ إِلَي اللّهُ مَنْ أَحْبُ النّاسِ إِلَي )) يَعْنِي الْأَنْصَارَ. أَنْتُمْ مِنْ أَحْبُ النّاسِ إِلَي )) يَعْنِي الْأَنْصَارَ. الله عَنْ أَنْسَ إِلَي )) يَعْنِي الْأَنْصَارَ. الله عَنْ أَنْسَ إِلَى مَالِلُو وَضِي الله عَنْ يَقُولُ حَاءَت المُرَاّة مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَقُولُ حَاءَت المُرَاّة مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلّا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلّا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَا بِهَا وَاللّهُ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعْرَانِ ))

٣١٤١٩ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٩٤٢٠ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿إِنَّ النَّاسَ سَيَكَثُمُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿إِنَّ النَّاسَ سَيَكَثُمُونَ النَّاسَ سَيَكَثُمُونَ وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكَثُمُونَ وَالْمُنْوَا عَنْ مُخْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُخْسِنِهِمْ )).

١٤٢١ - عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيْرٌ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو

سم سم ۲۳۰ زید بن ارقم رسنی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایایا الله بخش دے انصار کو اور انصار کے بیٹوں کو اور بو توں کو۔

۱۳۱۵- ترجمه وی جوادیر گزرا

۱۳۱۲- انس رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی انصار کی پخشش کے لیے اور انصار کی اولاد اور غلاموں کے لیے۔

۲۳۱۷ - الس رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علیہ نے بچوں اور عور توں کو شادی سے آتے ویکھا تو آپ سامنے کھڑے ہو جو سے اور قرمایا اے لو گوائم سب لو گوں سے زیادہ میر سے کو محبوب ہوا ہے الفار موالے لو گول سے زیادہ میر سے کو محبوب ہو لیجنی الفار کو فیا ا

۱۳۱۸ - انس بن مالک سے روایت ہے کہ انسار کی ایک عورت
رسول اللہ کے پاس آئی آپ نے س سے تنبائی کی (شاید دہ محرم
ہوگی جیسے ام سلیم باام حرام تعیں یا تنبائی سے مراد ہے کہ اس
نے لوگوں سے علیحدہ کوئی بات آپ سے پو جھی) اور قرمایا قتم اس
کی جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے تم سب لوگوں سے زیادہ مجھ
کو محبوب ہو تین باریہ قرمایا۔

۲۳۹۹- ترجمه وی جواو پر کزرا

۱۳۲۰ – انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه نے فرمایا کہ انسار میری انتزیاں اور میری گفریاں ہیں (کپڑا رکھنے کی لیعنی میرے خاص معتمد اور اعتباری لوگ ہیں) اور لوگ ہیں بڑھتے جا کیں گے او رانسار گھنے جا کیں گے تو قبول کروان کے بڑھتے جا کیں گے کواور معاف کروان کے برے کو۔

۱۳۲۱-ابواسیڈے روایت ہے دسول انٹر ﷺ نے فر میاکہ فصار کے سب گھرول میں بی نجار کا گھر بہتر ہے (جنھول نے حضر ت



النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبِّدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ثُمَّ بَنُو الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِلَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا قَدْ فَضْلَ عَلَيْنَا فَقِسلَ قَدْ

٣٤٢٢ –عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ.

٦٤٢٣ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِي عَنْ إِبِيلًا عَنْ إِبِيلُهِ عَيْرَ
 أَنّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قُوْلَ سَعْدٍ.

٣٤ ٢٤ - عَنْ أَبِي أُسَيْدِ خَطِيبًا عِنْدَ أَبِنِ عُنَبَةَ فَقَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ أَنْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْأَطْهُلُ وَدَارُ بَيِي عَبْدِ الْأَطْهُلُ وَدَارُ بَيِي النَّجُادِ وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَطْهُلُ وَدَارُ بَيِي النَّجُادِ وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَطْهُلُ وَدَارُ بَيِي اللهِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْدُ وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةً )) وَاللهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَخَدًا لَآثَرُاتُ بِهَا عَشِيرَتِي.

مَا اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ يَشْهَدُ أَنَّ اللهِ الْمُعَارِ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْحَوْرَ الْأَنْصَارِ بَنُو الْحَوْرِثِ بَنِ الْحَوْرَ الْمُعْمَارِ بَنِ الْحَوْرَ الْمُعْمَارِ فَمْ بَنُو الْحَوْرِثِ بَنِ الْحَوْرِثِ بَنِ الْحَوْرَ الْمُعْمَارِ فَمْ بَنُو الْحَوْرِ الْمُنْصَارِ الْمُحَوِرِ فَمْ بَنُو الْمَعْمَارِ اللهِ حَيْرٌ ) قَالَ أَبُو اللهِ اللهِ عَلَى كُلُّ دُورِ الْمُنْصَارِ اللهِ حَيْرٌ ) قَالَ أَبُو اللهِ أَسَيْدِ أَنَهُمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ا

کواپنے گھروں میں اتارااور سب سے پہلے آپ کی رفاقت کی) پھر پنی عبدالاشہل کا پھر بنی حارث بن خزرج کا پھر بنی ساعدہ کا اور انصار کے ہراکیک گھر میں بہتری ہے سعد بن عبادہ نے کہار سول اللہ نے ہم پر نضیلت و کی اوروں کو (کیو تکہ سعد بن ساعدہ میں سے نتے) لوگوں نے کہاتم کو فضیلت دی بہتوں پر۔ سے کہاتم کو فضیلت دی بہتوں پر۔

۲۴۲۳- ترجمه وبی ہے جواد پر گزرا-

۱۳۲۳- ابواسید سے روایت ہے رسول اللہ اللہ اللہ انسار
کے سب گھروں میں بنی نجار کا گھر بہتر ہے اور بنی عبدالا قبل کا
اور بنی حارث بن خزرج کا اور بنی ساعدہ کا قتم خدا کی آگر میں
افسار پر کسی کو اختیار کروں تو اپنے کئے والوں کو اختیار کروں
(اور کوئی ان سے بہتر تہیں ہے)۔

۱۳۲۵ – ابواسید الساری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا بہتر گھر انساری بی نجار کائے پھر نی عبدالشہل کا بھر بی حارث بن خزرج کا بھر بی ساعدہ کا اور انسار کے ہر ایک گھر ہیں بہتری ہے ابو سلم نے کہا ابو اسید نے کہا کیا ہیں تہمت کر تاہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہی جموٹا ہو تا تو پہلے اپنی توم بی ساعدہ کا نام لیتا یہ خبر سعد بن عہادہ کو پینی ان کور نج ہوااور کہنے گئے ہم چاروں کے اخیر بی ہوئے میر سے گلہ سے پر زین کمو میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا سبل کے بیتیج کیا سے ان کور نج ہوااور کہنے گئے ہم چاروں کے اخیر بی ہوئے میر سے گلہ سے پر زین کمو میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا سبل کے بیتیج بات دو کر نے کو حال فکہ آپ خوب جائے ہیں کیا تم کو یہ کا نی بات دو کر نے کو حال فکہ آپ خوب جائے ہیں کیا تم کو یہ کا نی بات دو کر ایا اللہ اللہ کا رسول خوب جائے ہیں کیا تم کو یہ کا نی کو ای اللہ کو ایک کا دور کی دین کھول نور اس کا رسول خوب جائے ہو دی کر زین کھول



ۋا<u>ل</u>ئے كار

۲۲۲۲- ترجمه وای بے جو گزرق

بحِمَارهِ فَحُلَّعَنَّهُ.

٦٤٢٦ عَنُ آبِيُّ أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَهُ أَبَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ (( خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمُ فِي ذِكْرِ الدُّورِ وَلَمْ يَذَكُرُ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً "))

٦٤٢٧ عَنْ أَبِي هُرُيْزَةٌ ۖ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ فِي مَحْلِسٍ عَظِيمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ((أَحَدُّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ)) قَالُوا نَعَمْ يَا رُ سُمُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّكُ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلَ قَالُوا ثُمَّ مَنْ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ﴿﴿رَٰهُمَّ يَنُو النَّجَّارِي) قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رُسُولَ اللَّهِ قَالَ (( ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ﴾ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (( ثُمُّ بَنُو سَاعِدَةً )) قَالُوا ثُمُّ مَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﴿﴿ ثُمَّ فِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ نَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مُغْضَبًّا فَقَالَ أَنْحُنُ آخِيرُ الْأَرْبَعِ حِينَ سَتَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ دَارَهُمْ فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رِحُالٌ مِنْ قَوْمِهِ احْلِسُ أَلَا تَرْضَى أَنْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ اللَّهُورِ الَّتِي سَمَّى فَمَنَّ تُرَكَ فَلَمْ يُسَمُّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً عَنَّ كَلَام رَسُول اللهِ ﷺ .

٦٤٢٨ - عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ فَالَ حَرَجْتُ مَعَ حَرِيرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَخُدُمُنِي فَقُدُ رَأَيْتُ لَهُ لَا تَفْعَلُ فَقَانَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اللهِ اللهِ عَقَلَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ اللهِ عَقَلَ اللهِ عَلَيْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۲۷- ابو ہر ہر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک ہوئی محفل ہیں ہیشے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ہیں تم کوانصار کا بہتر گھر بتلاوں اوگوں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ آپ نے فرمایا بنی حادث بن فزر نے۔ لوگوں نے کہا پھر کو نسا گھر؟ آپ نے فرمایا بنی حادث بن فزر نے۔ لوگوں نے کہا پھر کون آ آپ نے فرمایا بنی ساعدہ اوگوں نے کہا ہر کون یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا انصار کے بحر کون یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا انصار کے ہرائیک گھر ہیں بہتری ہے ہر سن کر سعد بن عبادہ غصہ سے کھڑے ہرائیک گھر ہیں بہتری ہے ہوئی کر سامت کو اوگوں ہوئے آپ ہوئے اور کہا کیا ہم چار دل کے اخیر ہیں ہیں جب انھوں نے آپ کا فرمانا سنا تو چاہا آپ کی بات پر اعتراض کر نا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بیٹھ تو اس بات سے راضی شہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے تیر اگھرانہ ان چاروں بی ہیں دکھا جن کو بیان کیا اور جب علیہ وسلم نے تیر اگھرانہ ان چاروں بیت سے ہیں تو سعد بین عبادہ چپ عبر کے در سول اللہ حبادہ چپ جن گھروں کو بیان نہ کیا وہ بہت سے ہیں تو سعد بین عبادہ چپ جور ہوں ہیں۔

۱۳۲۸ - انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بیل جریر بن عبداللہ بجل کے ساتھ نگلاسٹر بیل دہ میری خدمت کرتے ہے بیل نے کہائم میری خدمت مت کر دکیو تکہ تم بڑے ہو۔ انھوں نے کہا بیں نے انصار کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرتے دیکھا کہ بیل نے قتم کھائی کہ جب کسی انصار کے ساتھ

أَكْبَرَ مِنْ أَنْسِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنَّ مِنْ أَنْسٍ. عَصْد لغِفَارَ وَأَسُلُّمَ

> ٦٤٢٩ - عَنْ أَبِي ذُرُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿(غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ﴾. • ٣٤٣٠ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ لِنِي رَسُولُ اللهِ ع ﴿ اثْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ إِنَّ ﴾ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (( أَسْلَمُ مَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا )).

> ٣٤٣١ - عَنْ شُعْبَةُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ. ٦٤٣٢–عَنَّ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (( أَسْلُمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ﴾.

٣٤٣٣ -عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَالَ (﴿ أَسُلُّمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا وَلَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ). ٣٤٣٤ -عَنْ حُفَافٍ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالُ ْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي (( صَلَاةِ اللهُمُّ الْعَنُّ بَنِي لِحَيَانُ وَرَعْلًا وَذُكِوَانُ وَغُصَيَّةً عَصَوًا اللهُ وَرَسُولُهُ غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالُمُهَا اللهُ )).

٦٤٣٥–عَن ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَنَّةً عَصَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾).

٦٤٣٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

الْمُشَمَّى وَالْبِنُ بَشَارٍ فِي خَدِيثِهِمَا وَكَانَ حَرِيرٌ ﴿ هُولِ كَا تُواسِ فَى فدمت كرول كَا اور جرير الس سے بوے

بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِباب: غفار، اسلم، جهينه، المجمَّع، مزينه، تميم، دوس اورطي رضى الله عنهم كى فضيلت

٧٣٢٩- ابوذر غفاري سے روايت برسول الله على فرمايا غفار کواللہ تعالیٰ نے بخش دیااور اسلم کو بیالیا۔ • ۲۳۳۰ - آپ نے قرمایا اسلم کو خداسلامت رکھے اور غفار کو خدا 

> ۲۳۳۱- ترجمه وی بیجوادیر گزرف ۲۲۳۲- ترجمه وای بے جواد پر گزرا

٩٢٣٣- ابوہر يره رضي الله عندے روايت بر سول اللہ ع نے فرمایا سلم کو خدائے سلامت، کھااور غفار کو غدانتالی نے سخشا یہ میں نہیں کہنااللہ تعالی فرما تاہے۔

٣٣٣٣- ففاف بن الماء غفاري في روايت برسول الله ﷺ نے ایک نماز میں دعا کی یااللہ لعنت کربن لحیان کو اور عل کواور ذکوان کواور عصبہ کو جنھوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول كاور بخش ديااللدف غفار كوادراسكم كوبيجاديا

۲۳۳۵- عبدالله بن عمر رضي الله عنما يدوايت برسول الله ﷺ نے فرمایا غفار کوخدا تخشے اور اسلم کو سلامت رکھے اور عصبہ نے تا قرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی۔

١٣٣٦ - وي إس ال من بيب كه منبرير آب في فرمايا-



وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَأَسَامَةَ أَنُّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ. صَلَّي اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ. عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ. ١٤٣٧ عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبِ عَمْوَلَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. ١٤٣٨ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

٣٩ ٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( فُرَيْشُ وَالْمَانُصَارُ وَمُورَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ )).

١٤٤٠ عَنْ سَعْلُو بْنِ إِبْرَاهِهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ
 مَذَا فِيمًا أَعْلَمُ

١٤٤١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ أَسْلَمُ وَخِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً أَوْ مَنْ بَنِي تَعِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنَ أَمَنَا وَغَطَقَانَ ))

٣٤٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ ۖ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَدِهِ لَغِفَارُ عَلَى اللهِ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ٢٣٣٧ - ترجمه وي بي جواد ير گزراب-

۱۳۳۸ - ترجمہ ابوابوب رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عند کے فرمایا اللہ اللہ عند اور غفار اور اللہ عند اور غفار اور اللہ عند اور غدا عبد اللہ کی اولاد ہے میرے دوست میں سوا اور لوگوں اور خدا اور خدا اور خدا کا رسول ان کا دوست اور جمائی ہے۔

۱۳۳۹-ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی سے فرمایا کہ قریش اور خفار فی اللہ علیہ اور خفار افسار اور مزینہ اور جبینہ اور اسلم اور خفار اور اللہ علیہ اور اللہ اور اللہ کا حمایتی کوئی نہیں سوااللہ اور اس کے رسول کے۔

۲۳۴۰- ترجمه وی ہے جو گزرل

۱۳۳۳ - ابوہر میرور منی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فروایا اسلام اور غفار اور مزید اور جہید بہتر ہیں بن تمیم سے اور بن عامر سے اور اسد اور خطفان سے

۱۳۳۳ - ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتم اس کی جس کے ہاتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے غفار اور اسلام اور مزینہ اور جمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے غفار اور اسلام اور مزینہ اور جمید بہتر ہیں اللہ کے نزد یک قیامت کے دن اسد او رطمی اور خطفان ہے۔

(۱۳۳۸) جنتہ یہ چھٹام عرب کی تومول کے ہیں یہ ہے مومن اور محبّ رسول نتھ عبداللہ کی اولاد سے بنو عبدالعزی مراد ہیں جو شاخ ہیں غطفان کی آپ نے ان کانام بنی عبداللہ رکھاعر بان کو محولہ کہنے لگے کیونکہ ان کے باپ کانام بدل گیا۔ (نووی)



٣٤٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُرَيَّنَةً وَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُرَيَّنَةً وَمُرَيْنَةً مِنْ مُرَيَّنَةً وَمُرَيْنَةً خَيْرٌ عِنْدَ وَجُهَيْنَةً وَمُرَيْنَةً خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ )) فَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ (( يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسْدِ وَغَطَفَانَ وَهَوَاذِنْ وَتُعِيمٍ )).

الْأَقْرَعُ بْنَ حَاسِ جَاءٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ الْفَرْعُ بْنَ حَاسِ جَاءٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ إِنْمَا بَايَعَكَ سُرُاقُ الْحَجِيحِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيِّنَةً وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً مُحَسَّدٌ الَّذِي وَغِفَارَ وَمُزَيِّنَةً وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً مُحَسَّدٌ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (﴿ أُوَأَيْتَ إِلَّ كَانَ اللهِ عَلَيْكُ (﴿ أُوَأَيْتَ إِلَّ كَانَ اللهِ عَلَيْكُ وَمُؤَيِّنَةً وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً خَوْلًا اللهِ عَلَيْهِ وَأَسْدِ وَعَطَفَانُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَأَسْدِ وَعَطَفَانُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْلًا وَمُؤَيِّنَةً مُحَمِّدًا لَيْنِ وَأَسْدِ وَعَطَفَانُ عَمْ قَالَ (﴿ فَوَالَّذِي عَنْهُمْ )) وَلَيْسَ فِي فَضِيعِ إِنْهُمْ لَمُحْمِدُ الّذِي شَكَ.

٩٤٤٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّمِّيُّ بِهَذَا الْإِنسَادِ مِثْلَةُ رُقَالَ (وَقَالَ (وَقَالَ (وَقَالَ (وَقَالَ (وَقَالَ أَخْسِبُ )).

٦٤٤٦ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَالَ (﴿ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةً وَجُهَيْنَةً خَيْرٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ جَيْرٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَمَدٍ وَغُطَفَانٌ )).

٦٤٤٧ عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 ٦٤٤٨ عَنْ آبِيٌّ بَكْرَةً قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ
 اللهِ عَلَيْنَةً وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ
 خَيْرًا مِنْ بَنِي تَجِيم وَبَنِي غَبْدِ اللهِ بْنِ غَطْفَانْ

#### ٣٣٣٧- رجدوي بعوادير كزرا

۱۳۴۵- ترجمه وی ہے جواد پر گزرا

۱۳۳۲ - ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی نے اس کے فرمایا اسلام اور غضر اور مزینہ اور جبینہ بہتر ہیں بی تمیم سے اور نی عامر سے اور بی اسد اور غطفان سے جو حلیف ہیں ایک دوسرے کے۔

۲۳۴۷- ترجمه وی جواویر گزرل

۱۳۴۸- ابو بکره رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اور خفار اللہ علیہ دسلم اور خفار بہتر ہول بن تمیم سے اور بن عبداللہ بن خطفان سے اور عامر بن



وَعَاهِرٍ بِنِ ضَعْصَعَةً ﴾) وَمَدَّ بِهَا صَوْنَهُ فَقَالُوا بَارَسُولَ اللهِ فَقَدْ خَابُوا وَسَسِرُوا قَالَ (﴿ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ ﴾) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ ﴿ ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَهُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ ﴾).

٣٤٤٩ - عَنْ عَدِي بَنِ خَاتِمٍ فَالَ أَتَبْتُ عُمَرَ بَنْ خَاتِمٍ فَالَ أَتَبْتُ عُمَرَ بَنْ الْحَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنَّ أُوَّلَ صَلَعَةٍ يَبْضَتْ. وَحَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَوَجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةً طَيْنَ حِثْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّقَةً طَيْنَ حِثْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّقَةً طَيْنَ حِثْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّقةً طَيْنَ حِثْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَدَّقةً طَيْنَ وَسَلَّمَ.

• ٣٤٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطَّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ إِنَّ دَوْسًا فَدْ كَفَرَتُ وَأَبْتَ إِفَادْعُ الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ (( اللهُمُ الهُدِ دَوْسًا وَانْتِ بِهِمْ )).

1601 - عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا أَرْالُ أُحِبُ بَنِي تَبِيمٍ مِنْ ثَلَاثٍ سَيغُتُهُنَّ مِنْ أَرَالُ أُحِبُ بَنِي تَبِيمٍ مِنْ ثَلَاثٍ سَيغُتُهُنَّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْفَ مَنْ أَلْدُجُالُ )) قَالَ بَعُولُ (﴿ هُمْ أَشَدُ أُمْتِي عَلَى الدَّجُالُ )) قَالَ وَجَاءَتُ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النبيُ لَيْكُ هَذِهِ مَنْ وَلَا تَعْلَى الدَّجُالُ )) قَالَ مَنْدَقَاتُ مَنْ مَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْد مَنْدَقَاتُ مَنْهُمْ عِنْد مَنْدَقَاتُ مَنْهُمْ عِنْد مَنْدَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (﴿ أَعْتِقِيهَا فَإِنْهَا عَالِمَةً مِنْهُمْ عَنْد وَمِنْ وَلَهِ إِسْمَعِيلَ )).

٣ ٠ ٢ ٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَعِيمُ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ مَ لَكَيْ مِثْلَةً مَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمْ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

٦٤٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ ثَلَاثُ خِمنَال

صعصعہ سے اور بلند آواڑے فرمایالوگوں نے عرض کیابار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بنی تمیم وغیرہ ٹوئے میں رہے اور نقصان پایا آپ نے فرمایاوہ بہتر ہیں ان ہے۔

۱۳۳۹ - عدی بن حاتم ہے روایت ہے میں حضرت عمر کے پاس آیا انھوں نے کہاسب سے پہلے صدقہ جس نے جیکا دیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے منہ کو (لیعنی خوش کر دیا ان کو) طنی کا صدقہ تھا (طی ایک قبیلہ ہے) میں اس کو لے کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس۔

۱۳۵۰ - الوہر میرہ و متی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل اوران کے ساتھی آئے اور کئے لگے یار سول اللہ دوس نے کفر اختیار کیا اور انکار کیا مسلمان ہونے سے تو بد دعا پیجئے دوس کے لیے کہا کی تباہ ہوئے دوس کے لوگ آپ نے فرمایا یا اللہ مدایت کر دوس کو اور ان کو میرے یاس لے کر آ۔

۱۳۵۱- ابوزر عدسے روایت ہے کہ ابوہر برق نے کہا ہیں ہمیشہ محبت رکھتا ہوں بن تمیم سے تمین ہاتوں کی وجہ سے جو ہیں ئے سنیں رسول اللہ سے بین نے سنا آپ فرمائے تھے دوسب نے زیادہ سنیں رسول اللہ سے بین وجال پر اور ان کے صدقے آئے تو آئے تو آپ نے فرمایا ہے ہماری قوم کے صدقے ہیں اورا کی عورت ان ہمیں کی قیدی حضرت ماری قوم کے صدقے ہیں اورا کی عورت ان ہمیں کی قیدی حضرت ماری قوم کے صدیقے ہیں اورا کی عورت ان کم میں کی قیدی حضرت ماری توم کے اس تھی آپ نے فرمیان کو آزاد

۲۳۵۲- ترجمه وی جواو پر کزرله

۱۳۵۳- ترجمہ وی ہے جواوپر گزرایس میں یہ ہے کہ بن تمیم



سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فِي بَنِي تَعِيمِ لَا أَرَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَغْنَى غَيْرَ . أَنَّهُ قَالَ (( هُمْ أَشَكُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاجِمِ )) وَلَمْ يَذَكُرُ الدَّحْلُ.

يَابُ خِيَارِ النَّاسِ

١٤٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رُضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( تَجلُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْمِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَدَا الْأَمْرِ أَتَّاسِ فِي هَدَا الْأَمْرِ أَتُحَرَّمُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ أَكُونَ مِنْ أَكُونَ مِنْ أَتُونَ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ مَيْرَادِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذِي يَأْتِي هَوْلًاءِ مَنْ عَلَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ مَيْرَادِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذِي يَأْتِي هَوْلًاء وَجُهُ إِنَاء مِوجُهِ ).

٦٤٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً " قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ( تَجدُونُ النّاسَ مَعَادِنٌ)) بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ وَالنَّاسِ فِي هَذَا وَالنَّاسِ فِي هَذَا وَالنَّاسِ فِي هَذَا النَّاسِ فِي هَذَا النَّاسِ فِي هَذَا النَّالِ فِي هَذَا النَّالَ أَشَادُهُمْ لَهُ كَوَاهِيَةً حَتَى يَقَعَ فِيهِ).

َ بَابٌ مِّنْ فَضَالِلِ نِسَاءِ فُورَيْشِ ١٤٥٦–عَنْ أَبِي خُرَيْرَةً فَالَ فَالَ وَسُولُ اللهِ

ے لوگ معرکوں میں سب لوگوں سے زیادہ لڑنے والے ہیں اور و جال کاذ کر نہیں ہے۔

#### باب: بہتر لوگ کون ہیں

۱۳۵۳ - ابو ہر ہر ہ تا ہے روایت ہے (بعض کان سونے کی ہے بعض اوہ کی ویسے ہی آدمی ہی مختلف ہیں کسی کاخاندان عمدہ ہے اسکل احجی ہے کوئی براہے) تو بہتر آدمیوں ہیں اسلام کی حالت ہیں ہی وی بی جی وی بی جو جا ہیت کی حالت ہیں بہتر تھے جب وین ہیں سمجھداد بوجا ہیں ور تم بہتر اس کو پاؤ کے اسلام ہی جو بہت نفرت رکھتا ہوگا اسلام ہی جو بہت نفرت رکھتا ہوگا اسلام ہی جو کفر ہیں مضبوط تھاوہ اسلام اسلام ہی جو کفر ہیں مضبوط تھاوہ اسلام کی دور خاند اسلام ہی جو خلافت سے نفرت رکھتا ہی کی خداد خاند میں ور تم ہوا ہے ہو خلافت سے نفرت رکھے اس کی خلافت سے نفرت رکھے اس کی خلافت سے نفرت رکھے اس کی خلافت عمدہ ہوگی) اور تم سب سے برااس کو پاؤ کے جو دور ویہ ہوا کے خلافت سے نفرت رکھے اس کی باس ایک منہ لے کر آوے اور ان کے پاس دوسر امنہ لے کر جاوی۔

باب: قریش کی عور توں کی فضیلت ۱۳۵۲- ابوہر مرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سے

(۲۳۵۳) 🏠 لینن رکالی مذہب اور خوشاند باز ایبا مخف کمسی کام کا نہیں کو گیاس پر بھر وسانہیں کر سکتا۔

(۱۳۵۲) جند سے معزت نے اس دفت فرہا یہ جب ام ہانی سے آپ نے نکاح کاارادہ کیاا تھوں نے کہا کہ میرے بچے جھوٹے جھوٹے ہیں ہیں نہیں جا بتی کہ آپ کے بستر پر وہ رو کیں اور چدا کی اور میں پوڑھی بھی ہوگئی ہوں۔ اونٹ پر چڑھنے والی عور توں سے عرب کی عور تیں مراد میں معلوم ہوا کہ عورت میں بھی بڑی وصفتیں عمرہ میں ایک ادلاد پر مہر بان ہوناد وسرے خاد ندکے مال کی محافظت کرنا۔



مَلِيُّكُ خَيْرٌ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ قَالَ أَحْدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ و قَالَ الْاحَرُّ نِسَاءُ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلَى يُتِيمٍ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. ٦٤٥٧ –عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً يَتَلَّعُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَابْنُّ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ وَلَمْ يَقُلُ يَتِيمِ )). ٣٤٥٨ –عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفُولُ ((بِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ بِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زُوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ﴾ قَالَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكُبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قُطَ. ٦٤٥٩ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَطَبٌ أُمٌّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ نِسَاءِ رَكِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ غَالَ (( أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ )). • ٣٤٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ خَيْرٌ لِسَاءِ رَكِبْنَ

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( حَيْرُ لِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ لِسَاءِ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ )). صِغْرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ )). عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرِ هَذَا سَوَاءً. عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرِ هَذَا سَوَاءً. بَابِ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَ

سَلَم بَيْنَ أَصِحَابِهِ رَضِي الله عِنْهِمِ ١٤٦٢–غَنَّ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آخَى يَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْحَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

نے فرمایا بہتر ان عور توں میں جو اونٹ پر سوار ہویں نیک بخت عور تیں جیں قریش کی سب سے زیادہ مہر بان بچہ پر جب وہ چھوٹا ہو اور بڑی تکہبان اپنے خاو تد کے مال کی۔ ۱۲۳۵۷ - ترجمہ وہی جواد پر گزرا۔

۱۳۵۸- ترجمہ وی ہے جواد پر گزراا تنازیادہ ہے کہ حضرت مریم بنت عمران کمجی اونٹ پر نہیں چڑھیں۔

۱۳۵۹ - ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہائی ابوطالب کی بیٹی سے (حضرت علی کی بہن سے) تکاح کا پیم دیا انھوں نے کہایا رسول اللہ علی ہیں ہوڑھی ہوگئی ہوں اور میرے بچے بھی بیس تب آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ بہتر عور تیں افیر سک۔

۲۲۹۰- ترجمه وي بيجواوير كررك

١٣٧١- ترجمه وي عيجواوير كزرك

باب: رسول الله ﷺ كا اصحاب مين ايك دوسر ي كو بھائى بنادىنے كابيان

۱۳۶۲ - الس رضى الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه نے بھائی جارہ کر دیا ابو عبیدہ بن الجراح ادر ابو طلحہ میں۔



المُحْوَلُ قَالَ قِيلَ لِأَنْسِ بَنِ مَالِكُ اللّهِ عَلَيْكُ فَالَ قِيلَ لِأَنْسِ بَنِ مَالِكُ بَلْغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ (( لَا اللهِ عَلَيْكُ فَالَ (( لَا اللهِ عَلَيْكُ فَالَ أَنْسُ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَالُونَ وَالْأَلْصَارِ فِي دَارِهِ. وَالْأَلْصَارِ فِي دَارِهِ. وَالْأَلْصَارِ فِي دَارِهِ. عَلَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَلْصَارِ فِي دَارِهِ. اللهِ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَلْصَارِ فِي دَارِهِ النّبِي بِالْمَدِينَةِ.

٦٤٦٥ - عَنْ حَمَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ (( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَٱلْيَمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ وَٱلْيُمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْمِحَاهِلِيَّةِ لَمْ يَوْدَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً )).

يَابُ بِيَانِ أَنَّ بَقَاآءَ النَّبِى عَلَيْهُ آمَانٌ آمَانٌ الْلاُمَّةِ لَآصَحَابِهِ آمَانُ الْلاُمَّةِ

مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَى مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا قَالَ فَحَلَسْنَا فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَصَلَّى مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَحَلَسْنَا فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَعَلَى مَعَلَى الْعِشَاءَ قَالَ فَحَلَسْنَا فَحَرِجَ عَلَيْنَا مَعْكَ الْمَعْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَى صَلَيْنَا مَعْكَ الْعِشَاءَ قَالَ (( أَحْسَتُمْ أَوْ مُصَلِّينَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ (( أَحْسَتُمْ أَوْ كَانَ مُعَلِينًا مَعْكَ الْعِشَاءَ وَلَكَانَ السَّمَاءِ فَقَالَ النَّحُومُ أَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّحُومُ أَنَى السَّمَاء وَكَالَ النَّحُومُ أَنَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْسُمَاءَ فَقَالَ الْمُعَلِينَ أَمْنَةُ لِأَصَلَحَابِي قَافَا ذَهْبِتُ أَنَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمُعَلِينَ أَنَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمُعَلِينَ أَنَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمُعَلَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمَعْمَاءَ فَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى السَّمَاءَ فَقَالَ الْمَعْمَاءَ فَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ فَعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَاعِ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى السَّمَاءَ الْعَلَى الْ

٣٣٣٣- عاصم احول سے روایت ہے انس بن مالک ہے یو چھاگیا تم نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام میں حلف نہیں ہے انس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے خود حلف کرائی قریش اور انسار میں اپنے گھر میں۔

۱۳۶۳ - انس کے روایت ہے رسول اللہ کے ضف کرائی قریش اور انساز میں میرے گھر میں جو یدینہ میں تھا۔

۱۳۷۵- جبیر بن مطعمؒ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمۃ نے فرمایا گفر کے زمانے کی قتم کا اسلام میں کچھ اعتبار نہیں اور جو قتم جاہلیت کے زمانے میں نیک بات کے لیے کی ہو وہ اسلام ہے اور مضبوط ہو گئی۔ باب: رسول اللہ علیمﷺ کی ذات ہے صحابہ کو امن تھا اور صحابہ کی ذات ہے امت کو امن تھا

۱۹۳۲۲ - ابو موکی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ہم نے مغرب کی افراد سول اللہ علی ہے ساتھ پڑھی پھر ہم نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ پڑھی بھر ہم نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ پڑھیں ہو ساتھ پڑھیں ہو ہم نے کہا اگر ہم آپ نے بہتر ہوگا پھر ہم بیٹے رہیں بہتر ہوگا پھر ہم بیٹے رہے اور آپ باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا تم بہبی بیٹے رہے ہم نے عرض کیا جی بال بارسول اللہ ہم نے مرابی فرمایا تم بیٹے رہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی پھر ہم نے کہا اگر ہم بیٹے رہیں یہتر ہوگا آپ کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ کے ماتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ کے ماتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ کے ماتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ کے خوانی کے خوانی سے نوائیس تا سان کی طرف اٹھائے بھر فرمایا تارے بچاؤییں آسان کے جب تارے مٹ جائیں گے تو آسان پر تارے مٹ جائیں گے تو آسان پر تارے مٹ جائیں گے تو آسان پر تارے مٹ جائیں گے تو آسان پر

(۱۳۶۳) ﷺ پہلے حلف اس طرح ہوتی کہ ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا تھم کھاکر پھرود س کاوارٹ ہوتا یہ طریقتہ قر آن ہے منسوخ ہوگیا قر آن پس اترا کہ وارٹ ناتے والے بی ہوں کے پروہ حلف جوا یک دوسرے کی مدد اور حبت اور دبین کی تقویت کے لیے ہواپ تک باتی ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ (ٹووی)

(۱۳۶۱) بڑتا نووی نے کہاامحاب کے جانے ہے یہ عتیں پیدا ہو سمکی وین میں ٹی ہاتیں تکٹیں گی نیتے ہوں کے شیطان کا سینگ نمووار ہو گا نصار لیٰ کا غلب ہو گاندینہ اور مکہ کی ہے حرمتی ہو گئی ہے سب ہاتھی واقع ہو کیں اور یہ عدیث معجزہ ہے آپ کا۔



أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصَّحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمُّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ ﴾.

# بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الذَّيْنَ يَلُونْهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ

اللهِ عَنْ النَّاسِ فَيُقَالُ اللهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَمَانٌ يَغْزُو فِيَامٌ مِنْ النَّاسِ وَمَانٌ يَغْزُو فِيَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ اللهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ حَمَلُي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُغْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُزُو فِيَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فَيُعْتَحُ لَهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَي فَيْوُ وَفِيَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فَي فَيْوُ وَفِيَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فَي فَيْوُ وَفِيَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيقَالُ لَهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ النَّاسِ فَيقَالُ لَهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ النَّاسِ فَيقَالُ لَهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ النَّاسِ فَيقَالُ لَهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ رَأَى مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ رَأَى مَنْ عَمْ فَيقُولُونَ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَ سَلَّمَ فَيقُولُونَ نَعَمْ فَيُقْتَحُ لَهُمْ )).

١٨ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ النَّاسِ زَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ النَّعْثُ النَّامِ وَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ احَدًا الْبَعْثُ النَّامِيُّ فَيُوجَدُ الرُّجُلُ فَيُفْتَحُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ أَصْحَدُ الرُّجُلُ فَيُفْتَحُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْفَقَ فَيُوجَدُ الرُّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ النَّانِي فَيَقُولُونَ هَلَ فِيهِمْ مِنْ أَنْ النَّانِي فَيَقُولُونَ هَلَ فِيهِمْ مِنْ أَنْهُمْ بِهِ ثُمَّ مِنْ أَنْهُمْ بِهِ ثُمَّ النَّانِي مَنْفَقَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ

ہمی جس بات کا وعدہ ہے وہ آجائے گی ( لیمن قیامت آجائے گی اور آسان بھی پیٹ کر خراب ہوجائے گی) اور میں بچاؤ ہوں اپنے اس اس باجب کی جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اسحاب پر بھی وہ وقت آجائے گا جس کا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اسحاب پر بھی وہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ ہے ( لیمن فقد اور فساد اور لڑائیاں ) اور میرے اسحاب بچاؤ ہیں میری امت کے جب اسحاب بچلے جائیں گے تو میری امت کے جب اسحاب بچلے جائیں گے تو میری امت کے جب اسحاب بچلے جائیں گے تو میری امت بودہ دہے۔
میری امت پر دوہ وقت آجائے گا جس کا وعدہ ہے۔
باب : صحابہ تا بعین اور تیج تا بعین حمیم اللہ علیم کی باب صحابہ تا بعین اور تیج تا بعین حمیم اللہ علیم کی

۲۳۷۷-ایوسعید خدری سے روایت برسول الله علی نے قرمایا لوگوں پرایک زماند آوے گاکہ جہاد کریں گے آومیوں کے جھٹڈ تو ان سے بو چیس گے کہ کوئی تم بیل وہ شخص ہے جس نے رسول الله گو دیکھا ہو تو لوگ کہیں گے کہ ہاں تو فتح ہو جاوے گا ان کی پھر جہاد کریں گے ہوگوں کے کہ ہاں تو فتح ہو جاوے گا ان کی پھر جہاد کریں گے ہوگوں کے گروہ تو ان سے بو چیس کے کہ کوئی ہے تم میں سے جس نے دیکھا ہو رسول الله کے سحابی کو لیمی تابعین ہیں سے کوئی ہے لوگ کہیں گے ہاں پھر ان کی فتح ہو جاوے گی ہے جہاد کریں گے آدمیوں کے لئکر تو ان سے بو چھاجاوے گا کہ کوئی جہاد کریں گے آدمیوں کے لئکر تو ان سے بو چھاجاوے گا کہ کوئی جہاد کریں گے آدمیوں کے لئکر تو ان سے بو چھاجاوے گا کہ کوئی تابعین ہیں ایسا جس نے صحاب کو دیکھا ہو لیمی تیج جہاد کریں ہے ترجمہ وی ہے چوادیر گزرا۔



يُبْعَثُ الْبَعْثُ النَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلَ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النِّسِيَ عَلَيْكَةً ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الزَامِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلُ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النِّسِي عَلِيْكَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ )).

١٩ ٢ ١٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ ((خَيْرُ أُمَّتِي الْفَوْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمْ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمْ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمْ الَّذِينَ يَلُونِيهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبَقُ شَهَادَةُ ثُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمْ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبَقُ شَهَادَةُ الْمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمْ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبَقُ شَهَادَةُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٦٤٧١ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ

۱۳۱۹- عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رمول اللہ علیہ نے فرمایا بہتر میری است جی جیرے زمانہ کے متصل لوگ ہیں ( لیمن معابہ ) چرجو ان سے فردیک ہیں ( لیمن تا بعین ) چرجو ان سے فردیک ہیں ( لیمن تا بعین ) چر جو ان سے فردیک ہیں ( لیمن تا بعین ) چر جو ان سے فردیک ہیں ( لیمن تی تابعین ) چران تینوں کے بعد وہ لوگ آدیں گے جن کی گوائی تم سے پہلے ہوگی اور قسم گوائی سے پہلے۔ میداللہ ہیں تم سعود سے روایت ہے رسول اللہ ہیں ہے بہتر ہیں آپ نے فرمایا میرے قرن کے پہرجو ان سے فرد یک ہیں چرجو ان کے فرد کی ہیں چرجو ان سے فرد یک ہیں چرجو ان سے فرد یک ہیں چرجو ان سے فرد کی اور گوائی قسم آدیں گرے کی اور گوائی قسم سے پہلے جلدی کرے گیا ہم ہے ہے اس وقت لوگ ہی کو منع کرتے ہے گوائی اور قسم ساتھ کرنے کے۔ سے اس وقت لوگ ہم کو منع کرتے ہے گوائی اور قسم ساتھ کرنے کے۔ اس وقت لوگ ہم کو منع کرتے ہے گوائی اور قسم ساتھ کرنے کے۔

(۱۳۲۹) بڑی تروی نے کہا سی قول جس پر جہور علاء جس ہے کہ جس مسلمان نے رسول اللہ کور کھا آگر چہ ایک ساعت مجی وہ سجائی ہو اور سے بھور عقور نے کہا سی قصیل ہے جورع قرن کی تفصیلی دوسر ہے جموع قرن کی تفصیلی دوسر ہے کہا قرن سے کیا مراد ہے اس میں اختیاف ہے مغیرہ نے کہا قرن آپ کے اصحاب بین ان کے بعد کا قرن ان کے بیٹے ان سے بعد کا قرن ان کے بیٹے ان سے بعد کا قرن ان کے بیٹے ان کے بعد کا قرن ان کے بیٹے اور شہر نے کہا آپ کا قربی جب جب بحث کہا ہے کہ تا بھی کا کوئی دیکھنے والا باتی دہا پھر تیسر اقرن جب بک ہے کہ تا بھی کا کوئی دیکھنے والا باتی دہا پھر تیسر اقرن جب بک ہے کہ تا بھی کا کوئی دیکھنے والا باتی دہا پھر تیسر اقرن جب بک ہے کہ تا بھی کا کوئی دیکھنے والا باتی دہا پھر تیسر اقرن جب بک ہے کہ تا بھی کا کوئی دیکھنے والا باتی دہا تھر سی بہا قرن بین صحابہ کا بیک سوہر س تک دہا تھر سی بھر کی دہا ہوں ہیں بھر کی دہا سے اغیر سی بیا اور بعضوں کے نزد یک سوہر میں آخر ہوا اور تی تا بعین کا زمانہ دوسو ہیں بھر کی تک دہا اس کے بعد فر مایا وہ لوگ ہو تی جو گوائی کے ساتھ حم بھی کھاویں کے بعض مالکیہ نے اس حدیث ہے دلیل کوئی ہے کہ جو شہادت کی ساتھ حم بھی کھاویں کے بعض مالکیہ نے اس حدیث ہے دلیل کوئی ہے کہ جو شہادت کی ساتھ حف کرے اس کی شہادت مر دود ہے اور مطلب حدیث کا بید ہے کہ وہ جس کرے گا صف اور شہادت کو تو بھی صف کرے اس کی شہادت میں دود ہے اور مطلب حدیث کا بید ہے کہ وہ جس کرے گا صف اور شہادت کو تو بھی صف کرے اس کی شہادت میں دود ہے اور مطلب حدیث کا بید ہے کہ وہ جس کرے گا صف اور شہادت کو تو بھی صف کرے اس کی شہادت ہے دور تھی میں دود ہے اور مطلب حدیث کا بید ہے کہ وہ جس کرے گا صف اور شہادت کو تو بھی صف کرے اس کی شور دود ہے اور مطلب حدیث کا بید ہے کہ وہ جس کرے گا صف اور شہادت کو تو بھی صف کرے اس کی شور کوئی کے دو تھی کرے گا صف کوئی کی دور تھی کرے گا صف کرے گا صف کوئی کرے گا صف کی دور تھی کرے گا کوئی کے دور تھی کرے گا صف کرے گا صف کی دور تھی کرے گا صف کی دور تھی کرے گا کی دور تھی کرے گا کی دور تھی کرے گا کوئی کرے گا کی کرے گا کی دور تھی کرے گا کوئی کرے گا کی کرے گا کی دور تھی کرے گا کی کرے گا ک



وَخَرِيرٍ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا شَيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

٦٤٧٢ حَمْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَىٰ مَالَةً مَالَ (خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ قُلَا أَدْرِي )) فِي النّائِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ (رُثُمٌ يَتَحَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ تَسْبُقُ شَهَادَةُ (رُثُمٌ يَتَحَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ تَسْبُقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَعَيْدُ وَيَعِينُهُ شَهَادَتُهُ )).

٣٤٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا ( خَيْرُ أُمْنِي الْقَرْلُ اللّذِينَ بْعِشْتُ فِيهِمْ ثُمْ الّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ أَذَكُرَ النَّالِثُ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَالَ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا ).

٣٤٧٤ - عَنْ أَبِي بِشَرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرُ أَنْ فِي خَدِيتِ شُعْبَةً قَالَ ٱبْنِ هُرَيْرَةً فَمَا أَدْرِي مَرُكَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.

٦٤٧٥ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ يُحَلِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) قَالَ عِمْرَانُ عَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلُونَهُمْ ))

۱۳۷۳ - ابوہر روق نے زوایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا بہتر میری امت میں وہ قرن ہے جس میں میں بھیجا گیا پھر وہ قرن ہے جواس کے بعدہے معلوم نہیں تیسرے کا بھی آپ نے ذکر کیا یا نہیں پھر فرمایا وہ لوگ بیدا ہوں کے جو فر بھی اور مناہے پر سریں کے کوائی دیں مے کوائی جائے ہے جائے ہے پہلے۔ سے ۱۳۷۴ - ترجہ وہی ہے جواویز گزرا۔

۱۳۵۵ – ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزراوی بیں یہ ہے کہ چروہ اوگ ۱۳۵۰ – ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزراوی بیں یہ ہے کہ چروہ اوگ بیدا ہوں گے جو ہن گواہ کے گواہی دیں گے چور ہوں گے ان انت داری تدکریں گے ان میں منایا بھیلے گا۔



عَلَىٰ بَعْدَ فَرُنِهِ مَرَّتَهُنِ أَرْ ثَلَاثَةً (رَ ثُمَّ يَكُونَ بَعْدَهُمُ قَوْمٌ يَشْهَنُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُرفُونَ وَيَطْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ )).

٢٧ ٢٢- رجمه وي بع جواوير كزرك

العالم عن شعبة بهذا الإستناد ونبي خديدهم قال لَا أَدْرِي أَذَكُرُ بَعْدُ قَرْنِهِ قَرْنَانِ أَرْ ثَلَائَةُ وَنِي عَدِيدِهِمَ عَدِيدِهِ مَا أَدْرِي أَذَكُرُ بَعْدُ قَرْنِهِ قَرْنَانِ أَرْ ثَلَائَةُ وَنِي حَدِيدِهِ مَنْ مُصَرِّبِهِ وَخَاءَنِي فِي خَاجَةٍ عَلَى فَرْسٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَيعَ وَخَاءَنِي فِي خَاجَةٍ عَلَى فَرْسٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَيعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَفِي حَدِيثِ يَحْتَى وَشَبَابَةً عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَفِي حَدِيثِ يَحْتَى وَشَبَابَةً ((يَتْفُرُونَ وَلَا يَفُونَ)) وَفِي حَدِيثِ يَعْمَ وَشَبَابَةً ((يَتْفُرُونَ وَلَا يَفُونَ)) وَفِي حَدِيثِ بَهْرٍ (يَتْفُرُونَ )) كَمَا قَالَ ابْنُ حَعْفَرٍ.

٦٤٧٧ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ عَنِ اللَّهِيُّ اللَّهُ الْقَرْنُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْقَرْنُ اللَّهِ اللَّهُ الْقَرْنُ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ حَلِيثِ أَبِي عَوَانَةً قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَمْ لَا بِعِنْلِ حَلِيثِ زَمْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي خَلِيثٍ رَمْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي خَلِيثٍ رَمْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي خَلِيثٍ حَلِيثٍ رَمْدَمٍ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي خَلِيثٍ حَلِيثٍ رَمْدَمٍ عَنْ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي خَلِيثٍ وَمُدَمٍ عَنْ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

٦٤٧٨ عَنْ عَائِشُةً قَالَتْ سَأَلَ رَجُلِ النَّبِيُّ

۱۳۷۷ - ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ قسم کھائیں گے بن قشم دلائے۔

١٨٧٨ - ام المومنين حضرت عائشة عدر دايت به ايك شخص

(۱۳۵۸) ہے۔ ان ی بینوں قرنوں کو قرون علائے کہتے ہیں ہیں جو نعل یہ قول دین میں ان زمانوں میں نہ تھادہ بدعت ہے کو نکہ ان کے بعد پھر گوائی اور فساد کا زمانہ ہے بعد کے لوگوں کا ایسا عتبار نہیں کہ ان کا قول یا نظل بغیر دلیل شرع کے قابل اعتبار ہواور فسیلت ہے مراد دی فسیت جموع ہے ہیں ہے ضرور کی نہیں کہ ہر آیک تابعی ہے افضل ہو تیج تابعی بعد کے مب لوگوں ہے افضل ہو تیج تابعی بعد کے مب لوگوں ہے افضل ہو تیج تابعین کے بعد ہی امت تھری میں ایسے ایسے بڑے بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں جن کو تیج تابعین پر فسیلت ہے اور صدیت ہے بھی غرض تابعین کے بعد ہیں امت تھری میں ایسے اور صدیت ہے بھی غرض نہیں ہے کہ ان قرنوں کے بعد سب لوگ برے ہو نگے اس لیے کہ ہرا کے قرن میں امت محمد کیا تیجھے لوگوں سے خالی نہ ہوگی دوسری صدیث میں ہیں جن کہ بھیٹ ایک گروہ میر کیا امت کا حق پر قائم رہے گا اور وہ گروہ اٹل حدیث اور قر آن کا ہے اللہ تعانی رحمت کرے ان پر اور ہم کو دنیا آخرت میں ای گروہ میں شامل دکھے۔ (آمین)



عَنِي اللهِ اللهِ عَيْرٌ قَالَ (( الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ لُمُ النَّالِثُ )). فِيهِ لُمُ الثَّانِي ثُمُّ التَّالِثُ )).

بَابِ قَوْلِهِ عَنْ لَهُ لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْمَوْمَ اللهُ الل

٦٤٧٩ - عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَّاةً الْعِشَاءِ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ (﴿ أُرَأَيْتَكُمْ لَيَلَةً مِنْهَا لَل اللهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لَا لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنْ عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدُ ﴾) قَالَ يَبْقَى مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدُ ﴾) قَالَ اللهِ عَنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةٍ سَنَةٍ وَإِنْمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةً سَنَةٍ وَإِنْمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ الْمَوْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ ١٤٨٨ - عَنْ الزَّهْرِيُّ بِإِسْنَادِ مَعْمَرِ كَوْتُلِ حَدِيثِهِ.
 ﴿ ١٤٨٩ - عَنْ حَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَبْلَ أَنْ يَشُوتَ بِشَهْرِ (( تَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنْهَا يَشُوتَ بِشَهْرِ (( تَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَأَقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّارُضِ عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَأَقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّارُضِ عَلَى النَّارُضِ عَلَى النَّارُضِ عَلَى النَّهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّارُضِ عَلَى النَّهِ مَا عَلَى النَّهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّهِ وَاقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى النَّهِ وَاقْسِمُ اللهِ عَلَى اللهِ الل

نے رسول اللہ سے بیو چھا کون لوگ بہتر ہیں آپ نے فرمایاوہ قرن جس بیں ہیں ہوں پھر دوسر ابھر تبیسرا۔ ہاب: صدی کے اخیر تک کسی کے نہ رہنے کا بیان

۱۹۳۷- عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ اپنی آخر عمر میں جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا اب سے سوہرس کے آخر ہر زمین والوں میں سے کوئی نہ رہے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها نے زمین والوں میں سے کوئی نہ رہے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها نے کہا کہ لوگوں نے اس حدیث میں غلطی کی جو بیان کرتے ہیں سو ہرس کا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج جولوگ موجود ہیں ان میں ہرس کا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج جولوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ رہے گا یعنی یہ قرن تمام ہوجادے گا۔

۲۳۸۰ ترجمه وی جواو پر گزرابه

۱۳۸۱ - جابر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ بیل نے سار سول الله علی ہے۔ آپ وفات سے ایک مہیند آگے فرماتے سے تم جو سے تم جو سے قیامت کو پوچھتے ہو قیامت کاعلم تو خدا کو ہاور میں متم کھا تا ہوں اللہ کی کوئی جان نہیں (یعنی آدمیوں میں) جس پر

(۱۲ عام) الله اوریہ مطلب نین کہ موہر س کے بعد کوئی ندر ہے گاور قیامت آجائے گی ہے حدیث سیح فیلی اور ایسائی ہوا کہ رسول اللہ کے سی ہے اس تاریخ سے سوہر س کے بعد کوئی ندر ہاسب سے آخری سحالی جوابو الطفین شے وہ بھی بقول سیح والدہ ہیں گزر گئے۔ نووی نے کہام اوز ہیں نہ کہ فرشتے وہ توریس کے اور اس حدیث ہے بعضوں نے استد لال کیا ہے خطر کی موت پر لیکن جہور سے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ در بیاوالوں ہیں ہیں ند کہ زمین والوں میں یا فطر اس ہیں ہے مشتی ہیں۔ اس صدیث سے ہمی نکلا کہ ہندوستان میں گئ مو ہر س کے بعد جو بابار تن نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا وہ محش نلا اور جموث تھا البتہ جنون ہیں آئخضرت کے دیکھتے والے باتی ہو نگے براور معرف مولوی جاتی یہ تخضرت کے دیکھتے والے باتی ہو نگے براور معرف مولوی جاتی یہ لیان حد حب مرحوم نے ایک صدیت شاہ سکندر سے دوایت کی ہے انھوں نے رسول اللہ سے سن اور شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی و بیای منقول ہے۔ واللہ اعلم



مِنْ نَفْسٍ مُنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ ﴾). ٦٤٨٣ عَنْ ابْنِ خُرَيْجِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ

يَذَكُرُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

٦٤٨٣ - عَنْ مَعَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ . كَالَّمْ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمُ تَأْتِي عَلَيْهَا مِانَةُ مُنَةٍ وُهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِلْدٍ وَعَنْ عَبُّلِهِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السُّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ فَسَرَهَا عَبُّكُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ نَقُصُ الْعُمُرِ.

٦٤٨٤ –عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مثلة

٦٤٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيلٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ لَمَّا رَحَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ رُسُّولٌ اللهِ عَلَيْكُ ﴿﴿ لَا تُأْتِي مِالْغُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ )).

٦٤٨٦– عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ نَفْسٍ مُنْفُومَةٍ تَبْلُغُ مِائَةً مُنَةً ﴾ فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكَرْنَا ذَٰلِكَ عِنْكُهُ إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَحْلُوقَةٍ يُوْمَعِدٍ.

بَابِ تُحْرِيمٍ سَبِّ الصَّحَابَةِ (١)

٦٤٨٧– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مویرس تمام ہوں (آج کی تاریج سے اور وہ زندہ رہے)۔ ۲۲۸۲- ترجمه وعل بےجواد پر گزرا

٣٨٣- عاير بن عبدالله رضي الله عنه سے روايت ہے كه ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے اپن و فات سے ايک مهينه آ کے یا کچھ ایدای فرمایا جو جان آج کے دن ہے اس پر سو برس نہ گزریں گے کہ وہ مر جائے گی عبدالرحمٰن نے اس کی تغییر یہ کی کہ عمر گھٹ گئی (ورنہ ایکلے لوگ سو ہرس سے زیادہ بھی جیتے \_(<u>#</u>

۲۳۸۴ - ترجمه وی ہے جواویر گزرک

٣٣٨٥- ابوسعيد رضي الله عنه سے روايت ہے كہ جب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبوک ہے لوٹے تو آپ ہے یو چھا قیامت کو آپ نے فرمایاسو برس گزرنے پراس وقت کا کوئی تخص ز عروندرے گا۔

٣٨٧- جابرين عبدالله رضي الله عنه سے روایت ہے که رسول الله عظ في فرمايا كوئي مخص سوبرس تك ند يجية كاسالم في كباجم نے اس کاذ کر کیا جابر کے سامنے مراد وہ مخص ہے جواس دن پيدا او چکا تھا (جب آپ نے سے حدیث بيان کی)۔

باب: صحابہ کو پراکہنا حرام ہے

١٣٨٧- ابوہريره رضي الله عندے روايت ہے رسول الله علق

(۱۳۸۵) 🖈 بجراس وقت جتنے ہوگ ہیں ان کی تیامت سوہرس کے اعدر آجاوے گی کیونکہ موت بھی میت کے حق میں تیامت ہے گو قیامت کبری نبین اور قیامت کبری کب آوے گیاس کاعلم سواغدا کے کمی کو نبیں ہے ..

(۱) 🖈 نودی نے کہاسحابہ کو براکبنا بخت حرام ہے گودہ سحابہ مول جو لڑائی میں ایک دو مرے کے مقابلہ میں شریک بتھاس لیے کہ وہ جمہتر تے اس لڑائی کے یارے میں اور جمہتد کی خطامعاف ہے اور سحابہ کو ہرا کہنا گناہ کبیر ہے ہمارااور جمہور علماء کابہ قول ہے کہ جوابیا کرے اس کو مز ا وی جائے پر قتل نہ کیا جاوے اور اجھش الکیہ کے نزویک قتل کیا جائے۔ (انہمی مختصر آ)



صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لَمَا تُسُبُّوا أَصْحَابِي لَمَا تُستُبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَخَدَكُمُ أَنْقَقَ مِثْلَ أُخُدٍ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مُدُّ أَخَدِهِمْ وَلَا نُصِيفَةُ )).

٣٤٨٨ -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ عَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيَّةٌ فُسَبَّةُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَا تُسْبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْبَجَابِي فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَّا مَّا أَدْرَكَ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا نُصِيفُهُ.

٣ ٤٨٩ –عَنْ الْمُأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ حَرِيرِ وَأَبِي مُعَارِيَةَ بَوِئْلِ خَدِيتِهِمَا وَلَيْسَ فِي خَبِيتِ شُعْبَةً وَوَكِيعِ ذِكْرُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَحَالِكِ بْنِ الْوَلِيكِ.

بَابِ مِنْ فَضَائِل أُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ "

• ٩٤٩ – عَنْ أُسَيْرِ بْنِ حَايِرِ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَقُدُوا إِلَى عُمَرٌ وَفِيهِمْ رَحُلٌ مِشْ كَانَ يَسْخُو بِأُوَيْسِ فَقَالُ عُمَرٌ هَلُ هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ الْقَرْبُيِّينَ فَجَاءَ ﴿ ذَٰلِكَ الرُّجُلُّ فَقَالَ عُمَرُ ۚ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ قَالَ (( إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَن يُقَالُ لَهُ أُوْيُسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوْ الدِّرْهُمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ

نے فرمایا مت برا کہو میرے اصحاب کو مت برا کہومیرے اصحاب کو قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی تم میں احد یہ ڑے برابر سونا خرچ کرے (خداتعالی کی زاہ میں) توان کے مد (میر بحر) یا آدھے دے برابر نہیں ہوسکتا۔

۸۴۸۸- ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ خالد بن ولید اور عیدالر حمٰن بن عوف میں پچھ جھگڑا ہوا تو خالد نے ان کو ہرا کہا رسول الله عظی نے فرمایامت برا کہومیرے اصحاب میں ہے کسی کو اس لیے کہ اگر کوئی تم میں ہے احد پہاڑ کے برابر موناصرف کرے توان کے مدیا آوھے مدے برابر نہیں ہوسکتا۔ ۹۳۸۹~ ترجمه وی جواویر گزرابه

باب: اولیس قرنی کی فضیلت

۲۳۹۰ اسیر بن جابڑے روایت ہے کوفہ کے لوگ حضرت عمرٌ كے ياس آئے ان ميں الك تحص تھا جواوليس سے مصفحا كيا كرتا ( کیونکہ وہ نہیں جاننا تھا کہ یہ اولیاءاللہ میں سے ہیں اور اولیں اینا حال جھیاتے تھے نووی نے کہاعار نول کا بھی طریقہ ہے) حضرت عمرٌ نے کہا بیہاں قرن کا بھی کوئی آدمی ہے وہ شخص آیا تب حضرت عرتے کہار سول اللہ نے فرمایا تہارے یاس ایک محض آے گا یمن ہے اس کا نام اولیں ہے اور وہ یمن میں کسی کونہ چھوڑے گا (اپنے عزیروں میں ہے) سواانی مان کے 'اس کو (برص کی) سفیدی ہو گئی

( ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸) 🖈 کیونکدانحول نے ایسے وقت پر صرف کیاجب نہایت ضرورت تھی اور دین کی جڑان کی تائید سے قائم جو لی اٹ کا احدان قیامت تک ہر مسلمان پرہے عدیث ہے مصوم ہوا کہ کوئی ولی یابزرگ یا چیراد نی سحابی کے مرہبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ (۱۳۹۰) 🛠 ان کانام ادیس بن عامر ہے یااو بس بن ماکویااولیس بن عمر دکنیت ان کی ابو عمر و تھی صفین کی جنگ بیں مارے سکتے اور قرنی منسوب ہے قرن کی طرف بنی قرن ایک شاخ ہے مراد کی اور یہ حضرت کے زماند مبارک میں موجود تھے ادر اسلام لانچے تھے پر آپ کی صحبت سے مشرف نہیں ہوئے اس لیے تابعین میں ان کا شار ہے اور ان کادرجہ تمام تابعین سے افضل ہے۔



لَكُمْ)

٩٤٩١ – عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ إِنَّ فَيْ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّ خَيْرَ الْمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ (﴿ إِنَّ خَيْرَ النَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيُسْتَغْفِرُ لَكُمْ )).

٦٤٩٣ عَنَّ أُسَيِّر بْن جَابِر قَالَ كِانٌ عُمَرُ بِّنُ الْحَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمْن سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوِّيْسُ بْنُ عَامِرٍ خَنِّي أَتَى عَلَى أُوَيْسَ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسٌ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمُ غَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ فَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بكَ بَرَصٌ فَبَرَأَتَ مِنْهُ إِلَّا مَرْضِعَ دِرْهُم قَالَ نَعْمُ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ سُمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةُ يَقُولُ ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوِيْسُ بْنُ عَامِرِ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَبَضُ مِنْ مُرَادٍ ثُمُّ مِنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهُم لَهُ وَالِلَّهِ ۗ هُوَ بِهَا بَرُّ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعِّتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لُكَ فَاقْعَلْ ﴾ مَاسْتَغْفِرٌ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَبْنَ تُريدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ أَلَا أَكْتُبُ لَتُ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَيْرًاء النَّاس أَحَبُ إِلَى قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَبُّ رَحُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ. فَوَافَقَ عُمَرٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسَ قَالَ تَرَكْتُهُ رَكَّ الْبَيْتِ فَلِيلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله

تھی تواس نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اللہ نے دور کر دی دہ ہفیدی اس کے بدن ہے گر ایک دیناریا درم برابر باتی ہے جو کو کی تم میں ہے۔ اس کو ملے تواہیۓ لیے دعا کر اوے اس ہے۔

۱۹۷۹- حفزت عمر رضی الله عند سے روایت ہے میں نے سنا رسول الله علی ہے آپ فرماتے تھے بہتر تابعین میں سے ایک شخص ہے جس کواولیں گئتے میں اس کی ایک مال ہے اور اس کوایک سفیدی تھی تم اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے۔

۱۲٬۹۲ - امیر بن جابرے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب بمن ہے مدد کے لوگ آتے ( بینی وہ لوگ جو ہر ملک ہے اسدم کے اشکر کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے ) تووہ ان سے پوچھتے تم ہیں اولیں بن عامر بھی کوئی محض ہے یہاں تک کہ حضرت عمر خود اولیں کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا نام اولس بن عامر ہے؟ انھوں نے کہاہاں حضرت عمر نے کہائم مراد قبیلہ سے ہوانھوں نے کہاہاں پوچھا قرن میں سے ہوانھوں نے کہا ہاں پوچھاتم کو ہرص تھ وہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر باقی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں بوجھا تمہاری ماں ہے انھوں نے کہا ہال تب حضرت عمرنے کہامیں نے رسول اللہ سے سنا آپ قرماتے ہے تمہارے پاس اولیس بن عامر آوے گائین والوں کی کمکی فوج کے ساتھ وہ مراد فنبلہ کاہے جو شاخ ہے قرن کی اس کو برعس تفاوہ اچھا ہو گیا مگر درم برابر ہاتی ہے اس کی ایک مال ہے اس کا بیہ حال ہے کہ اگر خدا کے بھروے پر قتم کھا ہیٹھے تو خدااس کو سچا کرے بھر اگر مجھ سے ہوسکے وعاکرانااس سے تودعا کرااپنے لیے تو دیا کرو میرے لیے اولیس نے حضرت عمرے لیے وعالی پخشش کی حضرت عمرنے ان ہے یو چھاتم کہاں جانا جائے ہوانھوں نے کہا کو فہ میں حفرت مرنے کہا ہیں ایک خط تم کو لکھ دوں کو فد کے حاکم کے نام انھوں نے کر مجھے خاکساروں میں رہتا اچھا معلوم ہو تا ہے جب



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿﴿ يَالِينِي عَلَيْكُمْ أُوَلِسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ أَمُدَادٍ أَهُلِ الْيَمَنِ مِنَّ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قُرَنِ كَانُ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ ذِرْهُم لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ ۚ اللَّهِ مَا السَّتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافَعَلْ ﴾ ۚ فَأَنَّى أُوِّيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرُ لِمِي قَالَ أَنْتَ أَخْدَتُ عَهْدًا بِسَفَر صَالِح فَاسْتَغْفِرْ لِي غَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ ٱخْدَتُ عَهْدًا يسَهُر صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمُّ فَاسْتَغُفُرُ لَكُ فَقُطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ أُسَيِّرٌ وَكَسَوْتُهُ يُرْدَةً فَكَانَ كُلِّمًا رَآهُ إِنْسَانًا قَالَ مِنْ أَيْنَ لِلْوَيْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ.

بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ مُؤَلِّثُهُ بِأَهْلِ مِصْرَ

٣٠٤٩٣ عَنْ آبِيْ ذُرٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ نَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( إِنْكُمْ سَنَفْتَحُونَ أرْضًا يُذُّكِّرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتُواصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَطِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبَنَةٍ فَاخْرُجُ مِنْهَا)) قَالَ فَمَرُّ برَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُنيُّ شُرُحْبِيلَ أَبْنِ حَسَنَةً يَتَنَازَعَانَ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجُ مِنْهَا.

ووسرا سال آیا توایک فخص نے کوفہ کے رئیسوں میں سے ج کیا وہ حضرت عمر سے ملاحضرت عمر نے اس سے اوٹیس کا حال یو جھاوہ بولا ہیں نے اولیں کواس حال ہیں جھوڑا کہ ان کے گھر ہیں اسباب كم تقالور وو تنك تن (خرى سنه) حضرت عمر في كها مي في رسول الله كسيد سناآب فرمات بتے اوليس بن عامر تمهارے ياس آوے گا بین والوں کے امدادی لنگکر کے ساتھ وہ مرادیس سے ہے پھر قرن میں ہے اس کو ہر ص تھادہ اچھا ہو گیاصرف درم برابر باتی ہے اس کی ایک مال ہے جس کے ساتھ وہ نیکی کر تاہے اگر اللہ پر فشم کھائے تواللہ اس کو سچا کرے پھر آگر تیجھ سے ہو سکے کہ وہ دعا کرے تیرے لیے تو دعا کرااس ہے وہ مخص بیر سن کراولیں کے یاس آیااور کہنے نگامیرے لیے دعاکرواویس نے کہا توا بھی نیک مفر کر کے آرباہے(بعنی حج ہے)میرے لیے دعاکر۔ پھروہ شخص بولا میرے لیے وعا کرو۔اولیں نے یہی جواب دیا پھر پوچھا تو حضرت عمرے ملاوہ محتص بولا ہاں ملا اویس نے اس کے لیے دعا کی اس وقت لوگ اولیس کا درجہ مجھے وہ وہاں سے سیدھے چلے اسیر نے کہا ان کالباس ایک جاور تھاجب کوئی آدمی ان کودیکھتا تو کہتااولیں کے پاس یہ جادر کہاں سے آئی۔

#### باب: مصروالول كابيان

١٣٩٣- ابوذرٌ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم فتح کرو ے ایک ملک کو جہاں قیر اط کارواج ہو گا (قیر اط ایک عکر اے در م اور دینار کااور مصریس اس کارواج بہت تھا) دہاں کے لوگول سے بھلائی کرنا کیونکہ ان کاحق ہے تم پر اوران کا ناتا بھی ہے تم ہے (اس لیے کہ حضرت ہاجرہ اساعیل کی ماں مصر کی حسیں اوروہ ماں ہیں عرب کی) جب تم د و شخصول کو دہاں دیکھوا بیب اینٹ کی جگہ پر لڑتے ہوئے تووہاں سے بھا کو پھر ابوذر ؓ نے دیکھا کہ رہیمہ اور عبدالر حمن بن شرحبیل ایک اینٹ کی جگہ پر لڑ رہے ہیں توابوذر



#### وہاں سے نکل مکھے۔

\$ ٣٤٩٤ عَنْ أَبِي ذُرٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿ إِنَّكُمْ سَنَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِي أَرْضٌ

يُسْمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَخْتُمُوهَا فَأَخْسِئُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا ﴾ قَالَ مَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلُ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ بَحْتَصِمَانِ فِي مَوَّضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

بَابُ فَصْلُ أَهْلُ عُمَانُ

٣٤٩٥ سَمْنُ أَبِيُّ يَرِّزَهُ لِيَقُولُ لِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ رَخُلًا إِلَى حَي مِنْ لَحْيَاءُ الْعَرَبِ فُسَبُّواهُ وَضَرَبُوهُ فَنَحَاءً إِلَى ارْسُولِ اللَّهِ عَظَّةً فَأَخْسَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَّانُ أَتَيْتَ مَا سَتُّوكَ وَلَا ضَرَّبُوكَ ﴾.

يَابِ ذِكْرِ كَذَابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا <sup>(1)</sup> ٣٤٩٦ حَنَّ أَبِي نَوْفَلِ رَأَيْتُ عَبَّدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَحَعَلَتُ قُرَّيْشُ

سموسما- وی مضمون ہے اس میں اتنازیادہ ہے کہ ان ہے دامادی کا بھی رشتہ ہے (وورشتہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم رہول اللہ کے صاحب زادہ کی ماں ماریہ مصر کی تھیں )۔

#### باب: عمان والول كي فضيات

١٣٩٥- ابوبر يره رضي الله عندے روايت نے رسول الله عظم نے ایک تخص کو ہمیج عرب کے کسی قبیلہ کی طرف ان لوگوں نے اس کو برا کہااور مار اوہ تاپ کے پاس آیااور بیہ حال بیان کمیا آپ نے قرمایا آگر تو ممان والوں کے پاس جاتا تو وہ مجھے براند کہتے نہ مارتے (کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے ہیں)۔

یاب: تقیف کے جھوٹے اور ہلا کو کا بیان ٩٧ - ابونو فل سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو بدینه کی گھاٹی پر دیکھا( یعنی مکه کاوہ نا کہ جومدینه کی راہ ہے) قریش

(١٢٩٥) الله على الك شرب يح ين من .

(1) 😭 تقیف ایک قبیلہ ہے مشہور عرب میں آپ نے فرمایاتھا کہ اس میں ایک کذاب پیدا ہو گانسٹی جھوٹاہ ہ مختارین ابی عبید ثقفی تھاجس نے نبوت تک کاد عویٰ کیااور معلوم نہیں کیا کیا جموٹ بنائے پہلے وہمل اس مخار نے اچھے کام کئے اور ابن زیاد بد نہاد ادر شر ابن سعد اور قاتلین سیدنا حسین سے عوض لیا آخر میں خراب ہو گیا آخر مصعب بن زبیر کے مقابلہ میں مارا گیا۔ دوسر ابلاکو بعنی لوگوں کو مار نے والا وہ مجاج بن بوسف ثقفی تھااس مردود نے وہ ظلم کیا کہ معاذاللہ ہراروں کو ہاحق قتل کیا کمہ معظمہ کی بے حرمتی کی این زبیر کو شہید کیا۔ (۱۳۹۷) 🛪 🛪 میں توتم کو منع کر تا تھا اس ہے بیٹی خلافت اور حکومت اختیار کرنے ہے اور جنگلاے کرنے ہے کیکن تم نے نہ مانا اور اس کا بید ۔ تنجہ ہوا کہ مارے گئے سراج الوہاج بیں ہے کہ اس حدیث ہے ساع ہوتی ادران کاشعور ٹابت ہو تاہے ور نہ یہ خطاب بیکار ہوگا۔

یں جہاں تک جانتا ہوں تم روزہ رکھتے والے اور رات کو عباد ت کرنے والے اور ناتے کو جوڑنے والے بتھے۔ نووی نے کہا عبد اللہ ین عمر نے عیدالقدین الزمیر کی تعریف بیان کی اور تجاج کے ظلم سے خوف نہیں کیا اس میں عیداللہ بن عمر کی پیھی منعبت نگلی اور اللہ

نُمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ خَلَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُيْبِ السُّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا حُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا حُبَيْبٍ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنَّهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَّا وَاللَّهِ لُقُدُّ كُنَّتُ أَنَّهَاكَ عَنْ هَدًا أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدُ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَلَهَا أَمَا وَاللَّهِ إِلَّا كُنْتَ مًا غُلِمْتُ صَوَّامًا فَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَامُّةً أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةً خَمْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَبُلُغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفٌ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ فَأَنْزِلَ عَنْ حَذَّعِهِ فَأَلْقِيَ فِي فَبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسُلُ إِلَى أُمَّهِ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتُ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِينِّي أَوْ لَأَيْعَلَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يُسْحَبُكِ نَقُرُونِكِ قُالَ فَأَنْتُ وَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثُ إِلَىَّ مَنْ يَسْحَبَّنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبُتَىَّ فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَّتُوَذُّفُ خَنِّى دَخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَلِيْتِي صَنَّعْتُ بِعَدُورٌ اللهِ قَالَتُ رَأَيْتُكَ أَفْسَدُتَ عَلَيْهِ دُنْبَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَيي أَمَّكَ تَقُولُ لَّهُ يَهَا ابُّنَّ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهِ ذَاتُ النَّطَاتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمُمَا فَكُنْتُ أَرُّفَعُ بِهِ طَعَامٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الدُّوَابُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَطَاقُ

کے لوگ ان پر سے گزرتے تھے اور اور لوگ بھی (ان کو تجان مردود نے سولی دے کر اسی پررہنے دیا تھا) یہاں تک کد عبداللہ بن عمر بھی ان پر ہے نکلے وہاں کھڑے ہوئے اورالسلام علیم یاضیب (ابوضیب کنیت ہے عبداللہ بن زبیر کی ضبیب ان کے بڑے بیٹے نتھے اور ابو بکر اور ابو بکیر مجھی ان کی کنیت تھی )السلام علیک اہا خبیب السلام علیک اباخبیب (اس سے معلوم مواکد میت کو تین بار سلام کرنامتحب ہے) قتم خداکی میں توتم کومنع کرتا تھااس سے قتم خدا کی میں تو تم کو منع کر تا تھااس سے خدا کی قتم میں تو تم کو منع کر تا تقااس ہے ( یعنی خلافت اور حکومت اختیار کرنے ہے) فتم خدای میں جہاں تک جانتا ہوں تم روزہ رکھتے والے اور ات کو عمادت کرنے والے اور ناتے کوجوڑنے والے بتھے فتم خدا کی وہ گروہ جس کے برے تم ہو وہ عمدہ گروہ ہے (پیدانھوں نے برعکس کہابطریق طنز کے بعنی براگر وہ ہے اور ایک روایت میں صاف ہے کہ وہ براگروہ ہے ہیہ خبر عبداللہ بن عمر کی حجاج کو پینچی اس نے انکو سولی پر سے اتر والیااور بہود کے مقبرہ میں پھٹکوادیااور مر دور میہ نہ سمجھا کہ اس ہے کیا ہو تا ہے انسان کہیں بھی گرے پر اس کے ا ملال اچھے ہو ناضر وری ہے ) پھر تجاج نے ان کی ال اساء بنت الی كركوبل بهيجا. نحول نے تجائے كے پاس آئے سے انكار كيا تجائ نے پھر بھلا بھیجاااور کہائم آتی ہو تو آؤورنہ میں ایسے محص کو مجھیجوں گا جو تمہارا چونڈا کچڑ کر لاوے (خدا سمجے اس مردودے جس نے ابو بكركي بيني اور حضرت عائشه كي بهن سے اليي ب ادني كى) انھوں نے جب بھی آئے ہے انکار کیا اور کہا قتم خدا کی میں تیرے پاس نہ آؤں گی جب تک تو میرے پاس اس کونہ بھیج جو

بی غرض عبداللہ بن عمر کی ہے تھی کہ تجاج نے جو برائیاں عبداللہ بن زبیر کی مشہور کی بیں وہ غلاجیں اور لوگوں پر الن کی فضیلت ظاہر کی اور امل حق کا تہ ہب ہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر مظلوم تھے اور جاج اور اس کے رفقاء ظالم اور باغی تھے اور اس سے یہ بھی نکلا کہ بعض امل تاریخ جو کہتے میں کہ عبداللہ بن زبیر بخیل تھے یہ غلھ ہے کتاب الاجواد میں ان کو بخی کھھا ہے۔

مسلمر

الْمِرْأَةِ الَّتِي لَا تُسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدُّثَنَا (( أَنَّ فِي تُقِيفِ كَذَّابًا وَمُبِيرًا فَأَهًا )) الْكُذَّاتُ فَرَأَلِنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ عَلَا إِحَالِكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاحِعُهَا.

میرے بال تھینجیا ہوا بھھ کو لا دے آ خمر تجاج نے کہا میری جو تیاں لا وَاو رجو تیاں پہن کر اکثر تا ہوا چلا پیبال تک کہ اساء کے پاس پہنچا اور کینے لگائم نے ویکھا قتم خدا کی میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے (یہ تجاج نے اپنے اعتقاد کے موافق عبداللہ بن زہیر کو کہاور نہ وہ مر دور خود خدا کا دستمن تھا ) اساء نے کہا میں نے دیکھا تو نے عبد اللہ بن زبیر کی دنیا بگاڑ دی اور اس نے تیری 7 ترت بگاڑی میں نے سناہے تو عبداللہ بن زبیر کو کہنا تھاد و کمر بند والی کا بیٹا بیٹنگ فتهم خدا کی میں و و کمر بند والی جوں ایک کمر بند میں تو میں رسون اللہ اور ابو بمر کا کھاناا ٹھاتی تھی کہ جانور اس کونہ کھالیں اور ایک تمریند وہ تھاجو عورت کو در کارہے (اساءنے اپنے کمر بند کو بھاڑ کراس کے رو کھڑے کرنلے تھے ایک ہے تو کمریند بائد ھتی تھیں اور دوسرے کاد ستر خوان بنایا تھار سول اللہ اور ابو بکر کے لیے تو ہیہ فضیات تھی اساء کی جس کو حجاج مر دود عیب سمجیتا تھا اور عبداللہ بن زبیر کو ذ کیل کرتے کے لے ان کو د و کمر بند والی کا بیٹا کہتا تھا) تو خبر وار رہ ر سول الله في جم سے بيان كيا تھاكد ثقيف مين أيك جمو ثابيد امو گا اورا یک ہلا کو تو جھوٹے کو تو ہم نے دیکھے لیاادر ہلا کو میں نہیں سمجھتی سوائيرے سي كويدىن كر جاج كھ ابوااوراساء كو كھ جواب شديا۔

باب: فارس والون کی فضیلت

يَابُ قَضْل فَارِسَ

٦٤٩٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ رَسَلّمَ (( لَوْ كَانَ اللهُ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ (( لَوْ كَانَ اللهُ يَنْ اللّهُ يَا لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ هِنْ فَارِسَ اللّهُ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتّى يَتَنَاوَلَهُ )) فَارِسَ حَتّى يَتَنَاوَلَهُ ))

١٤٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ١٣٩٨ - ابو بريرة بروايت بي كه جم رسول الله على ك

(۱۳۹۸) ﴿ سراج الوہاج میں ہے کہ بعض حفیہ نے اس عدیث ہے اپنے امام ابو حفیفہ تعمان بن فابت کوئی کی فضیلت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ضعیف ہے کس لیے کہ عدیث میں اہل فارس کی فضیلت نہ کور ہے لینی سلمان کی قوم کی اور امام صاحب کی اصل کا بل تاہ



بَابُ قَوْلِهِ عَنْكُ النَّاسُ كَابِلِ مِاتَةٍ لَا تَجِدُ فِيْهَا رَاجِلَةً

٦٤٩٩ عَنْ الْبَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَجِدُونَ النَّامَ كَإِيلٍ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا وَاحِلَةً )).

ساتھ بیٹے سے اے بیل سورہ جمعہ الری جب آپ نے بہ آیت پر حمی والتحرین منہم لما بلحقوا بھم بینی پاک ہے وہ خدا جس نے تینیم بھیجا عرب کی طرف اور اور ول کی طرف جو ابھی عرب نے تینیم سیمیاع رب کی طرف اور اور ول کی طرف جو ابھی عرب سے شیس مطالک شخص نے پوچھانے لوگ کون ہیں جو عرب کے سواہیں یار سول اللہ آپ نے اس کوجواب نہ دیا یہاں تک کہ اس نے ایک باریاد و باریا تین بار بوچھائی وقت ہم لوگوں میں سلمان فاری بھی ہوئے تھے آپ نے اپنایا تھ ان پر رکھااور فرمایا فاری بھی جوئے تھے آپ نے اپنایا تھ ان پر رکھااور فرمایا فاری بھی جوئے تھے آپ نے اپنایا تھ ان پر رکھاور فرمایا بھی جوئے ہوئے تھے آپ کے اپنایا تھ اور گان تک کہ اس تک

# یاب: آدمیوں کی مثال او نٹوں کے ساتھ

۱۳۹۹ عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے او است که سواو نول علی الله عنها کے او است که سواو نول علی ایک بحی جالاک عدوسواری کے قابل نہیں مانا (اس طرح عدوسواری کے قابل نہیں مانا (اس طرح عدو مہذب عاقل نیک، نیک بخت خوش اخلاق یاصالح پر بینز گاریا موحد دیندارسو آدمیوں میں ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا)۔

# 公 公 公



# كِتَابُ الْبِرِّ واَلصِّلَةِ وَالْأَدَبِ نیکی اور سلوک اور ادب کے مسائل

• • ٧ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ خَاةَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ 'صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَاتِنِي قَالَ ﴿ أُمُّكَ ﴾ قَالَ ثُمُّ مَنْ قَالَ ﴿ ثُمُّ أُمُّكَ﴾ قَالَ (﴿ ثُمُّ ﴾) مَنْ قَالَ (﴿ ثُمُّ أُمُّكَ ﴾) قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ ٱبُوكَ وَفِي خَدِيثِ قُتَيْنَةً مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَانِتِي وَلَمْ يَذُّكُو النَّاسَ.

٩ • ٩ - ٦ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَانَ رَجُّلٌ يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْن الصُّحْبَةِ قَالَ (( أَمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَمُّكَ ثُمَّ أَمُّكَ ثُمَّ أَبُولَ ثُمُّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ )).

٣ - ٢٥٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَّضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرِ وَزَادَ نَقَالَ (( نَعَمُّ وَأَبِيكَ لَّتُنَّأَذُ ﴾).

 ۱۵۰۰ ابوہر ریڈے روایت ہے ایک شخص آیار سول اللہ کے پاس اور عرض کیایا د سول الله سب لوگول میں مس کا زیادہ حق ہے مجھ پر سلوک کرنے کے لیے ؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری مال کادہ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر کون ؟ قرمایا تیرے باپ کا ( آپ نے مال کو مقدم کیائس لیے کہ مال بچے کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے حمل نومینے يھر جننا بھر دودھ پلانا بھر پالنا بیاری د کھ میں خبر لیتا۔ حارث محاس نے کہاا جماع کیا ہے علماء نے کہ مال مقدم ہے باپ پر نیک سلوک کرنے میں اور بعضوں نے دو توں کو برا ہر کہاہے اور صواب مال کی تقتر يم ہے۔)

140 - ایو ہر سر در صنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے ایک مخص نے پوچھاکون زیادہ حق دار ہے نیک سلوک کرنے کا؟ آپ نے فرمایاماں پھرماں پھرماں پھر باپ پھرجو قريب ہو قريب ہو۔

۷۵۰۲- ترجمه وی ہے جو گزران میں اتنازیادہ ہے وہ تخص بولا احپھا آپ کے باپ کی قتم آپ کو خبر پہنچے گی (نووی نے کہاباپ کی قتم ہے جتم کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک کلمہ ہے جوعاد خازبان ير جار کا يو تاہے)۔

(۱۵۰۰) 🤧 نووی نے کہاسلوک کرنے ہیں تاتے واروں کی تر تیب میر ہے پہلے ماں پھر باپ پھر اولا و پھر واد اتنا واد ی تانی پھر بھائی بہن پھر اور محرم جیسے چھا چھو پھی مامول خالہ اور نزد کیک مقدم ہے بعید پراور حقیقی مقدم ہے علاقی اور اخیافی پر پھر وہ ناتے والا جو محرم نہیں جیسے بچاکا بیٹا ٹی ماموں کی اولاد پھر تکا تی رشتہ والے پھر غلام پھر بمسائے۔ استحی



۲۵۰۴- ترجمه وي ب جوادير كزرك

٣٠٥٠٣ عَنْ الْبَنِ شَبْرُمَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَنْحَةً أَيُّ النَّاسِ أَحَقُ مِنِي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ثُمَّ طَنْحَةً أَيُّ النَّاسِ أَحَقُ مِنِي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ثُمَّ فَطَنْحَةً أَيْنُ الصَّحْبَةِ مُمَّ فَا مَرْدِيثِ حَرِيرِ

٤ • ٣٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَاءَ رَحُلُ إِلَى النَّبِيّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْنَأْذِنّهُ فِي الْحِهَادِ فَقَالَ (( أَحَيُّ وَالِدَاكَ )) قَالَ نَعَمُ قَالَ (( فَهِيهِمَا فَجَاهِدُ )).

١٥٠٦ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ الْحُعْفِيِّ عَنْ رَائِدَةً كِنَاهُمَا عَنْ حَسِيهٍ خَعِيعًا عَنْ حَسِيهٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ.

٠٩٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
قَالَ أَقْبُلَ رَحُلٌ إِلَى نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ أَبَايِعُكَ
قَالَ أَقْبُلَ رَحُلٌ إِلَى نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ أَبَايِعُكَ
عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْحَهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدُ حَيِّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدُ حَيِّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدُ حَيِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ (﴿ فَتَبْنَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ (﴿ فَتَبْنَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَعَهُمَا )).
فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَعَهُمَا )).

بِالصَّلَاقِ وَغَيْرِهَا ٢٥٠٨- عَنَّ أَسِ هُرَيْرَةً إِنْضِ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ

10.47- عبداللہ بن عمرے رواہت ہے کہ ایک فخص آیار سول اللہ علی کے پاس اور اجازت جائی آپ سے جہاویر جائے کی آپ نے فرمایا تیرے مال باپ زندہ میں وہ بولا ہاں آپ نے فرمایا تو ان نی میں جہاد کر۔

۱۵۰۵- ترجمه وی ہے جواو پر گزرل

۲۵۰۷- تد کوره بالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔

2004 - عبدالله بن عروبن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله ویک کے پاس آیادور عرض کیا میں آپ سے بیعت کرتا ہوں جہرت اور جہاد پر اللہ سے اس کا تواب چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تیرے مال ہاپ میں سے کوئی زندہ ہے دو بولا ہاں آپ نے بین آپ نے فرمایا تواللہ سے فرمایا تواللہ سے بات اور نیک سلوک کر ان سے فرمایا تولوث جااب کے پاس اور نیک سلوک کر ان سے فرمایا تولوث جااب نال آپ کے پاس اور نیک سلوک کر ان سے باب نقل نماز پر والدین کی اطاعت

٨٠٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ ١٥٠٨ - العِهر برةً سے روابیف ہے كہ جرائج (ایک عابد آلا

(۲۵۰۴) ہے۔ آپ نے فرمایا توائمی میں جہاد کر بینی انہی کی خدمت کر نوویؒ نے کہا اس حدیث سے والدین کی خدمت کی بڑی فضیلت نگلی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جہاد پر مقدم ہے علماء نے کہا یہ اس حالت بیں ہے جب والدین مسلمان ہوں اور جو کا فر ہوں تو جہاد کے لیے ان سے اجازت لیما ضرور می نہیں ہے اس طرح جس حالت میں کا فرسائے تھا کیں اس وقت بھی اجازت ضرور می نہیں ہے۔



قُالَ كَانَ خُرَيْجٌ يَنْعَبُدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَحَاءَتُ أَمُّهُ قُالَ جُمَيْدٌ فَوَصَّفَ لَنَا أَبُو رَافِع صِفَةً أَبِي عُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَشُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُمَّةً حِينَ دَعَتُهُ كَبُّفَ جَعَلَتُ كَفُّهَا فَوْقَ خَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَا خُرَيْجُ أَنَّا أُمُّكَ كُلَّمْنِي فَصَادَفَنَّهُ يُصَلِّي فَقَالَ اللهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَانَهُ فَرَجَعَتْ ثُمُّ عَادَتْ فِي الثَّائِيةِ فَقَالَتْ يَا حُرَيْجُ أَنَّا أُمُّكَ فَكَلَّمْيِي قَالَ اللَّهُمُّ أَمِّي وَصَلَّاتِي فَالْحَتَارُ صَلَّاتُهُ فَقَالَتُ اللهُمَّ إِنَّ هَٰلَا جُرَيْجٌ وَهُو الْبَنِي وَإِنِّي كَلِّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكُمِّمَنِي اللَّهُمُّ فَلَا تُمِتُّهُ خَتَّى تُريَّةُ الْمُومِسَاتِ قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُيْنَ غَالَ وَكَانَ رَاعِي ضَأَن يَأْوِي إِلَى دَبْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتُ الْمُرَأَةُ مِنْ الْقَرَّيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتٌ فَوَلَدَتٌ غُلَامًا فَقِيلَ لَهَا مَا هَلَا قَالَتُ مِنَّ صَاحِبٍ هَذَا اللَّذِيرِ قَالَ فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمُ وَمَسَاحِيهِمْ فَادُونُهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ فَأَخَذُوا يَهْلِيمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى فَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَائُوا لَهُ سَلُ هَٰذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمٌّ مَسَحَّ رَّأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِي رَاعِي الطَّأَانَ فَلَمَّا سَمِعُوا فَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَيْنِيَ مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكُ بِالدُّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَالَ لَا وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كُمَا كَانَ ثُمٌّ عَلَاهُ.

بنی امر ائیل میں) عبادت کر رہاتھا عبادت خانہ میں استے میں اس ک ماں آئی حمید نے کہاا ہورافع نے بیان کیا ابو ہر برہ نے جیسے بیان كيا جيسے رسول اللہ في بيان كياكه اس كى مال في اينام تھ ابروير ر کھااور سر اٹھایا جرتے کو بھارنے کو تو بولی اے جرتے میں تیری ماب موں جھے ہے بات کر جر تبج ہیں وقت نماز میں تھاوہ بولا (اپنے دل میں ) یااللہ میری مال بکارتی ہے اور میں تمازیش جول بھر وہ اپن تماز میں رہااس کی ماں لوٹ گئی دوسرے دن پھر آگی اور یولی اے جریج میں تیری ماں ہوں مجھ ہے بات کر وہ کینے لگا اے رب میری ماں پکارٹی ہے اور میں نماز میں ہوں آخروہ نماز پڑھے گئے وہ بولى يالله بدجر يج باور مير ابيناب من في اس بات كى تيكن اس نے بات کرنے سے انکار کیا۔ یااللہ مت ماریواس کو جب تک بد کار عور توں کو نہ د کچھ لیوے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کرتی جر بچ کسی فتنہ میں پڑے البتہ پڑ جا تا( پر اس نے صرف اسی قدر دعا کی که بد کار عور توں کو دیکھیے) ایک چروالا تھا بھیٹروں کا جو جرتئ کے عبادت خاند کے پاس تھہر اگر تا تھا تو گاؤں ہے ایک عورت باہر نکلی وہ چرواہا اس پر چڑھ بیٹیا اس کو پہیٹ رہ گیا ایک لڑ کا جنا لو گوں نے اس سے بوچھا یہ لڑ کا کہاں سے لائی وہ بولی اس عب سے خانہ میں جور ہتا ہے اس کا لڑ کا ہے یہ سن کر (بستی کے لوگ) اپنی کدالیں اور پھاوڑے لے کر آئے اور جر پچ کو آواز دی وہ تماز میں تھا اس نے بات نہ کی لوگ اس کا عبادت خانہ گرائے گئے جب اس نے یہ دیکھا تو اترالوگوں نے اس سے کہاات عورت سے بوچھ کیا کہتی ہے جرج جہنااوراس نے لڑے کے سر پرہاتھ پھیراادر پوچھاتیرا باپ کون ہے وہ بوانا میر ایاب بھیڑوں کا چرواہاہے جب لو کول نے یجہ ہے یہ بات سی تو کہنے لگے بعنا عباد سے خانہ ہم نے تیر اگر ایا ہے وہ سونے اور جا عمری سے بناویتے ہیں جریج نے کہانہیں مٹی بی ہے درست کر دوجیہا پہلے تھا بھر چڑھ گیااس کے ادیر۔



١٥٠٩- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظے نے قرمایا کہ کوئی لڑ کا جھولے میں ( یعنی چھٹینے میں ) نہیں بولا تکر تین لڑ کے ایک تو عیسیٰ علیٰ عبیناد علیہ السلام ، د وسرے جر تنج کا ساتھی اور جر سے کا قصہ بیے کہ وہ ایک عابد مخص تھاسواس نے ایک عبادت خاند بنایات میں رہتا تھااس کی ماں آئی وہ تمازیزھ رہاتھاماں نے پکار ااو جر جج وہ بولا اے دب میرے ماں پکارتی ہے اور میں تماز میں ہوں آخر وہ نماز ہی جس رہائس کی ماں پھر گئی پھر جنب دوسرا دن ہوا پھر آئی اور يكارا اوجرتنج دو يولا ياالله ميري مان يكارتي ہے اور ميں نماز ميں ہو ں آ تحروه نماز بی بین ر مااس کی مال بولی یاالله اس کو مت مار بوجب تک چھٹل عورتوں کامنہ نہ دیکھے پھرنی اسر ائیل نے جرت کااور اس کی عباد ت کاچر حیا شر وع کیااور بنی اسر ائیل میں ایک بد کار عور ت تھی جس کی خوبصورتی ہے مثال دیتے تھے وہ بولی اگر تم کبو تو میں جر جَجُ كو بلا ہيں ڈالدوں پھروہ عورت جر جج کے سامنے گئی لیکن جریج نے اس طرف خیال بھی نہ کیا آخروہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو جرتئے کے عبادت خانہ کے پاس تھہرا کر تا تھا اور اجازت دی اس کواینے سے صحبت کرنے کی اس نے صحبت کی وہ پیٹ ہے ہو کی جب بچہ جنا تو بولی کہ یہ بچہ جزئ کاہے لوگ یہ س کر جر ت کے پاس آئے اوراس سے کہا اثر اوراس کا عبادت خالہ گراویا اوراس کو مارنے لگے وہ بولا کیا ہواتم کو انھوں نے کیا تونے زیا کیا اس بد کار عورت ہے وہ ایک بچہ بھی جنی ہے کچھ سے جز جج نے کہا وہ بچہ کہال ہے؟ لوگ اس کو مائے جرکئے نے کہاذ را جھے کو چھوڑو میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی اور آیااس بچہ کے پاس اور اس کے پیٹ کوایک ٹھو نسادیااور بول اے بیچے تیر اہاپ کون ہے وہ بولا فلہ نا چرواہا ہے یہ سن کر لوگ دوڑے جریج کی طرف اور اس کوچوہنے ع فن اور کہتے گئے تیرا عبادت خانہ ہم سونے سے بنا دیت میں وہ بولا نہیں مٹی ہے بھر ہناد و جسیا تھالو کوں نے بنادیا۔ تیسرا

٩ ، ٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ السُّبِيُّ ﷺ قَالَ (﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا تَلَاثَةُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْحَ وَكَانَ جُرَيْحٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَقَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَنَّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلَّى فَهَالَتُ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبُّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَنَّتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْخُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أُمَّى وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمُّ لَا تُمِنُّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ فَتَلَاكُرُ لِنُو إِسْرُالِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتُ الْمَرَأَةُ بَغِيٌّ يُتَمَثُّلُ بِحُسْنِهَا فَفَالَتُ إِنْ شِنْتُمْ لَٱلْجِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ لَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَأَنْتُ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجِ فَأَتُواهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضُرُبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمُّا انْصَرَفَ أَتَى الْصَبِّيُّ فَطَعَنَ فِي بُطُّنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامٌ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي قَالَ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا نَبْنِي لَكَ صَوَّامُعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا أَعِيدُوهَا

مِنْ طِين كَمَا كَانَتْ فَهَعَلُوا ﴾) وَتَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمَّةِ فَمَوَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَاتَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ خَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ البنبي مِثْلَ هَذَا فَتَوَكَ الثَّدُّي وَأَقْبُلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ غَقَالَ اللهُمَّ لَا تُجْعَلْنِي مِثَّلَةً ثُمَّ أَقَبُلَ عَلَى ثَدَّيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يَخْكِي ارْيَضَاعَهُ بإصبَعِهِ السُّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ وتمرثوا بحارية وتمثم ينضرئونها ويغولون زنيت سَرَقْتُ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَتُ أُمُّهُ النَّهُمُّ لَا تَجْعَلُ الِّنِي مِثْنَهَا فَنَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظُرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللهُمَّ اجْعُلْنِي مِشْهَا فَهُنَاكَ تَرَاجُعًا الْحَلِيثَ فَقَالَتْ حَلَّقَى مَرَّ رَجُلُّ حَسَنُ الْهَيْلَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ احْعَلُ الَّذِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللهُمُّ لَا تَحْقَلْبِي مِثْلَةً وَمَرُّوا بَهَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ يَضُرُبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلُ الْبَنِي مِثْلُهَا فَقُلْتَ اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِثْلُهَا فَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّحُلَ كَانَ حَبَّارًا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَةُ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزُنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرُقُ فَقُلْتُ اللَّهُمُّ احْعَلْنِي مِثْلَهًا.

ا کیے بچے تھاجوا ٹی مال کا دودھ لی رہا تھاا جنے میں ایک سوار نکلا عمرہ جانور پر ستقری ہوشاک والا اس کی مال نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو وبیا کرنا بچے نے بیر سن کر چھاتی حچوڑ دی اور اس سوار کی طرف د يکھااور کہايااللہ جملے کوابيانہ کرنا پھر چھاتی ميں جھااور دودھ پينے اگا ابوہر بریا ہے کہا کویا میں حضرت کود مکھ رہاہوں اور حضرت اس بچے کے دود دو پینے کی نقل کرتے تھے اس طرح پر کمہ کلمہ کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر چوہتے تھے حصر ت نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لیے کر نگلے جس کومارتے ج<u>ے ج</u>ے اور کہتے تھے تونے ز نا کرایااور چوری کی وه کهتی تھی اللہ مجھے کفایت کر تاہے اور وہی میرا و کیل ہے ہیچ کی ماں بولی یاللہ میرے بچہ کو اس مونڈی کی طرح نہ کر نابیہ س کر بیجے نے دودھ پینا جھوڑ دیااوراس لونڈ ک کی طرف دیکھا اور کہنے نگایا اللہ مجھ کو اس لونڈی کی طرح کرنا اس وقت مال اور بیٹے میں گفتگو ہوئی مال نے کہااو سرمنڈے جب ا بیک مخص احیمی صورت کا لکلا اور میں نے کہایا اللہ میرے بیٹے کو ایبا کرنا تو تونے کہایااللہ مجھ کو ایسانہ کرنا اوریہ لونڈی کولوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تو نے زنا کیا چوری کی تو میں نے کہلیااللہ میرے بچہ کواس کی طرح نہ کرنا تو کہنا ہے یااللہ جھ کو اس کی طرح کرنا(یہ کیابات ہے) بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم تخف تھا میں نے دعا کی یااللہ مجھ کو اس کی طرح نہ کر نااور اس لونڈی پر اوگ تہمت کرتے ہیں کہتے ہیں تونے زنا کیا چوری کی حالا تک نہ اس نے زنا کیا ہے نہ چوری کی ہے تو میں نے کہایا اللہ مجھ کواس کے مثل کرنا۔

(۱۵۰۹) ﷺ نووی نے کیا جر تھ کی حدیث ہے گئی فاکدے لکا ایک تو والدین کے ساتھ ٹیکی کرنے کی فضیلت، ووسرے ول کے حق کی تاکید، تیسرے میر کہ مال جب بلاوے تو جواب دیٹا چاہیے، چوشے میر کہ جب دو اسمر جمع ہول تو ضروری کو پہلے کرنا چاہیے، پانچویں اسر کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی اپنے دو ستوں کے بیے راوٹکال دیتا ہے اور دعا کے وقت تماز پڑھٹا اور نمازے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو ہم سے کہلی امتوں میں بھی تھا اور کرایات اولیاء حق ہے اور یکی فدی ہے اہل سنت کا۔ اجھی مختفر اُ



١٥١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( رَغِمَ أَنْفُ لُمُ رَغِمَ أَنْفُ )) قِبلَ مَنْ يَا ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ )) قِبلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ رَسُولَ اللهِ قَالَ (( مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَخَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلُ الْجَنْةَ )).

٢٥١٢ - عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَلَيْكُ (( رَّغِمَ أَنْفُهُ )) ثَلَانًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

# بَابِ فَضْلِ صِلَةِ أَصْدِفَآءِ الْآبِ وَالْأُمَّ

٣١٥١٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ اللهِ عُمْرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ الْأَعْرَابِ لَقِيَة بِطَرِيقِ مَكَّة فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وَجَمَلَة عَلَى جِمَارِ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَت عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ الله إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْصَوْنَ بِالْبَسِمِ أَصْلَحَكَ اللهِ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْصَوْنَ بِالْبَسِمِ أَصْلَحَكَ اللهِ إِنَّ إَنِّهَا هَذَا كَانَ وُدُّلِ لِعُمْرَ يَنِ الْحَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَدُّ آمِيهِ )).

١٤ - ١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ (( أَبَوُ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الوَّجُلُ وُدٌ أَبِيهِ ))

\*۱۵۱- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلودہ ہو ناک اس کی پھر خاک آلودہ ہو ناک اس کی چر خاک آلودہ ہو ناک اس کی جو اپنے مال باپ کو بوٹ اس کی چر خاک آلودہ ہو ناک اس کی جو اپنے مال باپ کو بوڑھا پاوے دونوں کو با ایک کو ان جس سے مجر جنت جس نہ جائے (ان کی خد مت گزاری کر کے )۔

۱۵۱۱ - ترجمه وای جواد پر گزراہے۔

۲۵۱۲- ترجمه وي ہے جواد پر گزرا۔

# باب: ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنے کی فضیات

۱۹۵۳ - عبدالله بن عمر کوایک گنوار ملامکه کی راه بیس عبدالله نے
اس کوسلام کیااور جس گدھے پر خووسوار ہوتے ہے اس پر سوار کیا
اورائی سر کا عمامہ اس کودیا عبدالله بن دینار نے کہا خدائم سے نیک
کرے گنوار تھوڑے میں خوش ہوجاتے ہیں (اس کواس قدر دینا
کیا ضرور کی تھا) عبدالله بن عمر نے کہااس کا باپ دوست تھ عمر بن
خطاب (میرے باپ) کا در بیس نے سنا رسول الله سے آپ
فرائے تھے بوی نیکی یہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے دوستوں کے
ساتھ سلوک کرے۔

۳۱۵۳- عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله عنها سے دوایت ہے رسول الله عنها سے دوستوں کے علی نے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔



بَابُ تَفْسِيْرِ الْبِرِّ وَالاثْم

آلافات التواس بن سيمقان الأنصاري قال سيمقان الأنصاري قال سألت رسول الله حلى الله عليه و سلم عن البر والإثم فقال (( البر حسن المحلق والإثم ما خاك في صدرك وكوهت أن يُطلع عليه الناس).

٧ ٩ ٩٠٠ عَنْ نَوَّاسَ بْنِ سِمْعَانَ فَالَ أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْيهِ وَسَلَّمَ بِالْعَدِينَةِ سَنَةً مَا يَحْنَعُنِي مِنْ الْهِحْرَةِ بِلَّا الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُّنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرُ وَالْإِثْمِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرُ وَالْإِثْمِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرُ وَالْإِثْمِ فَقَالَ وَسَلَّالَتُهُ عَنْ الْبِرُ وَالْإِثْمِ فَقَالَ وَسَلَّالَةِ عَنْ الْبِرُ وَالْإِثْمِ فَقَالَ وَسَلَّالَةً مَنْ الْبِرُ حَسْنُ الْحَلَقِيقَةِ (( الْبِرُّ حُسْنُ الْحَكَلَقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

۱۵۱۵ - حفرت عبدائلہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جب کہ کوجاتے تو ایک گدھار کھے اپ ساتھ تفری کے لیے اس پر چرھے جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے اور ایک عمامہ رکھے جو سر میں بائد ھے ایک ون وہ گدھے پر جارہ شخصائے میں ایک گوار فکا عبداللہ نے کہا تو قلال کا بیٹ ہے فلال کا پوتا وہ بولا ہاں عبداللہ نے اس کو گدھا وے دیا اور کہا اس پر چڑھ اور عمامہ بھی عبداللہ نے اس کو گدھا وے دیا اور کہا اس پر چڑھ اور عمامہ بھی وے نی تفریخ ساتھی بولے تم نے اپنی تفریخ کی گدھا وے دیا اور عمامہ بھی ویدیا جو اپنی سر پر بائدھ عبداللہ کے لیجھے ساتھی بولے تم بائدھ تے اپنی تفریخ کی گدھا وے دیا اور عمامہ بھی ویدیا جو اپنے سر پر بائدھ تنے اپنی تفریخ کی گدھا وے دیا اور عمامہ بھی ویدیا جو اپنے سر پر بائدھ تے اللہ تا ہوں کا گدھا وے دیا اور عمامہ بھی ویدیا جو اپنے سر پر بائد ہے تھے اللہ تم کو بخشے انھوں نے کہا تھی نے سارسول اللہ ہے بائد ہے باپ بائد ہے کہ آدمی سلوک کرے اپنے باپ آب کے دوستوں سے باپ کے مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے بعد اور اس گنوار کا باپ حد مرجائے کے دوستوں سے تھا۔

# یاب: بھلائی اور برائی کے معتی

۱۵۱۲ - نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ بیل نے رسول اللہ سے پوچھا بھلائی اور برائی کو آپ نے فرمایا بھلائی حسن خلق کو کہتے ہیں ( ایعنی خوش مز اجی ہے مانالوگوں کی ولداری اور ولجوئی کرتاحتی المقدور و نیاوی امور بیس کسی کو تاراض نہ کرتا) اور گناہ وہ ہے جو تیرے ول بیل چھے اور بھھ کو برائے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ مانالہ کے اس بین سمعان ہے روایت ہے کہ بیس رسول اللہ کے باس وہا اللہ کے کہ اس خان آپ کی کا اللہ کے اس کے اور بیل ایک سال تک (اس طرح جیسے کوئی آپ کی مانالہ اور بیل ایک سال تک (اس طرح جیسے کوئی آپ کی مانالہ اور بیل نے بجرت نہ کی اسے آتا اور اپنے ملک بیل جائے کا ارادہ مو قوف نہ کیا) کر اس وجہ سے کہ جب کوئی ہم بیل جائے کا ارادہ مو قوف نہ کیا) کر اس وجہ سے کہ جب کوئی ہم بیل سے کا ارادہ مو قوف نہ کیا) گر اس وجہ سے کہ جب کوئی ہم بیل سے کا ارادہ مو قوف نہ کیا) گر اس وجہ سے کہ جب کوئی ہم بیل سے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے کھونہ پوچھتا ( بر ضاف مسافروں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے کھونہ پوچھتا ( بر ضاف مسافروں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے کھونہ پوچھتا ( بر ضاف مسافروں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھونہ پوچھتا ( بر ضاف مسافروں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کیا ہوں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کیا ہیں کیا ہوں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کیا ہوں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھونہ پوچھتا ( بر ضاف مسافروں کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھرت کیا کہ بھرت کر لیتا تورسول اللہ کو بھرت کہ بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھرت کیا کہ بھرت کر لیتا تورسول اللہ کے بھرت کر لیتا تورسول اللہ کیا تھرت کیا کیا کہ بھرت کر لیتا تورسول اللہ کیا تورسول اللہ کیا کیا کہ بھرت کر بھرت کر بھرت کی بھرت کر بھر



عَلَيْهِ النَّاسُ )).

بَابُ صِلَةِ الرُّحْمِ وَ تَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا ١٨ ٩٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتُ الرَّحِمُ فَقَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَاتِيدِ مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمُ أَمَّا تَوْضَيِّنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱلْفُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ )) ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ اقْوَءُوا إِنَّ شِيْتُمْ ﴾﴾ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَكَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِئُوا فِي الْأَرْض وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَعَمْهُمُ اللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقُفَالُهَا.

٦٥١٩- عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عُنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الوَّحِمُّ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرَّشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ ﴾).

• ٢٥٢ -عَنْ خُبَيْرِ إِنْ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ قَالَ (﴿ لَمَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفُيَانُ يَعْنِي

وَالْمَاثُمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكُ وَكُوهَتَ أَنْ يَطُلِعَ ﴿ ان كُوبِوشِكُ كَاجَازَت تَمْنَى اللَّ فَعَ بِوجِهَا آبِ ــ يَعَانُى اور برالَى کو آپ نے فرمایا جملائی اور نیکی حسن خات ہے اور گناہ وہ ہے جو ول میں کھئے اور لوگوں کواس کی خبر ہو ناپرا گئے تجھ کو۔ باب: ناتاتوزناحرام

١٥١٨- ابوير ريّة سے روايت برسول الله ﷺ نے فرمايا البت خدائے تو لی نے خلق کو بنایا بھر جب ان کے بنانے سے فراغت یائی توناتا کھر اجوااور بولایہ مقام اس کا ہے (لیعنی بزبان حال یا کوئی فرشتہ اس کی طرف ہے بولا اور سے تاویل ہے اور ظاہری معنی ٹھیک ہے کہ خور تا تا بولا اور کوئی مانع شہیں ہے ناتے کی زبان ہونے ے اس عالم میں )جو تاتا توڑنے سے پناہ جا ہے اللہ تعالیٰ نے قرویا بال تواس بات سے خوش نہیں کہ میں اس سے ملول جو تھے کو ملاوے اور اس ہے کاٹوں جو تجھ کو کائے نا تا بولا میں راضی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تھھ کو یہ درجہ حاصل ہوا پھر رسول الله ي فرويا أكر تمهار الى جاب تؤاس آيت كوير عوضدات تعالى منافقوں سے فرما تاہے اگر تم کو حکومت ہو جاوے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤاور ناتوں کو توڑو یہ لوگ وہ ہیں جن پراللہ نے لعنت کی ان كوبيراكرديا (حق بات كے سننے سے) اوران كى التحصوں كو اندھاکر دیا کیا غور نہیں کرتے قرآن میں کیا اینکے دلوں ہر قفل يرث بين آخر تك

 ۲۵۱۹ - ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا سے روایت ب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تا عرش سے لٹکا ہوؤے کہتاہے جو جھے کو ملاوے اللہ اس کو ہینے سے ملاوے گااور جو مجھے کو کائے اللہ اس کو

• ۲۵۴ - جبیر بن مطعم رضی القدعند سے روایت ہے رسول الله صلی ا الله عليه وآله وسلم نے فرمايا نہيں جاوے گا جنت ميں وہ جو تاتے كو توڑے گا۔

قَاطِعٌ رُجِم.

٢٩٥٣٩ عَنْ خَبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِللَّهِ قَالَ (( لَمَا يَلاْخُلُ

الْجَنَّةُ قَاطِعُ رَحِم )).

٢٥٢٢ -عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى .

مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لِللهِ عَلَيْهِ مَا لِللهِ قَالَ سَيعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لُهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي آفَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )). عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي آفَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )). عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأُ فِي آفَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )). عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (( مَنْ أَحَبُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي دِزْقِهِ عَلَيْهِ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي دِزْقِهِ وَيُنْسَأُ لَهُ فِي آفَرِهِ فَلْيَصِيلُ رَحِمَهُ )).

٣ ٢ ٥ ٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَحَنِي الله عَنْهُ أَنَّ وَحَلَّا فَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُحْهَلُونَ عَلَيْ وَيُحْهَلُونَ عَلَيْ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيْ وَيُحْهَلُونَ عَلَيْ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيْ فَاللهُ فَقَالَ (( لَيْنَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِقُهُمْ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ )).

۲۵۲۱- ترجمدوی بجواویر گزرا

۲۵۲۲- ترجمه وی ہے جواو پر گزرک

۳۵۲۳- انس بن بالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ میکھی نے فرمایا جس شخص کو بھلا گئے کہ اس کی روزی بڑھے اور اللہ میکھی غردراز ہو تواہیے ناتے کو ملاوے۔

٣٥٢٣ - ترجمه جو حيا ہے اپنی روزی بڑھانا اپنی عمر در از ہوتا تو ناتا

ملاوے

۱۵۲۵ - ابوہر روایت ہے روایت ہے رسول اللہ ہے ایک شخص بولا یار سول اللہ میرے چھ ناتے والے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ برائی کرتے ہیں میں ناتا ملاتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں میں بردباری کر تاہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں توابیائی کرتا ہے توان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالٹا ہے اور جمیشہ خدا کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ رہے گاجو تم کوان پر غالب رکھے گاجب تک تواس حالت پردہے گا۔

(۱۵۲۰) این جو ناتا توزنا حلال سمجے گاوہ تو کا فرہے بمیشہ جہتم میں رہے گااور جو طلال نہ سمجے گاوہ مہلی بار میں نہ جاوے گا بلکہ رو کا جاوے گا تھوڑی دے تک ناتے توڑنے کے عذاب میں - (تووی)

(۱۵۲۳) ﷺ بیتی ناتے داروں کے ساتھ سلوک کرے بیبال بیاشکال ہے کہ عمر تو پہلے تا ہے معین کی جاتی ہے پھر دو بڑھے گی کیسے اس کا جواب بیہ ہے کہ عمر بڑھنے ہے یہ غرض ہے کہ اس کی عبادت میں بر کت ہو گیاوراس کی عمرضائع نہ ہو گیا عمر معلق مراد ہے کہ اگر نا تا جوڑے تو اتی عمر ہے درندا تن ہے اید مراد ہے کہ عرفے کے بعد بھی اس کاذکر خیر قائم رہے گاتو کو یا عمر بڑھ گئے۔ (نووی محتفر آ)

(۱۵۲۵) جا جلتی راکھ وَال بِ لیعن ان کے لیے جہنم کاعذاب بے باشر مندگی اور والت کو جلتی راکھ سے تعبیر کیااس مدیث سے صلار حی کی بری فضیات عابت ہوئی کہ فرشتے صلار حی کرنے والے کی مددیس رہتے ہیں۔



يَهْجُرَ أُخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ )).

بَابُ تَحْوِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُوِ
٢٦ - عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِئَكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ
(( لَمَا تَبَاغُضُوا وَلَمَا تَحَاسَدُوا وَلَمَا تَدَابَرُوا
وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَمَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ

٣٠ ٣٠ – عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. ٣ ٢ ٨ – عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَّا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ عُبَيْنَةَ (( وَلَمَا تَقَاطَعُوا )).

٩٩٧٩ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَدَا الْإِسْدَدِ أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ يَذَكُرُ يَزِيدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ يَذَكُرُ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَةَ جَمِيعًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ((وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَايَرُوا)).

١٥٣٠ - عَنْ أَنَسِ أَنْ النّبِيَّ قَالَ (( لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللهِ إخْوَانَ )).

٦٥٣١ - عَنْ شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِلْسَادِ مِثْلَةُ وَزَادَ
 ( كَمَا أَمَرْكُمْ اللهُ )).

بَابِ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ ۚ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيُّ

٣٢ ٣٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ

باب: حسدادر بغض اور دستنی کا حرام ہونا

۲۵۲۲ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ بھی نے قربایا کہ مت بغض رکھوا بیک دوسر نے سے مت حسد کر والیک دوسر سے سے مت و شمنی کرو ایک دوسرے سے او رر ہو اللہ کے بندو! بھائیوں کی طرح اور نہیں حلال کسی مسلمان کو کہ چھوڑ دیوے ایٹ بھائی کی ملاقات تین دن سے زیادہ۔

۳۵۶۷ - ندگورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ ۱۵۲۸ - ترجمہ وہی ہے جو گزرااس روایت بٹس اتنازیادہ ہے کہ مت کاٹونائے کویاد و تق اور محبت کو\_ ۱۵۲۹ - ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرل

• ۱۵۲۰ ترجمه و بی جوادیر گزراہے۔

۱۹۵۳- ترجمہ وہی ہے جو گزرااتنازیادہ ہے کہ رہو بھائیوں ک طرح جیسے تم کواللہ تعالی نے تئم دیا (قر آن میں)۔ باب: بغیر عذر شرعی کے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے خفار ہنا حرام ہے

۲۵۳۴- ابو ابوب انصاری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمان کو درست نہیں این بھائی مسلمان کو درست نہیں این بھائی مسلمان

(۱۵۲۷) الله حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کے زوال چاہتے کو یہ سخت حرام ہے اور بڑی بلاہے حاسد مجھی خوش تہیں رہتااور حسد کی بیار ی اس کو کھالتی ہے۔

(۱۵۳۲) ہیں معدیت سے معلوم ہوا کہ تمان رات تک چھوڑو بناور ست ہے کیونکہ اکثر خصد و غیر وسے آدمی مجبور ہو جاتا ہے لیس تین وان تک چھوڑ دینا معاف ہوا اس سے زیادہ ور ست نہیں اور بعضوی نے کہا تین وان تک بھی چھوڑنا در ست نہیں او رجب سلام و وعاللہ

(( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ يَلْتَظِيَّانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ )).

٣٦٣٣ - عَنْ الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِ مَالِكِ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ إِلَّا قَوْلَةُ (( فَيُغْرِضُ هَذَا وَيُغْرِضُ هَذَا )) فَإِنَّهُمْ حَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكِ (( فَيَصُدُّ هَذَا وَيُصَدُّ هَذَا ))

٩٥٣٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْهِنِ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْهِنِ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ أَيَّامٍ )).

٣٥٣٥ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ عَلِينَ ثَالَ (( لَا هِجْرَةً بَعْدَ ثَلَاثٍ )).

بَابِ تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالْتَنَافُسِ وَالتَّنَاجُشْ وَنَحْوِهَا

٦٥٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ( إِيَّاكُمْ وَالظُنَّ فَإِنَّ الظُنَّ أَكْذَبُ أَلَا لَا الظُنَّ أَكْذَبُ الْخَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَانًا )).

٣٧٠ مَوْلَ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الله

کا چھوڑ دیٹا نئین راتوں سے زیادہ اس طرح پر کہ دونوں ملیس میہ ادھر مند بھیر لے وہ ادھر منہ پھیر لے بہتر ان دونوں بٹس وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ ۱۵۳۳- ترجمہ وہی ہے جواوپر گزرل

سم ۱۵۳۳ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہیں علال مومن کو چھوڑ وینا اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ۔

۱۵۳۵- ابوہر برقے روایت ہے رسول الله کے فرمایا تین دن کے بعد چھوڑنا نہیں ہے۔

باب: بدر گمانی اور توہ لگانا اور رشک کرنا اور لاڑیا پن حرام ہے

۲۵۳۷- ابوہر مرہ میں دوایت ہے رسول اللہ کے فرمایا بچو تم برگمانی سے کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے اور مت کان نگاؤ کسی کی باتوں پر اور مت نوہ لگاؤاور مت رفتک کرو (دنیا میں لیکن دین میں درست ہے) اور مت حسد کروا ور مت بغض رکھواور مت دشمنی کرواور ہو جاؤاللہ کے بندے بھائی بھائی۔

۲۵۳۷ - ابوہر یرہ ہے روایت ہے رسول اللہ گئے فرمایا مت چھوڑ واکی ووسرے کو اور مت وحمیٰ کرواور مت کان لگاؤکس کا راز سننے کو اور مت بچوا کی ووسرے کی ﷺ پر اور ہو جاؤاللہ کے بندو بھائی بھائی۔

الله ہونے گئے تو چھوڑنا جاتا رہا بشر طبکہ اس کو ایڈانہ دے اسی طرح اگر اس کو قط لکھے یا پیغام جیسے تب بھی مچھوڑنے کا گناہ جاتا دے ۔ گا-(نووی مختصراً)



٣٨٥٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْكُ (( لَمَا تَحَامَلُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا تُحَسَّسُوا وَلَا ثَنَاجَشُوا وَكُونُوا
عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا )).

7089 عَنِ الْمُعْمَسِ بِهَدَّا الْإِسْنَادِ (( لَا تَفَاطُعُوا وَلَا تَبَاغَطُوا وَكُونُوا إِخُوانًا كُمّا أَمْرَكُمُ اللهُ )>. مَحَاسَدُوا وَكُونُوا إِخُوانًا كُمّا أَمْرَكُمُ اللهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ (( لَمَا تَبَاغَطُوا وَلَا تَعَالَرُوا عَلَا تَبَاغَطُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلَا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُ وَلَو اللهُ وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُ وَلَا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالِمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالِمُوا وَلا تَعَالِمُوا وَلا تَعَالِمُوا وَلا تَعَالِمُ وَلَا تَعَلَمُ وَلَا تَعَالَمُوا وَلا تَعَالِمُ وَلَا تَعَلَمُ وَلَو الْعُلُولُ وَلَا تَعَلَمُ وَلَو الْعِلْمُ وَلَا تَعَلَمُ وَلَو الْعُلُولُولُوا وَلا تَعْلَمُ وَلَا تُعَلَّمُ وَلَا عَلَالْمُ وَلَا تَعَلَمُ وَلَو الْعُلُولُولُوا وَلا تَعَلَمُ وَلَا الْعِلَالَا وَلا تَعَلَمُ وَلَوْلُولُولُولُوا وَلَا لاَلَا عَلَا عَ

بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلُمِ الْمُسْلِمِ وَ خَذْلِهِ

الله إخوانًا)).

الله عَدْهُ قَالَ الله عَدْهُ وَسَيْ الله عَدْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغَصُوا وَلَا تَبَاغُصُوا وَلَا تَبَاغُصُوا وَلَا تَبَاغُصُوا وَلَا تَبَاغُصُوا وَلَا يَبَعْ بَعْصَ تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْصَ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْصِ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا الْمُسْلِمُ أَخُو وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الله الْمُسْلِمُ لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يَخَذَلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ النَّسُوعُ مِنْ الشَّو أَنْ يَحْفِرُهُ النَّمْ الله وَلَا يَخْذَلُهُ وَلَا يَحْفِرُهُ مَرَاتِ (( بِحَسْبِ الْمُوئُ وَيُرْضُهُ )) وَيُشِيرُ إِلَى صَدَرْهِ ثَبَانَ الشَّو أَنْ يَحْفِرُهُ مَرَاتِ (( بِحَسْبِ الْمُوئُ وَيُونُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَرَامٌ وَعُرْضُهُ ).

٣ - عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ آبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ آبَى مُحْرً حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ

۱۵۳۸ - ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا مت حسد کرواور مت بغض کرواور مت توہ لگاؤاور مت کان لگاؤ کسی کا بجید سننے کو اور مت لاڑیا پن کرواور ہو جاؤاللہ کے بندو بھائی بھائی۔

۱۵۳۹- تینمبر خداًئے فرمایا قطع نہ کرواور دسٹنی اور بغض نہ کرو اور حسد نہ کرواور جس طرح اللہ نے تھم دیا ہے اسکے بندے بن جاؤ۔

• ۱۵۴۰ - ابوہر میر تا ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مت بغض رکھوا ور مت و شمنی رکھواور مت رشک کروایک دوسرے سے اور جو جاؤاللہ کے بتدے بھائی بھائی۔

مت کاٹو ناتے یادوستی کو مت دستنی کرو مت بغض رکھو مت حسد کرو ہو جاؤاللہ کے بندو بھائی بھائی۔

باب: مسلمان پر ظلم کرنایاس کوؤلیل کرناحرام ہے
۱۹۲۲- ابوہریوڈ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مت
حد کرومت لاڑیا پن کرومت بغض رکھومت وسٹنی کروکوئی تم
شی ہے ووسرے کی تنج پر نبخ شہ کرے اور ہو جاؤاللہ کے بندے
بھائی بھائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے شداس پر ظلم کرے شاس کو
فرایل کرے نداس کو حقیر جانے تقوی اور پر بیزگاری یہاں ہے
اور اسٹارہ کیا آپ نے آپ سینے کی طرف تین بار (لیعن ظاہر میں
عدہ اعمال کرنے ہے آدمی متی تبیس ہو تا جب تک سید اس کا
صاف نہ ہو)کانی ہے آدمی کو یہ برائی کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر
صاف نہ ہو)کانی ہے آدمی کو یہ برائی کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر
کاخون مال عرب ہیں اس

۱۵۳۲ - ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تہارے جسموں کواورنہ تمہاری صور توں کود کیم گابکہ تمہارے



وَمِمَّا زَادَ فِيهِ (( إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَخْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ )) وَأَشَارَ بِأَصَابِهِهِ إِلَى صَدَّرِهِ.

﴿ ٤ أَنْ ٢ - عَنْ أَبِي مُمْرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا وَرَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكُمْ وَأَعْوَالِكُمْ وَلَكِمْ وَأَعْوَالِكُمْ وَلَكِمْ وَأَعْوَالِكُمْ وَلَكِمْ وَأَعْمَالِكُمْ )).

يَابِ النّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ وَالنّهَاجُوِ
اللّهُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ تُفْتَعُ أَبُوابُ اللّٰجَنَّةِ يَوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ تُفْتَعُ أَبُوابُ اللّٰجَنَّةِ يَوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ (﴿ تُفْتَعُ لِكُلّ عَبْدٍ لَا يُشْوِلُهُ بِاللّهِ شَيْنًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتُ لِكُلّ عَبْدٍ لَا يُشْوِلُهُ بِاللّهِ شَيْنًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتُ لِكُلّ عَبْدٍ لَا يُشْوِلُهُ بِاللّهِ شَيْنًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتُ لِيَالُهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخْنَاءُ فَيْقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحًا الْطِرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحًا )).

٣٥٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (( تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ

دلوں کود کھیے گااور اشارہ کیا آپ نے اٹی انگلیوں سے اپنے سینہ کی طرف۔

۳۱۵۳۳ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے غربایا اللہ تعالی تمہاری صور توں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھنے کا لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کودیکھے گا۔ باب: کینہ ریکھنے کی حمالعت

۱۵۴۳- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے فرمایا جنت کے دروازے کھولے جائے ہیں چیر اور جسم ات کے دن چر ایک بندوکی مغفرت ہوتی ہے جواللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کر ناگر وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے اپنے بھائی سفاس کی مغفرت نہیں ہوتی اور تھم ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھیے رہو جب منظرت نہیں ہوتی اور تھم ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھیے رہو جب تک ل جادیں ان دونوں کو دیکھیے رہو جب تک ل جادیں (جب طل جادیں ان کی مغفرت ہو)۔

۱۵۴۵ - ترجمہ وی ہے جو او پر گزرااس روایت میں سیسہ کہ ان دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی جنموں نے ترک ملا قات کیا ہو۔

۱۵۴۷ - ترجمہ وی ہے جو گزرااس میں بیہ ہے کہ ان دونوں کو رہنے دواور بیہ ہے کہ ہیراور جمعرات کواعمال ویش کئے جاتے ہیں۔

ے ۱۵۳۷ - ابوہر رہ د ض اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظمہ نے قربایالوگوں کے اعمال بیش کئے جاتے ہیں ہر جمعہ میں وہ بار پیر

مَرَّتَيْنِ يَوْمُ الِائْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُوْمِن إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخْنَاءُ فَيُقَالُ اثْرُّكُوا أَوْ أَرْكُوا هَلَايْنِ خَتَّى يَفِيتًا )).

يَابُ فَصْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ تَعَالَى إ

٦٥٤٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ (﴿ إِنَّ اللهُ يَقُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي اللهُ يَقُومَ لَا ظِلْ إِلَّا ظِلْي )). الْيُومَ أَظِلْهُمْ فِي ظِلْي يَوْمَ لَا ظِلْ إِلَّا ظِلْي )).

٩ ١٥ ٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَنْ رَجُلًا زَارً أَخُوى فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ فَالرَّصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكُ فَلَمًا أَتِي عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَةٍ تَرْبُهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِي آخِيتُهُ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَةٍ تَرْبُهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِي آخِيتُهُ فِي الله إِلَيْكَ عَلَى الله إِلَيْكَ بَعْمَةٍ عَرْبُهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِي الله إِلَيْكَ عَلَى الله إِلَيْكَ بَعْمَةً عَرْبُهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِي الله إِلَيْكَ بَعْمَةً بَوْمُ لَكُ فَالَ الله إِلّى وَسُولُ الله إِلَيْكَ بَعْمَةً بَوْمُ لَكُ كُمَا أَخْبَبَتُهُ فِيهِ ).

· ٦٥٥-عَنْحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

بَابُ فَصْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ١٥٥١ -عَنْ نُوْبَانَ قَالَ أَبُو الرَّبِعِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُّ عُلِيَّةً وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْقَةً ((عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ)).

اور جعرات کو پھر مغفرت ہوتی ہے ہر مسلمان بندہ کی مگر اس بندہ کی جس کو کینہ ہوا ہے بھائی ہے تو کہا جاتا ہے چیوڑ دویا تفہر ائے رہوان دونوں کو یہاں تک کہ مل جادیں۔

باب: الله تعالیٰ کے واسطے محبت کی فضیلت

۲۵۴۹ – ابوہر برہ سے روات ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک فض اپنے بھائی کی ملا قات کوایک دوسر ہے گاؤں کی طرف گیااللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ کو کھڑ اگر دیا جب دہ وہاں پہنچا تو اس فرشتہ نے بو چھا کہاں جاتا ہے دہ بولا اس گاؤں میں میر ابھائی ہے میں اس فرشتے نے کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو سنجا لئے کے لیے تواس کے پاس جاتا ہے دہ بولا خبیں کوئی احسان اس کا جھ پر خبیں ہے صرف اللہ کئے لیے میں اس کو جاتا ہوں فرشتہ بولا تو میں اللہ تعالیٰ کا پیچی ہوں اور اللہ تھے اس کو جاہتا ہوں فرشتہ بولا تو میں اللہ تعالیٰ کا پیچی ہوں اور اللہ تھے کو جاہتا ہے۔ اس کو جاہتا ہے دہ بھی تواس کی راہ میں اپنے بھائی کو جاہتا ہے۔

•400 - بند کورہ بالاً حدیث اس سند سے بھی مر وی ہے۔

باب: بمار برس كاثواب

۱۵۵۱ - توبان رضی الله عند سے روابت کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بیمار کا او چھنے والا اس کے مکان پر جاکر جنت کے باغ میں ہے جب تک وہ لوٹے۔

(۱۵۴۸) ہن سوامیرے سامیہ کے بعنی میری بناہ کے پر میں افعت کے یامیرے عرش کے سامیہ کے اللہ جل جلالہ کے لیے عمیت دہ ہواں کی تقبیل تھم اور اس کی رضامندی کے لیے ہو تیسے محبت رکھنا دینداروں سے عالموں سے پر چیز گاروں ہے۔



ن ۲۵۵۲- ترجمه وی ہے جواد پر گزرک

۲۵۵۳ - ترجمه وی بے جو گزرك

۱۵۵۴ - روی مضمون ہے۔

۲۵۵۵ - ترجمه وي بي جواوير كررا

٢٥٥٢ - عَنْ ثُوبَانَ مَولَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ
 يَوْلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ )).

٣٥٥٣ - عَنْ ثَوْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ عَيِّقَةً قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةٍ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي مَرْجَعِ

١٥٥٤ - عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَوْلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ ﴾ فيل يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ عَالَ (( جَنَاهَا )).

٥٥٥٠ - عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ٢٥٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ غَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ﴿ ( إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يُومٌ الْقِيَامَةِ يَا ابْنُ آذَمٌ مَرضَتُ فَلَمْ تَعُلَّنِي قَالَ يَا رَبُّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرضَ فَلَمَّ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدَّتُهُ لَوَجَدَّتِنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبُّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلَالٌ فَلَمَّ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لُوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا إِنْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِبِي قَالَ يَا رَبُّ كَيْفِ أَسْقِيكَ وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لُو سَقَيْتُهُ وَجَدَاتَ ذَلِكَ عِنْدِي )).



# بَابُ ثُوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مُرض أَوْ خُزْن

٣٥٥٧ - عَنَّ عَائِشَةُ رَضِينَ اللَّهَ عَنْهَا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدًا عَلَيْهِ الْوَحَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَفِي رَوَايَةِ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعِ وَجَعًّا. ٦٥٥٨–عَنُّ ٱلْأَعْمَشُ بِإِسْنَادِ حَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ. ٦٥٥٩–عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ يُوتَحَكُ فَمَسِسْنَهُ بِيَادِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكًا شَدِيدًا فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَجَلُ إِنِّي أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلَانٍ مِنْكُمْ )) قَالَ فَقُلْتُ ذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَخْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ أَلِلْهِ عَلِيْكُ أَخَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( مَا مِنْ مُسلِم يُصِيبُهُ أَذُى مِنْ مَرَضَ فَمَا سِوَاهُ إِنَّا حَطُّ اللَّهُ بِهِ سَيَّتَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)) وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ زُهَيْرٍ فَمُسِسَّتُهُ بِيُدِي. • ٢٥٦-عَنْ الْأَعْمَسُ بِإِسْنَادِ حَرِيرِ تَحْوَ حَدِيثِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةً قَالَ (( نَعَمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضَ مُسْلِمٌ )). ٦٥٦١– عَنِ الْأُسُوَدِ قَالَ دَخَلَ شَيَابٌ مِنْ فُرَيْشِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنَّى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتُ مَا يُضَبِّحِكُكُمْ قَالُوا فَلَالٌ عَرٌّ عَلَى طُنْب فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تُلْعَبَ فَفَالَتُ لَا تَضْحَكُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَا مِنْ مُسلِّلِم يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّا كُتِبَتُ لَهُ بِهَا دُرَجَةٌ وَمُعِينَتُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ﴾

# ہاب: مؤن کو کوئی بیاری یا تکلیف پنچے تو اس کا تواب

1092- ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہاے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی پر میں نے بیاری کی سختی میں سیس کے بیاری کی سختی میں۔

۱۵۵۸- ترجمه وی جواو پر گزرابه

1009 - عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کو بخار آیا تعاشل نے ہاتھ لگایااور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سخت بخار آتا ہے آپ نے فرمایا ہاں جمعہ کو اتنا بخار آتا ہے بنتا تم میں سے دو کو آوے میں نے کہا آپ کو دواجر ہیں آپ نے بنتا تم میں سے دو کو آوے میں نے کہا آپ کو دواجر ہیں آپ نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان خمیں جس کو تکلیف فرمایا ہاں کے گناہ گرادیتا ہے جمیعے در خت اینے ہیے گرادیتا ہے۔

١٥٢٠- ترجمه وي بي جواو پر گزرا

۱۵۲۱- اسود سے روایت ہے قریش کے چند جوان لوگ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کے وہ منی بیس تھیں وہ لوگ بنس رہے تھے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں بنتے ہو انحوں نے کہا فلال مخف قیمہ کی طناب پر گرااس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے جاتے ہی حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مت بنسواس جاتے جاتے ہی حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مت بنسواس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کسی مسلمان کو آگر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کسی مسلمان کو آگر ایک کا نا گئے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ بہنچ تو اس کے لیے ایک درجہ بڑھے گاؤورا کی گناہ اس کا من جاوے گا۔

٣٩٥٢ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (( مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ خَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً )).

٦٥٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى ( لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطِينَتِهِ )).

٢٥٦٤ عَنْ هِنْنَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١٥٦٥ - عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً فَالَ
 ( مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفَرَ
 بها عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشْنَاكُهَا )).

١٥٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَلُ وَلَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفْرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفْرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفْرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفْرَ بِهِا مِنْ خَطَايَاهُ إِلَّا قُصَلَ عَرُونَةُ لِهَا مِنْ مَسَيّعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً لَا تَعْبَى اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَلَا تَصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ وَلَا عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مَدِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ((مَا يُصِيبُ سَيعًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ وَلَا نَصَبِ وَلَا مَقَمٍ وَلَا حَزَن حَتَّى الْهَمَ يُهَمَّهُ إِلَّا كُفُّرَ بِهِ مِنْ سَيْنَاتِهِ). حَزَن حَتَّى الْهَمَ يُهَمَّهُ إِلَّا كُفُّرَ بِهِ مِنْ سَيْنَاتِهِ). مَن حَتَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَوَلَّتُ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُحْزَ بِهِ بَلَغَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَلِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَلِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ

۲۵۲۲ - اس صدیث کاتر جمہ وہی ہے جو اوپر گزراہے۔اس میں اس میں اتنازیادہ ہے کہ ایک ورجہ بڑے گایاا کیک گناہ فتم ہوگا۔

۱۵۲۳- ایک کاٹایاس نیادہ کھے صدمہ جو توالنداس کی وجہ۔۔ ے ایک گناہ کاٹ دے گا۔

> ۱۵۲۳- ترجمه وی ہے جواد پر گزراہے۔ ۱۵۲۵-ترجمہ وی ہے جواد پر گزراہے۔

> ۲۵۲۷- ترجمہ وہی ہے جواو پر گزراہے۔

۲۵۲۷- ترجمه وی جواو پر گزرل

1018- ابو معید اور ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عقط نے فروبیا مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایڈ اہو یا بیاری ہویا رہ جو اس کو ہوتی ہے تواس کے گناہ مث جاتے ہیں۔

۱۵۱۹- ابوہر رہورشی اللہ عنہ سے روایت ہے جب بیہ آئت اتری جو کوئی برائی کرے گااس کو اس کا بدلہ ملے گا تو مسلمانوں پر بہت سخت گزراکہ ہر گناہ کے بدلے ضرور عذاب ہوگار سول اللہ



( قَارِبُوا وَسَدُدُوا فَهِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا )) قَالَ شَيْلِم هُوَ عُمَرُ بُنُ عَلَمْ بُنُ عَمْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَيْصِينِ مِنْ أَهْلِ مَكُةً.

١٥٧٠ - عَنْ حَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَالَ اللهُ دَحَلَ عَلَى أَمَّ السَّائِبِ أَوْ أَمَّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ (( مَا لَكِ يَا أَمُّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمُّ الْمُسَيَّبِ تُوفِينَ )) قَالَتُ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا فَقَالَ (( لَا تَسُبَّى الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا بَنِي آذَمَ ( لَا تَسُبَّى الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا بَنِي آذَمَ كَمَا يُذُهِبُ خَطَايَا بَنِي آذَمَ كَمَا يُذُهِبُ أَلْكِيرُ خَبَتْ الْحَدِيدِ )).

1071 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي الْبَرُّ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ الْمُرَّأَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ قُلْتُ الْبَنَّ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ الْمُرَّأَةُ السَّوْدَاءُ أَنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِي قَالَ (﴿ إِلَّ شِئْتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِي قَالَ (﴿ إِلَّ شِئْتِ الله عَلَيْهِ وَالله الله إِنَّ شِئْتِ دَعُونَ الله صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِلَّ شِئْتِ دَعُونَ الله عَنْ الله أَنْ يُعَاقِبَكِ ﴾ قَالَتُ أَصْبِرُ قَالَتْ فَإِنْ يَالله أَنْ لَا أَتَكَشَفُ فَاتَ الله أَنْ لَا أَتَكَشَف فَادَعًا لَهَا.

بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

٣٩٧٢ حَنْ أَبِي ٰ ذَرَّ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِيمًا رَوَى عَنْ اللهِ تَبَارِكِ وَتَعَالَى أَنَّهُ (( قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الطُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَنَالٌ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلْكُمْ طَنَالٌ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلْكُمْ طَنَالٌ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلْكُمْ طَنَالٌ إِلَّا

نے قرمایا میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک رائے کو ڈھونڈو او رمسلمان کوہر ایک مصیبت کفارہ ہے پہاں تک کہ ٹھو کر اور کا ٹنا بھی (تو بہت سے گناہون کا بدلہ دنیا ہی بیس ہوجائے گااور امید ہے کہ آخرت میں مواخذہ نہ ہو)۔

م ۲۵۷۰ - جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روایت برسول الله ام السائب یا ام السبب تو کائب دی ہے کیا ہو ایٹھ کو؟ وہ بولی بخار ہے خدااس کو برکت نہ دے آپ نے فرمایا مت برا کہد بخار کو کیونکہ وہ دور کر رہا ہے آدمیوں کے گاہوں کو جیسے بعثی لوہے کا میل دور کر رہتا ہے آدمیوں کے گاہوں کو جیسے بعثی لوہے کا میل دور کر رہتا ہے۔

ا ۱۹۵۷ - عطاء بن افی رہائے ہے روایت ہے جھ ہے ابن عباس نے کہا کیا گیا جس جھ کو ایک جنتی عورت و کھلاؤں جس نے کہا د کھلاؤ انھوں نے کہا یہ کالی عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور بولی جھے مرگی کاعاد ضہ ہے اس حالت میں میر ابدن کھل کھا تاہے تواللہ تعالی ہے ہے دعا کچھے میرے لیے آپ نے فرمایا اگر تو میر کرتی ہے تو تیرے لیے بحت ہے اور جو تو کیے تو میں دعا کر تا ہوں خدا تھے کو تندر ست کردے گاوہ بولی میں صبر کرتی ہوں پھر بولی میر ابدن کھل جا تاہے تو خدا تعالی سے دعا تیجے میر ابدن نہ کھلے آپ نے دعا کی اس عورت خدا تعالی سے دعا تیجے میر ابدن نہ کھلے آپ نے دعا کی اس عورت کے لیے (چنانچہ اس کا بدن نہ کھلے آپ نے دعا کی اس عورت کے لیے (چنانچہ اس کا بدن اس حالت میں ہر گزنہ کھلیا تھا معلوم ہوا کہ بیاری اور مصیبت میں صبر کرنے کا بدلہ بہشت ہے)۔
کہ بیاری اور مصیبت میں صبر کرنے کا بدلہ بہشت ہے)۔

میرے بندو! تم سب بھو کے ہو تھر جس کو ہیں کھلاؤں تو جھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا اے ہندو میرے تم سب ننگے ہو تگر جس کو میں پہناؤں نو کیڑا ما تکو مجھ سے میں پہناؤں گاتم کو اے بندو میرے تم رات دن گناہ کرتے ہو او ریس سب گناہوں کو بخشا ہوں تو بخشن جاہو مجھ سے ہیں بخشوں گائم کواے بندو میرے تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور ند مجھ کو فائدہ پہنچا سکتے ہواگر تمہارے ا گلے اور پیچھلے اور آدی اور جنات سب ایسے ہو جادیں جیسے تم میں کا برا پر بیبز گار حض تو میری سلطنت میں کچھ افزائش نه ہوگی اور اگر تم میں کے اگلے اور چھلے اور آدمی اور جنات اور سب ایسے ہوجاویں جیے زمین میں کا برا بد کار خص تو میری سلطنت میں سے پہھ تم نہ ہوگا اے بندو میرے آگر تمہارے ایکے اور پھیلے اور آدی اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوں پھر مجھ سے مانگناشروع کریں اور میں ہر ایک کو جننامائلے سو دوں تب بھی میرے یاس جو کچھ ہے وہ کم نہ ہو گا تگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈیو کر نکال لو ( تو دریا کا جتنایانی کم ہوجاتا ہے اتنا بھی میر اخزانہ کم نہ ہو گاس لیے کہ دریاکتنا بى برنابو آخر محدود باور ميرا خزائد بانتهاب يربيه صرف مثال ہے)اے بندو میرے یہ تو تہارے ہی اعمال ہیں جن کو تہارے لیے شار کر تار ہتا ہوں پھر تم کوان انمال کابورا بدلہ دوں گاسوجو محض بہتر پدلہ پاوے تو جاہیے کہ خدا کا شکر کرے کہ اس کی کمائی بيكار نه حي اورجو برا مدله ياوے اتواہينے عي شيئ برا سمجھ (كه اس نے جیما کیا ویا بایا) سعید نے کہا کہ ابو ادر ایس فولانی جب ب

مَنْ هَلَاٰيُتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمُ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنْكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَٱلَّنْهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنْكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِنَى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ \* وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَّقَى قُلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْتًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنْ أُولُكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى ٱلْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِلِهِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوُّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلُّ إنْسَان مَسْأَلَتُهُ مَا نَقُصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمِحْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَقِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنَّ وَجَلَا خَيْرًا فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ وَمَنَّ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾) قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا

(۱۵۷۴) ہے۔ قرآن میں آیت انگری اور اعادیث میں ہے حدیث خداو ندعالی جاوبے پرواہ کی عظمت اور دہد ہد کے بیان میں بے مثل ہا اس حدیث سے صاف نکا ہے کہ خدا کی بادش ہی بندوں کی میں بادشاہی نہیں بلکہ خداو ند کریم محض ہے پرواہ ہا اور اس کو کسی سے رتی برابر بھی ڈر اور خوف نہیں ہے کوئی کیسائی مقبول بندہ ہواور کیسائی مزت اور درجہ والا ہو گراس کی درگاہ میں سواگڑ گڑائے کے اور عابر کی کرنے کے پکھ نہیں کر سکا سب بندے اس کے غلام ہیں وہ شہنٹاہ ہے پرواہ ہو دنیا میں مجمی وہی کھا تا باتا تا ہے اور آخر میں بھی وہی جا ہے تو بیڑا بار ہواس کے سوانہ کوئی مالک ہے نہ کوئی مدرگار اس کی سلطنت اور بے پرواہی اس درجہ پر ہے کہ اگر تمام جبال جنوبروں کی طرح مقلی ہوجادے تا



#### حدیث بیان کرتے تواپیے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔

الْحَدِيثُو حَثَا عَلَى رُّكُبَنَيْهِ.

٣٠٥٧٣ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْعَزِيزِ بِهَذَا الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ مَرُّوَانَ أَتَمَّهُمَا حَدِيثًا.

1072- قَالَ أَيُو إِسْحَنَ حَدَّنَنَا بِهِنَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ الْبَنَا بِشْرَ وَمُحَمَّدُ أَنَ يَحْيَى الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ الْبَنَا بِشْرَ وَمُحَمَّدُ أَنَ يَحْيَى فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. فَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ فَذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى (رَسُولُ اللهِ عَنَا رَبُهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (( إِنِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (( إِنِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (( إِنِي حَرَّمْتُ عَلَى عَبَادِي فَلَا حَرَّمْتُ عَلَى عَبَادِي فَلَا حَرَّمْتُ عَلَى عَبَادِي فَلَا تَطَالَمُوا )) وسَاقَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ هَذَا

١٩٧٦ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ (اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ الطُّلْمَ ظُلْمَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّهُ الظُّلْمَ ظُلْمَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّهُ الطُّلْمَ ظُلْمَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّهُ الطُّمَةِ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَالسَّتِحَلُوا مَحَارِمَهُمْ )).

٧٧٥ ٦-عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

۲۵۷۳- ترجمه وی ہے جواد پر گزرک

۱۵۷۳- ترجمہ وی ہے جواد پر گزرا

۲۵۷۵- ترجمه وي ہے جوادير گزرا-

1627- جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا بچو تم ظلم سے کیونکہ تاریکیاں ہیں قیامت کے دن رفالم کوراہ نہ طے گی قیامت کے دن روایا کی جہد تاریکی اور بچو تم بخیلی سے کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے اور اندھیرے کے )اور بچو تم بخیلی سے کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ بخیلی کی وجہ سے (مال کی طبع ہوئی) انصوں نے خون کے اور جرام کو حلال کیا۔

2404- عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ

ت تواس کی حکومت کی پچھرون نہ بڑھے گاور جو تمام جہاں فر مون اور ہامان کی طرح بد کار ہو جاوے تواس کی سلطنت میں پکھ نقصان نہ ہوگا ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ اہتے بندے خدا کی درگاہ میں سفارش کریں کے مراواس سفارش ہوں نے پاس زور ڈال کر کی جاتی ہوں کی مرسی پاکر اس کی اجازت اور حکم سے کس گنبگار کی سفارش کر تا ہے نہ کہ وہ سفارش جو دنیا کے بادش ہوں کے پاس زور ڈال کر کی جاتی ہے یا جس میں باوشاہ کو کھا فا ہو تا ہے کہ اگر میں ہے سفارش قبول نہ کروں گا تو میرے کا موں میں خلل آجاوے گا معاذ اللہ خدا تعالی پر کسی کا زور تعییں جال اس باوشاہ کو کھا فا ہو تا ہے کہ اگر میں ہے سفارش قبول نہ کروں گا تو میرے کا موں میں خلل آجاوے گا معاذ اللہ خدا تعالی پر کسی کا زور تعییں جال سے تو تی ہم اور ملا تکہ اور کے تھم میں کسی کی مجال خدا ہے جو ں و جرا کرے کسی کی مخالفت یا تعقیق کی اس کورتی برابر میں کر سکتے وہ ایک و میں ان سب کو تن کر کے اور سیاء اللہ اللہ کو تی میں خال خدا کے خلاف ہو جادیں تو ایک رتی برابر اس کی سلطنت میں بچھ فتور نہیں کر سکتے وہ ایک و میں ان سب کو تن کر کے فاک میں خال خدا کے خلاف ہو جادیں تو ایک رتی برابر اس کی سلطنت میں بچھ فتور نہیں کر سکتے وہ ایک وم میں ان سب کو تن کر کے فاک میں خال خدا کے خلاف ہو جادیں تو ایک رتی برابر اس کی سلطنت میں بچھ فتور نہیں کر سکتے وہ ایک وہ میں ان سب کو تن کر کے خلاف ہو جادی سے دور خوادی ہو تا کہ بھی بند اس میں ان سب کو تن کر کے میں خال خدا کے خلاف ہو جادی ہو اور میں تو ایک رتی برابر اس کی سلطنت میں بھی ہو تا کی جو اس کی سلطنت میں خال خدا کے خلاف ہو جادیں تو ایک وہ تن کر ایک میں خال خدا کے خلاف ہو جادی ہو تا ہو تی تو ایک وہ تو تو ایک میں میں ان میں کر سلطن کی میں خال خدا کے خلاف ہو جادی ہو تو ایک میں میں ہو تو تو تو تا ہو تھیں تو تو تو تا ہو تا ہو تا ہو تا تو تو تو تو تا ہو تا ہو تو تا ہو تو تا ہو تا ہ



عَلَيْكُ ﴿ إِنَّ الطُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾).

٦٥٧٨ - عَنِ اللهِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ أَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي أَخُو الْمُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي خَاجَةِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمُهُ مَنْ كُرْبَةِ فَرْجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةُ مِنْ كُرْبِ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَلُونَهُ اللهُ يَالِمُ اللهُ اللهُ

٦٥٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( أَتَلْرُونَ مَا الْمُقْلِسُ )) قَالُوا الْمُقْلِسُ فِينَا مَنْ لَا وَرُهُمَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ فَقَالَ (( إِنَّ الْمُقْلِسَ فِينَا مِنْ أَقْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِمَلَاةٍ وَصِيامٍ مِنْ أُقْتِي يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِمَلَاةٍ وَصِيامٍ مِنْ أُقْتِي يَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ هَالَ هَذَا وَمَنَوبِ هَذَا وَأَكُلَ هَالَ هَذَا وَمَنَوبِ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكُلَ هَالَّهُ هَذَا وَمَنَوبِ هَذَا وَتَكُلُ هَا عَلَيْهِ فَيْ فَيَتُ فَيْتِ مَعْدًا عِنْ خَسَنَاتِهِ قَانَ فَيتَ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ قَانَ فَيتَ مَنْ عَلَيْهِ أَعْمَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَسَنَاتِهِ فَيْلَ أَنْ يُقْطَى حَسَنَاتِهِ قَانَ فَيتَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيْلَ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيْلَ أَنْ يُقْطَى عَلَيْهِ ثُمْ طُوحَ فِي النَّالِ). وَطَايَاهُمْ قَطُوحَتْ عَلَيْهِ ثُمْ طُوحَ فِي النَّالِ)).

١٥٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَبَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَتُؤَدُّنُ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِبَامَةِ حَتَّى الْفَيَّاةِ الْقَرْنَاءِ )).
 يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ )).
 يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ )).
 يُقَادُ لِلشَّاةِ اللهِ مَنْ الشَّاقِ الْقَرْنَاءِ )).
 مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللهَ عَنْ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ اللهُ عَنْ أَبِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ

ملی نے فرمایا ظلم سے تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن۔

۸۵۵۸ - عیدالله بن عررضی الله عنها ب روایت بے رسول الله عنها ب دوایت بے رسول الله عنها کے قرمایا که مسلمان بھائی ہے مسلمان کانداس پر ظلم کرے تہ اس کو تباہی ہیں ڈولے جو شخص اپنے بھائی کے کام ہیں رہے گاالله تعالیٰ اس کے کام میں رہے گااورجو شخص کسی مسلمان پرسے کوئی مصیبت دور کرے گاالله تعالیٰ اس پرسے قیامت کی مصیبتوں ہیں مصیبت دور کرے گاالله تعالیٰ اس پرسے قیامت کی مصیبتوں ہیں سے ایک مصیبت دور کرے گااورجو شخص مسلمان کی پردہ ہوشی کرے گا۔ کرے گااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ ہوشی کرے گا۔

4207- ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم جائے ہو مفلس کون ہے لوگوں نے عرض کیا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہو آپ نے فرمایا مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لادے گا اور روزہ اور زکوۃ لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گائی دی ہوگی دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی تیسرے کا مال کھالیا ہوگا جو شے کاخون کیا ہوگا نچریں کو مار اہوگا پھر ان لوگوں کو ( یعنی جن چو شے کاخون کیا ہوگا پاری کی نیکیاں مل جاویں گی اور جو اس کی کواس نے دنیا میں ستایا) اس کی نیکیاں مل جاویں گی اور جو اس کی نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جاویں گی تو ان نیکیاں اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جاویں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس بر ڈالی جائیں گی آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائیں گی

۱۵۸۰-ابو ہر بر است روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ تم حقد اروں کے حق اداکرو کے قیامت کے دن یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری سے لیا جو دے گا (گو مینگ والی بکری سے لیا جو دے گا (گو جانوروں کو عذاب و تواب نہیں پر قصاص ضرور ہوگا)۔

۱۵۸۱ - ابو موکیٰ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ جل جلالہ مہلت دیتاہے ظالم کو (اس کی باگ ڈیسیلی کرتے ہیں تاکہ خوب شرارت کرلے اور عذاب کا مستحق ہو جادے) پھر جسب



يُفْلِتُهُ ) ثُمُّ قَرَّاً وَكَذَلِكَ أَعْدُ رَبِّكَ إِذَا أَعَدُ اللهِ الْمَا إِذَا أَعَدُ اللهُ المُدَّ اللهُ المُدَّةِ اللهُ الل

# بَابُ نَصْرِ الْمَاحِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

مُلَامَانِ عُلَامٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَادَى الْمُهَاجِرُ أَرْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَادَى الْمُهَاجِرُ أَرْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْمُهَاجِرِينَ مَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَا هَذَا دُعُوى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَا هَذَا دُعُوى صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( مَا هَذَا دُعُوى عَلَيْهِ اللهِ إِلَّا أَنْ اللهِ إِلَّا أَنْ اللهِ إِلَّا أَنْ أَمْلُ اللهِ إِلَّا أَنْ أَمْلُ أَعْلَى اللهِ إِلَّا أَنْ اللهِ إِلَّا أَنْ أَمْلُ وَلَا اللهِ إِلَّا أَنْ (( فَلَا عَلَيْهُ أَنْ اللهُ الله

الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الله عَنْهُ وَ سَلّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي عَرَاةٍ فَكَسْعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَالُ دَعُوى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَالُ دَعُوى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَالُ دَعُوى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَالُ دَعُوى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَاللهُ دَعُوى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَاللهُ دَعُوى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَا بَاللهُ تَكسَعَ رَجُلُ مِنْ النّائِصَارِ فَقَالَ مِنْ النّائِصَارِ فَقَالَ مِنْ النّائِصَارِ فَقَالَ مِنْ النّائِصَارِ فَقَالَ ((دَعُوهَا فَإِلَيْهَا مُنْتِنَةً)) فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَعْنَا إِلَى اللهِ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

پڑتا ہے اس کو تو نہیں چھوڑ تا بعد اس کے آپ نے یہ آیت پڑھی اسی طرح تیرارب پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے بستیوں کو بینی ان بستیوں کوجو ظلم کرتی ہیں بے شک اس کی پکڑد کھ دالی ہے سخت۔ باب: ایٹے بھائی کی مدو ظالم ہویا مظلوم ہر حال ہیں باب: ایٹے بھائی کی مدو ظالم ہویا مظلوم ہر حال ہیں کرنے سے کیامر ادہے



الْمَدِينَةِ لَيُحْرِحَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْنَ هَذَا الْمُنَانِقِ فَقَالَ (( دَعَهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمِّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ )).

١٥٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلِّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ أَفْقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ ((د مُحُوهَا قَإِنْهَا مُنْتِنَةً )) قَالَ ابْنُ مُنْصُورٍ فِي رُوانِيَهِ عَمْرٌو قَالَ سَبِعْتُ جَابِرًا.

# بَاب تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُلِهِمْ

٣٠٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الْمُؤْمِنُ
 لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

٣٨٥٦ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَثَلُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ رَبَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَنَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَنَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ إِلَى السَّهَرِ وَالْحُمَّى )).

ذلیل کہا) حضرت عمرنے کہایار سول اللہ بھیے اس منافق کی گردن مارنے دیجئے آپ نے فرمایا جانے دے اسد عمر لوگ بید نہ کہیں عمر اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں (گو دہ مردود ای قابل تھا پر آپ نے مصلحت سے اس کو مزانہ دی)۔

۱۵۸۴- ترجمہ وہی جو اوپر گزرااتا زیادہ ہے کہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا جھ کو قصاص دلوائیئے۔

#### باب: مومنوں کا آپس ہیں اتحاد اور ایک دوسرے کا مدد گار ہونا

۱۵۸۵- ابوموی سے روایت ہے رسول اللہ علی فی فرمانا مومن مومن کے لیے ایسا ہے جسے محارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھ ہے رہتی ہے ای طرح برایک مومن کولازم ہے کہ دوسرے مومن کا ندو گاررہے۔

۲۵۸۷- نعمان بن بیٹر سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں الہی ہے جیسے ایک بدن کی (یعنی سب موسن مل کر ایک قالب کی طرح میں) بدن میں سے جب کوئی عضو در د کر تاہے تو سارا بدن اس میں شریک ہوجاتا ہے نیند نہیں آتی بخار آجاتا ہے (ای طرح ایک موسن پر آفت آوے قصوصاً وہ آفت جو کا فرول کی طرف ایک موسن پر آفت آوے قصوصاً وہ آفت جو کا فرول کی طرف ہے جین ہوتا جا ہے اور اس کا علاق کرتا جا ہے۔

(۱۵۸۵) تئ ہر ایک مومن کوانازم ہے کہ دوسرے مومن کا مدو گاررہے کووہ مومن کتابی دور ہواور دوسرے ملک میں رہتا ہو تکر جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنی جا ہے خصوصاً اس حالت میں جب کا فراس کوستادیں توایک مومن کے لیے تمام دنیا کے مومنوں کو لڑنا جا ہے۔



٧ ١٥٨٧ - عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ١٥٨٧ - ترجمه وي جواوير كررك

۲۵۸۸- کرجمه وی ہے جو گزرا

٨٨٩ ٣ – عَنْ النُّعْمَان بْن بْشِير قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ((الْمُؤْمِنُونَ كُرَجُل وَاحِدِ إِنَّ الشُّنكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمِّي وَالسَّهَيِ).

۲۵۸۹- ترجمه وی ہے جو گزرا۔

٣٥٨٩–عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ يَشِيرِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ الْمُسْلِمُونَ كُرَجُلُ وَاحِدٍ إِنَّ اشْتَكُى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنَّ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى

•۱۵۹- ترجمہ اوپر گزرچکاہے۔

• ١٥٩- عَنِ النَّعْمَانِ بْيِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيُّ صُلِّى الله عَلَيْهِ وَ سُلَّمَ نَحْوَهُ.

كُلَّهُ ﴾.

# باب: گالی دینے کی ممانعت

بَابُ النَّهِي عَنِ السَّبَابِ

١٥٩١ - الوجريره رضي الله عنه سے روايت نے رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ دو صحف جب گالی گلوج کریں تو دونوں کا گناہ ای پر ہو گاجوا بندا کرے گاجب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔

٣٥٩١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (( الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ )).

باب: عفواورعا جزى كى فضيلت

بَانِ أُسْتِحْبَابِ الْعَفْو وَالْتُوَاضُع

١٩٩٢- الومريره رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلی انله علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹا اورجو بنده معاف کرویتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا تاہے اور جو بندہ الله تعانی کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلتد کرتا ٣٠٩٢ عَنْ أَبِي هُزُيْرُةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( مَمَا نَقَصَتُ صَدَقَةً مِنْ مَالِ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبَّدًا بِغَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تُوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِنَّا وَلَعَهُ

(۱۵۹۱) 🟗 دونول کا گنادای سر ہو کا جو ابتدا کرے جب تک مظلوم زیاد تی نہ کرے یعنی ابتداء کرنے والے کواس سے زیادہ سخت نہ سناوے اگر النَّاكِي جَوَابِ وَيُوبَ لَوْجَائِزَ بِ بَشَلَ قُرْ آئي ولمن انتصر بعد ظلمه فاولنك ما عليهم من سبيل ابر والذين اذا اصابهم البغي هم مینتصوون کئین افضل بیہ ہے کہ صبر کرے اور مداف کر دیوے فرمایا الله تعالیٰ نے اور مسلماتوں کو ناحق گالی ویتا حرام ہے ورجس کو گالی وی جائے ووا تنابی جواب دے سکنا ہے بشر طبکہ کد ب یا لنذف یا اس کے بزر گول کو گائی نہ ہو تو مہا<del>ن میں ہے کہ ظالم یا، حق یا جفار کے</del> اور جب جواب وے دیا تواس کا حق جاتار ہااور ایندا کرنے والے پر ابتداء کا گناہ رہااور بعضوں کے نزد یک اس کا بھی گناہ جاتارہا۔ (نووی)



# بَابِ تُحْرِيمِ الْغِيـَةِ

٦٥٩٣ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ أَرَشِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (( أَلَالُوُونَ مَا الْغِيبَةُ )) قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( ذِكُولُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُونُهُ )) قِبلَ أَعْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا لَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتُهُ أَلُولُ قَالَ (( إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ فَهَدْ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ فَهَدْ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ فَهَدْ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ فَهَدْ اغْتَبْتُهُ )

يَابُ مَنْ سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي اللَّانْيَا الْحُ

١٩٩٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صَلّي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَبْدٍ فِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ (( لَا يَسْعُرُ الله عَلَى عَبْدٍ فِي اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
اللّهُ إِلّا سَتُوهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (( لَا يَسْتُرُهُ عَنْهِ عَبْلًا فِي اللّهُ يَا إِلَّا سَتَرَهُ الله عَبْدًا فِي اللّهُ يَا إِلَّا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))

باب: غیبت حرام ہے

۳۵۹۳- ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی منہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ فی سے فرمایا جو کوئی محض دنیا میں کسی بندہ کا عیب چھپادے گا اللہ تعالی اس کا عیب چھپادے گا۔ ۱۳۵۹- ترجمہ وی جواویر گزرا۔

(۱۵۹۳) ہے نووی نے کہائیب فرص شرق ہے درست ہادروہ چے سیب ہوتی ہا کہ تو تعلم تو مظام کو مظام کی فیبت کرتا یاد شاہ یا تا است درست ہے لیے کہ اللہ ہوتا ہے جو بیت کہ اللہ وہرے کی گناہ اور جس کو قد دت ہے اس کہ کہنا کہ ظال فی ایسا کام کر تا ہے اس کو پازر کھوائی ہے۔ تیسرے فنوی لینے کے لیے اورس ہے فریاہ کرتا اور جس کو قد دت ہے اس کہ کہنا کہ ظال فی ایسا کام کر تا ہے اس کو پازر کھوائی ہے۔ تیسرے فنوی لینے کے لیے آگر چہ بہتر بہہ کہ تا م نہ لیوے یا فرص تام بیان کرتا ہی درست ہے کہ یکہ ہندہ نے اپنے فاہ عداج سفیان کانام لے کر دسول اللہ ہے سکت ہے تعلق کہ دہ بندہ نے اپنے فاہ عداج سفیان کانام لے کر دسول اللہ ہے سکتہ بہ چھا کہ دائیں ہے جو تھے مسلمانوں کو بہت نے لیے شرح بہ سے حد ہے کہ داویوں اور گواہوں کی جرح اور مصنفین کی اور بہ بیان ہو باللہ ہو جا گلکہ واجب ہے حقظ شریعت کے لیے اس طرح نکات کے مشور سے بیان کرتا یا کوئی ہی طرح اور کی تیس ہوار مول لے دہا ہے جو میں میں داخل ہے کہ دو سرے کی ایڈاہ فساد کی نیے ہے دہ فیض علانے آئی کرتا ہو جسے علانے میں داروں کہ جس میان کرتا ہو جسے علانے میں داخل ہے کسی دو اور سے جرمانہ لیتا ہو گئے ہو جا ہو جا ہو ہو جا ہے علانے کرتا ہو بیان کرویانہ کہ اور میں تاہوں کو چیئے ہے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو ہو بات علانے کرتا ہو بیت کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے کہ دو گئے ہو گئے گئے کہ دو مشہور ہو گئے کہ دو مشہور ہو گئے ہو گئے گئے کہ دو مشہور ہو گئے کہ کہ کر بیان کرنا درست ہے شرف کرے تو بہتر ہے۔ (فودی)



#### بَابٌ مُلَاارَاةِ مَنْ يُتَّقَى فُحْشُهُ

الشَّاذَنَ عَلَى النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ (( الْمُذْنُوا لَهُ فَلَيْسُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَنَ بَنْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ )) فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ أَنَانَ لَهُ الْفَوْلَ وَجُلُ الْعَشِيرَةِ )) فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ أَنَانَ لَهُ الْفَوْلَ وَجُلُ الْعَشِيرَةِ )) فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ أَنَانَ لَهُ الْفَوْلَ وَجُلُ الْعَشِيرَةِ )) فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ أَنَانَ لَهُ الْفَوْلَ فَاللّهُ عَلَيْهِ أَنَانَ لَهُ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَلْتَ لَهُ الْفَوْلِ قَالَ (( يَا عَائِشَهُ إِنّ مَنْ لَهُ الْفَوْلَ قَالَ (( يَا عَائِشُهُ إِنّ مَنْ لَكُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ مَنْ مَنْ لَهُ عَيْدًا اللهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ مَنْ مَنْ لَكُ عَيْدًا اللهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ مَنْ مَنْ لَكُ عَيْدًا اللهِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَوَكُهُ النّاسُ اتّقَاءَ فُحَشِيهِ )).

٧٩٥٩٣-عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنَ الْعَشِيرَةِ ﴾.

# يَابُ فَضُلُ الرُّفْقِ

١٥٩٨ - عَنْ حَرِيرٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّي الله عَلَيْهِ
 وَ سَلّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرّفَقَ يُحْرَمُ الْحَيْرَ.
 وَ سَلّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرّفَقَ يُحْرَمُ الْحَيْرَ اللّهِ
 ١٥٩٩ - عَنْ حَرِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 عَنْ حَرِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 عَنْ حَرِيرٍ اللهِ
 عَنْ حَرِيرٍ اللهِ
 عَنْ حَرِيرٍ اللهِ

١٦٠٠ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( مَنْ حُرِمَ الوَّفْقَ حُرِمَ الوَّفْقَ حُرِمَ الوَّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ )).
 الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمُ الوَّفْقَ يُخْرَمُ الْحَيْرَ )).

# باب: جس کی برائی کاڈر ہواس کی ظاہر میں خاطر داری کرنا

۲۵۹۷ – ام المومنین حضرت عائشہ ہے روایت ہے ایک شخص نے اجازت ما گی رسول اللہ علیہ سے اعرر آنے کی آپ نے فرمایا اجازت واس کو برا شخص ہے اینے کنیہ میں جب وہ اندر آیا تو رسول اللہ علیہ نے اس سے باتیں کیس فرمی سے حضرت عائشہ سول اللہ علیہ نے اس سے باتیں کیس فرمی سے حضرت عائشہ نے کہ بارسول اللہ علیہ آپ نے تواس کو ایسا فرمایا تھا پھر اس سے باتیں کیس فرمایا اس کا تشہ برا شخص اللہ کے فرمایا اے عائشہ برا شخص اللہ کے فرمایا اے عائشہ برا شخص اللہ کے فرمایا اس کا بدگانی کی وجہ سے اس کی بدگانی کی وجہ سے۔

۲۵۹۷- ترجمه وی جواد پر گزرا

### باب: نرمیٰ کی فضیات

۱۵۹۸- جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاجو شخص نری سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ فرمایاجو شخص نری سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ ۱۵۹۹- ترجمہ وہی جواویر گزر ل

۱۲۰۰۰ ترجمه وني هيه جواو پر گزرا

(۱۵۹۲) بند نووی نے کہا یہ محض عینیہ بن حصن تھااس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھااگر چہ اسلام کادعویٰ کرتا تھا آپ نے اس کا حال بیان کر دیا تاکہ اور مسلمانوں کو دعوکانہ ہواور ایسان ہوا کہ یہ محض آپ کے بعد مرتد ہو گیااور قید ہو کر حضرت ابو بکر صدیق سے پاس آیااور آپ نے سے نری کی تالیف قلب کے لئے اس سے یہ لکلا کہ جس کی برائی ہے ڈر ہو تو ظاہر میں اس کی مدارت منع نہیں اور فاسق معلن کی فیہت رمت ہاور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کی صرف زمی کی جو مقتضائے مصلحت تھی۔ (نووی)

النّبي عَلَىٰ عَائِشَة زُوجِ النّبي عَلَىٰ الله رَفِيق رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ (( يَا عَائِشَة أِنْ الله رَفِيقَ يُحِبُ الرّفْق مَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِواهُ )).
عَلَى الْغُنْف وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِواهُ )).
عَلَى الْغُنْف وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِواهُ )).
عَلَى عَائِشَة زُوجِ النّبِي عَلَىٰ مَا سِواهُ عَن النّبِي عَلَىٰ مَا اللّهِ عَن النّبِي النّبِي عَلَىٰ عَالَ (( إِنْ الرّفْق لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلّا اللّهَ اللّه وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلّا اللّهَ الله مَا لَهُ )).

٣٠٠٣ عَنِ الْمِقْدَامِ أَنْ شُرَيْحِ أَنْ هَانِيُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ رَكِبَتْ عَائِشَةً بَعِيرًا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ رَكِبَتْ عَائِشَةً بَعِيرًا فَكَانَتُ فِيهِ صُغُوبَةً فَحَعَلَتُ ثُرَدُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ (عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ)) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَسُولِهِ اللهُ وَابُ وَغَيْرِهَا بَاللهُ وَابٌ وَغَيْرِهَا بَاللهُ وَابٌ وَغَيْرِهَا مَا النَّهُي عَنْ لَعْنِ اللهُ وَابٌ وَغَيْرِهَا مَا اللهُ وَابٌ وَغَيْرِهَا

جُمْرُانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ يَنْمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي يَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنْ النَّالُ وَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَحِرَتُ فَلَعَنَّهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَحِرَتُ فَلَعَنَّهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَالَ فَضَالِ (( خُلُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنْهَا مَلْعُونَةً )) قَالَ عِمْرَانُ فَكَأْنِي وَدَعُوهَا فَإِنْهَا مَلْعُونَةً )) قَالَ عِمْرَانُ فَكَأْنِي أَرَاهَا الْآنَ تُمْشِي فِي النّاسِ مَا يَعْرِضٌ لَهَا أَحَدُ.

٥ - ٩٦٠ - عَنْ أَيُّوبٌ بِإِسْنَادِ إِسْمَعِيلَ نَحْوَ حَدِينِهِ اللهُ أَنَّ فِي حَدِينِهِ اللهُ أَنَّ فِي حَدِينِهِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَا أَنَّ فِي حَدِيثٍ النَّقَفِيِّ فَقَالَ إِلَيْهَا نَاقَةُ وَرُقَاءُ وَفِي حَدِيثٍ النَّقَفِيِّ فَقَالَ ((خُدُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً)).

٦٦٠٦-عَنْ أَبِي بَرُّزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ يَئِنَمَا جَارِيَةً عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ

۱۹۲۰- ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایائے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ فری (اور خوش خلتی) پیند کر تا ہے اور خود بھی فرم ہے اور دیتا ہے فرمی پرجو نہیں دیتا سختی پراور نہ کسی چیز پر۔

۲۷۰۴ - ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قرمایار سول اللہ علی فی نیاب کی فرینت مرمایار سول اللہ علی فی فرینت جو جاتا ہے۔ جو جاتی ہو جاتا ہے۔

۳۲۲۰۳ - ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اونٹ پر چڑھیں وہ مند زور تھا اس کو پھرانے گئیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قرمائی جھے کونرمی کرنی چاہیے۔

۱۹۱۰۵- ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔اس میں یہ ہے کہ عمران نے کہا جس اس او نٹنی تھی آپ کہا جس اس او نٹنی کو دیکھ رہا ہوں وہ غالی رنگ کی او نٹنی تھی آپ نے فرہایا جو پچھے اس پر ہے اتار لو اور اس کو نٹگا کر دو کیونکہ وہ ملعون ہے۔

۱۲۰۷- ابوبرزہ اسلی سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چھوکری او نثنی پر سوار تھی اس پر او گوں کا اسباب بھی تھا یکا یک اس نے

(۱۹۷۱) جئة نرى ترجمه بر رفيق كااور رفيق اس حديث مين الله تعالى بر واروب اورجو نام حديث يا قر آن مين الله بر واروب اس كالطلاق درست بهاورا بينول سه كسى نام كالطلاق درست نهين يكي صحح به -

يُصُرَّتُ بِالنِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَايِقَ بِهِمُ الْحَبَلُ فَقَالَتُ حَلَّ اللهُمَّ الْعَنْهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ )).

٣٦٠٠٧ حَمْنُ سُلَيْمَانَ النَّيْسِيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْمُغْتَمِرِ (( لَمَا أَيْمُ اللهِ لَمَا تُصَاحِبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَغَنَةٌ مِنْ اللهِ )) أَوْ كَمَا قَالَ.

٦٦٠٨ - عَنْ أَبِي الْهُرْيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّالَ (﴿ لَا يَشْعِيلِي لِضِيدُيقِ أَنْ يَكُونَ لَغُانًا ﴾.

٩ - ٣٦ - عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَاحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا الْرَّحْمَنِ بِهَذَا

مُرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْقُ الْعَلِكِ مِنْ اللَّيْلِ فَدَعَا عَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطاً عَلَيْهِ فَلَعْنَهُ فَلَمَّا أَصْبَعَ قَالَتُ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ سُمِعْتُكُ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ عَادِمَكَ حِينَ دَعَوْنَهُ فَقَالَتُ سَمِعْتُكُ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ عَادِمَكَ حِينَ دَعَوْنَهُ فَقَالَتُ سَمِعْتُكُ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ

رسول الله عظی کودیکھا او رراستہ میں پہاڑی راہ تک تفی وہ چھو کری بولی عل (یہ آواز ہے او نٹ کے ہائننے کی) یااللہ لعنت کر اس پر حبر سول اللہ عظی نے فرمایا جادے ساتھ وہ او تمنی شدر ہے جس پر لعنت ہے۔

۱۷۰۷- ترجمہ وہی ہے جو گزرااس بیں یہ ہے کہ مشم خداک ہمارے ساتھ وہ او نٹی نہ رہے جس پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے۔

۱۹۷۰۸ - اموہر رور ملی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدیق کو لعنت کرنے والانہ ہو ناچا ہے۔ ۱۹۲۰۹ - ترجمہ دیمی جو گزرک

۱۹۱۰- زیرین اسلم سے روایت ہے عبد الملک بین مروان نے ام الدرداء کے پاس گھر کی آرائش کا سامان اپنے پاس سے بھیجاا یک رات کو عبد الملک اٹھاادراس نے اپنے خادم کو بدایا خادم نے آنے بین دیر کی عبد الملک نے اس پر لعنت کی جب صبح ہوگی توام درداء نے عبد الملک سے کہا کہ میں نے سارات کو تو نے اپنے خادم پر بلاتے وقت لعنت کی اور میں نے ساابوالدرداء سے وہ کہتے تھے

(۱۲۰۷) جئے یہ آپ نے فرمایا زجر کے داسطے تاکہ لوگ لعنت کرنے کی عادت مجھوڑ دیں معلوم ہوا کہ جانور پر بھی لعنٹ کرنا درست نہیں۔(چختالا خار)

(۱۹۱۸) جینہ ابو بکڑ نے ایک بارا پنے غلام پر لعنت کی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ عدیث فرمائی صدیق اس ولی کالل کو کہتے ہیں جس کے ول میں ایسانور ہو کہ بے طلب ولیل اور بدول مجزود کیھے ایمان لادے جیسے مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بچھے حضرت ہے ہم مجزود نہ جایا اور نہ بچھ ولیل تا بش کی صرف اپنے دس کے نور سے حضرت کو وقیم جان کر ایمان لائے بعد وقیم ری کے رونیہ کے ولایت کے درجوں میں صدیق کے برابر کوئی نہیں۔ (مخمة اللاخیار)

الماری ہے جولوگ لعنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہ کریں گے نہ گواہ ہو تھے اس واسطے کہ لعنت کے معنی دور کر ناالقہ کی رحت ہے اور پہ بدو عامو منین کے اخلاق ہے بعید ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے جانی دوست ہیں پھر جس نے اپنے بھائی مسلمان پر لعنت کی تو گویا انتہا کی دھنی کی اس ہے اور ای واسطے مسجے حدیث میں ہے کہ مومن پر لعنت کر تا گویا اس کو قتل کرنا ہے ہیں ایسا فتحق جو مومنوں سے ایک عدادت دیکھے قیامت کے دن ان کا شفتے اور شہید کیو تکر ہو سکتا ہے۔



يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ لَا يَكُونُ اللهُ عَلَى اللَّهَانُونَ شَفَعَاءً وَلَا شَهَدَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾). اللُّقَانُونَ شَفْعَاءً وَلَا شَهَدَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾). ١٦٦١ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِينْ مَيْسَرَهُ. بينْ مَيْسَرَهُ.

٧ ٩ ٩ ٩ ٩ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ اللَّقَانِينَ لَا يَكُونُونَ شَهَانَاءَ وَلَا شَهْعَاءَ يَوْمَ الْقَهَامَةِ )).

م ١٩٩٩ سَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ آلَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيلًا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ (( إِنِّي لَمْ أَيْعَتْ لَعَالًا وَإِنْمَا بُعِلْتُ رَحْمَةً )).

بَابِ مَنْ لَعَنَهُ النّبِيُّ صَلّٰى الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ مَنْهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِلذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجُوا وَرَحْمَةً أَهْلًا لِلذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجُوا وَرَحْمَةً أَهْلًا لِلذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةً وَأَجُوا وَرَحْمَةً وَمَنْهَ لَا لَهُ عَنْهَا قَالَتُ دَعَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّٰى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ دَعَلَى مَا هُوَ فَأَعْضَبَاهُ دَعَلَى مَا هُو فَأَعْضَبَاهُ وَسَلّمُ مَلَانَ فَكُلّمَاهُ بِشَيْء لَا أَدْرِي مَا هُو فَأَعْضَبَاهُ وَسَلّمُ مَلَانَ مَكَلّمَاهُ بِشَيْء لَا أَدْرِي مَا هُو فَأَعْضَبَاهُ وَسَلّمُ مَلَان فَكُلّمَاهُ بِشَيْء لَا أَدْرِي مَا هُو فَأَعْضَبَاهُ وَسَلّمُ مَلَان فَكَلّمَاهُ بِشَيْء لَلهُ الْحَيْرِ شَيْبًا مَا أَصَابَ مِنْ الْحَيْرِ شَيْبًا مَا أَصَابَهُ مَذَانِ اللهُ مِنْ الْحَيْرِ شَيْبًا مَا أَصَابَهُ مَذَانِ قَالَتُ قُلْتُ لَعْنَع مَا عَلَى وَسَلّمَ مَذَان وَمَا غَلِق مَن أَصَابَ مِنْ الْحَيْرِ شَيْبًا مَا أَصَابَهُ مَذَانِ قَلْتُ لَعْنَه مَا وَسَيْبَهُمَا قَالَ فَاللّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ الْحَيْرِ شَيْبًا مَا أَصَابَهُ مَذَانِ قَالَتُ قُلْتُ لَعْنَهُما وَسَيْبَهُمَا قَالَ (رَ أَو مَا عَلِمْتِ مَا اللّهُمُ إِلْمَا أَنَا بَشَرٌ فَائِي اللّهُمُ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْهُ أَو اللّهُمُ إِلَى اللّهُ مَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْهُ أَوْ اللّه اللهُمُ إِلْمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَي اللّهُمُ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْهُ أَوْ

فرمایار سول اللہ ﷺ نے جولوگ لعنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کمی کی شفاعت نہ کریں گے نہ گواہ ہول گے۔ ۱۱۲۱- ترجمہ وی جو گزرک

۲۷۱۲ - ترجمه وی جو گزرایج-

۱۹۱۳- ابو بریرة سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا یار سول اللہ اللہ بدوعا تیجے مشرکوں پر آپ نے فرمایا جی اس لیے نوش بھیجا کیا کہ لعنت کروں لوگوں پر بلکہ جس بھیجا کیار حمت کا سبب بن کر (قومیرے آنے ہے خداکی رحمت لوگوں کوزیادہ ہوگی شدکہ لعنت اللہ تعالی فرما تا ہے و ما ارسلنان الا رحمة للعالمين)۔

ہاب: جس پر آپ نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ تھا تواس پر رحمت ہوگی

۱۹۱۷- ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ دو محض رسول اللہ رہائی کے پاس آئے معلوم نہیں آپ سے کیا ہا تیں گیں ہیں آپ سے کیا ہا تیں گیں آپ اس کے ان دونوں پر لعنت کی ادر برا کہاان کو جب وہ ہابر نظے تو بیں نے عرض کیا یارسول اللہ الان دونوں کو بچھ فا کدہ نہ ہوگا آپ نے فرمایا کیوں بیس نے عرض کیا اس وجہ سے کہ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو برا کہا۔ آپ لے اس وجہ سے کہ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو برا کہا۔ آپ لے فرمایا کچھے معلوم نہیں میں نے جوشر طکی ہے اپنے پر وروگار سے نے فرمایا کھی مول منہیں میں نے جوشر طکی ہے اپنے پر وروگار سے نے مرس کیا ہے اے مالک میرے میں آدمی ہوں تو جس میں نے عرض کیا ہے اے مالک میرے میں آدمی ہوں تو جس

(۱۷۱۳) جنتہ اس صدیرے سے معلوم ہواکہ جو خواص اور اواز م بشری ہیں وہ آپ میں بھی موجود ستے بیسے طعبہ وغیر وپر آپ خصہ میں سواحق کے اور پکھے نہ فرمائے اور میانس کی کمال شفقت ہے اپنی امت پر کہ لعنت کو بھی ان سے حق میں برکت کردیا۔



سَبَبُّنُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا )).

١٦١٥ سَعْنُ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَلدِيثِ حَريرٍ و قَالَ فِي حَديثِ عَيستَى فَخَلَوا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعْمُ حَدَيثِ عَيستَى فَخَلَوا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعْمُ حَدَيثِ عَيستَى فَخَلَوا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعْمُ حَدَيثِ مَا أَنْعُ مَا وَأَخْرَ حَهُمَا.

٦٦١٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّهُ ﴿ النَّالَهُمُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَٱلْتُمَا رَجُلٍ مِنْ النَّهُ لِلهُمَ إِنَّمَا أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا النَّهُ لَا يُعْمَلُهُا أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ﴾.

٦٦١٧ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةً إِلَّا أَنْ أَنْ فِيهِ (﴿ زَكَاةً وَأَجْرًا )).

٦٦١٨ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَمْلَ
 وَرَحْمَةً فِي حَدِيثِ حَابِر.

1719 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( اللهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تَحْلِفَنِيهِ فَإِنْمَا أَنَا بَشَرَ فَأَيُّ الْمُوْمِنِينَ عَهْدًا لَنْ تُحْلِفَنِيهِ فَإِنْمَا أَنَا بَشَرَ فَأَيُّ الْمُوْمِنِينَ عَهْدًا لَنْ تُحْلَقَهَ لَعَ مَلَاةً فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَذَرَبَةً تَقُرَّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقُرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقُرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
أَنْهُ قَالَ (( أَوْ جَلَدُهُ )) قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَهِي لُغَةً أَنِي هُرَيْرَةً وَإِنَّمَا هِي (( جَلَدَتُهُ )).
أَنِي هُرَيْرَةً وَإِنَّمَا هِي (( جَلَدَتُهُ )).

٦٦٢١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِنَحُوهِ. ٦٦٢٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

مسلمان پر بنگ لعنت کروں یا اس کو برا کبوں اس کو پاک کر اور تواب دے۔

۱۹۱۵- ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں یہ ہے کہ انھوں نے تنہائی کی آپ کے ساتھ آپ نے ان کو براکہااوران پر لعنت کی اور ان کو نکال دیا۔

۱۹۱۲- ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایایا اللہ بیس آدمی ہوں توجس مسلمان کو بیش برا کہوں یالعنت کروں یا ماروں تواس کو پاک کردے اور اس پر محت کرو

٢١١٧- جاير رضي الله عنه ہے بھي ايسے بي روايت ہے۔

۱۲۱۸- ترجمه وی بے جواو پر گزرا

۱۹۱۹- ابوہر یرورضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ علی تھے سے عبد لیتا ہوں جس کا تو خلاف نہ کرے گا میں آدمی ہوں تو جس مومن کو ایذا دوں ،گالی دوں یا لعنت کروں یا ماروں تو اس کے لیے رحمت کراد ریا کی اور نزد کی البخت کردن یا ماروں تو اس کے لیے رحمت کراد ریا کی اور نزد کی البخ ساتھ قیامت کے دن۔
ایٹ ساتھ قیامت کے دن۔

۱۹۲۷-مذ کورہ بالاحدیث اس سندسے بھی مر وی ہے۔ ۱۹۲۲- ترجمہ وہی ہے جوادیر گزرانہ

(۱۹۱۲) الله بسلمان سے خاص ہے مرکافر اور منافق کا یہ تھم نہیں ہان کے لیے آپ کی لعنت رحمت نہیں ہے اور لعنت یا گالی مسلمان پر بسبب ظاہر حال کے ہے کیونکہ ول کاحال اللہ تعالی خوب جانا ہے یا عاد تاہے جیسے کہتے ہیں "تو بت بعینات یا حلقی " یا "لا کیوت مسئلت" یا "یا لا اشیع اللہ بطنہ" جیسا معاویہ کی حدیث ش ہے کیونکہ ان کلمات سے تھی تتابد دعامنکور نہیں ہوتی۔ (توری مخترز)



اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُمُ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ يَشَرٌ وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ عَفْدًا كُمْ تُحَلِّقَتِيهِ فَأَيُّمَا مُوْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ عَنْدُكُ عَهْدًا لَنْ تُحَلِقَتِيهِ فَأَيُّمَا مُوْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ مَنْبَئَّهُ أَوْ مَنْبَئّتُهُ أَوْ مَنْبَئّتُهُ أَوْ حَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبَةً مُنْ مَا خَعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبَةً بَهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

٦٦٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَيعَ رَسُولَ اللهِ
 مَنْظُفَ يَقُولُ (( اللهُمُّ فَالَيْمَا عَبْدِ مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ
 فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).

١٦٢٤ عَنْ أَبِي هُرَائِرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ فَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتُولُ (( اللهُمُ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُحْلِفَنِيهِ فَأَيْمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْ ذَيْهِمَ الْقِيَامَةِ ))
ذَلِك كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))

٣٩٢٥ عَنْ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْنَوَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَحَلِّ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَيْتُهُ أَيْ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ وَكَاةً وَأَحْرًا.

71171 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ مَالِكِ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أَمْ سُلَيْمٍ يَتِبِعَةً وَهِي أَمُّ أَنْسِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَسِينَةَ وَهِي أَمُّ أَنْسِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَمْ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ لَا كَبرَ اللهِ فَرَحَعَت الْمَيْسِمَةُ إِلَى أَمْ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ لَا كَبرَ أَمْ سُلَيْمٍ مَا لَكِ بَا بُنَيَّةً قَالَتِ الْحَارِيَة دَعَا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

۳۶۲۳- ابوہر میرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے پااللہ جس مسلمان بندہ کومیں برا کہوں تو اس کو نزد کی دے اپنی قیامت کے دن۔

۱۹۲۳- ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرماتے تھے یا اللہ میں نے تجھ سے عبد لیاہے تواس کا خلاف جھے ہے نہ کرے گا جس مومن کو میں برا کہوں یا ماروں تو تواس کو کفارہ کردے اس کے گناہوں کا قامت کے دن۔

۲۹۲۵- ترجمه وی جواو پر گزرل

۲۶۲۷- ترجمه ونی ہے جواو پر گزرا۔



ﷺ نَفَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( مَا لَلَّذِيَّا أُمَّ سُلِيْمٍ ﴾) فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَدْعَوْتَ عَلَى يَتِيمِتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتُ رَعَمُتُ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يُكُبَرُ سِيُّهَا وَلَا يُكُبَرُ قَرُّنُهَا قَالَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ (﴿ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ أَمَا تُعْلَمِينَ أَنَّ شَرُّطِي عَلَى رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا يَشَرُّ أَرْضَى كَمَّا يَرْضَى الْبَشْرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّنِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لْهَا بَأَهْلَ أَنْ يَخْعَلَهَا لَهُ طُهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾) و قَالَ أَبُو مَعْنَ يُتِّبَّمَةُ بِالتَّصُّعِيرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَائَةِ مِنَّ الْحَدِيثِ. ٣٦٢٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ ٱلْعَبُّ مَعَ الصُّبْيَانَ فَحَاءَ رَمُمُولُ اللَّهِعَظُّ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ فَحَاءُ فَحَطَأَنِي حَطَّأَةً وَقَالَ (﴿ الْمُعَبُّ وَادْخُ لِي مُعَاوِيَةً ﴾) قَالَ فَحِنْتُ فَقُلْتُ مُوَ يَأْكُلُ قَالَ نُمَّ قَالَ لِيَ اذْهَبُ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً فَالْ فَجَنَّتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ ﴿ لَا أَشْبِيعَ اللَّهُ بَطْنَهُ ﴾) قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قُلْتُ لِأُمَّيَّهُ مَا حَطَّأَنِي قَالَ فَفَلَانِي فَفْلَاةً.

٣٦٢٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ ٢٢٢٩ - ترجمه وي جو كزرك

اور رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سیس آپ نے فرمایا کیا ہے ام سلیم وہ بولیس اے نبی الله کے آپ نے بد دعا کی میر ی بیٹیم الزک کو۔ آپ نے بوچھا کیا بد دعا گاہم سلیم بولیس وہ کہتی ہے آپ نے فرمایا اس کی یااس کی بہولی کی عمر ورازنہ ہویہ سن کر آپ بنے اور فرمایا اس کی یااس کی بہولی کی عمر ورازنہ ہویہ سن کر آپ بنے اور فرمایا اے ام سلیم تو نہیں جانتی ہیں نے عرض کیا اے بر وردگار پروردگار سے میری شرط ہیہ ہے کہ ہیں نے عرض کیا اے بر وردگار میں ایک آوئی ہوں فوش ہو تا ہوں جسے آدمی فوش ہو تا ہے اور غیص ہو تا ہوں جسے کہ عن بردعا کی میں بددعا کروں اپنی امت میں سے ایک بددعا جس کے وہ لاکن نہیں تو اس کروں اپنی امت میں سے ایک بددعا جس کے وہ لاکن نہیں تو اس کے لیے یاک کرناور طہار ہے اور تر برے اپنی قیامت کے وان۔

۱۹۲۸ – ابن عباس رضی الله عنبها ہے دوایت ہے کہ بیل بچول کے مما تھ کھیل رہا تھا استے بیس رسول الله بیاتی تشریف لائے بیس رسول الله بیاتی تشریف لائے بیس ایک دروازہ کے بیچھے جیسپ گیا آپ نے ہاتھ سے جیمے تھپکا (بیار سے )ادر فرمایا جامعادیہ کو بلالا۔ بیس گیا پھر لوٹ کر آیاادر بیس نے کہادہ کھاتے ہیں آپ نے پھر فرمایا جاادر معادیہ کو بلالا بیس بھر لوٹ کر آیاادر کہادہ کھاتے ہیں آپ نے فرمایا خدااس کا پیٹ ند بھر ے۔

(۱۹۲۸) ہے۔ یہ آپ نے عاد تافر آیا جیے اوپر گزر چکایا حقیقت میں عقوبت کے لیے کیو فکد انھوں نے آئے میں و برک اور چاہیے یہ تھا کہ کھاتا چھوڈ کر آئے کیونکہ قرآن جیر میں صاف موجود ہے بنا بھا اللاین امنوا استحبوا لله وللرسول ، فا دعا کم لعا بعجب کم اور آنام مسلم نے یہ خیال کیا کہ معادیہ بدوعا کے لا اُس نہ حقول ہے ای واسطے یہ حدیث آس باب میں لائے اور ابعضوں نے اس کو من قب معاویہ میں ذکر کیا ہے کہ خیل کیا کہ معاویہ ایس کے من اور اجر کراس سے لیے بدوعا کروں تواس کو قربت اور اجر کراس سے لیے کہ فی احقیقت یہ ان کے لیے دعا ہوئی بحوجب آپ کے قربانے کے کہ جس جس کے بدوعا کروں تواس کو قربت اور اجر کراس سے لیے اور من قب معاویہ کی ضربہ وئی مواس خواس کے خواری کے فیص ہوئی مواس میں ہوئی مواس



الْصَّبِيَّانِ فَحَاءَ رَّسُولٌ اللهِ عَلَيْكُ فَاحْتَبَأْتُ مِنْهُ فَذَكَرٌ بَعِثْلِهِ.

بَابِ ذُمَّ ذِي الْوَجْهَيْنِ وَتَحْوِيمٍ فِعْلِهِ • ١٦٣٠ - خَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى غَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرُّدَدِ عَنْ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ (( إِنَّ مِنْ ضَوَّ النَّاسِ ذَارِالْوَجْهَيْنِ اللهِ عَلَى يَأْتِي هَوْلَاءِ بِوَجْهِ وَهُوْلَاء بِوَجْهِ ))

آ٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتُولُ (﴿ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ النَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءِ بَوَجْهِ )›.
اللّذِي يَأْتِي هَوْلَاءِ بَوَجْهِ وَهَوْلَاءِ بِوَجْهِ )›.
١٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ

٦٦٣٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( تَجِدُونَا هِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ )). الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ )).

· بَابُ تَخْرِيْمِ الْكَلْدِبِ وَ بَيَانِ مَايُبَاحُ مِنْهُ

٦٦٣٣ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّ أَمَّهُ أُمَّ كُلْتُهِم بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ

باب: وومنه والله كي مذمت

• ۲۹۳۰ - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ عنہ کے اللہ عنہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ کے اللہ اللہ عنہ کے فرمایا سب نے برالوگوں میں تم اس کو پائے ہوجو دو منہ رکھتا ہے ان لوگوں کے باس ایک منہ لے کر آتا ہے ادران لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے ادران لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔

۲۱۳۱ ترجمه وی جواویر گزرل

۲۲۳۴ - زجمه وی جوادیر گزرا

باب: جھوٹ حرام ہے کیکن مس جاپر درست ہے اس کابیان

۱۹۳۳ - حمید بن عبد الرحمٰن نے اپنی مال ام کلوم بنت عقب بن ابی معیط سے سناجو مہاجرات اول میں سے تھیں جضوں نے بیعت

(۱۹۳۰) ہیں اس صدیت کی شرح اور گزری مرادوہ مختص ہے جو منائق ہو جہاں جادہ وہیں کی کی بات کے ہر آیک طرف ملارہ شرع ادر اخلاقاً ہے صفت نہا یہ ند موم ہے اور انسانیت کا مفتضے راست بازی اور ویانت داری ہے یہ مغت اس کے بالکل پر خلاف ہے اس زمانہ ہیں بعض ہو قائے و نہر اور جالا کی سیھتے ہیں جالا تکہ اگر فور کریں تو سر اسر حماقت اور ہو قول ہے کس لیے کہ خوشاہ کی آوی کا جب حال معلوم ہو جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کا اعتبار بالکل نہیں رہتا اور کوئی فریق اس کا مجر وسانمیں کرتا ہر فریق ہے کہتا ہے کہ وہ تو ہر جائی اور رکائی تہ ہہے۔ اس کا کیاا عتبار ہے۔ آخروی مش صادق آئی ہے د حول کا کدھانہ گھر کانہ کھائے کا جوافلات ویٹی وال اور اس کے عکموں نے مد تول عور کر کے بدے تجربہ ہے اس کا کیاا عتبار ہے۔ آخروی مش صادق آئی ہے د حول کا کدھانہ گھر کانہ کھائے کا جوافلات ویٹی وال اور اس کے عکموں نے مد تول عور کر کے بدے تجربہ کے بعد قائم کے ہیں وہی عمدہ ہیں اور انہی پر جانے ہیں عزت اور بہتری ہے ان و نیاد اور ہی قول کی بات پر جانا سر اس تاوائی

( ۱۹۱۳ ) ان ق في في كهاان صور تول بيس بالا تفاق جموت بولنا جائز باوران كرسوا بحى بعضول في مطلقة مصلحت كر لي جائزر كمالك



وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النِّبِيِّ عَلَيْكُ أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمُولَ اللهِ عَلِيْكُ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَمُولَ اللهِ عَلَيْلُ وَمُولَ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ ال

377 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ أَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ أَسْمَعْهُ أَنْ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَقَالَتُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَسْمَعْهُ يُونَّسُ فِي صَالِحٍ وَقَالَتُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُونَّسُ فِي اللهِ عَلَمْ يُقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ بِيونُلِ مَا حَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ بِيونُلِ مَا حَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ النِي شِهابٍ.

٣٦٣٥ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قُولِهِ
 وَنَمَى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرُ مَا يَعْدَهُ.

بَابُ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

٦٦٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ ٱللهِ ( أَنْبَنُكُمْ مَا عَنْهُ قَالَ ٱللهِ ( أَنْبَنُكُمْ مَا عَنْهُ قَالَ ٱللهِ ( أَنْبَنُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ )) الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ )) مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ مَا الرُّجُلَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرُّجُلَ الرَّجْلَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرَّجْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الرَّجْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنْ اللهِ اللهِ

کی تھی رسول اللہ سے انھوں نے کہا میں نے سنارسول اللہ سے
آپ فرہاتے ہے جموٹا دہ نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے
اور بہتر بات کے یانگاہ ابن شہاب نے کہا میں نے نہیں سناکس
جموث میں رخصت دی گئی ہو گر تین مقاموں میں ایک تو لڑائی
میں دوسرے لوگوں میں صلح کرانے کو تیسرے خاو تد کو ٹی بی سے
اور بی بی کو خاو تد ہے۔

٣ ٢٦٣- لد كوره بالاحديث استدس ميمي مروى ب-

٩١٧٣٥ لد كوره بالاحديث أسندس بهي مروى بيد

## باب: چفل خوری حرام ہے

۱۹۳۳ - عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت محد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو میں تم کو بنلا تا ہوں کہ محضرت محد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو میں عدادت ڈالے کہ بہتان تھنج کیا چیز ہے وہ چغلی ہے جو لوگوں میں عدادت ڈالے اور آپ نے فرمایا کہ آدمی کے بولتا ہے یہاں تک کہ خدا کہ نزدیک

الی ہے اور یہ کہا ہے گذب قد موم وہ ہے جس سے ضرر ہواور دلیل ان کی قول ہے حضرت ابراہیم کابل فعلد کبیو هم اور انی صفیم انھا اختی اور منادی ہوسف کا قول انکم قسار قون اور انھوں نے کہا اس میں کمی کا طاف نہیں ہے اور اگر کوئی ظام کمی شخص کو قبل کرنا جا ہے اور وہ چھیا ہوا کی۔ شخص کے پاس توجیعیا نے والے کو جموت بولتا واجب ہے کہ وہ نہیں جانبا وہ شخص کیاں ہے اور بعض علی و نے کہان میں سے جیں طبر کی کہ جموت بولنا مطلقا کمی حال میں ورست نہیں اور یہ جموت جو المرابی توریم جی اور تحریف نہیں جا ہے جموت ہوئے کہ ہر قریق کی طرف سے دوسم سے قریق کو عمدہ با تھی جہوئے سے کہ ہر قریق کی طرف سے دوسم سے قریق کو عمدہ با تھی جہادے ای طرح الزائی میں مثلاً ہوں کے تمہادا سر حمیااور مراوس وارسے کوئی اسکانے زبانہ کاسر وارد کے اور زوج کا وہ جموش ورست ہے جواز دیاد محبت کے واسطے کیا جائے نہ کہ مروفریب جس سے کمی کی حق تلقی ہووہ حرام ہے بالا جماع ۔ (انووی)

(۲۹۳۱) ﷺ لینی پچوں اور جھوٹوں کی فہرست میں اس کانام داخل کیا جاتا ہے یالو کوں کے دلوں پر اس کانٹر ہو تاہے۔



يَصْدُقُ حَنِّى يُكْتَبُ صِدِّيقًا وَيَكُذِبُ حَنِّى يُكْتَبُ كَذَّابًا.

## بَابُ قُبْحِ الْكَادِبِ وَحُسْنِ الصَّدْقِ وَفَصْلِهِ

٦٦٣٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ ( إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ

يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصَّدُقُ حَتَّى

يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصَّدُقُ حَتَّى

يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْمُحْدِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٦٦٣٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ قَالَ وَالصَّدُقَ يَهْدِي عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ قَالِنَ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَ عَنْدَ اللهِ صِدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِلَّ الْكَذِبَ فَإِلَّ الْكَذِبَ لَمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى السَّحُورِ وَإِلَّ الْقُجُورَ يَهْدِي إِلَى الشَّعَرَّى يَهْدِي إِلَى الشَّعَرَّى المَّهِ كَذَابًا وَيَتَحَرَّى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّعَالَ الرَّجُلُ يَكُذِبُ أَوْيَتَحَرَّى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى الل

سچا لکھا جا تاہے اور جھوٹ بولٹا ہے بیبال تک کہ خدا کے نزدیک جھوٹالکھ لیا جاتا ہے۔

## باب جھوٹ بولنا براہے اور پیج بولنا چھاہے سیائی کی فضیلت جھوٹ کی مند مت

۲۹۳۷- عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے دسول الله علی بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہو دسول الله علی بن کی طرف راہ د کھا تا ہے اور نیکی جنت کو ایجاتی ہے اور آدمی ہے بولٹا ہے بیمال تک کہ خدا کے نزدیک سے الکھ لیاجا تا ہے اور جموف برائی کی طرف راہ د کھا تا ہے اور برائی جنم کو لیاجا تا ہے اور برائی جموث بولٹ ہے بیمال تک کہ خدا کے نزدیک جموٹ الکھ لیاجا تا ہے۔

۱۹۳۸- زجمه وی جواویر گزرك

۱۹۳۹- ترجمہ وہی جواو پر گزرالیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ تم سیج کولازم جانواور جھوٹ ہے بچو۔



١٦٤٠ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ
 فِي حَدِيثِ عِيسَى ﴿ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَمْسُهِرٍ
 وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَمْسُهِرٍ
 حَتَّى يَكْتُبَهُ اللهُ )›.

بَابُ فَطْلُو مَنْ يَعْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَالْفَطَنَبِ
٦٩٤١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (( عَمَا تَعُدُونَ الرُّقُوبِ فِيكُمْ )) قَالَ
وَسَلَّمَ (( عَمَا تَعُدُونَ الرُّقُوبِ فِيكُمْ )) قَالَ
قُلْنَا الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ قَالَ (( لَيْسَ ذَاكُ فَالَ (( لَيْسَ ذَاكُ بِالرُّقُوبِ وَلَكِمُهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَكِمُ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَكِمُ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ فَالَ (( فَمَا تَعُدُونَ الصَّرَعَةُ الرَّجَالُ وَلَكِمُ اللهِ يَصَرَّعُهُ الرَّجَالُ فِيكُمْ )) قَالَ الَّذِي لَا يَصَرَّعُهُ الرَّجَالُ فَلْنَا الَّذِي لَا يَصَرَّعُهُ الرَّجَالُ فَلْكَ وَلَكِمُهُ اللَّذِي يَعْلِكُ عَلَيْكُمْ )) قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يَصَرَّعُهُ الرَّجَالُ فَلَنَا الَّذِي لَا يَصَرَّعُهُ الرِّجَالُ فَلْكَ وَلَكِمُهُ اللَّذِي يَعْلِكُ عَلَيْكُمْ )) قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يَصَرِّعُهُ الرَّجَالُ فَلَا (( فَمَا تَعُدُونَ الصَّرَعُهُ الرِّجَالُ فَيْلَكُ مَا يُعْفِلُكُ وَلَكِمُهُ اللَّذِي يَعْلِكُ اللَّذِي يَعْلِكُ عَنْدَ الْفَصَيْبِ )).

٣٦٤٢ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ. ٣٦٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ

۱۲۳۰- ترجمہ وہی ہے جواوپر گزر دابن مسیر کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے۔

#### باب: غصے کابیان

۱۹۲۳- عبراللہ بن مسعوق سے روایت نے رسول اللہ علی فی فرمایا گوڑاتا شا (ب اولاد) ہم کس کو سجھے ہولوگوں نے عرض کیا اس کو جس کے اوراد انہیں ہوتی (بعنی جبتی نہیں) آپ نے فرمایاوہ گوڑاتا شا نہیں ہے (اس کی اولاد تو آخر سنہ بیں اس کی دو کرنے کو موجود ہے) گوڑاتا شا حقیقت بیں وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد میں سے اپنی اولاد کا میں سے اپنی آپ نہ مرے) آپ نے کہ پہلوان وہ ہے جس کو مر دند پچھاڑ سکیس آپ نہ مرے کہ پہلوان وہ ہے جس کو مر دند پچھاڑ سکیس آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں پہلوان وہ ہے جس کو مر دند پچھاڑ سکیس آپ نے فرمایا وہ پچھ نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے شین آپ سنجال لے (بین زبان سے کوئی بات مصلحت کے خلاف ند کیے)۔ سنجال لے (بین زبان سے کوئی بات مصلحت کے خلاف ند کیے)۔

٣١٢٣- الويرية عدوايت برسول الشي في قرمايا

(۲۲۴۰) ان نوون نے کہا بھارے شیرول میں جو بخاری مسلم کے نیخ موجود میں ان میں یہ حدیث ای قدر ہے اور ایسانی نقل کیا اس کو قاضی اور حمیدی نے لیکن ابو مشعود دسٹتی نے اتن زیادتی نقل کی ہے کہ شوالو وایا روایا الکذب و ان الکذب لا یصلح منه جدو لاهول و لا یعد الوجل صبیعہ شد یعطفہ بینی برے نقل کرنے والے وہ میں جو مجبوث نقل کرتے میں اور مجبوث جائز نہیں کمی طرح دل کی ہے یا ہے ول کی ہے اور آ دی این لڑکے سے وعدہ نہ کرے (جبوٹا) مجراس پر قتم کھاوے۔

(۱۹۳۱) ہٹا گینی ہر چند ظاہر میں بے و ماد اور پہلوان ای کو کہتے ہیں جو تم نے کہالیکن خدا کے زویک حقیقت میں بے اولاد اور پہلوان وہ ب یو حضرت نے فرمیاس واسٹے کہ اولاد ہے یہ فرض ہے کہ معیبت کے وقت کام آوے تواگر کسی کا لڑکا سر گیا اور اس نے صبر کیا تو وہ مبر کرنا قیامت میں اس کے کام آوے گا اور آئر چھوٹا ٹرکا تھا تو وہ خدا ہے اپنے ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا تو بہر صور ت اولاد کام آئی اور جس کا لڑکا نہیں مرااس کو بد فائدہ حاصل نہیں تو گویا دہ باولا و تغیر اگر چہ ظاہر میں اولاد ہوئی تواس کے کس کام کی۔ اس طرح پہلوان حقیقت میں وہی ہے جو قصے کو اپنے اور بچان کب مذہوئے دے آگر چہ ظاہر میں کڑور ہوائی تسم کے پہلوان بہت کم فکیں گے اور ویسے پہلوان جوڈیڑھ میر کھانے دالے ہیں ہزاروں میں ۔۔



٢٦٤٤ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ سَيِطْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ إِنْهُ وَلَ (( لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالْمُرْعَةِ )) قَائُوا فَالشَّلِيدُ أَيُّمَ هُوۤ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَهِ )).

٦٦٤٥ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعِثْلِهِ. ٣٦٢٤٦ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ غَالَ اسْنَبُ ۚ رَجُلَانِ عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ رُسَلُّمُ فَجَعَلَ أَخَلُهُمَا تُحْمَرُ عَيْنَاهُ وَتُنْتَفِخُ أَوْدَاحُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ إِنِّي لَأَعْوِكُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَلْهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ باللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجيعِ ﴾) فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلَّ تَرَى بِي مِنْ جُنُونِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ وَهَلْ تُوَى وَلَمْ يَذْكُرُ الرَّحُلَ.

٦٦٤٧ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قِالَ اسْتَبُ رَجُلَان عِبْدَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَعْضَبُ رَيَحْمَرُ ۗ رَحْهُهُ فَنَطَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ (( إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بَاللَّهِ مِنْ الشُّيْطَانَ الرَّجِيمِ ﴾ فَقَامَ إِلَى الرَّجُل رَحُلٌ مِمَّنَّ سُمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ أَنَدُّرِي مَا قَالُ رَسُولُ ا هَٰوِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّهُا قَالَ ((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنِّ الشَّيْطَانِ)) الرِّحيم فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَمَحْنُونًا تَرَانِي.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ (﴿ لَيْسَ الشَّلِيدُ كِبُلُوانِ وَوَنْكِلِ سِهِ جِوَكُمْ كَالِبِ آسَةَ كِبِلُوانِ وه بِجُواسِيِّ بالعشرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمَلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ﴿ اوْرِافْتَيَارِ الْحَصْدِكَ وَثَتَ (لِينَيْزَ بَالَ ال كَ قَالِعِ مِنْ ہِ )-

۲۲۳۳ - ترجمه وی جواو بر گزرابه

۲۱۲۵ - ترجمه وای جواد بر گزول

١٩٨٧- سليمان بن صرورضى الله عنه سے روايت ب دو شخصوں نے گالی گلوچ کی رسول ائتد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ا كيك كى آئلهيس لال بو تمكين اور كلے كى رحميس يھول تمكيں آپ نے فرمایا مجھ کوایک کلمہ معلوم ہے اگریہ اس کو کیے تو اس کا غصہ جَا تَارَبِ وه كُلَّم بِيبَ اعْوِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيطِن الْوجِيمِ وه هخص بیر من کر بولا کیا آپ سمجھتے ہیں میں دیوانہ ہوں (حقیقت میں دبوانہ تھا جب تو نیک بات نہ سی۔ نووی نے کہا شاید وہ منافق ہوگا یا بیو قوف سخت گنوار ہوگا وہ بی سمجھتا کہ اعوذ باللہ صرف جنون بی کاعلاج ہے)۔

ے ۱۹۳۳ ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرااس میں بیہ ہے کہ ایک محف نے رسول اللہ ﷺ ہے یہ س کر جاکراس مخص سے بیان کیا (جو غصے ہواتھا)وہ بولا کیا تو جھے کو مجنون مجھتا ہوں۔



## ٣٦٤٨ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بَابُ حَلْقًا الإنْسَانُ حَلْقًا لاَّ يَتَمَالَكُ

٦٦٤٩ - عَنْ أَنْسُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ (( لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدُمَ فِي الْجَنَّةِ تَوَكَّهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتُرَّكُهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَوَفَ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَوَفَ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَوَفَ عَوَفَ أَنْهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ )).

# ٣٦٥ - عَنْ حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. يَابِ النَّهْيِ عَنْ ضَرَّابِ الْوَجْهِ

٦٦٥٩ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْتَنِبُ الْوَحْة.

٣٦٥٢ - عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ( إِذًا ضَوَبُ أَحَدُكُمْ )).

٦٦٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ ( إِذَا قَاتَلُ أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتْق الْوَجْة )).

عُ ٢٦٠٠ -عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنُ الْوَجْهَ).

٣٢٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

## ۱۹۳۸- ترجمه وی ہے جو گزرار باب: انسان اس طرح سے پیدا ہوا کہ اختیار نہیں رکھ سکتا

۱۹۹۳۹ - الس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے فرمایا جنب بہتا منا باخدانے آدم کا بہشت میں تواس کو برار ہے ویا بہتنی مدت اس کا برار کھنا چاہا تو شیطان نے اس کے گردگھو من اوراس کی طرف دیکھنا شر دع کیا پھر جب اس کو خالی بیب ویکھا تو بہتان کی طرف دیکھنا شر دع کیا پھر جب اس کو خالی بیب ویکھا تو بہتان لیا کہ یہ اس طرح بیدا کیا گیا ہے جو تھم نہ سے گا (بیعن شہوت اور غفس میں اپنے شین سنجال نہ سکے گایا وسوسوں سے شہوت اور غفس میں اپنے شین سنجال نہ سکے گایا وسوسوں سے اپنے شین بچانہ سکے گا۔ (نووی)

باب: منه پرمارنے کی ممانعت

1910- ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ فے منہ نے فربایا جب کوئی تم بیل سے اپنے بھائی سے فربایا جب کوئی تم بیل سے اپنے بھائی سے فربایا جب کوئی تم بیل سے اپنے بھائی سے بیاد ہے۔

۲۷۵۲- ترجمه وی جواد پر گزرگ

۲۲۵۳- زجمه وی جواو پر گزرایے۔

۲۷۵۴ - ترجمہ جنب کوئی تم ہیں سے اپنے بھائی سے اڑے تومنہ پر طمانچہ نہ مارے۔

١١٥٥- الوير مره رضي الله عندسے روايت ہے رسول الله صلى

(۲۲۵۱) 🏠 اس کے منہ سے بچار ہے بینی مند پر ندہار ہے اس لئے کہ مند کی مارسے بعض وقت عمل میں فقور آج تاہے اور بھی عیب ہوجاتا ہے جو ہر وقت نمایاں رہتاہے ای طرح بچہ یالی بابیاغلام لونڈی کومارتے وقت مند پر ندمار تاج ہے۔ (ٹووی)

(۱۱۵۵) جنی توریؓ نے کہایہ حدیث احادیث صفت میں سے ہاور اس کا تھم کتاب الا بمان میں وضاحت سے بیان ہو چکاہے اور بعض علاء ایس حدیث کی تاویل نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وو حق ہیں اور ان کا خلاجری معنی مراد نہیں ہے بلکہ ایسے دیجہ



ﷺ وَفِي حَدِيثِ اثْنِ حَاتِم عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ الله عليه وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے لڑے (( إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ فَإِنَّ لَوَاسِ كَ مند سے بچار ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے آدمی کو اپنی الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ )).

متر ہم کہتا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر حمول ہے جیے اور احادیث صفات اور اس کے ظاہری معنی پر ہمارا ایمان ہے اور ہم تاویل تہیں کرتے سانے کا بھی ند ہر ہا ہم تو وی نے جو ظاہر معنی کی نفی ساند سے نقل کی اس سے ظاہر معنی انوی در ند یہ نقل معلار ہے جو خلو قاست سے فرص ہے ند کہ ظاہر معنی انوی در ند یہ نقل خلا ہے اور انہتا ہ فی الا ستواہ میں ہم نے اکد ساف کے بہت قول نقل کے ہیں جو کہتے ہیں احادیث صفات ظاہر پر محول ہیں اور ماز در کا اعتراض ماہر تہید پر فالا ہے اور انہتا ہ فی الا ستواہ میں ہم نے اکد ساف کے بہت قول نقل کے ہیں جو کہتے ہیں احادیث سفات فاہر پر محول ہیں اور ماز در کا اعتراض این اشیاد سے ترکیب الازم نہیں آئی وہلے صورت سے بھی الذم نہیں آئی اور جسم کا اطلاق خداو تد تو ان ان ہم اور جسم کی نفی بھی نہیں کرتے اس لیے کہ جو صفت پروردگار کے لیے تہیں آئی اس میں اور جسم کی نفی بھی نہیں کرتے اس لیے کہ جو صفت پروردگار کے لیے تہیں آئی اس علی کا اثبات اور اس کی نورد ہو سے کہ اس سے حدوث یاتر کیب لازم آئی ہے تو اور صفات سے بھی اعتراض ماز دری کا کہ جب صورت اللہ توائی کی لاکا لصور ہوئی تو آدم اس کی صورت پر کیو تکر ہو تھی ہے جو پر اہل سند کا اجماع ہے اس سے اعتراض ماز دری کا کہ جب صورت اللہ توائی کی لاکا لصور ہوئی تو آدم اس کی صورت پر کیو تکر ہو تھی ہے ہو تی تو تی ہیں ہے کہ بہت تھید صرف اطلاق لفظ میں ہوئی تو آدم اس کی صورت پر کیو تکر ہو تھی ہے ہو تو کی کہ بہت تھید صرف در وادور حقیقت بھی جس سے بھی سے اطلاق لفظ میں ہے تو کہ میں اتھ ہے آد کی کا بھی ہو تھی ہیں۔ بھی میں ہوئی تشید سے تعیم کیا ورنہ یہ حدیث لیس محملہ منسی تھی در حقیقت تھید نہیں ہے بلکہ صرف اشتر ایک لفظ ہے حدیث میں مجاز آئی کو کاف تشید سے تعیم کیا ورنہ یہ حدیث لیس محملہ منسی تعلید

مسلم

٦٦٥٦ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ (﴿ إِذَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَجْهَ ﴾ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّب النَّاصَ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّب النَّاصَ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّب النَّاصَ بَعَيْر حَقَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

١٦٥٧ - عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ مَرُّ بِالشَّامِ عَلَى هِشَامٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ مَرُّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ وَقَدْ أَبِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبُّ عَلَى رُعُوسِهِمْ الزَّبْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَوْسِةِمْ الزَّبْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَوْرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الْخَوْرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ (( إِنَّ اللهُ يَعَدَّبُ اللّهِينَ اللهُ يَعَدَّبُ اللّهِينَ يَعَدَّبُونَ فِي الدُّنْيَا )).

٦٦٥٨ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامٌ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ جِزَامٍ عَلَى أَنَاسٍ مِنْ الْأَلْبَاطِ بِالشَّامِ حَكِيمٍ بْنِ جِزَامٍ عَلَى أَنَاسٍ مِنْ الْأَلْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أَقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَالُهُمْ قَالُوا حَبِسُوا فِي الْمَدْرِيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لِسَمِعْتُ حَبِسُوا فِي الْمَدْرَيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لِسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُ اللّذِينَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُ الّذِينَ يُعَذَّبُ اللّذِينَ يُعَذَّبُ اللّذِينَ لِيعَذَبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

٣٩٥٩ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَبْيرٌ نَنُ حَدِيثِ حَبْيرٌ نَنُ الْحَدِيثِ عَبْيرٌ نَنُ سَعْدٍ عَلَى فِلْمَشْطِينَ فَلَاحَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّنَهُ فَأَمْرَ بِهِمْ فَحَدَّنَهُ فَأَمْرَ بِهِمْ فَحَدَّنَهُ فَأَمْرَ بِهِمْ فَحَدَّنَهُ فَأَمْرَ بِهِمْ فَحَدُّنَهُ فَأَمْرَ .

۱۹۵۵- ابوہر رورشی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے اللہ عنہ سے بچارہ (یعنی منہ پر نہ مارہ)۔ اللہ عنہ جو شخص لوگوں کو ناحق ستاوے باب جو شخص لوگوں کو ناحق ستاوے اس کا عقراب

۱۹۵۷- بشام بن علیم بن تزام شام کے ملک بیں پچھ لوگوں پر گزرے وو دھوپ بیل گفرے کئے تھے اور ان کے سرول پر تیل ڈالا گیا تھا آخوں نے کہا سرکاری تیل ڈالا گیا تھا آخوں نے کہا میں کفرے کئے گئے تھے اور ان کے مرول کاری محصول دینے کے لیے ان کو سزادی جاتی ہا تھوں نے کہا بیل نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ عذاب کرے گاان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں (یعنی ناحق تواس کی میں دوعذاب داخل نہیں ہے جو مدایا تصاصاً یا تعزیر ایو)۔

میں دوعذاب داخل نہیں ہے جو مدایا تصاصاً یا تعزیر ایو)۔

۱۷۵۸- ترجمہ وی ہے جو گزرائی میں بیہ ہے کہ وہ مجم کے کاشکار مصاور تیل ڈالنے کاذکر نہیں ہے۔

۱۹۵۹ - ترجمہ وی ہے جو گزرائی میں اتنازیادہ ہے کہ ان وٹوں حاکم دہاں کا عمیر بن سعد تھاجو والی تھا فلسطین کا (فلسطین کہتے ہیں بیت المقدس ادرای کے اطراف کے شیرول کو) ہیں میں حکیم اس کے المراف کے شیرول کو) ہیں میں حکیم اس کے پاس مجھوڑد یے گئے۔

للے کے خانف ہو جاوے گی امام شوکانی نے اس عدیث میں علی صورت کی خمیر آوم کی طرف چیمری ہے اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ صورت سے صفت مر حسب پر سے عادیل و تحق منیں ہے اس لیے کہ ایس تاویات سے صدیث کا مضمون خراب ہو تاہے اور وجہ پر شمار نے کی کوئی وجہ منیں آگئی مر اج الوہائ میں علامہ ابوالنظیب نے فرمای کہ رائج طریقہ سلف یہ ہے بعثی جاری کر ناان اعاد بیٹ کا ہے تھا ہری معتوں پر بغیر تاویل مرتفطیل اور تکمیون اور حمثیل کے اور اس میں کوئی قیادت نہیں ہے۔ واللہ اعظم

مسلم

بَابِ أَمْرٍ مَنْ مَنْ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدِ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوّاضِعِ الْجَامِعَةِ

لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا

٩٦٦٦ عَنْ حَايِرا يَقُولُ مَرَ رَحُلُ فِي الْمَسْحِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ (( أَمْسِكُ بِنِصَالِهَ! )).

٣٩٩٦٠ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَحُلًا مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَيْدَى نُصُولَهَا فَأْمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَيْ لَا يَحْدِشَ مُسْلِمًا.

٣٠٤٦٣ عَنْ حَايِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَنَّهُ أَلَّهُ مَا يَتُصَدِّدُ أَنَّ أَسُرُ وَجُمَّا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبِلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَمَ يَصَدِّدُ أَنْ لَكُمْ وَجُمَّا وَقَالَ آثِنُ لَا يَشُولِهَا وَقَالَ آثِنُ رَمْح كَانَ يَصَدَّقُ بِالنَّبُلِ.

١٦٦٤ - عَنْ أَبِي مُومَنى رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ مَرَّ أَخَلَاكُمْ فِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي مَجْلِسِ أَوْ سُوق وَبِيَدِهِ نَبْلُ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا ثَمَل فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا ثَالَ ثُمَّ لِيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ ثُمَّ لِيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ فَمَالَ أَبُو مُوسَى وَاللهِ مَا مُنْنَا حَنَّى سَدَّانَامًا فَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللهِ مَا مُنْنَا حَنَّى سَدَّانَامًا

۱۹۷۰- ترجمہ وی ہے اس میں یہ ہشام بن علیم نے ایک شخص کور یکھاچو تھمس کا حاکم تھادہ کا شنکاروں کو دھوپ میں عذاب دے رہا تھا جزید دیئے کے لیے۔

## باب: مجمع میں ہتھیار لے جاوے تواس کی احتیاط رکھے

۱۹۷۱- جابرر منی الله تعالی عنه سے روایت ہے ایک شخص تیر کے کر معجد میں آیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاان کی پیکانوں کو پکڑ ہے۔

۱۹۲۲- جابر بن عبداللہ ہے دوایت ہے ایک مخص معجد میں تیر اللہ کر آیا ان کی پیکائیں کھولے ہوئے آپ نے فرمایا ان کی پیکائیں کھولے ہوئے آپ نے فرمایا ان کی پیکائیں تھام لے تاکہ کسی مسلمان کوچرکہ ندگئے۔

۱۹۶۳- جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم دیاا یک شخص کو تیر ہائٹتا تھا معجد ٹیس کہ تیر لے کر جب نکلے توان کی پیکان تھام لیا کرے۔

(۲۹۲۱) مٹ ان کی پرکانوں کو بکڑلے تاکہ کسی کو صد سانہ پہنچ توویؒ نے کہا جس سے ضرر کا اختال ہواس کا بھی تھم ہے ہمارے زمانہ میں بندوق یا تشکیح جمع میں بھر کرند لے جانا چاہیے۔



يَقْضُنَا فِي وُجُوهِ يَعْضٍ.

٣٩٦٥ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ ( إِذَا مَرَّ أَحَدُّكُمْ فِي مَسْجِلِنَا أَوْ فِي مُتُوقِنَا وَمُعَهُ نَبْلُ فَلَيْمُسِكُ عَلَى بَصَالِهَا بِكُفَّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا))

يَابُ النَّهُي عَنْ الْإِلْشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمِ

- ١٩٦٣ عَنْ هُرَيْرَةً رَانِيَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ

أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَشَارَ إِلَى أَشَارَ الْمَا يَكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنْ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى إِلَى أَخِيدَةً وَإِنْ أَكُانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ )).

١٦٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي عَلَيْكُ بِيثْلِهِ. ١٦٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ بِيثْلِهِ. ١٦٦٨ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (﴿ لَمَا يُشْيِرُ أَحَدُكُمْ أَخَلُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسّلَاحِ فَإِنّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ إِلَى أَخِيهِ بِالسّلَاحِ فَإِنّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ إِلَى أَخِيهِ بِالسّلَاحِ فَإِنّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ السّيْطَانُ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ السَّيْطَانُ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النّارِ).

بَابِ فَصْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ٦٦٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطُرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ )).

٣٦٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ رَجُلُ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْر

ئے تیر کو لگایا ایک دوسرے کے مند پر ( یعنی آپس میں لڑ\_ اور رسول اللہ کے ارشاد کے خلاف کیا)۔ ۱۹۷۷- ترجمہ وی ہے جو گزرا۔

باب: کسی مسلمان کو ہتھیار سے ڈرانے کی مما نعت
۱۹۲۷ - ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ جو
کوئی اپنے بھائی کو لوہ سے ڈراوے (یعنی ہتھیار سے )اس پر
فرشتے نعنت کرتے ہیں جب تک اس سے بازند آوے اگر چہ دواس
کاسگانھائی ہو (اوراس کا مارنا منظور نہ ہو لیکن صرف ڈرائے ہیں اثنا
پڑا گناہ ہے ۔ معاذاللہ)

۲۲۲۷- ترجمه ويې ب جو گزرا

باب: راہ میں سے موذی چیز ہٹانے کا تواب 1949 ابوہر ریڈے دوایت ہے دسول انڈے فرہ باایک محض راہ میں جرہا تھا اس نے راہ پر ایک شاخ دیکھی کا نٹوں کی تو اس کو سرکا دیا اند تعالیٰ نے اس نیکی کو تبول کیااور اس کو بخش دیا (نووی نے کہا مسلماتوں کو ہر ایک طرح کا فائدہ دینے میں بھی تواب ہے) کہ مسلماتوں کو ہر ایک طرح کا فائدہ دینے میں بھی تواب ہے کہ فرمایا محد سے روایت ہے آپ نے فرمایا ایک شخص نے راہ میں کا نٹوں کی ڈالی دیکھی تو کہا قتم خدا کی میں ایک شخص نے راہ میں کا نٹوں کی ڈالی دیکھی تو کہا قتم خدا کی میں



طَرِيقِ فَقَالَ وَاللهِ لَأَنَحُيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَذْخِلَ الْجَنَّةَ ﴾.

٦٩٧٣ عَنْ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَلْتُ يَا نَبِي الله عَنْهُ قَالَ فَلْتُ يَا نَبِي اللهِ عَلَمْنِي شَيْنًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ (اغْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسلِمِينَ )). ٦٦٧٤ عَنْ بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ اللهُ إِنِي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِي إِنَّهُ فِي فَقَالَ وَالْفَقِي بَعْدَكَ فَزَوْدُذِنِي شَيْدًا بَنْفَعْنِي اللهُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ انْفَعَلُ كَذَا انْعَلُ كَذَا أَنُو بَكْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ انْفَعَلُ كَذَا انْعَلُ كَذَا أَبُو بَكْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْفَلْمِ يَقِي اللهُ يَعْمَلُ كَذَا أَبُو بَكْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْفَلْمِ يَنِ الطَّرِيقِ.

بَابُ تَخْرِيمٍ تَعْذِيبِ الْهَرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي

٣٩٧٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( غَذَيَتُ الْمُوَأَةٌ فِي هِرْةٍ سَيَخَنَتُهَا حَتَى مَاتَتُ قَدَّخَلَتُ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ الشَّعَمَتُهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبْسَتْهَا وَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ حَبْسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ هِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ )).

ر هم الله الله عَمْرَ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَمْرَ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَ مَنْدُمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جُونَدِيَّةَ عَلَيْدٍ وَ مَنْدُمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جُونَدِيَّةَ

٦٦٧٧ حَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ

اس کو ہٹادوں گا مسلمانوں کے آنے جانے کی راوے تاکہ ان کو تکلیف ند ہواللہ تعالیٰ نے اس کو جنت ہیں داخل کیا۔

ا ۱۹۷۵ - ابوہر روق ہے روایت ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ میں نے خرمایا کہ میں نے دنت میں ایک فیض ہے وہ دفت کو راویت ہے درونت کو راویٹ کے درخت کو راویٹ ہے کاٹ دیا تھا جس ہے تکلیف ہوتی تھی لو گول کو۔
۱۹۷۲ - حصر ست ابوہر میر قاسے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ایک در خت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک محض آیا اور وہ در خت کاٹ ڈالا وہ جنت میں گیا۔

۳۱۷۳- ابو برزہ سے روایت ہے رسول اللہ علی جس نے عرص کیا اے نبی اللہ کے جھ کو کو کی بات الی ہٹلائے جس سے فائد واٹھاؤں آپ نے فرمایا مسلمانوں کی راہ ہے کو ڈا ہٹا دے۔ سم ۱۹۷۳- ابو برزہ ہے روایت ہے جس نے کہایار سول اللہ علی جس میں نہیں جانا شاید آپ کی وفات ہو جائے اور ش آپ کے بعد فرمایا سالم بتلا ہے جس ہے اللہ تعالی مجھ کو تفع د ندور ہوں تو کو کی بات الی بتلا ہے جس ہے اللہ تعالی مجھ کو تفع د بینے والی چیز کوراہ سے ہٹانے کا۔

باب: جو جانور ستاتانه ہواس کو تکلیف دیناحرام ہے جیسے بلی کو

1140- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عقیہ نے فرمایا ایک عورت کو عذاب ہوا ایک بلی کے لیے جس کو اس نے قید کیا تھا ایساں تک کہ وہ مرگئ پھروہ عورت جبنم میں گئے۔ اس عورت نے اس بلی کونہ کھانا دیا نہ پائی قید میں اور نہ جھوڑا کہ زمین کے کیڑوں کو کھائی۔

٢٦٢٧- ترجمه وي بي جواو پر گزرك

٢١٧٤- ترجمه وه بي ہے جو گزران من سيہ كه اس بلي كو

مسلم

بائده دياتخار

۱۷۷۸- ترجمه وی ہے جواو پر گزراب

9 - ١٦٢ - ابوہر میرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت دوزخ میں گئی ایک یکی سبب سے جس کوائی نے بائدھ دیا تھا بھر نہ اس کو کھانا دیانہ جھوڑا کہ دوز مین کے کیڑے چہاتی یہاں تک کہ دیلی ہو کر مرگئی۔

یاب: غرور کرناحرام ہے

۱۹۸۰- ایوسعید خدری اور ابو ہریرہ سے دوایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا عزت پروردگار کی ازار ہے اور بزرگی اس کی چاور ہے (یعنی یہ دونوں اسکی صفتیں ہیں) پھر پروردگار فرما تا ہے جو کوئی یہ دونوں صفتیں اختیار کرے ہیں اس کوعذاب دونگا۔

کوئی یہ دونوں صفتیں اختیار کرے ہیں اس کوعذاب دونگا۔
باب: اللہ کی رحمت ہے کسی کوٹا امید کرنا

وام

۱۹۲۸ - جندب رضی الله عندسے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا ایک مخص بولا فتم الله کی الله تعالی فلاں کو تہیں بخشے گا الله تعالی فلاں کو تہیں بخشوں تعالی نے فرمایا کون ہے وہ جو فتم کھا تا ہے کہ میں فلائ کونہ بخشوں گا میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے فتم کھائی تھی) اعمال لغو کر دیئے۔ (بیکار)۔

((عُذَّبَتُ الْمَرَّأَةُ فِي هِرَّةٍ أَوْتَقَتْهَا فَلَمْ تُطَّعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ مَرْثِرَةً عَنِ النّبِي عَيِّكَ بِمِنْلِهِ بِعِنْهِ بِعِنْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكَ مِنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ وَلَا هِي وَلَهُ اللهِ عَيْنَ وَاللهُ وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبَطْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبَطْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبَطْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبُطْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبُولُ عَنْ عَرَاء هِوَّةٍ لَهَا أَوْ هِو رُبُطْتُهَا فَلَا هِي أَطْعَمْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبُطْتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَرَبُطُتُهَا فَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا فَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا وَلَا هِي مَا تَعْتَ هَوْلًا) . . وَمُولِمُ هُولُ مِنْ حَسَاشِ الْأَرْضِ حَتَى مَاتَتَ هُورَقِلَ ) . . فَرَسُولُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِا فَلَا هُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ

١٦٦٨ عَنْ أَبِي سَيَيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٰ
 عَنْهُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٰ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْعِزُ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ
 فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَدَّبُتُهُ )).

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيْطِ الإنْسَانِ مِنْ رَّحْمَةِ الله تَعَالَى

13A1 - عَنْ جُنْدَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَبَّكَ اللَّهِ مَبَّكَ اللَّهِ مَبَّكَ اللَّهِ مَنْدُبُ ( أَنْ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَمَلُكَ يَتَأْلَى لَمَنْ ذَا اللَّهِ يَتَأْلَى لِللَّهُ عَلَى قَالَ مَنْ ذَا اللَّهِ يَتَأَلَّى لِفُلَانَ عَلَى قَالَ مَنْ ذَا اللَّهِ يَتَأَلَّى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْ

(۱۱۸۰) 🖈 نووی نے کہال حدیث سے غرور پر سخت و عید نگلی اوریہ کابت ہوا کہ غرور حرام ہے اوریہ مفت خاص پر ور د گار کی ہے۔



بَابُ فَصْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

٦٦٨٢ – عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَضُولَ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( رُبُّ أَشْعَتُ مَسْفُوعٍ بِالْمَالَةِوَاسِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَالْبَوْهُ ))

بَابُ النَّهُي عَنْ قَوْل هَلَكَ النَّاسُ النَّهُي عَنْ قَوْل هَلَكَ النَّاسُ ١٩٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاصُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ﴾ قَالَ أَبُو إِنْ عَلَلَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاصُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ﴾ قَالَ أَبُو إِنْ حَقَلَ لَهُ النَّاصُ وَلَا أَبُو إِنْ حَقَلَ لَا اللهُ فَعِ النَّامُ وَاللهُ فَعِ النَّامُ وَاللهُ الْإِنْسَادِ مِثْلَهُ وَاللهُ الْإِنْسَادِ مِثْلَهُ .

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ

٦٦٨٥-عَنَّ عَالِئِنَةً رُضِيَّ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَبِيعَتُ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِعْتُ رُسُولَ اللهِ . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ (( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَنْى طَنَيْتُ أَنَّهُ لَيُورُقِنَهُ )).

٢٦٨٦ عَنْ عَائِثَةَ عَنِ النّبِي ﷺ بيثْلِهِ.
 ٢٦٨٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

باب: نانوانوں اور گمنام شخصول کی فضیات ۱۹۸۲ - ابوہر برق سے روایت ہے رسول اللہ میں نے فرمایا بہت لوگ پریٹان بال غبار آلودہ دروازوں پر سے دھکیلے ہوئے ایسے بیں کہ اگر خدا کے اعتاد پر کسی بات کی قسم کھا بیٹیس توخداان کی مسم کو سچاکر دیوے۔

باب: میر کہنا منع ہے کہ لوگ تباہ ہوئے ۱۲۸۳- ابوہر برقے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جب کوئی میر کے لوگ بلاک ہوئے (حقارت سے اپنے تنگ عمدہ بان کر اور جو افسوس یار نج ہے دین کی خزائی پر کے تو منع نہیں ہے) تو وہ خود سب سے زیادہ بلاک ہوئے والا ہے۔ ۱۲۸۴- ترجمہ وی جو گزرلہ

#### باب: مسائكا حق

۱۹۸۵- ام المو منین حفرت عائشہ رمنی اللہ عنیات روایت ہے
رسول اللہ علی نے فرمایا ہمیشہ جر کیل بھی کو تصبحت کرتے رہے
ہمائے کے ساتھ سلوک کرنے کی یہاں تک کہ بیل سمجھا کہ وہ
ہمائے کو وارث بناویں کے۔
ہمائے کو وارث بناویں کے۔
۱۹۸۷- ترجہ وہی ہے جو گزرک

(۱۹۸۷) جنا لیعنی بعض بندگان خداخلیر کے توابید؛ کی اور برے ہیں کہ کو کی دروالدہ پر نہ کھڑا ہوئے دیے ہے اور ہا طن کے اپنے صاف میں کہ خداجل جلال کوہان کی خاطر داری منظور رہتی ہے اس حدیث سے دوفا کرے مسلوم ہوئے اول ہے کہ کسی مسلمان بد تخابر کو حقیر نہ جائے خاکسازان جہال دائتھیں مشکر سے چہدوائی کہ در میں گروسوارے باشد

مریہ بھی نہ جا ہے کہ خلاف شرع نظیروں کو ولی اور قطب حوام کی طرف اعتقاد کرے اس واسینے کہ حضرت نے اس مدیث بھی بعض پر بیتان موخا کساروں کو مقبول فرینیا اور یہ نہیں فرمایا کہ شراب خور یار کے اینک پینے والے ڈاڑھی منڈے بھی ایسے ہوتے ہیں دوسرا فائدویہ کہ ایمان کے ساتھ شاکساری اور کمنائی میں تعالی کو پہندے۔ (تخلیمانا خیار)

عدید را بیان سے ماری میں اسٹا کے ساتھ اصان کرنے کی تاکید کی کہ یس سجماکد ایک مسایہ دوسرے مسائے کا دارت او جادے کا (۱۷۸۵) بی بین بیان تک مسائے کی نہایت تاکید ہے۔ اس مدید یہ بی تن مسائے کی نہایت تاکید ہے۔



اللهِ اللهِ اللهِ (﴿ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِينِي بِالْعِجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُّورَرُنُهُ ﴾.

٢٦٨٨ - عَنْ أَبِي ذُرِّ مَرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( يَا أَبَا ذُرِّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً
 فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ )).

٩٦٨٩ - عَنْ أَبِي ذَرَّ رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إِنَّ خَلِيلِيَ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ إِنَّ خَلِيلِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْصَانِي (( إِذَا طَبَخْتَ مَوَقًا فَأَكْثِوا مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جَيْرَائِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ )).

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ الْبِيُّ اللَّقَاءِ - ١٦٩٠ عَنْ أَبِي ذُرُّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّيَ النَّبِيُّ صَلَّيَ النَّبِيُّ صَلَّيَ النَّبِيُّ صَلَّيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لَا تَحْقِرَنُ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَمْنَا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ )).

بَابِ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَوَامِ ١٩٦٦- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَثْبَلَ عَلَى خُلَسَائِهِ فَقَالَ (( اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبُ )).

بَابَ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسةِ الصَّالِحِينَ

٦٦٩٢ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ
 إنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ

۱۹۸۸- ابو ڈر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ڈر جب تو گوشت پکاوے تو شور ہا؟ رکھ اور خیال رکھ اینے ہمسابوں کا۔

۱۹۸۹- ابوذر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میرے ، دوست نے جھ کو وصیت کی کہ جب کوشت پکاوے تو شور بابر رکھ اور اپ جمسامیہ کے گھر وانوں کو دکھے ان کواس بیں ہے : (جانی دوست سے مرادر سول اللہ تانیکی بیں )۔

باب: ملا قات کے دفت کشادہ پیشائی کے مانا ۱۲۹۰- ابوڈررضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے قر احسان ادر نیکی کو کم مت سمجھ ( لیمنی ثواب سے خالی نہیں ) اور بھی ایک احسان ہے کہ اپنے بھائی سے ملے کشادہ پیشائی کے ساتھ باب: البچھے کام بیس سفارش کرنا مستحب ہے

ہاہ۔ ابنے ہے ہیں سفار س مرب حب ہے۔ ۱۹۹۹ ۔ ابو موکی رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عنیا کے پاس جب کوئی جاجت لے کر آتا ہے تو آب اپنے ساتھیو سے فرماتے سفارش کروتم کو تواب ہوگا اور اللہ تعالی تواپیخ تینے کی زبان پروہی تھم کرے گاجو چاہتا ہے۔

باب: نیک صحبت کا تنکم

۱۲۹۲ - ابو مو کیٰ رضی الله عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظیٰ نے فرمایا نیک مصاحب اور بد مصاحب کی مثال الیم ہے جیسے مقا

( ۱۹۱۹) ﷺ بینی میں تووہی کروں گاجو حق ہے لیکن تم اپنا تواب نہ ضائع کروسفارش کرونوویؒ نے کہاشفاعت لینی سفارش بادشاہ اور حاکم اور شخص کے پاس درست ہے آگر چہ ظلم روکنے کے لیے یاسز کو معاف کرنے کے لیے یاسمی کو پچھ دلوانے کے لیے ہولیکن عدود بیس سفارش حرا ہے ای طرح ناحق کرنے کے لیے۔

، (۱۹۹۲) ﷺ لینی عطار کے پاس جو کوئی ہیٹھے تو فائدہ سے خالی نہیں اگر عطر نہ تر یدے تو خو شبو ہی سہی میں مثال نیک صحف کی ہے کہ عالم درویش یا تحکیم کی صحبت میں پچھ نہ پچھ فائدہ ضر در ہو تا ہے اور بھٹی کھو تکنے والا بد شخص کی طرح ہے بدکی صحبت میں فقصان ضرور لا

مسلم

السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاللَّمِسْكِ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاللَّهِ وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ تُجِدَ وِيمًا خَبِيثَةً ﴾. أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ وِيمًا خَبِيثَةً ﴾. أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ وِيمًا خَبِيثَةً ﴾. أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ وِيمًا خَبِيثَةً ﴾. أَنْ يُحْدِلُ الْإِحْسَانَ إِلَى الْبَنَاتِ

٣٠٦٩٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ الله عَنْهَا رَوْجَ النّبِيِّ صَلّبِ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْنِي الْمَرَأَةُ وَمَعْهَا الْبَنَّانِ لَهَا قَسَأَلْشِنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي شَيْنًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتُها فَقَسَمَتُهَا يَبُنَ الْبَنْشِهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْمًا ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتُ وَالْبَنَاهَا فَدَخَلَ عَلَيْ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبيُّ النّبيُّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ

النَّبِيُّ · صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ الْبُتُلِيِّ مِنْ

الْبَنَاتِ بِشَيْء فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ

أَوْجَبُ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْنَفَهَا بِهَا مِنْ

یجنے والے اور بھٹی د معو تکنے والے کی مشک والایا تو تختے ہو نہی دے گا ( تخند کے طور پر سو تکھنے کے لیے ) یا تو اس سے خریدے گایا تو اس سے اچھی خوشیویائے گااور بھٹی بھو نکنے والایا تو تیر سے کپڑے جلاوے گایا ہری ہو تجھ کوسو تھھنی پڑے گی۔

### باب: بیٹیوں کے پالنے کی فضیلت

۱۹۹۳- ام المومنین عائش ہے روایت ہے کہ میرے پال ایک عورت آئی اس کی دوبیتیاں اس کے ساتھ تھیں اس نے بچھ ہے سوال کیا میر ہے پال پچھ نہ تھا ایک تھجور تھی وہی ہیں نے اس کو دے دی اس نے وہ تھجور تھی وہی ہیں نے اس کو دے دی اس نے وہ تھجور لے کر دو مکڑے کے اور ایک ایک مکڑا دونوں بیٹیوں کو دیا اور آپ بچھ نہ کھایا پھر انھی اور چلی بعد اس کے دونوں بیٹیوں کو دیا اور آپ کے اس عورت کا حال آپ ہے بیان کیا آپ نے فرمایا جو جٹلا ہو بیٹیوں میں (یعنی اس کی بیٹیال ہوں) پھر وہ ان کے ساتھ تیکی کرے (ان کو پانے دین کی تعلیم کرے نیک محفی ہے دن اس کی آئے ہوں گی تعلیم کرے نیک محفی ہے دین کی تعلیم کرے نیک میں کی تعلیم کرے دین گی تعلیم کرے دین کی تعلیم کرے دین کی تعلیم کرے دین گی ہے دین کی تعلیم کرے دین گی ہے دین گی ہے دین گی تعلیم کرے دین گی ہے دین گی ہے دین آئی ہے دین گی ہے دین گی ہے دین گی ہے دین آئی ہے دین گی ہے دین آئی ہے دین آئی ہے دین آئی ہی ہے دین آئی ہی ہے دین آئی ہے دین آئی ہے دین گی ہے دین آئی ہی ہے دین آئی ہے

۱۹۹۳-۱م المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک فقیر نی میرے پاس آئی اپنی دونوں بیٹیوں کو لیے ہوئے ہیں نے اس کو تین تھجوری دیں اس نے ہرا یک بیٹی کوایک ایک تھجور دی اس نے ہرا یک بیٹی کوایک ایک تھجور دی اس نے ہرا یک بیٹی کوایک ایک تھجور دی اور تیسری تھجور کھانے کے لیے منہ سے لگائی استے ہیں اس کی بیٹیوں نے (وہ تھجور بھی ہا تھی کھانے کو) اس نے اس تھجور کے جس کو خود کھانا جا ہتی تھی دو نکڑے کئے جسے بیان کیا آپ نے ہواہی نے ہواہی نے اس تھجور کے ہواہی نے جواس نے کیا تھار سول اللہ علی ہے بیان کیا آپ نے فرمایا اللہ تھائی ہے بیان کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی دیا ہے۔

اللہ ہو تاہے اگر بدی نہ سیکھے جب بھی اس کا اُڑ مٹر در ہو تاہے اور ادفے درجہ بیہ ہے کہ نیکی اور عبادت کی لذت کم ہو جاتی ہے ٹو وی نے کہا اس حدیث سے بید فکلا کہ مشک پاک ہے اور اس پر اجماع ہے عنوہ کا لیکن شیعہ سے اس کی تجامت منقوں ہے اور ان کا تول باطل ہے حدیث سے اور اجماع سے دور بمیشہ مسلمان مشک لگاتے ہوئے آئے اور پیچتے ہوئے۔ اسمی مختر آ



النار )).

٣٦٩٠- عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( تَمَنُّ عَالَ جَارِيَتَيْن حَنَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ

الَّقِيَامَةِ أَنَّا وَهُوَ ﴾ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

يَابُ فَضْلِ مَنْ يُمُونَتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِهُهُ ٣٩٩٦ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النُّبيُّ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّهُ الْقَسَمِ )).

٦٦٩٧ عَنْ الزُّهْرِيُّ بِإِشْنَادِ مَالِلَتُ وَبُمَعْنَى حَدِيثِهِ إِنَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ (﴿ فَهَلِجَ النَّارُ إِلَّا تَحِلُّهُ الْقُسَمِ )).

٦٦٩٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ٣ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسُورَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ (( لَا يَمُوتُ لِإِخْدَاكُنَّ ثَلَاثُةً مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَة إلَّا ُ ذَخَلَتْ الْجَنَّةَ ﴾ فَقَالَتْ امْرَأَةً مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ(( أَوْ الْنَيْن)).

٣٦٦٩٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ۗ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بحَلِيثِكَ فَاحْعَلُ ثَنَا مِنْ نَفْسِكَ يُومًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِندًا عَلَّمَكَ اللهُ قَالَ

اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔

٦٦٩٥- انس بن مالک رشي الله عنه سے روايت ہے رسول الله میں ہے فرمایاجو صحص دولڑ کیوں کویا لے ان کے جوان ہونے تک تیامت کے دن می اور وہ اس طرح سے آویں مے اور آپ نے ا پی الگیوں کو ملایا (لینی میرااس کا ساتھ ہوگا قیامت کے دن مسلمان کو جاہیے کہ اگرخوداس کی لڑ کیاں ہوں تو خیر ورنہ دو میتیم لڑ کیوں کو پالے اور جوان ہونے پر ان کا نکاح کر دیوے تاکہ حفرت کاساتھ اس کونھیب ہو)۔

باب: جس محض کابچه مرے اور وہ صبر کرے ٢٩٤٧- الوبر يره رمني الله عند يرواعت برسول الله عن في فرمایا جس مسلمان کے تین بے مربواوی اس کو جہم کی آگ نہ م كى كر قتم اتار نے كے ليے (العِنى الله تعالى نے جو فرماياكه تم یں ہے کو لی دیبا نہیں ہے جو دوز نے پر سے نہ گزرے اس وجہ ہے اس کا بھی گزردوزخ برے ہو گاہراور کسی طرح عذاب نہ ہو گا۔) ١٧٩٤- ترجمه وي بجرواوير كزرك

١٢٩٨- ابوير يره رضي الله عنه سه روايت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصار کی عور تول سے فرمایاتم بیں سے جس کے تین لڑے مر جادیں اور وہ خدا کی رضامندی کے واسطے عبر کرے الوجنت من جاوے كى ايك عورت بولى إر سول الله عظا اگر دوست مریں آپ نے فرمایادوہی سمی۔

٣٦٩٩ - إيوسعيد خدري رضي القدعند ہے روايت ہے ايک مورت رسول الله عظمة كے ياس آئى اور عرض كيايار سول الله سارى باتنى آپ کی مروی سنا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر سیجئے جس دن ہم آپ کے پاس آیا کریں اور آپ ہم کو وہ باتیں



(( الجُتَمِعْنَ يُواْمَ كُلْمَا وَكُلْمَا )) فَالحَتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَمْهُنَّ مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ (( مَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَمْهُنَّ مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ (( هَا مِنْكُنَّ مِنْ المُرَأَةِ تُقَدَّمُ يَثِينَ يَلدَيْهَا مِنْ وَلَلهِهَا عَا مَنْ وَلَلهِهَا عَنْ النَّالِ )) فَقَالَتُ ثَلَالَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّالِ )) فَقَالَتُ المُرَأَة وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَالِ اللّٰ الْمُؤْمِدُ اللّٰ الْمُؤْمِدُ وَاثْنَیْنِ وَاثَنَیْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَیْنِ وَاثْنَالِ اللّٰ الْمِیْ اللّٰ الْمِیْ اللّٰ الْمُؤْمِدُ اللّٰ الْمُؤْمِدُ اللّٰ الْمُؤْمِدُ وَاثْنَیْنِ وَالْنَیْنِ وَالْمُؤْمِدُولُ اللّٰ الْمُؤْمِدُ اللّٰهِ اللّٰوالِيْنِ اللّٰوالِيْنِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰوالِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰوالِيْنَ اللّٰهِ اللّٰوالِيْنَ اللّٰهِ اللّٰوالِيْنِ اللّٰهِ الْفُرْدِيلُونَانِ اللّٰهِ الْهَالِيْلُولُ اللّٰهِ اللّٰوالِيلَالِيلُولُونَا اللّٰهِ اللّٰوالَّالَالَالَالَّالَالَالَالَالَالَالِيلَالَالَالَالْمُولَالَالْمُولَالَالْمُ اللّٰذِيلَالَالَالْمُ اللّٰهِ اللْهُ اللْمُؤْمِدُ الْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللْمُؤْمِنْ اللْمُؤَلِّلُولُولُولَالِهُ اللّٰهِ اللّٰهِلَالَالَهُ اللّٰهِ اللْمُؤْمُ

١٧٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ
 (﴿ ثَلَاثَةُ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ﴾).

١٠٧٠٩ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي مُحَدَّثِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَالَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَلْتَ مُحَدَّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَى بَحَدِيثٍ تَطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَى بَحَدِيثٍ تَطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعْمُ (( صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَعَلَقُي أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُويْهِ فَيَاحُذُ اللهَ يَعْرِبِهِ أَوْ قَالَ بَيْدِهِ كَمَا آخَدُ أَبًا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ بَعْوِبِهِ أَوْ قَالَ بَيْدِهِ كَمَا آخُدُ أَبًا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ مَنَا الْجَدُ أَبًا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ مَنْ اللهِ اللهِ قَالَ فَلَا يَتَنَهِي حَتَى يُدَخِلَهُ هُولِكَ اللهِ وَأَيَاهُ الْجَنَّةِ ) وَقِي رَوَايَةِ سُويْدٍ قَالَ عَلَا أَبُو السَّلِيلِ.

٣٠٠٢ - عَنُ التَّيْمِيِّ بِهَدَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَهَلُ سَيِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْعًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْغُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ.

سکھادیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائیں آپ نے فرمایا ہچھا فلال دن تم جمع ہونا وہ جمع ہو کیں رسول اللہ ان کے پاس تشریف فلائے چھر فرمایا تم بیں سے جس عورت نے اسپنے آ کے تمن بیچے جمعے ( یعنی تین بیچے اس کے مر کئے ) تو وہ اس کی آڑ ہو جا کیں گے جہم سے ایک عورت پولی اور دو بیچے دو بیچے دو بیچے آپ نے فرمایا اور دو بیچے د و بیچے دو بیچے دو بیچے دو بیچے آپ نے فرمایا

۱۷۰۰- ترجمهٔ وی کے جو گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ وہ تین بچسیائے نہ ہوئے ہوں۔

۱۰ ۱۲- ابو حمان سے روایت ہے ہیں نے ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے کہا میرے وو بیٹے مرگئے تو تم بھے سے حدیث نہیں بیان کرتے رسول اللہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جس سے ہمارا دل خوش ہو انھوں نے کہا چھا چھوٹے میٹیے تو جنت سے کیڑے ہیں (لینی جنت سے کیڑے ہیں (لینی جنت سے جدانہ ہوں کے جیسے پانی کا کیڑا پانی سے جدانہ ہوں کے جیسے پانی کا کیڑا پانی سے جدانہ ہوں کے جیسے پانی کا کیڑا پانی سے اوران کا کیڑا ہوتا) وہ اپنے پاپوں سے ملیس کے یا باس باپ سے اوران کا کیڑا ہوں کو کیڑیں کے باہا تھ جیسے جس اس وقت تیرے کیڑے کا کنارہ کیڑے ہوں کو جنت جس بہوں کیڑے کہا تھ ان کواوران کے باپوں کو جنت جس واضل کرے گائے۔

۲۷۰۲- ترجمه وی ہے جو گزرا

۳۰ - ۱۷ - ۱۷ م بر ۱۷ مرمنی الله عنه سے روایت ہے ایک عورت ایک پچہ نے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اے نبی اللہ کے وعالیجے اس کے لیے (عمر دراز ہونے کی) کیونک میں تین بچوں کو گاڑ بھی ہوں آپ نے قرمایا تونے ایک مضوط آڈ کرلی جہم ہے۔



١٧٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى السِّيِّ عَنْكُ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَلْمُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاتُهُ قَالَ يَشْرِيدٍ مِنْ النَّارِ ))
( لَقَدْ احْتَظُرْتِ بِحِظَارِ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ ))
قَالَ زُهْيْرٌ عَنْ طَلْقِ وَلَمْ يَذُكُرْ الْكُنْيَةَ.

بَابِ إِذَا أُحَبُّ اللهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ إِلَى عِبَادِهِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللهُ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللهُ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهُ يُحِبُّ أَحِبُ فَالَ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ ثُمُّ يُحِبُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ قَالَ فَيَحِبُّهُ الله الله يُحِبُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ فَلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ فَلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ فَلَانًا فَأَخِصَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْعَضَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَلَافَعَمُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ لَلْ اللهُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ لَلْ اللهِ فَلَانًا فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ فَلَا اللهُ وَسَعُ لَلُهُ الْبُغُضَاءُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فَلَانًا فَالْفِصَوْمَ لَلْ اللهُ فَيْعُومُ وَلَا اللّهُ فَلَانًا فَالْفَصَاءُ فِي اللّهُ وَلَيْعِمُ لَلْهُ الْمُعْصَاءُ فِي اللّهُ وَسَلَّهُ فِي اللّهُ وَلَا اللهُ فَلَانًا فَالْفِصَاءُ فِي اللّهُ وَلَا اللهُ السَّمَاءُ فِي اللّهُ وَلَا اللهُ فَلَانًا فَاللّهُ فَلَالًا فَالْمَالُونُ اللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللْ فَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

الرحدا على بهمة ٢ • ٣٧ – عَنْ سَهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ٢ • ٣٤٠ - ترجمه وعى ہے جو گزرا الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ.

۳۷-۳ ابوہر رہ وضی اللہ عند سے روایت ہے ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیایار سول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے وعافر ماہیئے وہ بیار ہے اور پس ڈرتی ہوں کہیں مرنہ جادے پس تین بچوں کو گاڑ پھی ہوں آپ نے فرمایا تونے توایک مضبوط روک کرلی جہنم کی۔

باب : جب خداد ند کریم کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں ٥٠٥٠- الوجرية عد روايت اليد رسول الشي في فرمايا بے شک اللہ تعالیٰ جب سمی بندے سے محبت کر تاہے تو جبر کیل کو بلاتاہ اور فرماتاہ میں محبت کرتا ہول فلال بندے ہے تو مجھی اس سے محبت کر پھر جبر نیل محبت کرتے ہیں اس سے اور آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی محبت کر تاہے فلاں سے تم بھی محبت کرواس سے پھر آسان والے فرشتے اس سے محبت کرتے میں بعد اس کے زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور جب الله تعالى و مثمنى ركھتا ہے كسى بندے سے تو جر ئيل كو بلا تا ہے اور قرماتا ہے بیس فعال کادشمن ہوں تو بھی اس کادسمن ہو پھر وہ بھی اس کے وسٹمن ہو جاتے ہیں پھر منادی کر دیتے ہیں آسان والول میں کہ اللہ تعالی فلال شخص سے دشنی رکھتا ہے تم بھی اس ہے دشمنی رکھو وہ مجھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں بعد اس کے ز بین والول کے ولول میں اس کی دستنی جم جاتی ہے ( بیعنی زمین میں بھی جواللہ کے نیک ہندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دعمُن رج بي ج ۽

رہے ہیں ہے۔ ازخدا گشتی ہمہ چیزاز توگشت۔) ۱۷۰۷- ترجمہ وی ہے جو گزرا



٣٠٠٧ - عَنْ آبِيْ أَبِي صَالِحِ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةُ فَمَرًّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَمَرًّ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنِّي فَقَامَ النَّاسُ أَرَى اللهَ يُحِبُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَمَا فَرَى اللهَ يُحِبُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَمَا فَاكَ وَمَا فَاكَ مُلَا فَلَا لَهُ مِنْ الْحُبُ فِي فَلُوبِ النَّاسِ فَاكَ وَمَا فَقَالَ بِأَبِيكَ أَنْتَ سَمِعْتُ أَبًا هُوَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ فَقَالَ بِأَبِيكَ أَنْتَ سَمِعْتُ أَبًا هُوَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ ثُمُ ذَكَرَ وَسُلُم ثُمُ ذَكَرً بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَنْ سُهِيْلٍ.

بَابُ الأَرْوَاحِ جُنُونَدٌ مُّجَنَّدُةً

٦٧٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَنْمَ قَالَ ( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ))

٩ - ٩٧٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ الْفِصَّةِ وَالدَّهَبِ (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ الْفِصَّةِ وَالدَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْإسْلَامِ إِذَا خِيَارُهُمْ فِي الْإسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ )).

بَابِ الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ١٩٧١- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ

244- ابوصالح سے روایت ہے ہم عرفات ہیں تنے تو عمر بن عبدالعزیز جو عاجیوں کے سروار تنے نظے لوگ کھڑے ہوگئے ان کے دیکھنے کو ہیں نے اپنے باب سے کہا اے بابا ہیں سجھتا ہوں اللہ تفائی دوست رکھتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو۔ باب نے بوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس واسطے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مجبت پڑگئی میں نے کہا تم ہے تیم سے باپ (کے بیدا کرنے دالے) کی میں نے کہا تتم ہے تیم سے باپ (کے بیدا کرنے دالے) کی میں نے ابو ہر میرہ سے مناہے وہ صدیت بیان کرتے تنے رسول اللہ میں نے کہا تی طرح جیسے اور گزر ا۔

باب: روحوں کے جھنڈ جھنڈ ہیں

۱۷۰۸- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایار وحوں کے جھنڈ جھنڈ ہیں پھر جھنوں نے ان بیس سے ایک ووسر کے کی پہچان کی تھی وہ و نیا ہیں بھی دوست ہوتی ہے اور جو وہاں الگ رہتی ہیں۔

باب: آدمی اس کے ساتھ ہو گاجس سے دوستی رکھے ۱۷۱۰ - انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار

(۱۷۰۸) جنتہ بیچان سے بید غرض ہے کہ ایک صفات کی تھیں یا سعادت ادر شقادت میں موافق تھیں غرض مید کہ اچھی روحیں دنیا میں بھی آپس میں دوست ہوتی ہیں اور بری بروں کی۔



أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِوَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا أَعْدَدُتَ لَهَا )) قَالَ حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَعْدَدُتَ لَهَا )) قَالَ حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ (( أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ )).

٦٧١١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجْلٌ يَا رَسُولٌ اللهِ مَنْى السَّاعَةُ قَالَ ((وَهَا أَعْدَدْتَ لَهَا)) فَلَمْ يَدْكُرُ مُنْى السَّاعَةُ قَالَ ((وَهَا أَعْدَدْتَ لَهَا)) فَلَمْ يَدْكُرُ كُورًا اللهِ وَرَسُولَهُ قَالَ كَبِيرًا قَالَ وَلَكِنِي أُحِبِ اللهِ وَرَسُولَهُ قَالَ (( أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتُ )).

٦٧١٢ - عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ أَخْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي.

المَّاعَةُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهُ وَرَسُولَةُ وَأَبًا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ اللهِ ا

١٧١٤ عَنْ النّبِي مَالِكُ عَنْ النّبِي مَالِكُ عَنْ النّبِي عَلَيْكُ وَمَا يَعْدَهُ.

-١٧١٥ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَهَ أَنَا

نے رسول اللہ علی ہے ہو چھا قیامت کی ہے؟ آپ نے قرمایا تو نے مرایا تو نے قرمایا تو نے قرمایا تو نے قرمایا تو نے قرمایا تو ہو تا اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ نے فرمایا تو، س کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت رکھے (گواور اعمال کم ہوں)۔

اا ۱۷- ترجمہ وہی ہے جو گزرائیں میں بیہ ہے کہ اس گنوار نے بہت سامان بیان نہ کیااور کہالیکن میں محبت رکھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول ہے۔

۲۷۱۲- ترجمہ وہی ہے جو گزرائی میں یہ ہے کہ اس گنوار نے کہا میں نے تو قیامت کے لیے کوئی پڑاسامان نہیں کیاہے جس پر اپنی تعریف کردن۔

۳۱۵۳- انس بن مامک رضی الله عند سے روایت ہے ایک فض رسول الله قابل کے پاس آیاا ور عرض کیایار سول الله قیامت کب ہے آپ نے قرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے وہ بولا الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی عبت کو آپ نے فرمایا تو تو اس کے مساتھ ہوگا جس سے مبت رکھے انس نے کہا ہم اسلام کے بعد کسی ساتھ ہوگا جس سے مبت رکھے انس نے کہا ہم اسلام کے بعد کسی جیز سے اتنا فوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث کے سنتے ہے ہوئے انس نے کہا ہیں تو مجبت رکھتا ہول الله سے اور اس کے رسول سے اور ابو کر اور عمر سے اور جھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں ان اور ابو کر اور عمر سے اور جھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہول گا کو میں نے ان کے سے اعمال نہیں گئے۔

المراب کے ساتھ ہول گا کو میں نے ان کے سے اعمال نہیں گئے۔

١٤٤٥- الس بن مالك رضى الله عند سے روايت ب بيس أور

(۲۷۲) جنہ تووی نے کہانشدادراس کے رسول کی محبت کی نشیلت سے ہے کہ ان دونوں کے عظم پر چلےادر جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہےادر شرع پر قائم رہےاور محبت بین صالحین کی بہ ضرور کی نہیں کہ ان کے برابرا تمال کرے درنہوہ توان کے مثل ہوجائے گا۔ بینت احب الصالحین ولست منہم لعل الله پر زفون صلاحاً



وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَارِحَيْنِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِبْدَ سُدَّةِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مُتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ (( مَا أَعْدَدُت لَهَا )) قَالَ فَكَانُ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمُّ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا اسْتَكَانَ ثُمُّ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِي أَجِبُ اللهِ وَرَسُولُهُ قَالَ (( فَأَنْت مَعَ مَنْ أَحْبَبْت )). الله وَرَسُولُهُ قَالَ (( فَأَنْت مَعَ مَنْ أَحْبَبْت )).

٧١٧٧ - عَنُ عَبِّدِ اللهِ قَالَ خَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْهُ بِهِذَا الْحَدِيثِ. - ١٧١٨ - عَنْ عَبِّدِ اللهِ قَالَ خَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ كَيْفَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ تَرَسُولُ اللهِ كَيْفَ تَرَسُولُ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلُ أَحْبُ قُومًا وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَلَا اللهِ عَلَيْهُمْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَلَا اللهِ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ أَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهُ عَلَي

٣١٧١٠ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَبُّهُ بِمِثْلِهِ.

٦٧٢٠ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَى النَّبِيُّ ﷺ
 رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ.

بَابُ الثَّنَاء عَلَى الصَّالِحِ لَا تَضُرُهُ ١٩٧٦- عَنْ أَبِي ذَرٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاثِينَ الرَّحُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْحَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَشَهِ قَالَ يَنْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

٢ ٢٧٢٢ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ بِإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِيتُلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبَةً عَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَدْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُحَمَدُهُ النَّاسُ كَمَا فَالْ حَمَّادٌ.

رسول الله عظی و و توں مسجد سے ذکل رہے تھے استے میں ایک مخص ہم کو ملا مسجد کے سائبان کے پاس اور بولا یار سول الله علیہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا تو نے کیا سامان ٹیار کیا ہے تیامت کے لیے یہ من کر وہ مخص دب گیا پھر بولا یار سول الله میں نے تو پھے بہت نماز لور روزہ اور صدقہ تیار نہیں کیا البتہ میں محبت رکھتا ہوں الله سے اور اس کے رسول سے آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ موگا جس سے محبت رکھی ساتھ

۲۷۱۲- زجمه وی جواو پر گزرک

عا ١٤٠ - ترجمه وي ہے جواوير كزرك

۱۷۱۸ - عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیااور بولایار سول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے باب میں جو محبت رکھے ایک توم سے اور اس قوم کے سے عمل نہ کرے آپ نے فرمایا آدمی ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ ۱۷۷۹ - ترجمہ وی ہے جو گزرا۔

۲۰ مرد ابومویٰ سے بھی ایسے بی روایت ہے-

یاب: نیک آومی کی تعریف و نیا پیس اس کوخوشی ہے۔
۱۷۲۲-ابوذرؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ہے کہا گیا آپ کیا فرماتے
ہیں اس محتص کے باب ہیں جواجھے اعمال کر ناہے اور لوگ اس کی
تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بالفعل خوشخبری ہے مومن کو
(بینی آخرت میں جو تواب اور اجرہے وہ تو الگ ہے یہ و نیابی میں
خوش ہے اس کے لیے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں)۔
خوش ہے اس کے لیے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں)۔



## کِستسکابُ الْفَلاْدِ تقذیرے مسائل

٦٧٢٣~ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ حَنَّتُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (( إِنَّ أَخَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي نَطْن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمٌّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُصِنْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبُعِ كَلِمَاتٍ بكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَخَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِنَّا فِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِنَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُعْمَلُ بَعْمَلَ أَهْلِ النَّارِ خَتْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرًا عَ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدَّخُلُهُا )).

۲۷۲۳- عیراللہ ہے روایت ہے حدیث بیان کی ہم ہے رسول الله على في اور آپ سے ميں سے كے ہوئے باشك تم ميں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی مال کے پہیٹ میں جالیس دن جمع رہتا ہے پھر حیالیس دن میں لہو کی پھنگی ہو جاتا ہے پھر حیالیس دن میں گوشت کی ہوٹی بن جاتا ہے پھر غدا تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجاہے وہ اس میں روح چھو نکتا ہے اور جار باتوں کا اس کو تھم ہوتا ہے کہ اس کی روزی لکھتا ہے ( بعنی متاج ہو گایا مالدار ) اور اس کی عمر لکھتاہے (کہ کتنا جے گا) اور اس کے عمل لکھتا ہے (کہ کیا کیا كرے گا) اور يه لكھتا ہے كه نبك بخت (بہتتی ) ہوگا يا بد بخت (دوزخی) ہوگا سومیں قتم کھاتا ہوں اس کی کہ جس سے سواکوئی معبود نہیں کہ بے شک تم لوگوں بیں سے کوئی بہشتیوں کے کام كياكر تاہے يبال تك كداس بين اور بہشت بين باتھ جر كافرق رہ جاتا ہے (لینی بہت قریب ہوجاتا ہے) پھر نقد رکا لکھا اس پر غالب ہو جاتا ہے سووہ دوز خیول کے کام کرنے لگتاہے پھر دوزخ میں جاتا ہے اور مقرر کوئی آ دمی عمر مجر دوز خیوں کے کام کیا کرتا ہے بہاں تک کہ دوززخ میں اور اس میں سوائے ایک ہاتھ مجر کے کچھ فرق نہیں رہتاہے پھر تھر بر کا لکھااس پر غالب ہو تاہے مو بہشتیوں کے کام کرنے لگتاہے پھر بہشت میں جاتاہے۔

(۱۷۲۳) ہے۔ اس مدیث میں انہان کی ابتداء انہاء اور تقدیم کا بیان ہے عوام لوگ اس کا مطلب خصوصا تقذیم کا بجید خیس سمجھ کے اس کے سمجھتے کو بہت علم اور صاف ذہن جا ہے۔ لیکن انتاج الیماج ہے کہ جب خاتے پر مدار تضمر انوکوئی اپنی عبادت اور بندگی پر محمنڈ نہ کرے اس اواسطے کہ خاتے کا حال کیا معلوم ہے کہ کیا ہوگا اور کس گزیگار کو چینی ووز فی نہ جانا چاہیے شاید کہ مرتے دفت اس کا غاتمہ بخیر ہو ابعض ناوان کہتے جس کہ جب خاتے کو جات رہی تو جوانی میں عیش کرنی جائے شعیقی میں تو ہہ کرلیس کے سویہ شیطان نے ان کو دھوکا دیا ہے اس واسطے کہ لئ



۲۷۲۴- ترجمه وی جو گزرل

۱۷۲۴ – عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ (( إِنَّ خَلْقَ أَخَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي خَدِيثِ وَكِيعٍ (( إِنَّ خَلْقَ أَخَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً )) و قَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ (( أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا )) وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى ((أَرْبَعِينَ يَوْمًا )) وَأَمَّا فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى ((أَرْبَعِينَ يَوْمًا))).

مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ رُعِظَ بِغَيْرِهِ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ رُعِظَ بِغَيْرِهِ مَنْ شَقِي فِي بَطْنِ أُمَّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ رُعِظَ بِغَيْرِهِ فَلَاتَى رَجُلًا مِنْ أُصَحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنَّقَةً بِذَلِكَ مِنْ قُولِ اللهِ حَدَيْقَةً بِنَ أَسِيدِ الْفِقَارِيُّ فَحَدَّثَةً بِذَلِكَ مِنْ قُولُ النِي مَسْتُعُودٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلً بِغَيْرِ عَمْلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ عَمْلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ عَمْلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ يَقُولُ (﴿ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَعْمَلُ (وَ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَعْمَلُ (وَ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَعْمَلُ وَمَنَالًا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اللهُ وَسَمَّا وَتَعْفَا وَلَحْمَهَا وَعَظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا مُنْ مَنْ فَلَكَ اللهُ وَعَظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا وَمَعْلَمُهَا وَعِظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا وَبَعْلَمَ مَا شَاءً وَبَعْظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا اللهِ فَعَلَوْمِ اللهِ فَيْ فَيْقُضِى رَبُكَ مَا شَاءً وَبَعْظَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا وَمِعْلَامَهَا ثُمْ قَالَ يَا اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهِ فَيْ قَلْلُ يَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

42۲۵ - حذیفہ بن اسید سے روایت ہے رسول اللہ عظام نے قربایا فرشتہ نطفے کے پاس جاتا ہے جب وہ بچہ والی پیس جم جاتا ہے جالیس یا پیٹتالیس ون کے بعد اور کہتا ہے اے رب اس کو بد بخت تکھوں یا نیک بخت پھر جو پر وردگار کہتا ہے وہائی لکھتا ہے پھر کہتا ہے مرد تکھوں یا عورت پھر جو پر وردگار فرماتا ہے وہا لکھتا ہے او راس کاعمل اور عمراور روزی لکھتا ہے پھر کما ہے لیسٹ دی جاتی ہے نداس سے کوئی چیز بردھتی ہے نہ تھٹتی۔

۲۷۹۷- عبداللہ بن مسعود کہتے تھے بد بخت دہ ہے جوائی مال کے پیٹ سے بد بخت ہے اور نیک بخت دہ ہے جو دوسر ول سے تھیدت پارے عامر بن وائلہ عبداللہ بن مسعود سے بیس کررسول اللہ کے ایک صحابی کے پاس آئے جن کو حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہے اور ان سے بی حدیث بیان کی کہا بغیر عمل کے آدی کیے بد بخت ہوگا حذیفہ بولے تو اس سے تعجب کرتا ہے ہیں نے سا بد بخت ہوگا حذیفہ بولے تو اس سے تعجب کرتا ہے ہیں نے سا رسول اللہ سے فرماتے تھے جب نظفے پر بیالیس راتی گرز جاتی ہیں نواللہ تعالی آیک فرشتہ بھیجتا ہے اس کے پاس دواس کی صورت براتا ہے اور اس کے عاس و واس کی صورت براتا ہے اور اس کے کان آ کھ اور کھال اور کوشت اور مڈی بناتا ہے ہور و مو یا عورت پھر جو بہر عرض کرتا ہے اے پر دوردگار سے مرد ہو یا عورت پھر جو بہر عرض کرتا ہے اے پر دوردگار سے مرد ہو یا عورت پھر جو بروردگار جاتا ہے دہ تھی دیتا ہے اور قرشتہ لکھ لیتا ہے پھر عرض

و شعفی تک جینے کا کہاں ہے بیتین ہو شاید جوانی میں موت آجادے بلکہ ہر دم موت سر پر کفری ہے عاقل آدمی اگر خور کرے تواس کو سمی وقت خداہے عاقل ہو نالازم نہیں اس واسطے کہ "جمیں نئس نفس واپسیں بود" اسی اپنے کرم ہے ہم کو نفس اور شیطان کے جال ہے نکال اور جارا خاتمہ بخیر کر آمین- (تخفۃ الاخیار)



وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ثُمُّ يَقُولُ يَا رَبُّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبُّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخُرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَوِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ ﴾.

٦٧٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ وَسَاقَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ وَسَاقَ اللهِ ال

الْفِفَارِيِّ فَقَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُثَلِّقُهُ بْنِ أَسِيدٍ الْفِفَارِيِّ فَقَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُثَلِّقُ بِأَذْنَيُّ مَا يَشُولُ (( إِنَّ النَّطْفَةَ تَقْعُ فِي الُوْجِمِ مَاتَيْنِ بَقُولُ (( إِنَّ النَّطْفَةَ تَقْعُ فِي الُوجِمِ الرَّبِعِينَ لَيْلَةً ثُمْ يَتُصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ )) قَالَ رَبِّ رَبِّيْنِ لَيْلُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلَقُهَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ زَمِّهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أَنْنِي ثُمْ اللهُ ذَكرًا أَوْ أَنْنِي ثُمَّ اللهُ اللهُ ذَكرًا أَوْ أَنْنِي ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ فَكرًا أَوْ أَنْنِي ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ سَوِي فَيَحْعَلُهُ اللهُ يَقُولُ يَا رَبِ مَا رِزْقُهُ مَا يَقُولُ يَا رَبِ مَا رِزْقُهُ مَا يَقُولُ يَا رَبِ مَا رِزْقُهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْقِينًا أَوْ سَعِيلًا.

٦٧٢٩ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْفِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَةً رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَةً رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَةً (﴿ أَنْ مَلَكًا مُوكَلًا بِالرَّحِمِ إِذَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَةً (﴿ أَنْ مَلَكًا مُوكَلًا بِالرَّحِمِ إِذَا أَنْ يَخُلُقُ مَنْهَا بِإِذْنِ اللهِ لِيصَعْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخُلُقُ مَنْهَا بِإِذْنِ اللهِ لِيصَعْ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

کر تاہے اے پروروگار اس کی عمر کیا ہے پھر جو پروردگار چاہتا ہے وہ تھم کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر عرض کر تا ہے اے پروردگار اس کی روزی کیا ہے پھر جو پروردگار چاہتا ہے وہ تھم کردیتاہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھروہ فرشتہ اسپنے ہاتھ میں یہ کتاب باہر نے کر فکتا ہے اور اس سے کوئی نہ بڑھتا ہے نہ گفتا ہے۔ باہر نے کر فکتا ہے اور اس سے کوئی نہ بڑھتا ہے نہ گفتا ہے۔

۱۹۲۸ – الوسر بچہ حذیقہ بن اسید غفاری سے روایت ہے جی فرمائے رسول القد علی سے سنا اپنے ان دونوں کانوں سے آپ فرمائے سے نظفہ مال کے پیٹ جی چالیس را توں تک بول ہیں رہتا ہے پھر فرشتہ اس پراتر تاہے لیعنی وہ فرشتہ جواس کو پتلا بناتا ہے وہ کہتا ہے اے پروردگار سے مروجوگایا خورت پھر اللہ تعالی اس کو مرو کہتا ہے اے پروردگار سے بروردگار اس کو پورا کر تاہے بان تھی پھر اللہ تعالی اس کو پورا کر تاہے بان تھی پھر اللہ تعالی اس کو پورا کر تاہے بان کے اخلاق کیسے جی پروردگار اس کی روزی کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کے اخلاق کیسے جیں پھر اللہ تعالی اس کو بد بخت کر تاہے بائیک بخت۔

۲۷۲۹- ترجمہ وہی ہے جو گزردائس میں یہ ہے کہ ایک فرشتہ جو مؤکل ہے رحم پر جب اللہ تعالیٰ چھے بیدا کرنا چاہتا ہے چالیس پر کئی رائوں کے بعد پھر بیان کیاویں جو گزرل

• ۱۷۳۳ - الس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله علی ہے فر شتہ کو مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے اے رب اب لہو کی پھٹلی ہے اے رب اب لہو کی پھٹلی ہے اے رب اب گوشت کی یو ٹی ہے پھر جب الله تعالی کچھ پیدا کر نا جا ہتا ہے تو فر شتہ عرض کر تا ہے یہ مرد ہے یا عورت نیک ہے یا بداس



أُنْفَى شَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجْلُ قَيْكُتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ ﴾.

حَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَادِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَنَّا فِي الْفَرْقَادِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَنَّا فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَةُ وَمَعَةُ مِحْصَرَةٌ فَنَكُس فَحَعْلَ فَقَعَدُ وَقَعَدْنَا حَوْلَةُ وَمَعَةُ مِحْصَرَةٌ فَنَكُس فَحَعْلَ يَنْكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ مَنَكُنَةُ مِنْ الْحَدِ مَنَّ فَوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنْ الْحَنَّةِ وَالنّادِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتَ شَقِينَةً مَا مَكَانَهَا مِنْ الْحَنَّةِ وَالنّادِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتَ شَقِينَةً أَوْ مَعَيدَةً ﴾) قَالَ فَقَالَ رَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا مَكُنُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ (( مَنْ مَنْ الْمُلَى السَّعَادَةِ فَسَيْصِيرُ إِلَى عَمَلِ السَّعَادَةِ فَسَيْصِيرُ إِلَى عَمَلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَسَيْصِيرُ إِلَى عَمَلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَسَيْصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَعَمَلُوا فَعَمَلُوا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَعَمَلُوا فَعَمَلُوا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَعَمَلُوا فَعَمَلُوا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ الْمُقَاوَةِ فَيَعَلَى الشَّقَاوَةِ فَيَيْسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَعَلَى الشَّعَادَةِ وَلَمْ الشَّقَاوَةِ فَيَيْسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَيْسَرُونَ لِعُمَلِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَيْسَرُونَ لِعُمَلِ أَهْلُ الشَقَاوَةِ وَلَمْ أَهْلُ الشَقَاوَةِ وَلَيْ أَمْلُ الشَقَاوَةِ وَلَا أَمْلُ الشَقَاوَةِ وَلَيْ أَمْلُ الشَقَاوَةِ فَيَسَرُونَ لِعُمَلِ لِعُمَلِ أَهْلُ الشَقَاوَةِ فَيَسَرُونَ لِعُمَلِ الْمُلْلُولُ الشَّعَادَةِ وَأَمْا أَمْلُ الشَعْقَاوَةِ وَلَمْ أَمْلُ الشَعْقَاوَةِ وَلَا مَا مَنْ أَعْلَى الْمُلَى الْمُنْ أَعْلَى الشَا مَنْ أَعْطَى المُعْلَى المُعْمَلِ الْمُنْ الْمُنْ أَمْلُ الْمُنْ أَمْنَا مَنْ أَعْلَى المُنَا مَنْ أَعْلَى الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْعُلُ الْمُلْلُ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُولُ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُوا

کیروزی کیاہے اس کی عمر کیاہے پھر جو حکم ہوتا ہے وہاہی لکھ نیا • جاتا ہے! پی مال کے پییٹ ہیں۔

١٧٢٣- حفرت علي على روايت بهم بقيع من تھے (بقیح مدینہ منورہ کا قبرستان ہے) ایک جنازہ کے ساتھ اھنے میں رسول اللہ تشريف لاے آپ بيٹے ہم آپ ك كرد بيٹے آپ كے إس ايك چیزی تھی آپ سر جمکا کر بیٹے اور چیزی سے زمین پر کبیریں كرنے لگے پھر آپ نے فرمایاتم میں سے كوئى ایسا نہیں ہے كوئى جان الی نہیں ہے جس کا اللہ نے شمکانات لکھ دیا ہو جنت میں یا د درزخ میں اور بیرند لکے دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا ہد بخت ہے ایک فخص بولا يار سول الله كجر جم اہنے لكھے پر كيوں بھر وسانہ كريں اور عمل کو چھوڑ دیں (بیعن تقدیر کے روبر وعمل کرنا ہے فائدہ ہے جو قسمت میں ہے وہ ضرور ہوگا) آپ نے فرمایا جو نیک بختوں میں ہے وہ نیکوں کا کام شنالی کرے گا اور جو بد بختول میں سے وہ بدول کا کام جلدی کرے گااور فرمایا عمل کروہر ایک کو آسانی دی گئی ہے لیکن نیکوں کو آسمان کیا جائے گا نیکوں کے اعمال کرنااور بدوں کو آسان کیاجائے گابدول کے اعمال کرنا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی

(۱۷۵۳) ہے۔ اصحاب سے بچھتے تھے کہ تقدیم کے روبرو عمل بے فاکدہ چزے معزت نے فربایا تم غلط سجھے ہو عمل کر ہاتقدیم کے مخالف تہیں اس واسطے کہ قدانے عالم بیں چزوں کو پیدا کیااور ہرا یک کو دوسرے دربا دیااور موافق اپنی حکمت کے بیش چز کو بعض چز کا سبب مخبر ایا جیسے آگھ سبب بے بیشت کا اور بدعمل سبب بے دوز ن مجلے میں ایک طرح دوق مقدر ہے اور کسی محل سبب ہے بیشت کا اور بدعمل سبب بے دوز ن کا تو معلوم ہوا کہ عمل کر ہا تقدیم کے خالف تقدیم کے خوالف تعلیم کے خوالف تعلیم کے خوالف تو تعلیم کے خوالف کو خش اور عمل کرتے کا خاص فرایا کے خوالف کے خوالف کے خوال کرتے ہیں جات کہ خوالف کے خوال کو خش اور خوال کو خش اور خوال کو خوالف کو خوال کو



وَانَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيْسَرَّهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ نَجِلَ وَاسْتَغَنَّى وَكَلَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسَرُّهُ لِلْعُسْرَى.

سوجس نے خیرات کی اور ڈرااور بہتر دین (لیعنی اسلام کو سچا جانا) سواس پر ہم آسان کر دیں گے نیکی کرتا اور چو پخیل ہو ااور بے پر واہ بناور نیک دین کواس نے جھوٹا جانا تواس پر ہم آسان کر دیں سے کفر کی سخت راد۔

۲۷۳۴- ترجمه وی جواویر گزرا

٩٧٣٢ عَنْ مَنْصُور بَهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْبَنُ وَقَالَ الْبَنُ وَقَالَ الْبَنُ أَبِحُصَرَةً وَقَالَ الْبَنُ أَبِعُصَرَةً وَقَالَ الْبَنُ أَبِعِ شَيْبَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْنَاحُوصِ ثُمَّ قَرَأً أَبِي النَّاحُوصِ ثُمَّ قَرَأً أَبِي النَّاحُوصِ ثُمَّ قَرَأً وَسُلُم.

٦٧٣٣ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمِ خَالِسًا وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُمُ مِنْ يَنْكُمُ مَنْوَلُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ )) قَالَ تَنْكِلُ قَالَ يَنْكِلُ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ أَفَلًا يَنْكِلُ قَالَ مَنْكِلُ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ أَفَلًا يَنْكِلُ قَالَ مِنْ الْحَدِيدِ مِنْ الْحَدِيدِ مِنْ الْحَدِيدُ مِنْ اللهِ يَعْمَلُ أَفْلًا يَنْكِلُ قَالَ مَنْ إِلَيْهِ يَعْمَلُ أَفْلًا يَنْكِلُ فَالَ إِلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ إِلَيْهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۳۷۲- حفرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین بیٹے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک کئری تھی جس سے زمین پر لکیریں کر رہے تھے آپ نے اپناسر اٹھایا پھر فرمایا تم میں ہے کوئی جان ایک نہیں ہے جس کا ٹھکانا معلوم نہ ہو گیا ہو (یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں) کہ جنت میں ہے یا معلوم نہ ہو گیا ہو (یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں) کہ جنت میں ہے یا



(﴿ لَمَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُنْسَرٌ لِمَا حُلِقَ لَهُ ﴾ ثُمَّ مَرَا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسَرُهُ لِلْعُسْرَى.

٦٧٣٤ - عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمُسُ أَنْهُمَا سَمِعًا لِسَلْمِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ السَّلَمِي عَنْ عَلِي عَنْ جَاءِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ سَرَاقَةُ بِنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشُمِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٧٣٦ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وُسَلِّمَ (( كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ )). عَلَيْهِ وُسَلِّمَ (( كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ )). عَنْهُ قَالَ قِبِلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قِبِلَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ (( كُلُّ مُيسَرٌ لِهَا خُلِقَ لَهُ )).

جہم میں۔ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم عمل کیوں کریں مجروسانہ کرلیں آپ نے قرمایا نہیں عمل کروہر ایک کو آسان کیا عمیاہے وہ جس کے لیے پیدا کیا گیاہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فاما من اعظی واتقی۔ (جس کائر جمہ اوپر نہ کور ہوا) ما ۲۷۴۔ ترجمہ وی جو گزرا۔

۲۷۳۵ - جابڑے دوایت ہے سراقہ بن مالک بن جعثم رسول اللہ علام سول اللہ ہمارادین بیان سیجے گویا ہم اب بیدا ہوئے ہم جو عمل کرتے ہیں تواس مقصد کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں تواس مقصد کے لیے جو آگے ہونے والا (اور پہلے ہے اس کی نسبت پچھ قرار نہیں پایا) آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے عمل کر وجس کو لکھ کر قلم سوکھ گلااور تقدیر جاری ہو چکی سراقہ نے کہ چر عمل سے کیا فائدہ ہے زہیر نے کہا ہواتر بیر نے بچھ بات کہی بھر عمل سے کیا فائدہ ہے زہیر نے کہا ہواتر بیر نے بچھ بات کہی انھوں نے کہا عمل کر وہرا کے جو اور گزرااس میں ہے ہے آسان کیا گیا۔

انھوں نے کہا عمل کر وہرا کے جمھ سے لیے آسان کیا گیا۔

انھوں نے کہا عمل کر وہرا کے جمھ سے لیے آسان کیا گیا۔

انھوں نے کہا عمل کر وہرا کے جمھ سے کہ ہر ایک کام آسان کیا گیا۔

٢٧٣٧- عمران بن حمين عدوايت بو الوكول في عرض كيايا رسول الله جنت والول كااور ووزخ والول كاعلم بو كياب (خداوند تعالى كو) آپ في فرمايابال لو كول في كما يحر عمل كرف والله عمل كيول كرتے بين آپ في فرمايا بر شخص كيلئے و بى كام آسان كيا عمل كيوں كرتے بين آپ في فرمايا بر شخص كيلئے و بى كام آسان كيا عميا ہے جس كيلئے پيدا بوا (اب اگر اس كے ہاتھ سے التھ كام بورے بين تواميد بوتى ہے كہ اس كى نقد ريش جنتى بونا لكھا كيا



ہے اور جو برے کام جو رہے ہیں تو خیال ہو تاہے کہ اس کی تقدیر میں جہنی ہونالکھا گیاہے ہم کو تقدیر کاعلم نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ امال کب تقدیر اللی ہیں جمارے اٹلال کب تقدیر سے خارج ہیں وہ بھی یہ تقدیر اللی ہیں اور عذاب و تواب اس اختیار پرہے جو بعالم اسباب ہم کو دیا گیاہے اور چو تکہ تقدیر تک ہمارا علم نہیں پہنچا اس لیے ہم سارے کام اپنے اختیارے کرتے ہیں اور اس کی جزااور سرا یانے کے تحق ہیں )۔

٦٧٣٨ عَنْ يَزِيدَ الرَّشْلَكِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
 بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَقِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ
 قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ.

٣٧٣٩ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّبِلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَرَآيُتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيُومَ وَيَكُدُّحُونَ فِيهِ أَشَيْءً قُضِيَ عَلَيْهِمٌ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَر مَا سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقَبِّلُونَ بِهِ مِمَّا أَنَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَتَبْنَتُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بُلُ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلَا يَكُونُ طُلُمًا قَالَ فَفَرِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَادِيدًا وَقُلْتُ كُلُّ شَيْء حَلُّقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ فَلَّا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ فَقَالَ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أَرِدُ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْرَرَ عَقَلُكَ إِنَّ رَجُلُيْنِ مِنْ مُزَيِّنَةً أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا يَا رَسُولَ اللهِ أَرْأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيُوْمَ وَيَكُدُحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمُضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَرْ فِيمًا يُسْتَغَبُّلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ رَنْبَتَتُ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (( لَمَا بَلُ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي

٣٩٧٧- ابوالا سود ویل ہے روایت ہے جھ سے عمران حصین نے کہا تو کیا سمجھتا ہے آج جس کیلئے اوگ تمل کر رہے ہیں اور محنت اور مشقت اٹھارہے ہیں آیاوہ بات فیصلہ پاچکی اور گزر گئی اگلی نقتر مر کی روے یا آگے ہونے والی ہے رسول اللہ مکی حدیث ہے اور جحت سے میں نے کہادہ بات فیصلہ پاچکی اور گزر گئی عمر ان نے کہاتو پھر ظلم لازم آیا(اس لیے کہ خدائے تعالیٰ نے جب سی کی تقدیم میں جہنی ہونا لکھ دیا تو پھر وہ اس کے ضاف کیو تکر عمل كرسكتا ہے) يه سن كر بيس بهت گھير ايااور بيس نے كہا ظلم نہيں ہے اس وجہ سے کہ ہرایک چیز دللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی ملک ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتااور لوگوں سے البتہ پوچھ سکتے ہیں عمران نے کہا خدا تھے پر رحم کرے میں نے بیراس لیے یو چھاکہ تیری عقل کو آزماؤں دو مخص حرینہ کے رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیایار سول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں آج جس کے لیے لوگ عمل کررہے ہیں اور محنت اٹھارہے ہیں آیااس کا فیصلہ ہوچکااور تفقد مریش وہ بات گزر چکی یا آئندہ ہو نے والا ہے اس عظم کی رویے جس کو پیٹمبر لے کر آئے اور ان پر جحت ٹابت ہو پکی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی تصدیق

كِتَابِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ ﴾) وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَٱلْهَمَهَا فُحُورَهَا وَتَقَوَّاهَا .

• ١٧٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً غَانَ (﴿ إِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمُّ يُحْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ ٦٧٤١-عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ السَّعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنَّ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّادِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾)

بَابِ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام ٣ ٣٧٤٢ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( اخْتَجُّ آدَمُ وَمُومنَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيِّبُتَنَا وَأَخُرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ وَخَطُّ لَكُ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدُّرَهُ اللَّهُ

الله كى كتاب سے موتى ہے الله تعالى نے فرمايا متم ہے جان كى اور فسم ہے اس کی جس نے بنایا اس کو پھر بتادی اس کو برائی اور بھلائی۔ ٣٤٣٠- ابو ہر يره رضى الله عنه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا آدمي عدت تك الجمع كام كياكر تاب (يعني جنتیوں کے کام) پھر اس کا خاتمہ دوز خیوں کے کام پر ہو تا ہے اور آدمی مدت تک جہنیوں کے کام کیا کر تاہے پھر اس کاخاتمہ جنتول کے کام پر ہو تاہے کے

۲۷۲۴ - سیل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لو کول کی نظر میں جنتیوں کے سے کام کر تاہے اوروہ جہنمی ہو تاہے اور آدمی لو گوں کی نظر میں جہنیوں کے سے کام کر تا ہے اور وہ جنتی ہو تا

باب: حضرت آوم اور حضرت موسی کا مباحثه ۲۷۴۷- ابوہر مرور صنی اللہ عقہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم في فرمايا حضرت آدم اور حضرت موسى يس بحث ہوئی حصرت موسی نے کہااے آدم تم ہمارے باب ہوتم نے ہم کو محروم کیااور جنت سے نکال (ور خت کھاکر) حضرت آدم نے کہاتم مویٰ ہوتم کواللہ نے اپنے کلام سے خاص کیااور تورات

(۱۷۴۲) 🌣 الله تعالی نے تورات شریف کواپنے ہاتھ ہے لکھائی مقام پر الجعدیث کا مید فدہب ہے کہ الله تعالی کے دوتوں ہاتھ میں اور دونوں واستے ہیں اور ہاتھ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے ابو صنیقہ نے فقد اکبر میں کہاکہ ہاتھ کی تاویل تعت اور قدرت سے شرکریں سے کیو تکہ بیہ قدر ریہ ادر معتز نہ کا قول ہے امام نووی نے جو کہا کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے تو ظاہرے ظاہر متعارف مقصود ہے لیٹنی جسمافی ہاتھ جیسا جارا باتھ ہے ہے ہے شک مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ادر صفت کس مخلوق کی ذات اور صفت کے مشب نہیں ہوسکتی اور بد مطلب نہیں کہ ظاہر معنی لغوی مراد نہیں ہے اس لیے کہ اگر ظاہر معنی لغوی مراد نہ ہو تو تاویل کرنے دالوں میں ادر اٹل حدیث میں کوئی فرق باقی نہیں ر ہتااور بہت ائت صدیث نے تصر سے کروی ہے کہ تمام صفات المی اپنے ظاہر پر محمول ہیں تو ید کائر جمد ماتھ سے اور وجہ کا ترجمہ منہ سے اور عین کا ترجمہ آگھ سے اور قدم کا پاؤں ہے کر سکتے ہیں اور نہیں اختلاف کیااس ٹی تحمراس جابل نے جو معاند ہے اور غور نہیں کر تاسلف کے اقوال میں اور ہم نے اس مسلم کو مفصل کتاب الانتہاء فی الاستواء میں بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہ مباحث اپنے ظاہر پر محمول الله

عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً )) فَقَالَ البِّيُّ عَلَيُّةً (( فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجُّ آدَمُ مُوسَى ) وَفِي حَدِيثِ الْمِنِ أَبِي عُمَرَ وَأَنْنِ عَبْدَةً قَالَ أَحَدُهُمَا خُطُّ و قَالَ الْآخَرُ كَتَبَ لَكَ النَّوْرَاهُ بَيْدِهِ.

تمہارے واسطے اپنے ہاتھ سے لکھی تم جھ کو طعنہ دیتے ہواں کام پر جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں میری پیدائش سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا تو آوم بحث میں غالب آئے موسی پر۔

سام ۱۷۳- ابوہر رہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے قرمایا بحث کی آدم اور موسیٰ نے نو آدم موسیٰ پر غالب ہوئے موسیٰ نے کہا تم وہی آدم اور موسیٰ نے کم او کیالوگوں کو اور جنت سے ان کو نکالا آدم نے کہا تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم بات کا علم ویالوران کو برگزیدہ کیالوگوں پر اپنا پیغیمر کر کے موسیٰ نے کہا ہا کہ اور گر بدہ کیالوگوں پر اپنا پیغیمر کر کے موسیٰ نے کہا ہاں آدم نے کہا تو پھر مجھ کو ملامت کرتے ہواس کام پر جو میر سے بیدا ہوئے سے پہلے میری تقدیم میں لکھ دیا گیا۔

اور مو کی نے بحث کی اپنے پروردگار کے پاس تو آدم علیہ السلام عالیہ السلام کا اللہ ہوئے نے فرمایا آدم علیہ السلام عالیہ السلام کی موکی نے کہاتم وہی آدم ہوجن فالب ہوئے موکی علیہ السلام پر موکی نے کہاتم وہی آدم ہوجن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی دوح تم میں بھو تکی اور تم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے (لیعنی سلامی کا سجدہ نہ کہ عبادت کا اور ملامی کا سجدہ اس وفت جائز تھا۔ ہمارے دین میں سوا خدا کے ملامی کا سجدہ اس وفت جائز تھا۔ ہمارے دین میں سوا خدا کے دومرے کو سجدہ کرنا حرام ہوگیا) اور تم کو اپنی جنت میں رہنے کو دومرے کو سجدہ کرنا حرام ہوگیا) اور تم کو اپنی جنت میں رہنے کو

مسلم

برسائيهِ وَبِكُلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلُواحَ فِهَا يَبْنَالُ الْمُلَوّاحَ فِها يَبْنَالُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٦٧٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى خَدِيثِهِمْ.

٣٧٤٧- عَنْ أَبِي مُرَيَّرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَ سَنَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

٣٧٤٨ -عَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ (﴿ كَتَبَ اللهُ

جُدوی پھر تم نے اپنی فطاکی وجہ ہے لوگوں کو زمین پراتارا آدم مے کہا تم وہ موئی ہو جن کو اللہ تعالی نے چن ایاا پنا پیغیر کر کے اور تم کو اللہ تعالی نے تورات شریف کی تختیال دیں جن میں ہر بات کا بیان ہے ہوائہ تعالی نے تورات شریف کی تختیال کے لیے اور تم کیا ہے جھے ہواللہ تعالی نے تورات کو میرے پیدا ہونے ہے کتی مہت پہلے کھا حضرت نہوسی نے کہا جالیس ہرس پہلے آدم نے کہا جالیس ہرس پہلے آدم نے کہا تم نے فاف کیا اور بھٹک گیا حضرت موئی نے کہا چاہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھر تم جھے کو رب کے فرانے کے فلاف کیا اور بھٹک گیا حضرت موئی نے کہا پھر تم جھے کو رب کے فرانے کے فلاف کیا اور بھٹک گیا حضرت موئی نے کہا پھر تم جھے کو میرے پیدا ہونے ہوائی کام کے کرنے پرجو میری تھڈ پر میں اللہ نے مان اللہ نے میں بیلے لکھ دیار سول اللہ نے میں میں بیلے لکھ دیار سول اللہ نے فرایا تو آدم غالب آئے موئی پر۔

۱۷۳۵ - ابو ہر مرہ در منی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ بہ نے فربایا آدم اور موسی نے تقریر کی موسی نے کہاتم وہی آدم ہو جو گناہ کی وجہ ہے جنت ہے نکلے آدم نے کہاتم وہی موسی ہوجن کو اللہ تعالی نے چنار سالت اور کلام ہے پھر تم بھے کو ملامت کرتے ہواس کام پر جو میری نقد ہر میں لکھا گیا میری پیدائش ہے پہلے تو حضرت آدم غالب ہوئے موسی کھا گیا میری پیدائش ہے پہلے تو حضرت آدم غالب ہوئے موسی ہے۔

٢ ١٥ - قد كوره بالاحديث السندس بهي مروى --

۲۷۳۸- عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ میں نے سنا رسول اللہ میں نے سنا اللہ تعالیٰ نے مخلو قات کی

(۱۷۲۸) ہے تو وی نے کہا یہ تقدیر کی کتابت کازمانہ ہے نہ کہ اصل تقدیر کاوہ تواز لی ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں اس عدیث سے یہ نکلا کہ خداوند تعالٰی کاعرش آسان اور زمین کے وجود سے پہلے تھااوروہ عرش پانی پر تھااب معلوم نہیں کہ پانی سے پہلے کس چیز پر تھااس کی خبر ہم کو اللہ اللہ



مَقَادِيرَ الْحُلَائِقِ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَ اتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ مَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ). بِحَمْسِينَ أَلْفَ مَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمِائِةِ مِثْلَهُ عَيْرَ أَنْهُمَا لَمْ يَذْكُرًا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

بَابُ تَصْرِيفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ ١٩٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِو بْنِ الْمَاصِ ١٩٥٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِو بْنِ الْمَاصِ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَبْدِ يَقُولُ (﴿ إِنَّ لَهُ اللهِ عَبْدُ يَقُولُ (﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَصَابِعِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بَابُ كُلِّ شَيْء بِقَدَرَ

١ - ١٧٥١ - عَنْ طَاوُسِ أَنَّهُ قَالَ أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ بِقَدَرٍ عَلَى مَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَا اللهِ عَنْ وَالْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ )).

تقدیر کو لکھا آسان اور زمین کے بنانے سے پچاس ہزار برس پہلے اس وقت پروردگار کاعرش پانی پر تھا۔

۱۷۳۹- ترجمہ وی جو او پر گزرااس میں پانی پر عرش ہونے کا بیان نہیں ہے۔

باب: ول الله تعالى كے اختيار ميں ہيں.

۱۷۵۰ - عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انھوں نے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فرماتے بھے آدمیوں کے دل پروروگار کی دوانگلیوں کے بھی میں ہیں جیسے ایک دل ہوتا ہے پروردگار ان کو پھراتا ہے جس طرح چاہتا ہے پھر آپ نے فرمانیا باللہ دلوں کے پھرانے والے ہمارے دلوں کو پھرا دے والے ہمارے دلوں کو پھرا

باب ہرایک چیز تقدیرے ہے

1201- طاؤس سے روایت ہے بیس نے رسول اللہ عظامیۃ کے کئی صحابیوں کو پایا دہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے ہے اور بیس نے عبد اللہ بین عمر سے سنا وہ کہتے تھے بیس نے رسول اللہ سے سنا آپ فرہ تے بین عمر سے سنا وہ کہتے تھے بیس نے رسول اللہ سے سنا آپ فرہ تے تھے ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور دانا کی بھی (لیعنی بعض آدمی ہو شیار اور عقلند ہوتے ہیں بعض بیو قوف کا بل ہے بھی تقدیر سے ہے)۔

الله اوراس کے رسول نے شیس وی۔

(۱۷۵۹) ہے۔ جن انسان کادل بھی اس کے قابو بیل نہیں وہ بھی خداد تد کر ہم کے ہاتھ بیں ہے وہ جاہت کی رہ پر لگادیتا ہے اور جاہتا ہے کہ والی خیال بھی خداد تد کر ہم کے ہاتھ بیل ہے کہ ول کا خیال بھی خداد تد کی طرف ہے ہے ممل کا تو کیاد کر ہاتا قرآن بیل فرماتا ہے تم کسی کام کو جاہ بھی خیاں سکتے جب تک خداد ند تعالی نہ جاہتے ہے معد بیٹ احاد بیٹ صفات بیل ہے جادراد پر کئی بار بیان ہو چکا کہ سلف کا فرہب ان آیات اور احاد بیٹ بیل ہے کہ وہ اپنے ظاہری معنی پر محمول جیں اور ان کی کیفیت کا علم خدا کو ہے ہے شک خدا کی انگلیاں جی جیسے اس کے ہاتھ جی پر پرنہ ہاتھ کی حقیقت ہم کو معلوم ہے ندائلیوں کی اور وہ پاک ہے کناو قات کی مشاہبت سے اور جضوں نے تاویل کی ہے وہ کہتے جیں انگلیوں سے مراد بہاں قدرت ہے اور اختیار ہے اور ان تو کو ان جادران کو گون نے یہ نہ سمجما کہ قدرت کا مشنیہ اور جمع کیو تکر ہوگا قرآن بیل صاف میند مشنیہ موجود ہے دونوں ہاتھ اس کے کہلے جیں اور حدیث میں اصافی میند مشنیہ



١٧٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ مُشْوِكُ وَقُرْيَشَ يُحَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ يَوْمَ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسُّ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسُّ مَنَّةً إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

1204 - ابوہر یوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قریش کے مشرک جھڑتے ہوئے رسول اللہ عظافہ کے پاس آئے تقاریم بن مشرک جھڑتے ہوئے رسول اللہ عظافہ کے پاس آئے تقاریم بن تو یہ آئے اور کہا جائے گا چھو جہنم کا لگنا ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو تقاریم کے اور کہا جائے گا چھو جہنم کا لگنا ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو تقاریم کے ساتھ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس آیت بیس قدر سے بجی تقدیم مراد ہے اور بعضوں نے اس کے معنی یہ کے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کواس کے اعدازے پر پیدا کیا بھی جشامینا سب تھا)۔

باب: انسان كي تقدير مين زناكا حصه لكصاجانا ١٤٥٣- ابن عباس سے روایت ہے یہ جواللہ تو لی نے فرمایا جو لوگ بیجے ہیں بزے بڑے گناہوں سے اور کم میں گر فآہو جاتے ہیں توخداتعالیٰ بوی بخشش والا ہے بیں سجھتا ہوں کم کے معنی وہ جیں جوابو ہر ریا ہے کہا کہ رسول اللہ کے فرمایا اللہ تعالی نے ہر ایک آدی کے لیے زنامی سے اس کا حصہ لکھ دیاہے جو ضرور ہونے والاہے نوزنا آئکھوں کادیکھناہے(اجنبی عورت کوشہوت ہے)اور زناز بان کا ہاتمیں کرنا ہے (اجنبی عورت سے شہوت کے ساتھ ) اور زنالنس كاخوابش كرناب اور فرج ان كو يجاكرتي ب ياجهوثا\_ ٧٤٥٣- ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیم ئے قرمایا انسان کی تفتر ریش اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیاہے جس کو دہ خواہ مخواہ کرے گا تو آتھوں کا زناد یکھناہے اور کانوں کا زناسناہے ز بان کازنا بات کرتاہے اور ہاتھ کازنا پکڑنااور چھوناہے اور پاؤں کا زنا جانا ہے (فاحشہ کی طرف) اور دل کاڑنا خواہش اور تمنا ہے ادرشرم گاوان باتوں کو سیج کرتی ہے یا جھوٹ۔

(۲۷۵۳) ہے۔ لینی اگر فرج ترام فرج میں داخل کی توبیدنا کمی جی تابت ہو گئیں اور جو بھائے نہ کیا صرف یمی یا تیں ہو تیں تو وہ طفیقاً زنا تیں بیں بلکہ مجاز آبیں اور بیدیا تیں لم میں داخل ہیں جن سے انسان بہت کم نئے سکتا ہے اور اگر بڑے گناہوں سے بیچ توانڈ تعالی اس کم کو بخش دے گااور بعضوں نے کہا کم سے گناہ کا عزم مراد ہے لیمنی دل میں گناہ کا خیال آوے لیکن خداسے ڈر کر نہ کرے تو یہ خیال معاف ہو جائے گا۔ والٹداعلم۔



### ہاب: بچوں کابیان کہ وہ جنتی ہیں یادوز خی اور فطرت کابیان

1400- الوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ برجو درایا ہر ایک بچہ پیدا ہو تاہے فطرت پر (یعنی اس عبد پر جو موائد ہیں روحوں سے لیا گیا تھایا اس سعادت اور شقادت پر جو خاتمہ ہیں ہونے والی ہے یا اسلام پر یا اسلام کی قابلیت پر) پھر اس کے ماں باپ اس کو مہود کی بناتے ہیں اور نصر الی بنائے ہیں اور جو ی بناتے ہیں ہور نصر الی بنائے ہیں اور جو ی بناتے ہیں ہور نصر الی بنائے ہیں اور جو تاہد کی کو تم در کھتے ہو کان کتا ہوا پیراہوا پھر ابو ہر برہ کہتے تھے تمہاراتی جا ہے در کھتے ہو کان کتا ہوا پیراہوا پھر ابو ہر برہ کہتے تھے تمہاراتی جا ہے تو اس آیت کو پڑھو فیطر فی اللہ اللہ ی فیطر الناس علیہا لا تو اس آیت کو پڑھو فیطر فی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا او گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا دیں ہو تو کی ہو اس کی بیدائش آپس پر بنایا دو گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا دو گوں کو اللہ کی بیدائش آپس پر اللہ کی بیدائش آپس پر بنایا دو گوں کو اللہ کو بیدائش آپس پر الگی ہو کی ہو اس کی بیدائش کی کی کو بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو

٧٤٥٢- نُرجمه وي جواوير گزرا

۲۷۵۷- ترجمه وی جواویر گزرل

٣٧٥٦ –عَنَّ الزُّمْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْادِ وَقَالَ ((كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ جَمْعَاءَ )).

١٧٥٧ - عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً (( مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ )) ثُمَّ يَقُولُ اقْرَعُوا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ.

٦٧٥٨ عَنْ أَبِي هُرَئِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَلَوْ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهودُانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرَّكَانِهِ )) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَئِتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَئِتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَاللهَ عَلَيْهِ إِنَّ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالَ اللهِ أَرَأَئِتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالَ اللهِ أَرَأَئِتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالَ اللهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

۲۷۵۸ - ابو ہر میرہ رضی اللہ عندے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ عندے فرمایا ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہو تاہے پھر اس کے مال باپ اس کو میبودی بناتے ہیں المرائی بناتے ہیں مشرک بناتے ہیں ایک فخص بولا یا رسول اللہ اگر وہ بچہ اس سے پہلے مرجائے آپ نے فرمایا خدا جائے وہ کیا کام کرتا۔

(۱۷۵۸) ان آپ نے فرمایا خداجائے وہ کیاکام کرتا تواللہ تعالیٰ کی مرضی چاہا ہے جنت میں لے جائے چاہے جنم میں بچوں کے باب میں بولی فت سے پہلے مرجادیں علاء کااشلاف ہے نودیؒ نے کہا مسلمانوں کے بیچے تواجماعا جنتی ہیں اور مشرکوں کے بچوں میں تیمن فد ہب ہیں اکثر کا یہ قول ہے کہ وہ جنتی ہیں گئے۔ کہ وہ جنتی ہیں کا یہ قول ہے کہ وہ جنتی ہیں ہیں ہے کہ وہ جنتی ہی



٩ ١٧٥٩ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ الْبِ نُمَيْرِ (( مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولُدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ )) وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (( إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانَةً)) (( إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانَةً)) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرِيْتِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً (( لَيْسَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرِيْتِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً (( لَيْسَ مَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانَةً )).

١٧٦٠ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَا أَبُو هُرْيُرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَذَكُرَ أَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( هَنْ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَّذَانِهِ وَيُعَصّرانِهِ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَّذَانِهِ وَيُعَصَّرانِهِ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَّذَانِهِ وَيُعَصَّرانِهِ عَلَى هَذِهِ الْفِيطَةُ عَلَى هَذِهِ الْفِيطَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

آ ۲۷۲۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَيُواهُ تَالَ (( كُلُّ إِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَيُواهُ بَعْدُ يُهُوَّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُوْهُ الشَّيْطَانُ فِي حِصْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَالْبَهَا )).

٣٧٦٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيُلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُنْشَرِكِينَ فَقَالَ (( اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ )).

۱۷۵۹- ترجمہ وی جو گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک بچہ اسلام کی ملت پر بیاس ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ زبان سے ہاتیں کرنے لگے۔

۱۳۷۱- ابوہر مرور منی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہو تاہے وہ فطرت پر پیدا ہو تاہے
پیر اس کے مال باپ اس کو یہووی بنا وسیتے ہیں اور نفرانی جیسے
اونٹ جنتے ہیں کوئی الن جس کان کٹا پیدا ہو تاہے؟ بلکہ تم ان کے
کان کاشتے ہولوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو
پچہ بچینے میں مرجاوے آپ نے فرمایا اللہ تعالی جانا ہے ایسے بچ

۱۷۲۱- ترجمہ وہی ہے اتنازیادہ ہے کہ اگر اس کے ماں ہاپ مسلمان ہوئے تو بچہ مسلمان رہتا ہے اور ہر ایک بچے کو جب اس کی ماں جنتی ہے توشیطان اس کی کو کھوں میں ٹھونسا دیتا ہے مگر حضرت مریم اوران کے بیٹے عینی علیہ السلام کو شیطان ٹھونسانہ دے سکا۔

۲۷۲۲- ابر ہر برہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ہے ہو چھا گیا مشر کوں کے بچوں کا حال آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرئے۔

لا ہیں اور اس صدیث کار جواب دیاہے کہ اس میں جہنم میں جانے کاؤ کر نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جوان ہوتے توانقہ کو معلوم ہے کیا عمل کرتے لیکن وہ جوان نہیں ہوئے تو جنتی ہیں اور خصر نے جس لڑکے کو ماراناس کے مال باپ تو مسلمان تنے اور صدیث میں جواس کو کافر کہاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگروہ ہزاہو تا تو کا فراور ، ل باپ کو بھی کافر کردیتا۔

مسلم

۲۷۲۳- ترجمه وی ہے جواو پر گزرل

۲۷۲۴- ترجمه وي ہے جواو پر گزرك

٣٠٧٦٣ - عَنْ الزَّهْرِيُّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلُ حَلِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَلِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ شُئِلَ عَنْ ذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ

١٧٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَشُوتُ مِنْهُمْ
 صَغِيرًا فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

٦٧٦٥ - عَنْ الْبَنِ عَبَّاسِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ ((الله أَعْلَمُ إِلَيْنَ أَعْلَمُ
 بما كَانُوا عَامِلِينَ إذْ خَلَقَهُمْ)).

٦٧٦٦ عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَعْبِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ الْعُلَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ الْعُلَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْنَ عَاشَ لَلْوَهْقَ قَتَلَهُ الْحَجْضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلُو عَاشَ لَلْوَهْقَ أَنَوْيُهِ طُعْيَانًا وَكُفْرًا )).

٦٧٦٧- عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ تُوَفِّيَ مَسَافِعِ مِسْ عَصَافِعِ مِسْ عَصَافِعِ مَسْ عَصَافِعِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ (﴿ أُو لَا تَدْرِينَ أَنْ اللهِ عَلَيْقَ (﴿ أُو لَا تَدْرِينَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَلِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا يَهِ

٦٧٦٨ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ صَبّى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى صَبّى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْبَحَنَّةِ لَمْ يَعْمَلُ السُّوءَ وَلَمْ يُدُرِكُهُ قَالَ (﴿ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنْ وَلَمْ يَدْرِكُهُ قَالَ (﴿ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنْ اللهِ خَلْقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي اللهِ خَلْقَ لِمْ يَقَا وَهُمْ فِي اللهَ خَلْقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي

۲۷۲۵ - این عباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے بھی الی بی روایت

۲۷۲۱- ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنی نے فرمایاوہ لڑکا جس کو حضرت خطر نے قتل کمیا کا فرید اہوا تھا (یعنی بڑا ہو کہ کا فر ہوجا تا) اور اگر جیتا تواہے ماں باپ کو شر ارت اور کفر بیں پھنسادیتا۔

۱۷۲۷- ام المو منین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے ایک بچہ مر گیا میں نے کہاخوشی ہواس کو وہ تو جنت کی چڑیوں بی سے ایک چڑیا ہوگار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیدا کیا اور جہم کو اور ہرا یک کے لیے علیمہ و علیمہ وال بنائے۔

147۸- ام المومنین حضرت عائشہ رضی ابلنہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عنہا ہے دوایت ہے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہو اس کو یہ تو جنت کی سے تھا میں نے کہایار سول اللہ علی خوشی ہو اس کو یہ تو جنت کی چڑیوں میں ایک چڑیا ہو گانہ اس نے برائی کی نہ برائی کی عمر تک پیٹی آپ نے برائی کی نہ برائی کی عمر تک پیٹی آپ نے برائی کی نہ برائی کی عمر تک پیٹی اس نے برائی کی نہ برائی کی عمر تک پیٹی اس نے برائی اللہ تعالی نے جنت کے لیے اور دوایے بایوں کی پشت لیے اور دوایے بایوں کی پشت

(۱۷۲۱) جند یہاں یہ اشکال ہے کہ جب اس کی تقدیر بیس خداد تد تعالی نے یہ لکھ دیا تھا کہ وہ چھٹین بیں مارا جادے گا تو بڑا ہو کر کافر کیو تکر ہو تا ادر اس کا جو اب میر ہے کہ نقذ پر بیس میر تھی لکھا ہو گا کہ اگریہ نہ مارا جادے گا تو کافر ہو جادے گا۔



أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ﴾.

٦٧٦٩-عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِ وَكِيمِ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

# بَابُ الْاَجَلُ وَالرَّزْقُ لاَ تَوْيْدُ وَلاَ تَنْقُصُ عَن الْقَدُر

رَوْجُ النّبِي عَلَيْهِ اللهِ قَالَ قَالَتُ أَمُّ حَبِيهَ وَرُوجِي وَرُجُ النّبِي عَلَيْهِ وَبَأْبِي أَبِي سَفَيّانَ وَبِأَحِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبَأْبِي أَبِي سَفَيّانَ وَبِأَحِي مُعَاوِيّةَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَيّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقِ مُعَاوِيّةً فَال النّبِي عَلَيْهِ قَدْ سَأَلْتِ اللهَ اللهِ الل

٦٧٧٦ –عَنْ مِسْعَرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ بِشْرٍ وَوَكِيعٍ حَدِيثًا (( هِنْ

میں تنے اور جہنم کے لیے لوگوں کو بنایاان کو جہنم کے لیے بنایااور وہ اپنے بالوں کی پشت میں تنے -۲۷۲۹ - ترجمہ وہی جو گزرا۔

باب: عمراورروزی اوررزق تقتر مرسے زیادہ نہ بردھتی ہے نہ تھٹتی

(۱۷۷۷) جہر کی عمر اور دوزی تو مقرر ہے گھٹ ہوں نہیں سکتی اس کے لیے دعا کرنا فضول ہے دعا اپنی مغفر ت اور بخشش کے لیے کرنا بہتر ہے اگر چہ مغفرت اور بخشش ہمی تفقد رہیں لکھی گئی ہے لیکن اس کی دعا کرنا عبادت ہیں داخل ہے اور طول عرکی دعا کرتا عبادت نہیں ہے اور بیہ مغفرت اور بخشش ہمی تفقد رہیں لکھی گئی انڈ اس کی تاہو میل اور پر گزر چکی اور شاید وہ عمر ہو حتی ہو جو لوح محفوظ ہیں لکھی گئی انڈ اس کو گھٹا اور پر حادیث ہیں آیا ہے کہ نا تا طاف ہے عمر ہو حتی ہوئے ہے مراہ اور پر حادیث ہیں جو حکم ہوئے ہے مراہ اور پر حادیث ہیں جو حکم ہوئے ہوئے ہے مراہ اور پر حادیث ہیں جو مسلم ہیں جو مسلم ہیں جو مسلم ہوئے ہوئے ہے مراہ ان سے بنی امرائیل سے جو بقد داور سور دور میں مختصر ان کی تسل شہیں چکی اب جو بقد داور سور موجود ہیں ہیں جن پر عقر اب ہوا تھا پر دو سب تعن دور ہی مختصر ان کی تسل شہیں چکی اب جو بقد داور سور موجود ہیں ہیں جن کی تسل بھی ہمرائیل سے پہلے دنیا ہیں جلی آتی ہے۔ (تو دی مختصر ان



عَذَابٍ فِي النَّارِ وَغَذَابٍ فِي الْقَبِّرِ ﴾)

٣٧٧٣ عَنْ سُغَيَّانِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ قَالَ ابْنُ مَعْبَدِ وَرُوَى بَعْضُهُمْ قَبْلَ حِلَّهِ أَيْ نُزُولِهِ.

#### بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ تَالَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِ الطَّعِيفِ وَلِي وَأَحْبُ إِلَّى اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الطَّعِيفِ وَلِي كُلُّ خَيْرٌ احْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينَ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنِي وَلَا تَعْجَزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ لَوْ أَنْنِي فَعَلَ اللهِ وَمَا فَعَلْتُ كَانَ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدُرُ اللهِ وَمَا فَعَلْتُ عَمَلُ الشَيْطَانِ ).

۱۹۷۷- عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے ام المومنین ام حبیبہ نے کہایا اللہ تو بچھ کو فائدہ اٹھانے دے میرے خاو تدرسول اللہ در کہایا اللہ تو بچھ کو فائدہ اٹھانے دے میرے خاوتدرسول اللہ رسول اللہ نے ان ہے فرمایا تو نے اللہ ہے ان باتوں کے لیے کہا جن کی میعادیں مقرر ہیں اور قدم تک جو چلیں تکھے ہوئے ہیں اور دوزیاں بٹی ہوئی ہیں ان میں ہے کسی چیز کو اللہ اس کے وقت ہے روزیاں بٹی ہوئی ہیں ان میں ہے کسی چیز کو اللہ اس کے وقت ہے کہا چید دیرے کرنے والا نہیں آگر تو اللہ سے ہا گئی کہ تھے کو بچوہ جہم کے عذاب سے بیا قبر کے عذاب سے تو بہتر کہ تھے کو بچوہ ہوئے جہم کے عذاب سے بیا قبر کے عذاب سے تو بہتر ہو تا ایک محض اولا یارسول اللہ بندر اور سور ان لوگوں میں سے ہو تا ایک محض اولا یارسول اللہ بندر اور سور ان لوگوں میں سے ہیں جو مسخ ہوئے سے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جس قوم کو ہیاں جو مسخ ہوئے سے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جس قوم کو ہیاں سے پہلے موجود سے۔

۲44۳- زجمه وی جو گزرا

# باب: تقدّر پر بھر وسار کھنے کا تھم



کو آئی لیکن ہوں کہداللہ تعالیٰ کی تقدیم ایابی تھاجواس نے جابا کیااگر مگر کرنا شیطان کے لیے راہ کھوننا ہے ( ایعنی جواس اعتقاد ہے کہے کہ اسباب کی تاثیر مستقل ہے اور بگرید سبب نہ ہو تا تو مصیبت نہ آئی تو دہ اسلام ہے ڈکل گیااس لیے کہ ہر ایک کام اللہ کی مثیبت کے بغیر نہیں ہو تا اور جواللہ تعالیٰ کی مثیبت پر اعتقاد رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسباب کی تاثیر بھی اس نے تھم ہے ہے رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسباب کی تاثیر بھی اس نے تھم ہے ہے اس کو اگر مگر کہنا جائز نہیں اور راس کی مثال یہ ہے کہ مومن کہتا ہے بارش اچھی ہوئی اب کے غلہ بہت ہوگا اور کا فر بھی کہتا ہے پر مومن کہتا ہو بارش اچھی ہوئی اب کے غلہ بہت ہوگا اور کا فر کا کہنا اور اعتقاد ہے اور جو مومن کہتا ہے بیاد ش اعتقاد ہے اور کا فر کا کہنا اور اعتقاد ہے اور جو مومن کا کہنا اور اعتقاد ہے ہے اور کا فر کا کہنا اور اعتقاد ہے ور ست ہے۔





# کِستابُ الْعِلْمِ علم کے مسائل

## بَابُ النَّهِيُّ عَنِ اتَّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرُّان

٦٧٧٥ - عَنْ عَائِشَةً رَصِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ لَلَّا وَسُلَّمَ هُوَ الَّذِي وَسُلَّمَ هُوَ الَّذِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي الله عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَأَحَرُ مُتَثَابِهَاتٌ فَأَمّا الَّذِينَ فِي أَمّ الْكِتَابِ وَأَحَرُ مُتَثَابِهَاتٌ فَأَمّا الَّذِينَ فِي الْكِتَابِ وَأَحَرُ مُتَثَابِهَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ البِعْاءَ الْفِينَة وَالْتِعَاءَ الْفِينَة وَالْتِعَاءَ الْفِينَة وَالْتِعَاءَ الْفِينَة وَالْمُ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ وَاللَّهِ مَنْهُ فَالَّتَ قَالَ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَالِي قَالَتَ قَالَ وَاللَّهِ مَنْهُ فَالْمَالِهُ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِذَا وَالْمُولِ اللَّهُ فَاحْلَرُوهُمْ ).

٦٧٧٦ - أغَنَّ عَنْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ الله

## ہاب: قر آن میں جو منشابہ آیتیں ہیں ان میں کھوج کر نا منع ہے

244-1م المو منین حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی پر وردگار وہ ہے جس نے بچھ پر کتاب اتاری اس میں بعض آیتیں مفبوط ہیں (محکم) وہ نو بڑ جیں کتاب کی اور بعض مثنا ہ (گول گول یا چھے مطلب کی) پھر جن نو گول کے دل میں گراہی ہے وہ کھوج کرتے ہیں منتابہ آیتوں کا فساد چاہج بیں اور اس کا مطلب کوئی جیں اور اس کا مطلب کوئی مبین اور اس کا مطلب کوئی مبین جان اللہ کے موا اور جو کے علم والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک اللہ اس کا مطلب کوئی ایک اللہ اس کا مطلب کوئی تبین وہ کہتے ہیں جی ایک اللہ اس کا مطلب کوئی تبین وہ کہتے ہیں جو ایک اللہ اس کا مطلب کوئی تبین وہ کہتے ہیں جو ایک اللہ اس کا مطلب کوئی ایک کا کھان اللہ کا اس کی مسال اللہ علی ہے آئی اللہ کا اس کا مطلب کوئی ایک کا کہنان لا کے اس پر مب آئیتیں ہمادے پرور دگار کے پاس ہے آئی اس کے اس کا میں اور نصیحت وہی سنتے ہیں جو مقل رکھتے ہیں رسول اللہ علی ہے آئی اللہ خوالی کو دیکھوجو کھوئ کرتے ہیں مشابہ آئیتوں کا قرایا جب بچو دود وی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بٹلایا۔

١٤٤٧- عبرالله بن عمرة ب روايت ہے كه أيك دن بي

(۱۷۷۵) ہے؟ متنابہ کے متنی میں علاء کے بہت ہے اقوائی میں بعض کہتے ہیں کہ متنابہ ان حرفوں کانام ہے جوہوا کل مورہ ہیں جھے الہور انعر اور کہبعص ان کا علم سواخدا کے کس کو خمیں ہے سلف کا بھی قول ہوں حدیث ہے بھی نکتا ہے اور ہا افوائل ہے اور بعضوں نے کہا کہ متنابہ مشتر کے الفاظ ہیں جیسے قر ،اور کمس وغیرہ غزائل نے متنابہ تقصی اور امثال ہیں جیسے قر ،اور کمس وغیرہ غزائل نے کہا کہ صفات کی آئیس فتتا ہے ہیں جن کے ظاہری معنی ہے جہت یا تشیبہ نگتی ہے اور وہ تاویل کی متنابع ہیں جام فخر الدین رازی نے کہا کہ برائیک فرق اپنے مفید ند بہ کی آئیوں کو محتام ہیں جہت یا تشیبہ نگتی ہے اور وہ تاویل کی متنابع ہیں جارہ کی تعلیم ہیں بڑا اختلاف فرق اپنے مفید ند بہ کی آئیس کی مفید آئیوں کو متنابہ ہیں تبریطال محتم اور متنابہ کی تعلیم ہیں بڑا افتلاف ہے اور جم نے اس کی مفید آئیوں کو بھا کہ مگر ابول اور اہل بد عت کے ساتھ ملنا منع ہے اور مراو کو من اور بھی نکا کہ مگر ابول اور اہل بد عت کے ساتھ ملنا منع ہے اور مراو کھون خمیں ہے بھر جو فساد کے کے اور جم نے سے جو فساد کے کے لئے بوجھے تو وہ کھون خمیں ہے بھر جو فساد کے لئے کو جو اس دوری کو میکانے کے لئے اور جو سمجھنے کے لیے بوجھے تو وہ کھون خمیں ہے بھر جو فساد کے لئے جو جھے اس کو جواب ندویں ملک من اویل جسے حضرت عمر نے صبح بین عسل کو مزاد ک



عَنْهُمَا قَالَ هَجَّرُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصُواتَ رَجُلَيْنِ احْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْغَصَبُ مَقَالَ (( إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْخَبْلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ )).

7٧٧٧ عَنْ خُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ رَضِيَ اللهِ الْبَحَلِيِّ رَضِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ وَصَلَّى اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ (﴿ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَفَّتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ﴿ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَفَّتُ عَلَيْهِ فَقُومُوا ﴾ فَأُولُكُمْ فَإِذَا الْحَتَلَفَتُمْ فِيهِ فَقُومُوا ﴾

١٧٧٨ - عَنْ جُنْدَب يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَقَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا الْحَتَلَقْتُمْ فَقُومُوا )).

٩٧٧٩ -عَنْ آبِيْ عِشْرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا حُنْدَبُ وَنَحُنُ عِلْمَانَ بِالْكُوفَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةِ (( اقْرَءُوا الْقُوْآنَ بِمِثْلُ حَدِيثِهِمَا )).

بَابِ فِي الْأَلْدُّ الْخُصِيم

١٧٨٠ - عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَله رَسُولٌ الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنْ أَنْغَضَ اللهُ جَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْحَصِيمُ )).

سویرے رسول اللہ ﷺ کے پاس کیا آپ نے دو شخصوں کی آواز
سن جو ایک آیت میں جھڑ رہے تھے آپ باہر نکلے اور آپ کے
چہرے پر غصہ معلوم ہو تا تھا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ تباہ
ہوئے اللہ کی کتاب میں جھڑ اکرنے سے (جو نفسانیت اور فساد کی
میت سے ہویا نوگوں کو بہکانے کے لیے لیکن مطلب کی شخفین کے
لیے اور دین کے احکام نکالنے کے لیے درست ہے (نووی)۔

2442 - جندب بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے دوایت ہے رسول الله علاقے نے فرمایا پڑھو قر آن کو جب تک تنہارے دل اور زبان میں اختلاف پڑے موافقت کریں اور جب تنہارے دل اور زبان میں اختلاف پڑے تواٹھ کھڑے ہو۔

۸۷۲۴- زجمه دی جوادید گزرله

9 کے ۱۷ - ابو عمران نے کہا چند ب رضی اللہ عند نے ہم سے بیان کیااور ہم بچے تھے کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب یا وی جواویر گزرا۔

## باب: برُاجْهَكُرُ الوكون؟

. ۱۷۸۰- ام المو منین عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سب مردوں میں برا اللہ کے مزد کے وومر دہے جو ہزالز اکا جھٹر الوہو۔

(۱۷۷۷) اند لیحنی قرآن ای وقت بنگ پڑھوجب تک ول تکھ مزا آوے اور جب دل نہ تکھ تو خالی زبان سے رٹنا ہے لفف ہے بلکہ خوف ہے غلط پڑھ جائے کا۔

(۷۷۸۰) جڑھ ناحق لوگوں ہے لڑے اور فساد نکاے دین بی ہویاد نیایش کیکن حق بات دین کی ظاہر کرنااور حضرت کی سنت پر عمل کرنا جمگزا نہیں ہے بلکہ تواب ہے ادرجو شخص معترت کی سنت پر عمل کرنے والے ہے جمگڑے دوخود ملعون اور سر دود ہے۔



بَابِ اتَّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

الله الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ الله عَنْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِيْرًا بِشِيْرٍ وَوَذِرَاعًا بِلْرَاعِ خَتَّى لُوْ دَحَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَا يُعْمُولُمُ قُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ آلِيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ )).

٣٧٨٣-عَنَّ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. ٣٧٨٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

٦٧٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَصِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَاللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( هَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

۲۷۸۲ - ترجمه وی جواو پر گزرا ۲۷۸۳ - ترجمه وی جواو پر گزراہے –

٧٧٨٠ - عبداللہ اللہ علق روايت ہے رسول اللہ علق نے فرمايا تباہ موسكانی كرنے موسكانی كرنے والے عدے زيادہ برجے والے تعصب كرنے والے) تمن بارہے والے حدسے زيادہ برجے والے تعصب كرنے والے) تمن بارہے

(۲۷۸۱) الله الوول نے کہاہ حدیث مجزوب آپ کا جیسا آپ نے قرط القادیاتی ہوا۔

مترج کہتاہے تھادے ذبانے بین تو یہ حدیث الی ہوئی جس بین کمی کو شک ندرہے ہند کے مسلمانوں نے خصوصاً حیور آباد
اور علی گڑھ و غیرہ کے مسلمانوں نے ہربات بین خصاد کی کی مشاہرت شروع کردی کیا گھانے بین کیا ہینے بین کیا پہنے بین بیباں تک کہ بعض
مسلمانوں کو دیکھ کردھو کا ہو تاہے کہ یہ نصرائی تو مجھ ہا تو اس اس بہت کرتے ان کا سالفان آن کی مشاہرت الی می پہندہ تو عمدہ با تو اس بین ہے کہ اس بے دی ادرہ جستی کی مشاہرت الی می پہندہ تو عمدہ با تو اس بین ان کی تقلید کرتے ان کا سالفان آن کی مشاہرت الی می اور یہ نہیں بی ہے کہ ان بی بین کو سب بال کے طاق رکھا صرف لباس اور وضع اور اکل وشراب میں جوایک آسان امر ہان کی مشاہرت کرتے ہیں اور یہ نہیں بی ہے کہ ان کی مشاہرت کرتے ہیں اور یہ نہیں بی ہے کہ ان تو سب بالا کے طاق رکھا صرف لباس اور وضع اور اکل وشراب میں جوایک آسان امر ہان کی مشاہرت کرتے ہیں اور یہ نہیں بی ہے کہ ان تو سب بالا کی طاق کہ وہ ایک قوم کا لباس خود ایک قوی عزت ہے جس کو با اوجہ چھوڑ ٹا اختہ اور جہ کی بے حیاتی اور بے غیرتی ہے مشل مندی کا تو یہ کام نفاک نورے من مامل کرتے جس بی بالا کے میں کو بالوجہ چھوڑ ٹا اختہ اور میں کی اور دین فیرتی ہے مشل مندی کا تو یہ کام نفاک میدرے ہائے تو می اتفاق کو ترقی ہوتی جس کو بالوجہ پھوڑ ٹا انتہ اور میک کی اور دین کی عظمت دور زیز حتی میں ہوئی تو اپنی انتیار کرتے تو تو تو تو کی کو کا اند صاد صد نصاد کا کی تھاید کرتے اللہ تعالی سلمانوں کی آنکھیں کہ دو جد هر جارہے جی بید واد ترقی اور میں جی کی کہ اور میا ہوئی تھی اس کی تاریخ حد دینے کی کتابوں بی کو حد میں ہوئی تھی اس کی تاریخ حد دینے کی کتابوں بی صورے میں دور جارہے جی بی دور ترقی اور میں جو تو تو تو کو کی گیں ہوئی تھی اس کی تاریخ حد دینے کی کتابوں بی صورے دور جر جارہے جی بید واد ترقی اور میں جی کہ حد دینے پر محل کر تی اور سحابہ دور ان انتیار کریں۔

فرديا



بَابُ رَفَعِ الْعِلْمِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمَ عَنْهُ عَالَمَ عَنْهُ عَالَمَ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسَلَّمَ

( مِنَّ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ
 الْجَهْلُ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَطْهُوَ الوَّنَا )).

٦٧٨٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَلَا أَحَدُّنُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ أَلَا أَحَدُّنُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدُّثُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدُّثُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي سَبِعَهُ مِنْهُ (﴿ إِنَّ مِنْ أَصْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُولَغَعُ سَبِعَهُ مِنْهُ ( إِنَّ مِنْ أَصْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُولَغَعُ سَبِعَهُ مِنْهُ وَيَشْهُوا النَّانَا وَيُشْوَرَبَ الْعِلْمُ وَيَشْهُوا الزَّنَا وَيُشْوَرَبَ الْعِلْمُ وَيَشْهُوا الزَّنَا وَيُشْوَرَبَ الْحَمْدُ وَيَشْهُوا الرَّنَا وَيُشْوَرِبَ الْمَاعَةُ عَتَى النَّسَاءُ حَتَّى الْحَمْدُ وَيَذْهُبِ الرَّجَالُ وَيَشْهُوا وَلَيْقَى النَّسَاءُ حَتَّى الْحَمْدُ وَيَذْهُبِ الرَّجَالُ وَيَشْهُوا وَاحِدًى النَّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ الْمَرَأَةُ فَيْمٌ وَاحِدٌ )).

٦٧٨٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النّبِيّ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ النّبِيّ عَلَيْهُ الْحَدَّ وَغَيْنَ أَلَا يُحَدَّ ثُكُمُوهُ أَحَدَّ وَغِينَ خَدِيثِ أَبْنِ بِشْرِ وَعَبْدَةً لَا يُحَدَّ ثُكُمُوهُ أَحَدَّ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ فَذَكُرَ سِيْلِهِ. وَمُعْدِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْدِاللهِ وَ أَبِي مُوسَى فَقَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِاللهِ وَ أَبِي مُوسَى فَقَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِي السَّاعَةِ أَيّامًا رَسُولُ اللهِ عَنْدَى السَّاعَةِ أَيّامًا يُرفَعُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ لِيهِا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ أَنْ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ أَنْ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكْثَرُ أَنْ فِيهَا الْجَهُلُ وَيَكُثَرُ أَنْ فِيهَا الْهَوْجُ وَالْهَوْجُ وَالْهَوْجُ الْفَقْلُ )).

## باب: آخرزمانه مین علم ی کی مونا

۱۷۸۵ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ علم اٹھ جاوے گا ( یعنی دین کا علم لوگ کم حاصل کریں گے دنیا میں غرق ہوجادیں گے )اور جہالت قائم ہوجائے گی یا میسیل جاوے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا ظاہر تھلم کھلا ہوگا۔

۱۹۸۷-انس بن مالک رمنی الله عند سے روایت ہے انھوں نے سا کہا کیا ہیں تم سے ایک حدیث بیان نہ کروں جس کو بیل نے سا رسول اللہ سے اور میرے بعد کوئی شخص ایسا تم سے یہ حدیث بیان نہ کرے گا جس نے اس کو سنا ہو رسول اللہ سے آپ فرماتے شے نہ کرے گا جس نے اس کو سنا ہو رسول اللہ سے آپ فرماتے شے تیامت کی نشانعوں میں سے یہ ہے کہ علم انھ جاوے گا اور جہالت کی نشانعوں میں سے یہ ہے کہ علم انھ جاوے گا اور جہالت کی اور مر د کھیل جاوے گی اور مر د کھیل جاوے گی اور مر د کھیل جادے گی اور میں کہ بچاس عور توں سے لیے ایک مر د ہوگا جو ان کی خبر کیری کرے گا (لیمنی لڑا کیوں میں مر د بہت مادے جا کیں گی۔ جا کیں گیا ہو گی گیا ہو گی گی۔ جا کیں گی گیا ہو گی ہو اور کی گی گیا ہو گی گی۔ جا کیں گیا ہو گی گی گی۔ جس کیں گی گیا ہو گی گی گی۔ جا کیں گی گی گی۔ جا کیں گیا ہو گی گی گی۔ جا کیں گیں گیا ہو گی گی گی۔ جا کیں گیں گیا ہو گی گی گیا ہو گی گی گی۔ جا کیں گی گی گیا ہو گی گیا ہو گی گیا ہو گیا ہو گیا ہو گی گیا ہو گی گی گیا ہو گیا ہو گی گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گی گی گی گیا ہو گی گیا ہو گیا ہو

۱۷۸۸ - عبداللہ بن مسعود اور ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا قیامت سے پہلے پچھ دن ایسے ہوں کے جن میں علم اٹھ جاوئے گااور جہالت اترے گی اور کشت وخون بہت ہوگا۔

(۱۷۸۵) ہلا اس زمانہ میں یہ سب باتیں موجود ہیں ہین کے علم کا توبیہ حال ہے کہ اکثر لوگ؛ بنی اولاد کودبی تعلیم نہیں دیے عقائد ضروری تک نہیں سکھاتے حدیث و تغییر پڑھانے کا توکیاؤ کرہے اور اب کا بیر حال ہے کہ معاڈ اللہ کوئی امیر غریب ایسا کم ہے جونشے کا استعمال نہ کر تاہو امیر وں اور نوابوں کا بیر حال ہے کہ بلا مبالفہ یہ کہنا سمجے ہوگا کہ سوئیں نٹائوے شرائی ہیں زٹاکا یہ حال ہے کہ علاعیہ فیتی و فجور کا بازار گرم ہے۔ فواحش سے شرم نہیں نہ کوئی عیب ہے لاحول و لا قو فہ یا اللہ اب اپندرسول کے ٹائب کو جلدی بھیج کہ وہ تیرے دین کو پھر زندہ کرے۔

مسلم

١٧٨٩ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ
 الله وأبي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْبَنِ نُمَيْرٍ.
 ١٧٩٠ عَنْ أبي مُوسَى عَنِ اللّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.
 ١٧٩٠ عَنْ أبي مُوسَى عَنِ اللّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.
 ١٧٩٠ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ إبْنِي لَحَالِسٌ مَعَ عَنْدِ اللهِ وَأبِي لَحَالِسٌ مَعَ عَنْدِ اللهِ وَأبِي مُوسَى وَهُمَا يَنْحَدَثَانِ فَقَالَ أَبُو
 عَنْدِ اللهِ وَأْبِي مُوسَى وَهُمَا يَنْحَدَثَانِ فَقَالَ أَبُو

٦٧٩٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنِيَ الله عَنْهُ قَالَ تَالَمُ مَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُكْتُو الْهَرْحُ )) قَالُوا وَمَا وَيَلْقَى الشّحُ وَيَكْتُو الْهَرْحُ )) قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ (( الْقَتْلُ )).

مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعِثْلِهِ

٣٩٧٩٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ )) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

٦٧٩٤ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ ((يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ )) اللَّمَ ذَكَرَ مِثْلَ خَدِيثِهِمَا.

٦٧٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ
 النِّبِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ غَيْرً أَنْهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا وَيُلْقَى الشُّحُّ.

٦٧٩٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنَ الْعَاص

٧٤٨٩- ترجمه وي بجوادير كزرا

۱۷۹۰ شرکورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مر وی ہے۔ ۱۷۷۹ - ترجمہ وی ہے جواد پر گزرا۔

۱۷۹۲- ابوہر میرہ دخی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہوجاوے گاز مانداد راتھالیا جاوے گا علم (یعنی زماند قیامت کے قریب ہوجادے گا)اور عالم میں فساد تھیلیں کے اور دلول میں بخیلی ڈالی جوے گی (لوگ زکوۃ اور خیرات نہ دیں کے اور ہرج بہت ہوگالوگول نے کہایار سول اللہ جرح کیا ہے آپ نے فرمایا کشت وخون۔ ہرج کیا ہے آپ نے فرمایا کشت وخون۔

۲۷۹۴- ترجمه وی جواو پر گزرا

4490- ترجمہ وی ہے جو گزرااس میں بخیلی کاؤ کر شہیں ہے۔

١٤٩٢ - عبدالله بن عمره بن عاص سے روایت ہے رنبول الله

(۱۷۹۲) جئے میعنی علم کا تھنا ہے تہیں کہ عالموں کے ولوں سے سب ہوجادے گابلکہ عالم مرجادیں گے اور جائل رہ جادیں گے اسلام میں اس سے زیادہ مصیبت کوئی نہیں ہے کہ دیندار عالم کا نقل ہو وے اس حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ قیامت کے قریب اکثر سر دار جائل ہو گئے سو یہ وی وقت ہے کہ بادشاہ اور نواب اور امیر وی ہوتے ہیں جو انتہا کے جائل اور قرآن وحدیث سے ناوا تف ہوتے ہیں ہندوستان میں تو تھے



يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ يَقُولُ (﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِزَاعَا يَنْتَوْعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَقُولُكُ عَالِمَا الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَقُولُكُ عَالِمَا الْعَفْدَ النَّامِيُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَمُ يَتُولُكُ عَالِمًا الْعَفْدُ النَّامِيُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسَيْلُوا وَأَضَلُوا ). فَسَيْلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُوا وَأَضَلُوا ). عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنِ النّبِيِّ عَبْرَ عَنْ النّبِي عَمْرِهِ عَنِ النّبِي مِنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنِ النّبِي عَبْرَ عَنْ النّبِي عَبْرَ عَنْ النّبِي عَبْرَ عَمْرِهِ عَلَى رَأْسِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِهِ عَلَى رَأْسِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ بَنْ عَمْرِهِ عَلَى رَأْسِ اللّهِ عَلَيْنَا الْحَدِيثُ مَنْ كَمَا حَدُّثُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ. فَسَأَلْتُهُ فَرَدُ عَلَيْنَا الْحَدِيثُ يَقُولُ.

٣٩٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النّبِيِّ عَنْمُ وَهَ بَنِ عُرْوَةَ مِنْ الزّبْيْرِ قَالَ قَالَتُ لِي عَمْرو أَنْ عَبْدَ اللهِ يَنْ عُرُوةَ بْنِ الزّبْيْرِ قَالَ قَالَتُ لِي عَلَيْمُ وَا أَنْ عَبْدَ اللهِ ثَنَ عَبْدَ اللهِ ثَنَ عَبْدَ اللهِ ثَنَ عَمْرو مَارَّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْغَهُ فَسَائِلُهُ فَإِنّهُ عَمْرو مَارَّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْغَهُ فَسَائِلُهُ فَإِنّهُ فَالْغَهُ فَسَائِلُهُ فَإِنّهُ فَلَيْمُ عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلْمُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ أَمْنَاءَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلْهُ عَنْ أَمْنَاءُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَنْ أَمْنَاءُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فرماتے ہتے اللہ تعانی اس طرح پر علم نہ اٹھائے گا کہ نوگوں کے دلول سے چھین لیوے لیکن اس طرح اٹھاوے گا کہ عالموں کو اٹھالے گایہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو ہوگائے سر دار جاہلوں کو بنالیویں کے دہ بن جانے فتو گی دیں کے اور خود گر او بوں کے اوروں کو بھی گراہ کریں گے۔

-۱۷۹۷ - ترجمہ وہی جو اوپر گزرااس میں اتفازیادہ ہے کہ راوی حدیث نے کہا میں نے ایک سال بعد دوبارہ عبداللہ سے اس حدیث کو یو جھا توانبوں نے بلکہ ای طرح بیان کیا۔

۹۷-۴۸ کوره بالاحدیث بس سند ہے بھی مروی ہے۔

۲۷۹۹ - عروہ بن الزبیر سے روایت ہے جمھ سے حضرت عاکشہ فی اسے کہا اے بھانے میرے جمھے تجر ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر و ہا کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر و ہا ہا ہا ہی گائے میرے جمھے تجر ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر و ہا ہی انہیں ہو چھو کیونکہ انھوں نے رسول اللہ سے بہت عم کی باتیں حاصل کی بیس عروہ نے کہا ہی ان سے ملا اور بہت سی باتیں ہو چھیں جو انھوں نے رسول اللہ سے ملا اور بہت سی باتیں ہو چھیں جو انھوں نے رسول اللہ سے دوایت کیس عروہ نے کہا ان باتوں ہیں ہے بھی

مسلم

رَسَلْمَ قَالَ عُرُورَةً فَكَانَ فِيمَا ذَكَرُ أَنَّ النّبِيلَ مَنلُى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ الله لَا الله النّفَرَعُ الْعِلْمَ مِنْ النّاسِ الْعِرَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلْمَاءَ فَيَرَفِعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبَقِي فِي النّاسِ الْعُلْمَاءَ فَيَرَفِعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبَقِي فِي النّاسِ وَيُوسِلُونَ) الْعُلْمَاءَ فَيَرَفُعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبَقِي فِي النّاسِ وَيُحْوِنُهُمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ فَيَصِلُونَ) وَيُحْرِلُونَ عَالَى عُرْوَةً فَلْمًا حَدَّثُمَ عَالِمِنَةً الْمُؤْمِنُ الله عَرْوَةً فَلَمَّا حَدَّثُمَ عَالِمِنَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله الله عَرْوَةً حَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ قَالَتَ لَهُ الله عَرْوَةً حَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ قَالَتُ لَهُ الله عَرْوَةً حَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ قَالَتَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللهُ عَرْوَةً حَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ قَالَتَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهُ الله عَرْوَةً حَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ قَالَتَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَرُونَةً حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهَ الله عَرْوَةً خَتَى إِذَا كَانَ قَالِمُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَرْوَةً فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوَةً فَلَمَا اللهُ اللهُو

ا يك حديث مقى كه رسول الله في فرمايا الله تعالى علم لو كول س ا یک بی دفعہ نہیں چھین لے گالیکن عالموں کو اٹھالے گاان کے ساتھ علم مجی اٹھ جاوے گا اور لوگوں کے سر دار جائل رہ جاویں مے جو بغیر علم کے فتویٰ دینے تھے پھر تمراہ ہو ینگے اور تمراہ کریں کے عروہ نے کہاجب میں نے یہ صدیث حضرت عاکثہ سے بیان کی انہوں نے اسکو بڑا سمجھااور اس حدیث کاانکار کیا (اس خیال ہے کہ کہیں عبداللہ بن عمرو کو شیہ نہ ہوا ہو یا انھوں نے تھمت کی کتابوں میں میں مضمون پڑھاہواور غلطی سے اس کو حدیث قرار دیا ہو)اور کہا کہ عبداللہ بن عمر دنے بچھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول الله کے بیے حدیث تی ہے عروہ نے کہاجب دوسر اسال آیا توحفرت عائشہ نے مجھ ہے کہا جا عبداللہ بن عمر و ہے ال مجران ے بات چیت کریبال تک کہ ہوچھ ان سے وہ صدیث جو علم کے باب میں انھول نے ہتھ سے بیان کی تھی عروہ نے کہا میں پھر عبداللہ ہے ملا ادران ہے میہ حدیث ہو چھی انھوں نے اس طرح بیان کیا جیسے پیکی بار مجھ ہے بیان کیا تھا عروہ نے کہا جب ہیں نے حضرت عائشہ ہے یہ بیان کیا توانھوں نے کہا پیں عبداللہ بن عمر و کو سچا جانتی ہوں اور انھوں نے اس حدیث میں نہ زیادتی کی نہ کمی کی (حضرت عائشہ نے پہلی بارجوا نکار کیاوہ اس وجہ ہے نہ تھا کہ عبدالله بن عمرو كو جموالا مجها بلكه اس خيال سے كه شايدان كو شبه نه ہو گیا ہو جب دوبارہ بھی اتھوں نے حدیث کو اسی طرح بیان کیا تووه خيال جا تاريا).

باب: جو فحض المجى بات جارى كرے يا برى بات جارى كرے اللہ علاقة عبد الله عبد

بَابُ هَنْ مَنَ مَنَ مُنَدَّةً حَسَنَةً أَوْ مَنَيِّلَةً ﴿ مَا لَكُمْ اللهِ وَمَنِيلَةً اللهِ وَمَنِيلَ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَمَنِيلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَاءَ نَاسً مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَاءَ نَاسً مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى وَسُولِ اللهِ

(۱۸۰۰) الله معلامہ ومطلب اس مدیث کا بیہ کہ جس چیز کی شرع میں خوبی تابت ہاس کوجو کو فی روائ دے گاتواس کو نہایت تواب ہے بیسے خیرات کرنے کی خوبی معلب اس کا نہیں کہ اللہ بیسے خیرات کرنے کی خوبی معطلب اس کا نہیں کہ اللہ

مسلم

صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِم الصّوف فَرَأَى الله صَوّة خَالِهِم قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة فَهُ فَحَت النّاسَ عَلَى الصّدَنّقة فَالْطَوْا عَنْه حَلّى رُلِي ذَلِكَ فِي وَخَهِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ حَاءَ بِصُرُةٍ مِنْ وَجَهِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ حَاءَ بِصُرُةٍ مِنْ وَجَهِهِ قَالَ تَحَرُّ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَى عُرِف مِنْ وَرِق ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَى عُرِف الشّهِ صَلّى الله السّرُورُ فِي وَجَهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( مَنْ سَنْ فِي الْإِسْلَامِ سَنّة حَسَنَة خَسَنَة فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَة حُسَنة مَنْ أَجُورِهِم شَيْءً وَمَنْ سَنْ فَي الْإِسْلَامِ مِنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فَي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فَي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فَي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فَي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فَي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عِهَا وَلَا يَنْفُصُ مِنْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَلَى اللهِ مِثْلُ وَوْرِ مَنْ عَمِلَ عِها وَلَا يَنْفُصُ مِنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَلَى الْمِهِ وَلَا يَنْفُصُ مِنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمْ الْمُورِهِم شَيْءً وَالَى يَنْفُصُ مِنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمْ الْمَالِمُ مِنْ عَمِلَ عَمْلَ مِنْ عَمِلَ عَمْ الْمِهُ وَلَا يَنْفُصُ مِنْ عَمِلَ عَمْ الْمِلْ وَوْرِ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمْ الْمِلْ وَوْرِ مَنْ عَمِلَ مِنْ عَمِلَ مِنْ الْمَدَاءِ وَمِنْ مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمُعْرِي مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمِلْ مِنْ الْمِلْمُ الْمِلْ الْمِنْ اللهِ الل

١٠٨٠١ عَنْ حَرِيرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ خَطْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثً عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثًى حَدِيثٍ حَرِيرٍ.

٩٨٠٢ - عَنْ حَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

٣ - ١٨٠٣ عَنْ جَرِيرِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ بِهَذَا الْحَادِيثِ
٢ - ١٨٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْلُ
قَالَ (( مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَحْرِ مِنْلُ
الْحُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقُصُّ ذَلِكَ مِنْ أَحُورِهِمْ شَبْعًا
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِنْلُ آثَامِ
مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْعًا.

دیکھااوران کی بختا تی دریافت کی تولوگوں کور غبت دلائی صدقہ دینے کی لوگوں نے صدقہ دینے بی دیر کی بہاں تک کہ اس بات کار بخ آپ کے چیرے پر معلوم ہوا بھر ایک افساری شخص ایک تھی رویوں کی لے کر آبا بھر دوسر اآبا بہاں تک کہ تاربندھ گیا (صدیقے اور خیرات کا) آپ کے چیرے پر خوشی معلوم ہونے گئی بھر آپ نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے (بھنی عمرہ بات کو جاری فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے (بھنی عمرہ بات کو جاری کر ایج شریعت کی رویے ثواب ہے) پھر لوگ اس کے بعد اس پر کمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا بھتا سب شل کرنے والوں کو ہوگا ادر عمل کریے والوں کے تواب میں بھی کی نہوگی اور جو اسلام میں اور عمل کرنے والوں کے تواب میں بھی کی نہوگی اور جو اسلام میں بری بات نکالے (مثلاً بدعت یا کناوی بات) اور لوگ اس کے بعد اس بری بات نکالے (مثلاً بدعت یا کناوی بات) اور لوگ اس کے بعد اس کریواس کے بعد اس کے بعد اس کریوالوں کا گناوی بھی کہ نہ ہوگا۔

۱۸۰۱- جریر رضی الله عند سے روایت ہے حضرت کے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو تر غیب دی صدقہ و سینے کی پھر بیان کیاای طرح جیسے اور گزرا۔

۲۸۰۲- زجمه وی جواد پر گزراہے۔

٣٠٨٠٣- ترجمه وي بيجواو يركزري

۱۸۰۴- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلاوے اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا تواب ہجھ کم نہ ہوگا اور چو شخص کمر ابن کی طرف بلاوے اس کو محناہ پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ والوں کا کمناہ بھی گناہ ہوگا۔

ن جس کام کی اصل شرع سے خابت نہ ہواس کولوگ اپ ول جس اچھا سجھ کر روائ دیویں اور اس صدیت کو بذعت کی خوبی کے لیے دلیل پکڑیں (تخفۃ الاخیار) نووی نے کہا جو شخص نیک کام جاری کرے خواویہ کام اس سے پہلے دوسرے نے کیا ہو جسے تعلیم علم یاعباد سے اور اس کا میں عکم ہے خوادلوگ اس کی زندگی جس اس پر عمل کریں بیاس سے مرنے کے بعد ہر طرح اس کو تواب پہنچے گا۔



# كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَآءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ ذَكرالهي اور توبراور استغفار كي مسائل

#### بَابُ الْحَتْ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

## باب: الله تعالی کاذ کر کرنے کی فضیلت

۱۹۸۰۵ - ابو ہر برہ سے روایت ہے رسول انٹھ نے فرمایا انٹھ تھائی فرماتاہ میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں (بیتی اس کے گان اور انگل کے ساتھ نووی نے کہ لینی بخشش ہے اور قبول ہے اسکے ساتھ ہوں) او رش اپنے بندے کے ساتھ ہوں (رحمت اور توثیق اور ہر ایت اور حفاظت ہے ) جب وہ بھے کویاد کر تاہے آگر وہ جھے کوانے کی میں یاد کر تاہے تو میں بھی اس کو اپنے کی میں یاد کر تاہے تو میں اس کو اپنی کی میں یاد کر تاہے تو میں اس کو اپنی اس کو بھی اس کے جمع سے بہتر ہے (لیمی فرشتوں کے جمع میں) اور جب بندہ ایک باشت میرے نزدیک اس کو نوشی اس کے بہتر ہو اتاہوں اور جب وہ اس کے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھے سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھے سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھے سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھے سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھے سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ میں ایک ہاتھ وہ سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ میں سے بہتر ایک ہوتا ہوں اور جب وہ میں ایک ہاتھ وہ سے نزدیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ میں میرے پاس چان ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوا آتا ہوا آتا ہوا آتا ہوں اور جب وہ میں میرے پاس چان ہوا آتا ہوا آ

(۱۸۰۵) تنز نودی نے کہاس مدیث سے معتزلہ نے دلیل پکڑی ہے کہ فرشتے پیغیروں سے افغنل ہیں اور ہمارے امحاب کا قد ہب یہ ہے کہ تیفیر فرشتوں نے افغنل ہیں اور اس مدیث سے ضیلت مل تکہ کی انبیاء پر نہیں تکٹی بلکہ عوام موسنین پر کیونکہ اکثر ذکر کرنے والوں میں پیغیر موجو و نہیں ۔ جے۔

جب بندہ ایک بالشت میرے زو یک ہوتا ہے تو یک ایک باتھ اس کے نزویک ہوجاتا ہوں اٹے نو وی نے کہایہ احادیث صفات میں سے ہے اور محال ہے یہاں ظاہری معنی ( لینی متعارف اور مشہور ظاہری معنی جو مخلوق میں سمجھاجاتا ہے ) اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نیر ہے نزویک ہوتا ہے عبادت سے میں اس کے نزویک ہوتا ہوں رصت اور تو نی اور اعانت سے چھر آگر ووزیادہ نزدیک ہوتا ہے تو می اور حست کا دریا اس پر بہادیتا ہوں غرض ہے کہ عبادت سے زیادہ اس کا اجرویتا ہوں اکٹی نووی نے کہا اللہ کے ساتھ ہوئے سے جو قرآن میں آیا ہے (وھو معکم اینما کینے ) علم اور احال سے ساتھ ہونا مراویہ۔



٨٠٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فَي طَرِيقٍ مَكُةً فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فِي طَرِيقٍ مَكُةً فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَي طَرِيقٍ مَكُةً فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ مَنْقَ الْمُفَرَّدُونَ فَقَالَ (( سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ مِنْقَ الْمُفَرَّدُونَ فَقَالَ (ر سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ مِنْولَ اللهِ قَالَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهُ كَوْرَنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهُ كَوْرَنَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِوَاتُ ).

بَابِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى

- ١٨٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَةً قَالَ ( لِلهِ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دُخَلَ الْجَنَّةُ وَإِنَّ اللهَ وَتُو يُحِبُّ الْوِتُو )) رَفِي رِوَايَةِ النَّهَ وَيُو يُحِبُّ الْوِتُو )) رَفِي رِوَايَةِ النِّو ( أَبِي عُمَرَ مَنْ أَحْصَاهَا )).

۲۸۰۷ - ترجمهٔ وی جواو پر گزراای مین با تھ اور باع کا ذکر شمیس ہے۔

۲۸۰۷ - ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ عقد ہے روایت ہے رسول اللہ عقد نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جالہ وعز شاند ارشاہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھت ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتے بڑھتا ہوں اور جلدی آتا ہوں اس کی طرف۔

۱۹۸۰۸ - ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ کہ کد کی راہ جس جارہ ہوں اللہ علیہ آپ ایک بہاڑ پر گزرے جس کو عند ان (بقتم جیم و سکون میم) کہتے تھے آپ نے فرمایا چلویہ جدان ہے آگے بوجہ کے مفرور او گوں نے عرض کیا مفرد کون ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو مرد اللہ کی یاد بہت کرتے ہیں اور جو عوز تیں اللہ کی یاد بہت کرتے ہیں اور جو عوز تیں اللہ کی یاد بہت کرتے ہیں اور جو

باب: الله تعالى كے نامول كابيان

۱۸۰۹-ابوہر ریورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جل جلالہ کے نتاتوے نام بیں جو کو کی ان کویاد کر لیوے وہ جنت میں جادے گا اور اللہ تعالیٰ طاق ہے دوست رکھتا ہے طاق عدد کو۔

(۱۸۰۹) ہے۔ امام ابوالقاسم قشری نے کہا ہی ہیں ولیل ہے کہ اسم عین مسمی ہے اس واسطے کہ اگر فیر ہوتا تو وہ فیر کے اساوہ و تے اور اللہ تعالی فرما تاہے و للہ الاسماء الحد سُی ظانی نے کہا ہے۔ گرا شہرے کو تکہ اور سے اساواللہ کی طرف نبعت و نے جسے جسے جس اور مروی ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے ابوالقاسم ظری نے کہا ہے اسم اللہ کی طرف منسوب کے جاتے جیل ہوں کتے جس کے روف اور کر مجاللہ کے نام جیل اور سے میں کہ کہ روف اور کر مجاللہ کے نام جیل اور مقصود میں کہتے کہ روف اور کر مجاللہ کے نام جیل اور مقصود میں کہتے کہ روف اور کر مجالا اور تقیمی اساسے الیمی کا حضرتیں بلکہ ان کے سوااور بھی نام جیل اور مقصود سے کہ ان ناتوے ناموں کو جو کوئی یاد کر نے گاوہ جنت میں جاوے گا اور این عربی کی نے کہا کہ اللہ کے بڑار نام جیل اور تعیمی ان اساء کی سے کہ ان ناتوے ناموں نے کہا تفاق سے جسے شب قدر اور اسم اعظم اور یاد کرنے ہے مراد حفظ کر باہے اور بعضوں نے کہا دمان جی طاق ہیں جسے یائی گاہ اور بعضوں نے کہا گیان با ناتور اطاعت کر ناور گائی دوست و کھتا ہے طاق کو اور ای وجہ سے اکٹر عباو تھی طاق ہیں جسے یائی گاہ



۱۸۱۰- ترجمه وی جواویر گزرایب

مُرَيْرَةً وَعَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَيَّةً وَعَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ (( إِنَّ لِلَّهِ بَسَعْةً وَبِسْعِينَ اسْمًا مِانَةً إِنَّا وَاجِدًا مَنْ أَجِي الْحَصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّة )) وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي أَخْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّة )) وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي أَخْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّة )) وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً عَنِ النَّبِي تَنْكُ (( إِنَّهُ وِتُو يُو يُو يُحِبُ الْوِتْنِ)) هَرْيُرةً عَنِ النِّبِي تَنْكُ (( إِنَّهُ وَتُو يُولِي يُقِلُ إِنْ شَيْتَ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ مَالَ وَاللهُمُ إِنْ شَيْتَ وَلَى اللهُمْ وَلَى اللهُمْ إِنْ اللهُ لَا هُمَنْتَكُوهَ لَهُ )).

باب: ایول دعا کرنا منع ہے کہ آگر توجاہے تو بخش بھی کو اللہ اللہ اللہ علیہ نے دوایت ہے دسول اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو تعلی طور سے دعا کرے لیے تعلی طور سے دعا کرے لیے تعلی طور سے دعا کرے لیے تعلی بیش دے بھے کو اور ایول ند کمے آگر توجاہے بخش دے بھی کواس لیے کہ اللہ تعالی پر کوئی جر کرنے والا نہیں (تووہ جو کام کر تاہے اپنی خوش اور مرضی بی سے کر تاہے پس بندے کو جو کام کر تاہے اپنی خوش اور مرضی بی سے کر تاہے پس بندے کو میں کی ہے بروائی میں ایک طرح کی ہے پروائی میں کی ہے بروائی میں ایک طرح کی ہے پروائی میں کی ہے کہ اللہ بھی ہے کہ اللہ بھی اللہ بخش دے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کمے یا اللہ بخش دے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کمے یا اللہ بخش دے بروایت کی اللہ بخش دے بروایا ہونے کا ایفین رکھ کر ما تھے اس لیے کہ اللہ کو وہ دیوے۔

٦٨١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي فَالَ يَقُلُ اللهُمُّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِعَظُمْ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِعَظُمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ شَيْتَ أَعْطَاهُ.
الله لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءً أَعْطَاهُ.

لئے نمازیں تین بار طہارت سات بار طواف سات بار سٹی ایام تشریق بھی تین میں سات بار روی ذکوۃ کانصاب پانچے وسٹی بلیا بچے او نید بالیا کچے او نید (نووی مختمر آ) حصن حصین میں یہ نتائوے نام یوں ند کور میں)

هو الله الذى لا 1 الا هو الرحمن الرحيم الملك انقدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخائق البارى المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العفور الشكور العلى الكبر الحفيظ المقيت الحسب المجليل الكريم الرقيب المحيب الواسع الحكيم الودود الممجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المئين المجليل الكريم الرقيب المحيب الواسع الحكيم الودود الممجيد الباعث الشهيد المحق الوكيل القوى المئين الولى الحميد المحمد المحمد المحمد المعمد القادر المقتلز المقدم الموخر الاول الاحر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤف عالك الملك ذوالجلال والاكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقي الوارث الوليد الصبور



٦٨١٣ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿﴿ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي إِنَّ شِينْتَ اللَّهُمُّ ارْحَمَّنِي إنْ شِئْتَ لِيَغْزِمُ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ الله صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكُرهَ لَهُ )).

## بَابُ كُرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ

\$ ٦٨١\$ - عَنْ أَنْسَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ لَا يَتَمَنَّيُنَّ أَخَذَكُمُ الْمَوْتَ لِضُو ۚ نَوْلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدُّ مُتَمَنَّكِ فَلْيَقُلِّ اللهُمَّ أَخِينِي مَا كَانُتُ الْخَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَتُوَفِّنِي إِذًا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَبْرًا لِي ﴾.

٦٨١٥-عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( مِنْ طُنُو أَصَانَهُ )).

٦٨١٦–عَنْ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ وَأَنْسٌ يَوْمَقِلْهِ حَيٌّ فَالَ أَنْسُ لُولًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿﴿ لَمَّا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْنَهُ ﴾).

٣٨٨٧ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ قَالَ دُحَكَّا عَلَى حَبَّابٍ وَقَدْ اكْنَوَى سُبْعَ كَيَّاتٍ فِي يَطْنِهِ فَقَالَ · لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمُ نَهَانَا أَنَا نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ٣٨١٨ - عَنْ إِسْمَعِيلَ مِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٦٨١٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَنَّمَ ﴿ ( لَا يَسَمُّنَّى أَخَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاٰتِيَهُ

## الله تعالى جابتاب كرتاب كوئى اس يرزور والتحوالا نيس باب: موت کی آرزو کرنامنع ہے

١٨١٣- ابو بريرة م روايت برسول الله على في فرمايا كوئي

تم مل سے بول مد کمے یا اللہ مجھ کو بخش دے اگر تو جاہے یا اللہ مجھ پر

رحم كراكر توجاب بلكه صاف طورئ بلاشرط مائكے اس ليے كه

١٨١٣- الس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں ہے کوئی موت کی آرزونہ کرے کسی آفت کی دجہ سے جواس پر آوے اگر الی می خواہش ہو تو ہوں کے باالله جلامجھ کو جب تک جینا میرے لیے بہتر ہو اور مار مجھ کو جب م نامير ، لي بهتر بور

٣٨١٧- نضرين انس سے روايت ہے انس ان د نوں زيرہ تھے کہ ﴿ انس کتے تھے اگر رسول اللہ ﷺ نے موت کی آرزوے منع نہ کیا ہو تا تو میں مرنے کی آرز و کرتا۔

۱۸۱۵- ترجمه وی ہے جواویر گزرال

١٨١٧- قيس بن اني حازم ہے روايت ہے جم خباب بن الررت کے پاس محتے انھوں نے سات واغ لگائے تھے (کسی بیاری کی وجہ ے)ا ہے پید میں تو کہا کہ اگر رسول اللہ نے ہم کو منع نہ کیا ہو تا موت کی آرزو کرنے ہے تو میں موت کے لیے دعا کر تار ۲۸۱۸- ترجمه وی ہے جو گزرانہ

٣٨١٩ - ابو ہر مره رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے رسول الله صلیٰ اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا کوئی تم میں سے موت کی آرز دنہ كرے اور شرموت آئے سے پہلے موت كى دعا كرے كو عَلَيْهِ جو كوئى تم يس سے مرجا تاہے اس كاعمل ختم واد جا اللے اور مو ين كو

(۲۸۱۲) الله الوول نے کہا کروین کی آفت ہویا فتندیش پزنے کاڈر ہوتو موت کی آرزو کرناچائزے اور ایباسلف کے بعض کو گوٹن نے سکیائے وین کی خرابی کے ڈرے لیکن افضل ہے ہے کہ مبر کرے اور قضائے النبی ہے راحتی ترکیعی سے معالی ہے۔ اس معالی ہے ہے جا الای



إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ الْفَطَعَ غَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا ﴾.

#### بَاتٍ مَنْ أَخَبُّ لِقَاءَ اللهِ

١٨٢٠ عَنْ عُنَادَةً ثَنِ الضَّامِتِ رَصِيَ اللهُ
 عُنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صِبْلَي الله عَنْيَهِ وَسَنَّمَ قَالَ
 (﴿ قَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ الله لِقَاءَةُ وَمَنْ
 كَرةَ لِقَاءَ اللهِ كَرة الله لِقَاءَةُ ﴾).

٦٨٢١ - عَنْ. عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ .
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ مِثْلَةً.

الله عنها قالت الله عنها قالت الله عنها قالت قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَحَبُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرَةً لَقَاءَ اللهِ اللهِ أَحَبُ اللهِ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرَةً لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهِ لِقَاءَهُ فَقُلَتُ يَا نَبِي اللهِ لِقَاءَ اللهِ كَرَهُ اللهِ لِقَاءَ فَقُلَتُ يَا نَبِي اللهِ إَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُنَا نَكُرَةُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَرَ برَحْمَةِ لِنَّا لَمُؤْمِنَ إِذَا لِمَتْرَ برَحْمَةِ لَيْسِ كَذَلك وَلَكنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا لِمَتْرَ برَحْمَةِ اللهِ وَجَنْبِهِ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ وَجَنْبِهِ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ وَجَنْبِهِ أَحْبُ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبُ اللهِ وَمَحْرَةً اللهِ فَأَحْبُ اللهِ وَمَحْرَةً اللهِ فَأَحْبُ اللهِ وَمَحْرَةً اللهِ لِقَاءَةً اللهِ اللهِ اللهِ وَسَعَطِهِ كُوهُ لِقَاءَ اللهِ وَكُرَةً اللهُ لِقَاءَةً )).

٦٨٢٣ عَنْ تَتَادَةً بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ

٦٨٢٤ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةً قَالَتْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَخَبُ اللهُ لِقَاءَةُ وَمَنْ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَةُ وَالْمَوْتُ وَمَنْ كَرِهَ اللهِ لِقَاءَةُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءَةُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءَ اللهِ).

م ٢٨٢٥ -عَنْ عَايِنتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ قَالَ بِيتُلِهِ.

عمر زیادہ ہوئے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے (کیونک وہ زیادہ ٹیکیاں کر تاہے)۔

باب: جو شخص الله ہے ملنے کی آرز ور کھتاہے

- ۱۸۲۰ عبد الله بین صاحت نے روایت ہے رسول الله بیلی نے فرمایا جو شخص الله بیلی ہے مانا پہند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پہند کرتا ہے اللہ تعالی ہے اللہ کرتا ہے اللہ تعالی ہے مانا نا پہند کرتا ہے اللہ تعالی ہے مانا نا پہند کرتا ہے۔ مانا نا پہند کرتا ہے۔ ۱۸۲۱ ۔ ترجمہ وہی جواویر گزرا۔

۱۸۲۳- ند کورہ بالاحدیث ابو تنادہ ہے بھی مروی ہے۔ ۱۸۲۴- ترجمہ وہی ہے جو گزراا تنازیاد وہے کہ موت پہلے ہوتی ہے بھراللہ تعالیٰ سے ملہ قات ہوتی ہے۔

١٨٢٥- ترجه وي بي جو گزرك



٦٨٢٦–عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنَّ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ كُرِهَ أَنلَتُهُ لِقَاءَهُ ﴾) فَالَ مَأْتَنْتُ غَائِشَةَ فَفَلْتُ إِنا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ' يَدْكُرُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ضَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَلِيتًا إِنَّ كَانَ كُلَّاكَ فَقَدٌ هَلَكَّنَا فَقَالَتُ إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقُولِ رَسُولِ اللهِ رَصُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَةً وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ﴾) وَلَيْس مِنَّا أَخَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكُونُهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَيْسَ بِالَّذِي نَدُّهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنَ إِذَا شَخُصَ الْبُصْرُ وَخَشْرُخِ الصئدأ والحسغة الحلك والمشكت الأصابخ فعند دَيكَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاءً اللهِ أَحَبُّ اللهُ لَقَاءَهُ وَمَنَّ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

٦٨٢٧-عَنَّ مُطَرِّفٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نحُوَّ حَدِيثِ عَبْثُر.

٣٨٢٨ - عَنْ أَنِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ( مَنْ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ ( مَنْ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ اللهِ لَقَاءَهُ ))

بَابُ فَصْلِ الذَّكُرِ وَالدُّعَاءِ وَالنَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

٦٨٢٩ عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً رَضِيَ الله عَلَهَا
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ

٢٦٨٢٧- شر ت بن بانى سے روايت ب ابو جريرة في روايت كيا كه رسول الله من قرما بإجو كوئى الله ب ملنا جا بهنا ب الله مجمى اس ے ملنا جا ہتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالی سے ملنا نا پسند کر تا ہے اللہ بھی اس سے ملنانا لیند کرتا ہے میں سے حدیث ابوہر سرہ سے من کر حضرت عائش کے پاس میااور کہااے ام الموسنین ابوہر رہ نے ہم ے وہ حدیث بیان کی رسول اللہ کے اگر وہ حدیث ٹھیک ہو تو ہم سب تباہ ہو مجئے انھوں نے کہار سول اللہ کے فرمائے سے جو ہلاک ہواوہی حقیقت میں بلاک ہوا کہہ تو وہ کیا ہے میں نے کہا ۔ سول الله کے فرمایا جواللہ تعالیٰ ہے مناحا ہناہے اللہ بھی اس ہے ملناحا بتا ہے اور جو اللہ سے ملنا تہیں جا بتا اللہ مجی اس سے ملنا تہیں جا بنا اور ہم میں ہے تو کو لی ایسا نہیں ہے جو مرنے کو براند سمجھے حضرت عائشة في كهام شك رسول الله في فرمايات ليكن اس كالمطلب بیہ نہیں ہے جو تو سمجھتاہے بلکہ جب سکھیں بھر جادیں اور و م رک جاوے سیند میں او رروئی بدن پر کھڑی ہو جادیں اور انگلیاں نیز هی جو جادی ( یعنی نزع کی حالت میں )اس دفت جوالبدے ملنا پہند کرے اللہ مجمی اس سے ملنا پہند کر تاہے اور جو اللہ سے ملنا نا يستدكر الله محى السب ملنانا يستدكر تاب.

۲۸۲۷ - ترجمه وی جواویر گزرا

٨٢٨- ايوموى نے بھى الى بىروايت \_\_

# باب: الله تعالى كي ياداور قرب كي قضيلت

۱۸۲۹- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اسے قرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مُعَهُ إِذًا دَعَانِي ﴾.

٩٨٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبُتُ عِنْهُ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ وَإِذَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَلَا )).

٦٨٣١ - اعَنْ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ
 يَذُكُرُ (﴿ إِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً )).

٦٨٣٢ - عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَنْ ( يَقُولُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي

وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُونِنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْإِ ذَكَرُنُهُ

ذَكُونُهُ فِي مَلْإِ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ أَقْتَوْبَ إِلَيْ شِيْرًا تَقَرَّبُتُ

إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَوْبَ إِلَى ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ

إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَوْبَ إِلَى ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ

إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَوْبَ إِلَى قَرْوَلَةً )).

٣٦٨٣٣ عَنْ أَبِي ذُرَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ وَاللهُ وَسَلَّمَ (( يَقُولُ اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ (( يَقُولُ اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَشْرُ اللهُ عَنْ وَجَلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءً بِالسَّيْنَةِ فَجَزَاؤُهُ أَمْنَا لِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءً بِالسَّيْنَةِ فَجَزَاؤُهُ

ہوں ادر میں اس کے ساتھ ہوں علم اور سمع اور بد داور توفیق اور اجابت ہے) جب دہ مجھے بلادے۔

• ۲۸۳۰ - ابوہر سرہ ومنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ افر ماتا ہے جب کوئی بندہ ایک بالشت برابر میرے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب کوئی بندہ ایک بالشت برابر میرے فردیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ برابر اس کے فردیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ جھ سے فردیک ہوتا ہے تو میں ایک بائے وہ بالا بی کے برابر اس سے ایک بائے یا بوری (دونوں ہاتھوں کی پھیلائی) کے برابر اس سے فردیک ہوجاتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چال ہوا آتا ہے تو ہی اس کے پاس دوئر تا ہوا جاتا ہوں۔

اس کے پاس دوئر تا ہوا جاتا ہوں۔

۱۸۳۱ – ترجمہ وی جواویر گردا۔

۱۸۳۳ حضرت ابو ہر مرہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں اینے
ہندوں کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب
دہ جھے یاد کر تاہے اگر وہ بھے کو اپنے تی میں یاد کر تاہے تو میں بھی
اس کو اپنے تی میں یاد کر تاہوں اور اگر وہ بھے کو جماعت میں یاد کر تاہوں
اس کو اپنے تی میں یاد کر تاہوں اور اگر وہ بھے کو جماعت میں یاد کر تاہوں
ادر جو وہ میرے نزد یک ایک بالشت ہو تاہے اخیر تک۔

(١٨٢٠) الم يد عديث مع شرح او ير كزر ويكي-

<sup>(</sup>۱۸۳۳) بنی سیمان الله مالک عزوجل کی کیاعنایت اور پرورش ہے اور کیسی رحمت ہے اپنے فلا موں پر اے میرے مالک میرے موتی میرے موتی میرے آتا میرے آتا میرے میزی خیش کرتے میرے آتا میرے میزی خیش کرتے ایس میرے آتا میرے میزی کا است گناہ میں جو تیری درگاہ میں جی شاید زیادہ ہوں اور کوئی عبادت الی خیش ہے جو تیری درگاہ میں جی کا ان جو پھر میں کیا کروں میر، بھروس تو تیری اس مدیث برہے میں تیر الشریک کمی کو خیش کرتا ہوں اور شرک سے تیری بناہ ما تماہوں لاہ



سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَهَنْ تَقَرُّبَ مِنْي شِيْرُا تَقَرُّبْتُ مِنْهُ فِرَاعًا رَمَنَ تَقَرُّبَ مِنَّى فِرَاعًا تَفَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ مَعَرُولَةً وَمَنَ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْنًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ﴾) ٦٨٣٤-عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَدَّا الْإِسْنَادِ نَحُوَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ فَالَ فَلَهُ (( غَشُرُ أَهْنَالِهَا أَوْ أَزِيدُ )) بَابِ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيل

الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

مُ ١٨٣٥~ غَنْ أَنْسَ أَنَّ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنُ الْمُسَالِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْح فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿﴿ هَلَّ كُنْتَ تَدْعُو مِشْيَءً أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمُّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ ئِي فِي اللَّمْنَيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانُ اللهِ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تُسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً وَلِي الْآخِرَةِ حَسَّنَةً وَلَلِّنَا عَذَابَ النَّارِ

ے میں اس سے ایک ہاتھ فزدیک ہو تا ہوں اور جو جھے ہے ایک ہاتھ نزد کی ہو تاہے اس اس سے ایک باع نزد کی ہو تا ہون اور جو میرے یاس چلنا ہوا آتاہے میں اس کے یاس دوڑتا جاتا ہوں اورجو بھے سے ملے زمین بجر گناہوں کے ساتھ لیکن شرک ند کر تا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس ہے ملو نگا۔ ۱۸۳۴ ترجمه وی ہے جواویر گزرل

## باب: ونیامیں عذاب ہوجانے کی دعا کر نامکرووے

٢٨٣٥- انس عدوايت برسول الله في ايك مسلمان كي عیادت کی جو بیاری ہے چوزے کی طرح ہو گیا ( بعنی بہت ضعیف اور تا توال ہو گیا تھا) آپ نے اس سے فرمایا تو بچھ دعا کیا کر تا تھایا خداتعالی ہے کچھ سوال کیا کرتا تھادہ بولا ماں میں یہ کہا کرتا تھا یا اللہ جو کھے تو جھے کو آخرت میں عذاب کرنے والا ہے وہ ونیا بنی میں كركے رسول الله كنے فرما إسحان الله تھے اتنی طاقت كہال ہے كه خدا کاعذاب اٹھا ہے (دنیاش) تونے یہ کیوں نہیں کہایااللہ جھے کو ونیا میں بھی بھلائی دے اور آخرے میں بھی بھلائی دے اور جھے کو بچالے جہنم کے عذاب سے پھر آپ نے اس کے لیے وعالی اللہ

نظہ میرے خداد ند جب بٹس تیر اغلام ہوبی اور تیری غلامی کواپٹی عزت سجھتا ہوں پھر میں کسی اور غلام کو تیرے بر ایر کیسے کر سکتا ہوں جہاں میں سب تیرے غلام میں تو تی اکیلا، لک اور آتا ہے میں اپنے ؟ فاکو چھوڑ کر غلاموں سے کیوں ماگول غلاموں کی کیوں عبادت کروں عبادت کے لا کُلّ غلام کیے ہو سکتا ہے عمادت کے لا کُلّ تو مالک اور آتا ہو ناہے اور مالک اور آتا کو کی نہیں سواتیرے۔

(۲۸۳۵) من میدنده کی ناوانی ہے کہ والک سے ایسا سوال کرے کہ آخرت کے بدنے و نیاض عذاب کردایوے بنده کی بساط کیا وصالک کے عذاب کو کیو نکر ہر داشت کر سکتاہے اے میرے مالک تو جانتاہے کہ میں کیسا ضعیف اور ٹا تواں ہوں میر ادل کیسا کر درہے میں ذرای بیماری او رد کھ ورد کا بھی محل نہیں کر سکتا تواہیے فضل وکرم ہے اور توانی بادشاہت کے صدقہ ہے اپ اس غلام کو آڑاد کردے و نیااور آخرت کی تکلیف سے اے میرے بادشاہ میں تیرے صدیتے بھے کو بچائے دینااور آخرت دونوں کے صد موں سے اور چھے کواپنی بناہ میں کرسائے ہرا کیے و کھا درورواور بیاری اور عذاب سے تیری پناونہایت معبوط ہے اس میرے مالک تیرے اس غلام کوسواتیرے اور کسی کی پناوند کام آتی ہے تداس غلام کوسواتیری پناہ کے اور کس غلام کی پنادور کارہے۔



قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ )).

٦٨٢٦ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَنَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ
 (رَقِيْنَا عَذَابَ النَّارِ )) وَلَمْ يَذَكُو الزَّيَدَةَ.

٦٨٣٧ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ دَحَلَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ حُمّنِدٍ غَنْرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَا طَاقَةً لَكَ بَعَذَابِ اللهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا اللهُ لَهُ فَشَفَاهُ.

٦٨٣٨ - عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَى بِهَدَا الْحَدِيثِ. بَابُ فَضُل مَجَالِسِ الْذَكْرِ

النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ إِنْ لِلّهِ النّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (﴿ إِنْ لِلّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيّارَةً فَصُلًا يَسْبَعُونَ مَبَالِكُ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيّارَةً فَصُلًا يَسْبَعُونَ مَبَالِكُ وَتَعَالِسَ اللّهُ كُو فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرً فَعَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرً فَعَدُوا مَعْهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْبِحَتِهِمْ فَعَدُوا مَعْهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْبِحَتِهِمْ خَتَى يَمْلُنُوا مَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ السّمّاءِ اللّهُ فَيَا فَإِذَا تَعْرَفُوا إِلَى السّمّاءِ اللّهُ فَيَ لَوْمُو أَعْلَمُ بِهِمْ فِنْ تَعْرُفُوا إِلَى السّمَاءِ قَالَ وَمُو أَعْلَمُ بِهِمْ فِنْ فَيَسُولُونَ جَنّنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي فَيَسُالُهُمْ الله عَزْ وَجَلّ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ فِنْ أَيْنَ جَنّتُمْ فَيْقُولُونَ جَنّنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي السّمَاءِ فَالَ وَمُو أَعْلَمُ بِهِمْ فِنْ أَيْنَ وَيُعَلّلُونَكَ وَيُحَكّرُونَكَ وَيُعَلّلُونَكَ فَيَالُونِكَ وَيُعَلّلُونِكَ وَيُعَلّلُونِكَ فَالَ وَمَاذَا بَسَأَلُونِي وَيَعْلَلُونِكَ وَيُكْبَرُونَكَ وَيُعَلّلُونِكَ وَيَعْلَلُونِكَ قَالَ وَمَاذَا بَسَأَلُونِي وَيَعْلَلُونِكَ قَالَ وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا بَسُأَلُونِي فَالُوا يَسْأَلُونِكَ وَيُسَلّلُونِكَ قَالَ وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَمُلِولِي فَالُوا بَسُأَلُولِي فَالُوا يَسْأَلُونِكَ قَالَ وَمَالً وَمَالًا وَمَالًا وَمَالًا وَالْحَبْقِي فَالُوا بَسُأَلُولِي اللّهُ وَالْ وَمَالًا وَالْمُؤْلِي اللّهُ وَالْمُ وَالْمُوا الْمَالَا وَمَالًا وَالْمُؤُلِي اللْهُ وَلَا وَالْمُؤُلِي اللّهُ وَلَى وَالْمُؤَالِ اللّهُ وَلَا وَالْمُؤْلِقِي اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَالْمُولِي اللْمُؤَالِ وَلَا اللْهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللْهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقُولُونَ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقُولُونَ اللْمُؤَالِقُولُونَ اللْمُؤَالِقُولُونَ اللْمُؤَالِقُولُونَا اللْمُؤَالِ اللْمُؤَالِقُولُونَ الْمُؤْلِقُولُونَا اللْمُؤَالِقُولُونَا اللْمُؤَالِقُولُونَ

عزوجل ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کواچھا کر دیا۔ ۲۸۳۲ - ترجمہ وہی جواو پر گزر ل

۳۸۳۷- ترجمہ وہی جواوپر گزرالیکن اس میں سے ذکر خیس کہ آپ نے دعا کی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔

۱۹۸۳۸ نہ کورہ بالا عدیدہ حضرت انس سے بھی مروی ہے۔
باب: و کر الہی جس مجلس میں ہوائی کی فضیلت
۱۹۳۹ ابوہر برہ ہے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جر سر کرتے پھر جن ہیں جن کو اور پھر کام فیس وہ ذکر اللی کی جبلسوں کو و حوثہ تے ہیں پھر جب کسی بجلس کو پاتے ہیں جس میں بخلسوں کو و حوثہ تے ہیں پھر جب کسی بجلس کو پاتے ہیں جس میں وکر اللی ہو تاہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کو ایک چھا لیتے ہیں بھر جاتی ہے ان کے بروں سے زمین سے لے کر آسان تک جگہ فرشتے اور پڑھ جاتے ہیں تووہ فرشتے اور پڑھ جاتے ہیں اور آسان پر جاتے ہیں پروردگار جل و فرشتے اور پڑھ جاتے ہیں پروردگار جل و عران سے بوجہ اس کے جی اور آسان پر جاتے ہیں پروردگار جل و عران سے بوجہ ہیں پروردگار جل و عران سے بوجہ ہیں ہو کروہ تیر کی باک سے آئے ذمین عبل ہو کروہ تیر کی باک سے آئے ذمین میں ہو کروہ تیر کی پاکی بول رہے ہیں اور تیر کی بوائی کر رہے ہیں اور تیر کی بوائی کر رہے ہیں اور تیر کی تعریف کر رہے ہیں اور تیج کی اور تی تیں اور تیر کی تعریف کر رہے ہیں اور تیر کی تعریف کر تھ کیں اور تی تیں اور تیر کی تعریف کر تیں کر تھ کر تی کر تیں کر تی ک

(۱۸۳۹) جیئر اس صدیث سے بیر ثابت ہواکہ ذات النی ہارے اوپر ہے آسانوں کے اوپر عرش پر تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے بجز چند حصد و داور پیچیلے کے طابوں کے جو منطق اور کلام پڑھ کر اس اجماع سے نکل گئے۔



قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لُوْ رَأُوا جَنْبِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمْ يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَاوِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأُوا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لُوْ رَأُوا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا استَخارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءً إِنْمَا مَوْ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ عَفْرَتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ )).

كه مانكت بين يرور دكار فرماتا بهي سي كيامانكت بين فرشت عرض کرتے ہیں تھے ہے جنت مانگتے ہیں پرور د گار فرماتا ہے کیا انھوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشنے عرض کرتے ہیں انھوں نے تو نہیں دیکھااے مالک ہمارے پرورد گار فرما تاہے پھر اگر وه میری جنت کو دیکھتے تو کیا حال ہو تاان کا فرشتے عرض کرتے میں وہ تیری پناہ ما تکتے ہیں پرور دگار فرما تاہیے کس چیزے پناہ ما تکتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں تیری آگ ہے اے مالک ہمارے پروروگار فرماتا ہے کیاا تھوں نے آگ کودیکھاہے فرشتے کہتے ہیں نہیں پرور د گار فرماتا ہے پھر اگر وہ میری آگ کو دیکھتے تو ان کا مال کی ہو تا فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری بخشش جاہتے ہیں پروروگار فرماتاہے (صدیقے اس کے کرم اور فضل وعنایت کے) میں نے ان کو بخش دیااور جو دہ ما تکتے ہیں وہ دیااور جس سے پناہ ما تکتے ہیں اس سے پناہ دی چر فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک ہمارے ان لو گول میں ایک فلال بندہ بھی تھاجو گئیگار ہے وہ اوهرے نظا توان کے ساتھ بیٹہ کیا تھا پرور دگار فرماتاہے میں. نے اس کو بھی بخش دیاوہ لوگ ایسے ہیں جن کا ساتھی بد نصیب خين ہو تا۔

> بَابُ أَكُثُو دُعَائِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ • ١٨٤٠ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَبَّبٍ قَالَ • ١٨٣٠ -- أَنْ تَوْدَتُونَا أَنْ أَنْهُ مَوْدَ عَالَا صُهَبَّبٍ قَالَ • ١٨٣٠ -

سَأَلَ قَنَادَةً أَنَسًا أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ عَلَى اَكْنَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ

(( اللهُمُّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةٌ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ )) قَالَ رَّكَانَ أَنَسُّ إِذَا

أَرَادُ أَنْ يَدْعُونَ بِدَعُومَ دَعَا بِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو

## باب: آپ اکثر کون می دعا کرتے

۱۸۳۰ عبدالعزیزین صبیب سے روایت ہے قادہ نے انس رضی اللہ تعالی عند سے ہو چھار سول اللہ عنظی کونسی دعازیدہ ما نگئے انس نے کہا آپ اکثریہ دعا ما نگئے اللهم اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاحرة حسنة وقعا عذاب النار اور انس می جب دعا کرتا عاجے تو یہی دعا کرتے اور جب دوسری کوئی دعا کرتے تو اس میں میمی یہ دعا ملا لیتے۔

( ۱۸۸۰ ) ہے۔ یہ دعا مختر اور جامع ہے و نیااور آخرے سے دونوں کی خوبی کا سوال اس میں موجود ہے اس دچہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پڑھتے ک



بدُعَاء دُعَا بِهَا فِيهِ.

١٨٤١ عَنْ أَنْسِ رُضِينَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى الله عَنَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ (( رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّأْنَيَا حَسَنَةً وَلِي الْآخِرَةِ جَسَنَةٌ وَقِنَا عَلَمَابَ النَّارِ).

باب فَصْلُ التَهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ إِلَّ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَّ مَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ عَنْ قَالَ اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ قَالَ اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيرٌ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيرٌ فِي يَوْمُ عِنْهُ مِانَةً مَرَّةً كَانَتُ لَهُ عَدْلُ عَنْهُ مِانَةً مَرَّةً كَانَتُ لَهُ عَدْلُ عَنْهُ مِانَةً مَرَّةً كَانَتُ لَهُ عَدْلُ عَنْهُ وَاللهُ مَنْهُ وَكُو مَنْ اللهُ يَطْلُ وَلَهُ مَانَةً مَرَّةً عَلَى اللهُ عَنْهُ مِانَةً مَرَّةً عَلَى اللهُ عَنْهُ مِانَةً مَرَّةً عَلَى اللهُ وَحَمْدُهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةً حَلَيْ وَمَنْ قَالَ مَنْهُ مَرَّةً حَلَيْهُ وَمَعْدُو فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ الحَدُ عَمِلُ اللهُ وَمِحْمَدِهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ الحَدُ عَمِلُ اللهُ وَمِحْمَدِهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ الحَدُ عَمِلُ اللهُ وَمِحْمَدِهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ مَنْهُ مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ وَمِحْمَدِهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ وَمِحْمَدِهِ فِي يَوْمُ مِانَةً مَرَّةٍ حَطَّتُ اللهُ مَنْهُ وَلَوْ كَانَتُ مِقْلُ زَيْدِ الْبُحُو ).

٣ ١٨٤٣ سَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ أَلَلَهُ عَنْهُ غَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصَبِحُ وَاللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةُ مَرَّةٍ وَحِينَ يُصَبِحُ لَمْ يَأْتِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةُ مَرَّةٍ لَمَ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلُ مِمَّا جَاءَ بِهِ لِلّهُ أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ )).

١٨٤٤ - عَنْ عَشْرِهِ ثِنِ مَيْشُون رَضِيَ الله عَنْهُ فَاللَّهُ مَنْهُ عَنْهُ فَاللَّهُ مَنْ قَالَ لَلْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَرِيكَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً النَّمَالُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً عَنْمُ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ عَشْرَ مِرادِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ

مجحامة وعاملا ليتييه

ا ۱۸۸۳ - السرائن الله عند سے روایت ہے اکثر آپ کی یہ وعامقی ربنا اتنا فی الملفیا حسنة و فی الاخوة حسنة وقنا عذاب افتار اے الک ہمارے ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخر سے میں بھلائی دے اور ہم کو بچاسلے آگ کے عذاب سے۔

باب الالدالا الله الالله اور سجان الله اور وعاكى فضيلت
١٩٨٣ - الوجر بره رضى الله عنه ب دوايت ب رسول الله صلى
الله عليه وسلم في قربالي بو فخص كيه لا الله الا المله و حده لا
شريف له له المصلف و له المحمد وهو على كل شيء قدير
اكي وان عن سوبار آوال كواتا تواب بوگا جيد و سروي المال م)
آزاد كة اورسو نيكيال اس كى اللمى جاويل كي اورسو برائيال اس كي
ميث وي جاويل كي اور شيطان ب اس كو بجاؤر ب كاول فيرشام
ميث وي جاويل كي اور شيطان ب اس كو بجاؤر ب كاول فيرشام
على اوركوكي شخص اس دن اس بهتر عمل نه لاو على كاور المال في مندوكي شيخ سوب زياده برسط بااور المال خير زياده برسط بااور المال خير زياده برسط دي اورائي سوبار في اور يو شخص سبحان الله و بحدده وان عن سوبار كي جمال كي اور جو شخص سبحان الله و بحدده وان عن سوبار كي جمال كي اور جو شخص سبحان الله و بحدده وان عن سوبار كي جمال كي اور جو شخص سبحان الله و بحدده وان عن سوبار كي جمال

۳۸۴۳ - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے زوایت ہے رسول اللہ اللہ اللہ و بحد مده سو اللہ فی اللہ اللہ و بحد مده سو بار کے قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل کے کرنہ آوے گا مگرجواتنای یاس سے ذیادہ کے۔

مهم ۲۸۳ عروین میمون بنی الله عند سے دوایت بر سول الله عند سے دوایت بر سول الله عند سے دوایت بر سویك نه له علی الله وحده لا شریك نه له المه الله وحده لا شریك نه له المه المحمد و هو علی كل شی قدیر دس مرتب كم المه الله وحد من الما عمل كل اولاد اس كو اترا تواب بوگا بيسے جار شخصوں كو حد من الما عمل كي اولاد



وَلَٰدِ إِسْمَعِيلَ.

ے آزاد کرایا-

• ١٨٤٥ - عَنْ عَمْرُو مْنَ مَيْشُون فَقَلْتُ مِمْنَ مَيْشُون فَقَلْتُ مِمْنَ الْنِ أَبِي الْلِلَى فَالَ فَاتَشْتُ الْمَنَ أَبِي الْلِلَى فَالَ فَاتَشْتُ الْمَنَ أَبِي اللَّهِى فَالَ مِنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهُ ا

١٨٤٦ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ (( كُلِمْتَانِ خَفِيقَتَانِ عَلَى اللّسَانِ تُقِيلُتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَنَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ مُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ )). مُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ )). مُنْذَى اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ (( لَأَنْ أَقُولَ مُسْخَانَ اللّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ وَلَمَ إِلَهَ إِلّهِ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَقَتْ عَلِيْهِ الشّيْفَسُ )).

٩ ١٨٤٩ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْمُشْجَعِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَسْبَمَ يَقُولُ ((اللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَقُولُ (اللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ اللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ اللَّهُمَ عَنْ أَسِيهِ وَاللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ (اللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ (اللَّهُمَ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ (اللَّهُمُ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ اللَّهُمُ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ (اللَّهُمُ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ اللَّهُمُ عَنْ أَسْبَمَ يَعُولُ (اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَسِيهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُمُ عَنْ أَسْبَعَ عَنْ أَسْبَعَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ إِلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَنْ أَسْبَعَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

• ١٨٥٠ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ كَانَ

۱۸۳۵ - عمر وبن میمون رضی الله عندسے به حدیث این ابی لیل نے سنی انھوں نے ابو ابوب انصاری رضی الله عند سے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔

۱۹۸۳۳ - الوجر ميره رضى الله عند سے روايت ہے رسول الله عنظ الله عند عند الله الله الله و بعد الله الله الله الله و بعده سبحان الله الله الله الله و بعده سبحان الله الله الله الله عليم۔

۲۸۴۷- الوہر بره رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آگر جس کہوں سبحان الله و المحمد لله ولا الله الله والمله اکسو تو یہ مجھ کو زیاہ پند ہے ان تمام چیزوں سے جن پر آفاب نکانا ہے۔

ما ۱۸۳۸ - سعدرض الله عند سے روایت ہے ایک گوار رسول الله صلی الله عیدوسلم کے پاس آیااور کینے دگا بھے کوئی کلام بتا ہے جس کوشل کہا کروں آپ نے فرمایا یہ کہا کر لا الله الله وحده لا شریك له الله الکبو کبیوا و المحمد لله کثیرا و سبحان الله وب المعالمین لا حول و لا قو ة الا بالله المعریز المحکیم الله وب المعالمین لا حول و لا قو ة الا بالله المعریز المحکیم وہ گوار بولا ان کلموں میں تو میرے الک کی تعریف ہے میرے لے بتا کی آپ نے قرایا کہ الملهم اغفولی وار حصنی واهدنی و اور فنی موئی نے کہا جوراوی ہے اس حدیث کا کہ عافنی کا مجھ کو وار ذاتی موئی نے کہا جوراوی ہے اس حدیث کا کہ عافنی کا مجھ کو خیال آتا ہے پریاد تبیں۔

۱۸۳۹- ابومالک پنجعی سے روایت ہے انھوں نے اپنے باپ سے سناکہ رسول اللہ ﷺ جو کوئی مسلمان ہو تا اس کو یہ سکھلاتے اللّٰہم اغفر ٹی وار حمنی واحدنی وارز قنی-

-١٨٥٠ وي إس ين يه على كم جوكوئي مسلمان جو تارسول



الرَّحْلُ إِدَا أَسَلَمَ عَلَّمَهُ النِّبِيُّ عَلِّكُ الصَّلَاذَ ثُمُّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ (( اللَّهُمَ اغْفُولُي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَالِنِي وَارْزُقْنِي )).

١٨٥١ - عَنْ أَبِيْ مَالِلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ تُلُ (( اللَّهُمُّ كَيْفَ أَتُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ تُلُ تُلُ (( اللَّهُمُّ الْحُفِرُ لِي وَارْزَقْنِي وَعِلْنِي وَارْزَقْنِي وَيَجْمَعُ الْحُفْرُ لِي وَارْزَقْنِي وَيَجْمَعُ أَلَى دُنْيَاكَ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْبِإِنْهَامَ فَإِنَّ هَوْلَاءٍ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآجَرَتُكَ ).

٦٨٥٢ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ مَائِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْف حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلُ مِن جُلَسَائِهِ كَيْف يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْف حَسَنَةٍ فَلَ يُحْسِبُ أَحَدُنَا أَلْف حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَ لُهُ أَلْف حَسَنَةٍ أَلْ يُسَبِّحُ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَ لُهُ أَلْف حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطّ عَنْهُ أَلْف خَطِينَةٍ )).

بَابُ فَصْلِ الِّاجْضِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذَّكُو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تماز سکھلاتے پھر ان کلموں کے ساتھ دعا کرتے کا تھم کرتے اللہم اغفولی وار حصنی واحدنی و عافنی وارزقنی۔

۱۸۵۱ - اپوہ الک انجی سے روایت ہے انھوں نے سنار مول اللہ علی میں ایک شخص آیااور بول یار سول اللہ علی میں کیا کہوں جب اپنے دب سے ماگوں آپ نے فرمایا کہد الملھم کیا کہوں جب اپنے دب سے ماگوں آپ نے فرمایا کہد الملھم اغفولی وار خسنی واحدنی وعافنی وار ذفنی۔ اور آپ ان کلموں کر فرماتے وقت ایک ایک انگل بند کرتے جاتے تھے تو سب بند کرلیں صرف اگو تھارہ کیا آپ نے فرمایا یہ کلے و نیااور آخرت بند کرلیں صرف اگو تھارہ کیا آپ نے فرمایا یہ کلے و نیااور آخرت بند کرلیں صرف اگو تھارہ کیا آپ نے اکشاکر دیں گے۔

۲۸۵۲ - سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے ہم رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی عاجز ہے ہمرار کے یاس بھے آپ نے ہرار نکیاں ہم میں سے کوئی عاجز ہے ہرار نکیاں ہر روز کرنے سے ایک محفل نے آپ کے پاس بیٹھے والوں میں سے کوئی ہزار نکیاں کرے گا آپ میں سے کوئی ہزار نکیاں کرے گا آپ نے فرمایا سو بار سجان اللہ کے تو ہزار نکیاں اس کے لیے تکھی جا کیں گیاور ہزار گناہ اس کے لیے تکھی جا کیں گیاور ہزار گناہ اس کے مثانے جا کیں گے۔

باب: قرآن کی تلاوت اور ذکر کے لیے جمع ہو دنے کی فضیلت

الله عند سے روایت ہے رسول اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیۃ نے فرمایا جو محف کسی مو من پر ہے کوئی سختی دنیا کی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر تقاضا اور سختی نہ اور جو حفض مفلس کو مہلت دیوے (نیعنی اس پر تقاضا اور سختی نہ کرے ایک قرض کے لیے) اللہ تعالیٰ اس پر آسائی کرے گاد نیا اور

(۱۸۵۳) میں لینی بیٹیبروں اور برزر کوں کی اوافا و ہوتا کچھ مفید نہیں بلکہ عمل عمد ہ کرتاجا ہے نوویؒ نے کہااس حدیث ہے یہ فکا کہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے سے جمع ہوتا افضل ہے ہمار ااور جمہور علاہ کا بھی ندیب ہے اور ، لک نے اس کو سکروہ کہا ہے اور بعض مالکیہ نے اہام مالک کے قول کی تاویل کی ہے۔ لئے



وَمَنْ سَعَرَ مُسْلِمًا مَتَوَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآعِرَةِ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ فِي عَلْمًا سَهُلُ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي يَنْتُ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ وَيَتَلَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا يَتُلُونَ كِنَابَ اللّهِ وَيَتَلَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا يَتُلُونَ كِنَابَ اللّهِ وَيَتَلَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا يَتُلُونَ كِنَابَ اللّهِ وَيَتَلَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا يَتُلُهُ وَيَتَلَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا يَتُلُهُمْ اللّهُ فِيمَنُ نُرَلَتُ عَلَيْهِمُ اللّهُ فِيمَنْ وَعَشِينَهُمُ اللّهُ فِيمَنُ وَخَتَلَامَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ وَخَتَلَاهُمُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَخَتَلَاهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَأْ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَأْ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَأْ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَا لَهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَا لَهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ وَمَنْ بَطَالُهُ مِنْ اللّهُ اللهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَرَيْرَةً قَالَ صَحَبُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْدِرِ.

عَلَى أَسَامَةً لَيْسَ فِيهِ فِرَكُرُ النّيسِيمِ عَلَى الْمُعْدِرِ.

أَبِي أَسَامَةً لَيْسَ فِيهِ فِرَكُرُ النّيسِيمِ عَلَى الْمُعْدِرِ.

100 - عَنْ الْأَغْرَ أَبِي مُسلِمْ أَنَّهُ قَالَ أَسْهَدُ عَلَى أَبِي مُسلِمْ أَنَّهُ قَالَ أَسْهَدُ عَلَى أَبِي مُسلِمْ أَنَّهُ قَالَ أَسْهَدُ عَلَى أَبِي مُرَيْرَةً وَأَبِي سَبِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنْهُمَا عَلَى أَبِي مُرَيْرةً وَأَبِي سَبِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنْهُمَا عَلَى أَبِي مُرَيْرةً وَأَبِي سَبِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ فِيمَنَ عِنْدَةً ﴾. خَفْتُهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةً ﴾. خَفْتُهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةً ﴾. عَلَيْهِمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةً ﴾. عَنْ شُعْبَةً فِي مَدَا الْإِسْنَادِ تُحْوَهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ مَا السَّكِينَةُ فِي مَدَا الْإِسْنَادِ تُحْوَهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَنْدَةً أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْوبِيُ رَضِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

آ ترت میں اور جو شخص کمی مسلمان کا عیب ڈھانے گاد نیا میں تو اللہ تعالیٰ کی مدو میں رہے گاجب تک بندہ اپنے بھی ٹی کی مدو میں رہے گا اور جو شخص راہ چلے علم حاصل کرنے کے لیے (لیمنی علم وین فالص خدا کے لیے ) اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے جنت کا راستہ سہل کردے گا اور جو لوگ جمع ہوں کمی اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کردے گا اور جو الوگ جمع ہوں کمی اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی اور دحمت ان کو ڈھانے لیے گی اور فرشتے ان کو گھر لیس کے اد پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھادیں تو ان پر خدا کی رحمت از ہے دالیٰ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں داللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں داللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں داللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں دلینی فرشتوں میں ) اور جس کا عمل کو تابی کرے تو اس کا خاندان دلیے فرشتوں میں ) اور جس کا عمل کو تابی کرے تو اس کا خاندان دلیے اور نہیں کی خام نہ آوے گئے۔

۱۸۵۴- ترجمه وی جواو پر گزرک

۱۸۵۵ - ابو مسلم سے روایت ہے انھوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں الوہر برقادرابوسعید خدری پر ان دو توں نے گوائی دی رسول اللہ کر آپ نے فرمایا کہ جولوگ بیٹھ کر ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا توان کو فرشتے تھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھائپ لیتی ہے او رسکینہ (اطمینان اور ول کی خوشی) ان پر الرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کاذکر کرتا ہے۔

۲۸۵۷- ترجمه وی جو گزرند

١٨٥٧- الوسعيد خدري سے روايت ب معاوية نے معجد ميں

لا مترجم کہتا ہے کہ امام مالک کوشاید یہ حدیث نہیں پیچی یاان کامطلب یہ ہوگاکہ بکار کر قرآن پڑھنااس طرح ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہو عمروہ ہے اور سجد کا علم ہے اگر مدر سدیار باط میں لوگ جمع ہوں قرآن پڑھنے کے لیے۔

( ۱۸۵۷ ) ان زے قسمت ان او گول کی مالک نے ان کی باد کی وران کی خوبی بیان کی غلام کے لیے اس سے زیاد و کو نمی تعب ہو گی کہ مالک اس سے خوش جواور اس کی شاماور صفت میان کرے بااللہ اپنے فضل اور کرم ہے ہماری بھی مغفرت کر گئو ہم بڑے گئنگار ہیں پر برے جی یا بھلے تاب



عَنْهُ قَالَ حَرَجَ مُعَاوِيَةً عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ مَا أَخْلَسُكُمْ قَالُوا جَلَسْ نَذْكُو اللّهَ قَالَ
اللّهِ مَا أَخْلَسَكُمْ إِلّا ذَاكَ قَالُوا وَاللّهِ مَا أَخْلَسَنَا وَاللّهِ مَا أَخْلَسَنَا وَمَا كُلُمُ اللّهِ مَا أَخْلَسَنَا وَمَا كَانَ أَمَا إِنّي لَمْ أُسْتَخْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدُ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقَلَّ عَنْهُ جَدِيثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ أَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ أَصَالِكُمْ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ اللّهِ وَسَلّمَ عَرْجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ اللّهِ وَسَلّمَ عَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ اللّهُ وَسَلّمَ عَرْجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ اللّهُ وَسَلّمَ عَرْجَ عَلَى خَلْمَ وَاللّهُ وَمَنْ بِهِ أَصَالَا قَالُ اللّهُ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللّهُ وَلَا خَلَامَا لِلْإِللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا أَلُوا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَلَامَا لِلْإِللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا قَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا قَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُمْ وَلَكِنّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ وَاللّهُ عَلْ وَجَلّ لِيَاهِي بِكُمْ اللّهُ عَلْهُ وَجَلًا لِيَامِي بِكُمْ اللّهُ عَلْ وَجَلًا لِيَامِي بِكُمْ اللّهُ عَلْ وَجَلًا لِيَامِي بِكُمْ الْمُعَلِّيْكَةً )).

ا بک حلقه و یکھا (لوگوں کا) ہو جھاتم لوگ پیہاں کیوں بیٹھے ہو وہ بولے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرئے کو معاویۃ نے کہاتم اس لیے جیتے ہو یااور بھی کھ کام کے لیے وہ بولے نہیں فتم خدا کی صرف خدا کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں معاویہ نے کہامیں نے تم کواس لیے قسم نہیں دی کہ تم کو جھوٹا سمجھااور میرا جور نید تھارسول اللہ ا کے پاس اس ر تبہ کے لوگوں ہیں کوئی جھے سے کم حدیث روایت کرنے والا نہیں ( یعنی میں سب لوگوں ہے کم حدیث روایت کرتا ہوں) ایک ہارر سول اللہ اپنے اصحاب کے حلقہ پر نکلے اور پوچھاتم کیول بیٹھے ہو وہ یولئے ہم بیٹھے ہیں اللہ جل دعلا کاؤ کر کرتے ہیں اوراس کی تعریف کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی راہ بتلائی اور جارے او پر احسان کیا آپ نے فرمایا قسم اللہ کی تم اس لیے بیٹے ہو یااور کس کام کے لیے وہ یونے قشم اللہ کی ہم توصرف ای واسطے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے فتم نہیں دی کہ تم کو حجو ٹا سمجھا بلکہ میرے پاس حضرت جر ٹیل آئے اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی فضیلت بیان کر رہاہے فرشتوں کے سامنے۔



باب اسْتِحْبَابِ البَّاسْتِغْفَارِ وَالِاسْتِكُارِ مِنْهُ ١٩٨٨ - عَنْ الْأَغَرُّ الْمُزَنِيُّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيُوْمِ مِائَةٌ مَرَّةٍ )).

#### بَابُ التُّوبَةِ

١٨٥٩ عَنِ ابْنَ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْمَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْهِ ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى الله فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرُّةِ )).

• ١٨٦٠ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِكْنَادِ.

٣٨٦١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ قالبَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالبَ اللهُ عَلَيْهِ ).

يَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذَّكْرِ ١٨٦٢–عَنْ أَبِي شُوسَى رَصِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ

## ہاب: خدا ہے مغفرت ما تُکنے کی فضیات

۱۸۵۸- اغر مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ محانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا میرے دل پر پروہ ہوجاتا ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا میرے دل پر پروہ ہوجاتا ہوں) اور میں خداسے ہر روز بہ سوباد مغفرت مانگاتا ہوں۔

#### باب: توبه كابيان

۱۸۵۹ ساین عمر رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا اے لوگو تو بہ کرواللہ کی طرف کیو تکہ میں تو بہ کر تا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہرون میں سوبار۔

۲۸۲۰- ترجمه وی ہے جو گزرک

۱۸۷۴ - ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رمول اللہ میں نے نے تو فرمایا جو شخص نؤیہ کرے پہلے اس سے کہ آفیاب پچھم سے نکلے تو اللہ اس کو محاف کرے گا۔ (بعد آفیاب کے پچھم سے نکلنے کے اللہ اس کو محاف کرے گا۔ (بعد آفیاب کے پچھم سے نکلنے کے توبہ قبول توبہ قبول مارج جاں کی بیعنی نزع کے وقت توبہ قبول مذہوگی)۔

یاب: آہستہ سے ذکر کرنا افضل ہے ۱۸۹۲- ابو مولی سے روایت ہے ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تے ایک سفر میں نوگ بگار کر تکبیر کہنے لگے آپ نے فرمایا اے

(۱۸۵۸) ہے اور کی نے کہ آپ کی شان یہ تھی کہ ہر کھ خداکی یاد میں رہیں اور اس میں بھی خفلت ہوجاتی تو آپ اس کو گناہ جھتے اور اس سے استخفار کرنے اور بعضوں نے کہا کہ آپ است کی قکر میں معروف ہوجاتے یا جہاد کی قکر اور سامان میں یاد شمن کے ملائے کی تدبیر ول میں اگر چہ یہ بھی ہوئی عباد تیں ہیں ہر آپ کے بلند مر تبہ میں یہ فزول ہے آپ استخفار کرتے اور اس واسطے کہا گیا ہے حسنات الار او سبات الدوار سب

(۲۸۵۹) ۶٪ نودی نے کہااوپر آپ کے استغفار کی وجہ گزر پیکی اور وہی توبہ کی وجہ ہم اوگوں کو توبہ کی زیادہ احتیاج ہے املاے اصحاب نے کہا کہ توبہ کی تین شرطیں میں ایک توبید کہ گناہ سے باز آوے: وہرے اس پر نادم ہو تیسرے حمد کرے کہ باردیگرند کرے گااور جو گناہ حق العیاد جو توایک شرط اور ہے وہ یہ کہ اس بندے کو دہ حق اوا کرے یاس سے معاف کرالیوں۔ استھی



نَحْعَلُ النَّاسُ يَحْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَيُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ أَيُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسُ تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَانِبًا إِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا حَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلُ وَلَا قُولًا قُولًا بَاللّهِ وَأَنَا حَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلُ وَلَا قُولًا قُولًا كَا حَوْلُ وَلَا قُولًا كَا لِللّهِ فَاللّهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَذْلُكَ عَلَى كَنْزِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالُ فَوْقًا إِلّهُ بِاللّهِ ﴾. فَلُ لَا حَوْلُ وَلَا قُوقًا إِلّهُ بِاللّهِ ﴾.

٦٨٦٣- عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْمَادِ نَحْوَهُ.

٦٨٦٤ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنَّهُ وَهُمْ يُصْعَدُونَ فِي ثَنِيَةٍ قَالَ فَخَعَلَ رَجُلُ كُلُمَا عَلَا ثَنِيَّةً نَادَى لَا إِنَّهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ عَنَّهُ (( إِنَّكُمْ لَا وَاللّهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ عَنَّهُ (( إِنَّكُمْ لَا تَنَادُونَ أَصَمَ وَلَا غَائِبًا )) قَالَ فَقَالَ (( يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَذَلُكَ عَلَى كُلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ )) قُلْتُ مَا هِي يَا رَسُولَ كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ )) قُلْتُ مَا هِي يَا رَسُولَ كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ )) قُلْتُ مَا هِي يَا رَسُولَ كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ )) قُلْتُ مَا هِي يَا رَسُولَ كَلْمَ قَالَ (( لَا خَوْلَ وَلَا قُوقَةً إِلَّا بِاللّهِ )).

٦٨٦٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ نَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْ نَحْوَهُ.

٦٨٦٦- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَاصِمٍ. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ

نو گوازی کروائی جانو پر (لیمن آستہ سے ذکر کرو) کیونکہ تم کسی
ہمرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو تم پکارتے ہواس کوجو (ہر جگہ
سے) منتا ہے ٹردیک ہے اور تمہارے ساتھ ہے والیتی علم
اوراحاطہ سے نووی) ابو موک نے کہا جس آپ کے پیچھے تھااور جس
الاحول ولا قوۃ الا بانند کہدرہا تھا آپ نے فرمایااے عبداللہ بن قیس
س تجھ کو جنت کے ٹرانوں جس سے آیک فرانہ بتلاؤں جس نے
س تجھ کو جنت کے ٹرانوں جس سے آیک فرانہ بتلاؤں جس نے
س باللہ (یہ کلمہ تفویض کا ہے اور اس جس اقراد ہے کہ اور کس کونہ
باللہ (یہ کلمہ تفویض کا ہے اور اس جس اقراد ہے کہ اور کس کونہ
طاقت ہے نہ قدرت اس وجہ سے خدائے تعالی کو بہت پہند ہے)۔
طاقت ہے نہ قدرت اس وجہ سے خدائے تعالی کو بہت پہند ہے)۔

۱۸۲۳-ابوموی سے روایت ہے وہ لوگوں کے ساتھ تھے رسول اللہ عظیہ اللہ عظیہ اللہ عظیہ اللہ عظیہ اللہ عظیہ اللہ علیہ اللہ واللہ جب کی فیکر سے بیج ایک گھائی پر ایک شخص جب کی فیکر سے پر چڑھتا تو آواز سے پہار تالا اللہ الا اللہ واللہ الکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابا تم بہرے کو یا غائب کو نہیں پہارتے ہو پھر آپ نے فرایا اے ابوموئی یا اے عبداللہ بن قیس میں تھے کو ایک کلمہ بنالوں جو جنت کا خزانہ ہے میں نے قیس می کیاوہ کو نہا کلمہ ہیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرایا لا حول ولا قوة الا بالله۔

۱۸۷۷- ترجمہ وہی ہے جو گزراناس میں یہ ہے کہ جس کو تم پکارتے جو دہ تم سے زیادہ قریب ہے تہمارے اونٹ کی گرون ہے۔

۲۸۲۵- ترجمه وی ہے جو گزرل

(١٨١٣) ١٠ نوويٌ في كهايه مجازب يسي الله تعالى فرمايا اور مر اديب كه وه سنتاب.

مترجم کہتاہے کہ اس متم کی آیات اور احادیث جن ٹی ضداد ند تعالیٰ کی معیت اور قرب کاؤ کر ہے با تفاق سلف اور خلف معیب اور قرب علمی پر محمول میں مجموعہ حسیب و د کی دلیل کیو محر ہوسکتی ہے جو معاذ اللہ خداو ند کریم کو ہر جگہ ذات سے سیجھتے میں اہل سنت کا عقید ویہ ہے کہ خداد ند کریم کی ذات مقدس بال سے عرش ہے اور اس کاعلم اور سمج اور بھر ہر چڑے سنتاتی ہے دو ہر جگہ عاضر ہے بحضور علمی اور ناظر ہے۔



الله عَلَيْهُ فِي غَرَاةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِيهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَالَ فِيهِ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَرَاةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ (﴿ وَاللَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِيثُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَةٍ أَخَدِكُمْ ﴾) وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ (﴿ لَا اللَّهِ ﴾).

٦٨٦٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزٍ الْجَنَّةِ مِنْ كُنُوزٍ الْجَنَّةِ كَنُوزٍ الْجَنَّةِ كَنُوزٍ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلُ وَلَا قُونَةَ إِلَّا بِاللَّهِ )).

#### بَابُ الدُّعْوَاتِ وَالتَّعَوُّذِ

٣٨٦٩ عَنْ أَبِي بَكْرِ أَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ مَسَلَّم عَلَيْنِي دُعَاءً أَدْعُوا بِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْنِي دُعَاءً أَدْعُوا بِهِ فِي صَنَاتِي فَالَ (( قُلِنَ اللَّهُمُّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي صَنَاتِي فَالَ (( قُلْ اللَّهُمُّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمَتُ كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ ظَلْمًا كَيْرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهِمَ اللَّهُ عَلَيْرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَيْكًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَيْكًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَيْكًا وَالْ عَنْدِكَ النَّهُ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )).

١٨٧٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ
 يُعَولُ إِنَّ آبًا بَكْرِ الصَّلِيْقَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقَ
 عَلَّمْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي
 وَفِي بَيْتِي ثُمُ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَيْرً أَنَّهُ
 قَالَ (( طُلُلُمًا كَثِيرًا )).

بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرَّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

١٨٧١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ
 رُسُولَ اللّهِ مَنْكُمْ كَانَ يَدْعُوا بِهَوْلَاءِ اللَّمُواتِ

۱۸۷۷- ترجمہ وی جو اوپر گزرا۔ اس میں بیہ ہے کہ جس کو تم پکار تاہووہ تم سے زیادہ قریب ہے تمہارے اونٹ کی گرون ہے۔

۱۸۱۸- ایو موگ اشعری رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند کے بحص فرمایا کیا ایس جھ کو بتلاؤں ایک کلمہ جنت کے خزانوں میں سے میں نے خزانوں میں سے میں نے عرض کیا بتلا سے آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ-

## باب: دعاؤن اوراعوذ بالبُدكابيان

۱۹۸۶- ابو بکر رضی املاء ہنہ سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا یا رسول اللہ علی بھے ایک وعا سکھلا یے جس کو پس پڑھا کروں اپنی نماز میں آپ نے فرمایا یہ کہا کر بااللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے یابہت ظلم کیا ہے اور گنا ہوں کو کوئی نہیں بخشا سوا جمرے تو بخش دے جمھے اپنے یاس کی بخشش ہے اور رحم کر جمھے پر تو بخشے والا مہر بان ہے۔

۱۸۷۰- ترجمہ وی ہے جواو پر گزرااس میں یہ ہے کہ جس کو میں پڑھاکروں اپنی نماز میں ادرائے گھر میں۔

باب : فتنول کی ہرائی ہے پتاہ کابیان ۱۹۸۷- ام المومنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ عظیمی یہ وعاکمیا کرتے تھے اللہ ہم انبی اعو دبل آ تحریک

(۱۸۷۱) ﷺ الله بناہ بانگیا ہوں میں تیری امیری کے نتنہ ہے اور فقیری کے فتنہ سے امیری کا فتنہ ہے ہے کہ بال ورواست میں مشغول ہو کر خدائے تعالیٰ کو بھول جاوے بال کا حق اوانہ کرے اور فقیری کا فتنہ ہے کہ تنگ ہو کرنا شکری کرنے تھے۔ لئے



(( اللّهُمُّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ النَّارِ وَغِنْهِ الْقَبْرِ وَعِنْ النَّهْمُ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعِنْ شَرُّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَآعُودُ بِكَ شَرُّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرُّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ اللّهُمُّ اغْسِلُ مِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمُسْبِحِ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اغْسِلُ حَطَايَايَ بَمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنْ اللّهُمْ الْمُسْلِحُ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنْ اللّهُمْ الْمُسْلِدِ وَالْقَلْمِ مِنْ اللّهُمْ فَإِنِّي كَمَا بَاعَدُت بَيْنَ اللّهُمْ وَالْمَعْرِفِ اللّهُمُ فَإِنِّي كَمَا بَاعَدُت بَيْنَ الْمُعْرِفِ وَالْمَعْرِفِ اللّهُمُ فَإِنِّي آغُودُ بِكَ مِنْ اللّهُمْ وَالْمَعْرِفِ وَالْمَعْرِفِ اللّهُمُ فَإِنِّي آغُودُ بِكَ مِنْ الْمُعْرِفِ وَالْمَعْرِفِ اللّهُمْ وَالْمَعْرِفِ )).

٦٨٧٣ عن أَنسُ مَن مَالِكِ رَضِي الله عَنهُ فَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَقُولُ (( اللّهُمُ إِنّي أَعُودُ بِكَ مِن اللّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ (( اللّهُمُ إِنّي أَعُودُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْهَرْمِ وَالْبُحْلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْهَرَمِ وَالْبُحْلِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِعْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ )).

١٩٧٤ - عَنَّ أَنَسِ عَنَ النَّبِي اللَّهِ بِيثَٰلِهِ غَيْرٌ أَنَّ يَوِيدَ السَّعْقِ السَّعِ السَّعْقِ السَّعِ السَّعْقِ السَّعِ السَّعْقِ السَّعِ السَّعْقِ السَّعِ السَّعِقِ السَّعْقِ السَّعِقِ السَّعِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِقِ السَّعِقِ السَّعِ السَّعِقِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِقِ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِي السَّعِيقِ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ

یعنی یا اللہ میں تیری پناہ ما گلا ہوں جہنم کے فتنہ سے اور عذاب سے
جہنم کے اور قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے
فتنہ سے اور فقیری کے فتنہ کی برائی سے اور پناہ ما گلا ہوں میں
تیری د جال سے کے فتنہ کے شرسے یا اللہ میرے گنا ہوں کو دھو
دے برف اور اولے کے پانی سے اور پاک کر دے میر ادل گنا ہوں
سے جیسے تو نے پاک کر دیا سفید کہرے کو میل کچیل سے اور دور
کردے گنا ہوں کو بچھ سے جیسے تو نے دور کیا مشرق کو مغرب سے
کردے گنا ہوں کو بچھ سے جیسے تو نے دور کیا مشرق کو مغرب سے
(پورب کو پچھم سے) یا اللہ میں پناہ ما گلا ہوں تیری سستی اور
بڑھا ہے اور گناہ اور ترش داری سے

١٨٨٢- ترجمه وى عيد كررك

۱۸۵۳ - انس بن مالک سے روایت ہے رمول اللہ عظافہ فرماتے ۔
سخے یا اللہ میں تیری پناہ ما تک بول عاجزی اور سنی اور نامر دی اور
بر حمایہ (اس بر حمایہ سے جس میں عقل وجوش جاتا رہے اور
عبادت نہ ہوسکے ) اور بخلی ہے اور پناہ ما تک ہوں تیرے قبر کے
عبادت نہ ہوسکے ) اور بخلی ہے اور پناہ ما تک ہوں تیرے قبر کے
عذاب اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔

سم ۲۸۷- ترجمہ وہی جو اوپر گزرالیکن اس بیس زندگی اور موت کے فتنے کاذکر نہیں ہے۔

للے یا مند میں پناوہ نگتا ہوں تیری مستی اور بڑھا ہے اور مختاہ ور قرضد اوری سے کیونک آوی قرضد اوری میں مجموناوعد و کر تاہے اور مجمی اوا کرنے سے پہلے مرجا تاہے اور مجمی قرض خواہ کو دھو کا ویتاہے نووی نے کہاان حدیثوں سے یہ لکا کہ وعاکر نااور پناوہ نگنا مستحب ہے اور میں مسیح ہے اور ایک طالفہ زباد کا یہ قول ہے کہ وعائر ناافضل ہے اور قضائے اٹبی پر راضی رہنا بہتر ہے۔

مترجم کہتاہے یہ قول غلطے خود قرآن شریف میں ہادعوں استجب لکھاور صدباصہ بیش وعاکے باب بی وارد بیں اور تمام بیغیر ول سے وعاک ہے بلکہ بہت صد بتول سے نظام کہ دعاقضا کو بھیر دی ہے اور اس طالقہ زباد نے اس پر غورنہ کیا کہ فداکی قضاہے راضی رہنا وعا کے بائع نبیں ہے اس لیے کہ رضا کے بید معنی جی کہ جو خداد ند کر بم کرے اس پر شکوہ اور شکا بیت نہ کرے اور کوئی لفظ خلاف اور ب نہ نکا ہے اور دعا معنی موج ہے نکا ہے اور دعا ہے بندہ اور موٹی میں تعلق زیادہ ہوتا ہے اور موٹی اپنے غلام کے کر گرائے سے بہت خوش ہوج ہے بلکہ بھی قور ہے کہ وعانہ کرنے میں موٹی اپنے غلام کے کر گرائے سے بہت خوش ہوج ہے بلکہ بھی قور سے کہ وعانہ کرنے میں موٹی بازان کے دعانہ کرنااور بھی نہا گذاد تکبار اور غرور کی نشائی ہے اور دعا عام ہے کہ ولی بلکہ بھی خوب جانتا ہے۔

۱۸۷۵- ترجمه وی ہے جو گزر ر

۲۸۷۷- زجه وی چو گزرا

٦٨٧٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ النّبِي عَلَيْكَ عَنْ النّبِي عَلَيْكَ أَنْهُ تَعَوْدَ مِنْ أَشْهَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبَعْلِ.
اللّهُ تَعَوْدَ مِنْ أَشْهَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبَعْلِ.
٦٨٧٦ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْ يَدْعُو بِهَوْلَاءِ الدَّعْوَاتِ (( اللّهُمُ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ البّخْلِ وَالْكَسْلِ وَأَرْدُلُ اللّهُمُ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ البّخْلِ وَالْكَسْلِ وَأَرْدُلُ اللّهُمُ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ البّخْلِ وَالْكَسْلِ وَأَرْدُلُ اللّهُمُ إِنّي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ اللّهَمْ إِنْ اللّهُ مَنْ إِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

بَابِ فِي النَّعَوَّذِ مِنْ سُوءِ الْقَطَاءِ وَدَرَكِ الشُّقَاء وَغَيْرُهِ

٦٨٧٧ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً كَان يَتْعَوِّذُ مِنْ سُوءِ الْفَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّفَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْمُعْنَاءِ وَمِنْ حَهْدِ الْبَلَاءِ. قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيتِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَشْكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِنَةً مِنْهَا مَنْ عَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةِ تَقُولُ سُيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّامَاتِ مِنْ مَنْولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّامَاتِ مِنْ مَنْولُهِ فَلَلْ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ مَنْولِهِ ذَلِكَ ).

- ١٨٧٩ - عَنَّ حَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ أَنْهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقً يَتُولُ (( إِذَا تَوَلَ اللَّهِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامُاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءً النَّامُاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءً النَّامُاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءً النَّامُاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءً حَتَى يَوْتَحِلَ مِنْهُ )).

١٨٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ حَاءَ رَجُلُ
 إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللّهِ مَا لَفِيتٌ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَيْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ

## باب: پری قضااور بد سختی سے بناہ مانگنے کابیان

۲۸۷۲ - ابوہر مرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری تضاہے پناہ ما گلتے ہے اور پد بختی ہیں پڑنے سے اور بد بختی ہیں پڑنے سے اور بلاک سختی ہے۔

۱۹۸۷- خولہ بنت عکیم سلمیہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے جس نے سنا آپ فرماتے ستے جو شخص کس منزل میں اترے پھر کم پناہ ما گما ہوں میں اللہ کے پورے کلموں کی برائی ہے اس کے جو اللہ نے پیدا کیا تواس کو کوئی چیز تقصان نہ پہنچاہ گئی یہاں تک کہ وہ کوئ کرے اس منزل ہے۔

تک کہ وہ کوئ کرے اس منزل ہے۔

۱۹۸۷- ترجمہ وہی جو گزرل

۱۸۸۰- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ایک محض آیا رسول اللہ علقہ کے پاس اور بولایار سول اللہ مجھے بوی تکلیف پیچی اس چھوے جس نے کل رات کو جھے کاٹا آپ نے فرمایا اگر تو شام



(( أَمَّا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمْ تَصْرُكَ )). اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمْ تَصْرُكَ )). ٦٨٨٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَدَغَنْنِي عَقْرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمِرْوَهُ.
اللَّهِ لَدَغَنْنِي عَقْرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمِرْوَهُ.

بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَصْحَعِ الْبَرَاءُ بَنُ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم قَالَ (( إِذَا أَخَذُت صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُم قَالَ (( إِذَا أَخَذُت مَصَلّحَعَكَ فَقَوْصَاً وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمُ مَصَلّحَعَكَ فَقَوْصَاً وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمُ مَصَلّحَعَ عَلَى شِقْكُ آلْلَيْهَنِ ثُمَّ قُلُ اللّهُم إِنِي اللّهُ السَّلَمَةُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَقَوْضَاتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَاللّهُم وَلَمْهُ وَلَهُمْ إِلَيْكَ وَاللّهُم وَلَمْهُ وَلَهُمْ إِلَيْكَ وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم اللّهُ وَاللّهُم وَاللّهُم اللّهُ وَاللّهُم وَاللّهُم اللّهُ وَاللّهُم وَاللّهُ وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُمُ وَاللّهُم وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ ا

خديث حُصين ((وَإِنْ أَصَبَحَ أَصَابَ عَيْرًا)). حديث حُصين ((وَإِنْ أَصَبَحَ أَصَابَ عَيْرًا)). ٦٨٨٤ عَنُ النُواءِ بْنِ عَازِبِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَمَرُ رَبِّعُلًا إِذَا أَحَدَ مَضْحَعَهُ مِنْ اللّيْلِ أَنْ عَنْ مَضْحَعَهُ مِنْ اللّيْلِ أَنْ يَقُولُ (( اللّهُمُ أَصْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ وَوَجُهْتُ يَقُسِي إلَيْكَ وَوَجُهْتُ

بِهَذَا الْحَدِيثِ غَبْرَ أَنَّ مَنْصُورًا أَتُمُّ حَدِيثًا وَزَادَ فِي

کو یہ کہد لیمااعو فہ بکلمات اللہ النامات من شر ماخلق تو کچھے ضررت کر تا(نہ کا ٹا تو تکلیف نہ ہوتی)۔ ۱۸۸۱۔ ترجمہ دی جو گزرا۔

### بأب: سوتے وفتت کی دعا

۱۸۸۲- براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علی فی فرمایا جب تو سونے کو جادے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں چر دائنی کروٹ پر لیٹ اور کہد اللهم انی آخر تک بینی یاالله پیل نے اپنامند رکھ دیا تیرے لیے اور اپناکام سونپ دیا تجھ کو اور تجھ پر بھر وساکیا تیرے تو اب کی خواہش سے تیرے عذاب سے ڈر کر سواتیرے کوئی ٹھکانا ور پٹاہ نہیں تجھ سے ایمان لیا ہی تیرے نواب کی خواہش سے ایمان لیا ہی تیرے کوئی ٹھکانا ور پٹاہ نہیں تجھ سے کو تو نے ابنان لیا ہی تیرے نی پر جس کو تو نے ابنان لیا ہی تیر کی کتاب پر جو تو نے ابناری اور تیرے نی پر جس کو تو نے بھیااور افیر بات بی دعا ہو پھر آگر تو سر جادے اس رات کو تو مرے گا اسلام پر (اور خاتمہ بخیر ہوگا) پر اء نے کہا کہ ہیں نے ابن کلموں کو دوبارہ پڑھایاد کرئے کے لیے تو بنیك کے بدلے بو صو لک کہا آپ نے قربایا بنیک کہد۔

۲۸۸۳- وی جو گزرا

۲۸۸۴ - ترجمہ براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو تھم کیا کہ رات کوسوتے وقت ہے کہا کرائلہم اسلمت آخر تک۔

(۱۸۸۳) جنا کیونکد ذکراور و عاش و علافظ کہنا جاہیے جو دار دہے اور شاید بید و عاآپ کو وسی سے معطوم جو تی ہواس لیے آپ نے انظا بدلنا جائز ندر کھابعضوں نے اس روایت سے بدر کیل کی ہے کہ حدیث کی دوریت بالمعنی در ست نہیں جو درست کہتے ہیں وہ یہ جو اب دیتے ہیں کہ رسول انڈ کے معنی اور میں توبیہ نقل بالمعنی کہاں ہے۔ (نووی مختمر آ)



وَجُهِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَقَوَّضَتُ أَمْوِي إِلَيْكَ وَقَوَّضَتُ أَمْوِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا أَمْوِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلُتَ فَإِلَّ مَاتَ أَنْوَلُتَ وَبِوسُولِكَ الَّذِي أُرْسَلُتَ فَإِلَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْوَقِ) وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ بَشَادٍ فِي مَاتَ عَلَى الْفِطُوقِ) وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ بَشَادٍ فِي حَدِيثِهِ مِنْ اللَّيْل.

اللهِ عَلَيْ إِنْ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ عُلَانُ إِذَا أُونِيتَ إِلَى فِرَاشِكَ اللهِ عَلَيْ إِنْ عُلْنَ إِذَا أُونِيتَ إِلَى فِرَاشِكَ اللهِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ ((وَإِنْسِيكُ اللهِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ ((وَإِنْسِيكُ اللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ ((وَإِنْسِيكُ اللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ ((وَإِنْسِيكُ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ اللهِ اللهِ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِعِنْلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِعِنْلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِعِنْلِهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ (( وَإِنْ أَصَبَحْتَ أَصَبَحْتَ أَصَبَتَ جَيْرًا )). وَلَمْ يَذْكُرُ (( وَإِنْ أَصَبَحْتَ أَصَبَحْتَ أَصَبَتَ جَيْرًا )). مسلّى الله عَنْهُ أَنْ النّبِي مسلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحَدَ مَضْعَتَهُ مَلْ مَنْ مَعْمَ عَهُ أَنْ النّبِي مَنْهَ عَنْهُ أَنْ النّبِي مَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحَدَ مَضْعَتَهُ مَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحْدَ مَضْعَتَهُ مَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحْدَ مَضْعَتَهُ مَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحْدَ مَضْعَتَهُ مَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا السَّيْقَطَ قَالَ (( الْحَمَدُ لِلّهِ النّهُ عَلَيْهِ النّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ وَلَا النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٨٨ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنْهُ أَمْرَ رَجُلًا إِذَا أَحَدَ مَضَحَعَهُ قَالَ (﴿ اللّهُمُّ خَلَقْتَ نَفْسِي إِذَا أَحَدَ مَضَحَعَهُ قَالَ (﴿ اللّهُمُّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقُاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَخَيْتُهَا فَاخْفِرْ لَهَا اللّهُمُّ إِنِّي فَاحْفِرْ لَهَا اللّهُمُّ إِنِّي فَاحْفُورُ لَهَا اللّهُمُّ إِنِّي فَاحْفُورُ لَهَا اللّهُمُّ إِنِّي فَاعْفِرُ لَهَا اللّهُمُّ إِنِّي أَمَنَالُ لَهُ رَجُلُ أَسَعِثَ هَذَا أَسَعِثَ هَذَا أَسَالُكَ الْعَالِيَةَ )) فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَسَعِثَ هَذَا مِنْ عُمْرَ مِنْ رُسُولِ اللهِ اللّهِ مِنْ عُمْرَ مِنْ رُسُولِ اللهِ اللّهِ مَنْ يُسُولُ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۸۸۵- براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اے فدا ل جب تو ایٹ مجھوٹے بچھوٹے بر جاوے تو بید وعا پڑھ جواو پر گزری اس میں بیہ ہے کہ آگر تو مر جادے گا مرے گا اسلام پر اور سیج کواشے گا تو بہتری براخمے گا۔

۲۸۸۷- ترجمه وی جواویر گزرند

۱۸۸۷- براءرضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عنظی جب لینے تو فرماتے اللہم باسمک آخر تک یعنی یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جوتا ہوں اور جب ساتھ مرتا ہوں اور جب جاگتے تو فرماتے المحمد لله الذی آخر تک یعنی شکر اس خداکا جاگتے تو فرماتے المحمد لله الذی آخر تک یعنی شکر اس خداکا جس نے ہم کو جلایا مار کر (سلا کر کیونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے ) اور ای کی طرح کی موت ہے ) اور ای کی طرف مرکے افعنا ہے۔

۱۹۸۸ - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها نے آیک شخص کو سوتے وقت سے کہا پڑھنے کو اللہم خلفت نفسی آخر تک بینی یا اللہ تو فقت سے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی مارے گا ور تیرے نے ہے جینا اور مر نااگر تو جلادے اس کو توا پی حفاظت میں رکھ اور جو مارے تو بخش دے اس کو یا اللہ میں تندر سی جا ہتا ہوں تجھ سے ایک شخص ان سے بولا تم نے بید دعا عمر د منی اللہ عنہ سے سی انھوں نے کہا ان سے بولا تم نے بید دعا عمر د منی اللہ عنہ سے سی انھوں نے کہا



عَيِّلَةً فَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي رِوَانِيَهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِاتِ وَلَمْ يَذْكُرُ سَمِعْتُ.

١٨٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ.
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ.
 عَنْ يَأْمُرُنَا إِذَا أُحَذِنَا مَضْحَعَنَا أَنْ نَقُولَ بِمِثْلِ حَرِيرٍ وَقَالَ (( مِنْ شَوَّ كُلُّ دَائِةٍ أَنْتَ حَدِيثٍ حَرِيرٍ وَقَالَ (( مِنْ شَوَّ كُلُّ دَائِةٍ أَنْتَ الْجَدْ بِنَاصِيَتِهَا )) و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَدَّدُ

ان سے سی جو عمر سے بہتر تھے بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم ہے۔

۲۸۸۹ - سبل سے روایت ہے ابو صافح جب ہم میں ہے کوئی سے کوئی سوٹے لگنا تو کہتے داہنی کروٹ پر سواور یہ دعا پڑھ افلہم رب السموات آخر تک بینی اے اللہ مالک آ الوں کے اور مالک زمین کے اور مالک ہمارے اور مالک ہر چیز کے چیر نے والے دانے اور شخصل کے (در خت اگانے کے لیے) اور چیر نے والے دانے اور شخصل کے (در خت اگانے کے لیے) اور اتار نے والے تورات اور انجیل اور تر آن کے بناہ مائکہ ہوں میں تیری ہر چیز کے شرے جس کی پیشائی تو تھا ہے ہے (بینی تیری ہر پین تیری ہر پین اور ابدی افتیار میں ہے) تو سب نے بعد کوئی شے نہیں تو سب کے بعد ہے تیرے پہلے کوئی شے نہیں تو سب کے بعد ہے تیرے بعد کوئی شے نہیں تو باخن ہے (بینی اور ابدی کوئی شے نہیں تو باخن ہے (بینی اور ابدی کے اور کی گئے ہوں کا گئے ہیں اور ابدی کے تیرے کا اور ابدی اور کوئی شے نہیں تو باخن ہے (بینی کو گئا تی دور کر کے ابو صالح اس دعا کوالو ہر بر ڈھے دوایت کر سے تھے اور ابو ہر بر ڈھے دوایت کر سے شے اور ابو ہر بر ڈھے دوایت کر سے شے اور ابو ہر بر ڈھے دوایت کر سے شے اور ابو ہر بر ڈھے دوایت کر سے شے اور ابو ہر بر ڈھے دوایت کر سے شے اور ابو ہر بر ڈھرسول اللہ ہے۔

۱۸۹۰- الوہر مرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہی جواو پر گزری اس شن سے کہ بناہ مانگنا ہوں میں تیری ہر جانور کے شر سے جس کی میٹانی تو تھاہے ہوئے ہے۔

(۱۸۸۹) جنہ نووی نے کہااس صدیت میں عزشان کے لیے آخر کالفظ آبا ہے الم ابو بکر با قلاقی نے کہا آخر کے معنی باتی اپنی صفاح سے ساتھ معمر د نقر ست نیم و کے بیٹے از ل بٹر ، نائ رابعد محتو فات کے سر نے اور ان علوم اور حواس کے مٹنے اور ان کے اجہام کے جدا ہوجائے کے بروروگار ای حالت بٹس رہے گا اور معتز لہ نے اس سے یہ ولیل کی ہے کہ جسم بالکل قنامہ جائے گا اور اہل حق کا تد ہب یہ ہے کہ جسم بالکل قنامہ و جارہ اجدا ہوجادے گا اور معتز لہ سنے اس کی صفات کا نتا ہے۔

مترجم کہتاہے کہ معتزلہ کا قول دلیل عقلی کی روسے مجمی مردودہے کیونکہ عملت جدیداور فقد یم ودنوں کے انفاق ہے سے بات ٹابت ہے کہ جواہر فالمبیل ہو سکتے اس صورت میں فاسے وہی الخلال اور بطلان ترکیب اور انعدام صفات مرادہے جوافل حق کاند ہب ہے۔



بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً.

(٩٨٩ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النّبِيّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسْأَلُهُ حَادِمًا فَقَالَ لَنبِي صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسْأَلُهُ حَادِمًا فَقَالَ لَهَا (﴿ قُولِي اللّهُمُ رَبُّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ لِهَا ﴿ وَقُولِي اللّهُمُ رَبُّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ لِهَا ﴿ وَمَنْ أَبِيهِ ﴾.

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ إِذَا أُوَى آخَدُكُمْ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ إِذَا أُوَى آخَدُكُمْ إِلَى فَرَاشِهِ فَلْيَنْفُضَ بِهَا فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضَ بِهَا فِرَاشِهِ فَلْيَاخُذُ ذَاخِلَةً إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضَ بِهَا فِرَاشِهِ وَلَيْسَمُ اللهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أُرَادَ أَلْ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أُرَادَ أَلْ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أُرَادَ أَلْ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أُرَادَ أَلْ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أُرَادَ أَلْ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى عَلَى شِقَهِ النَّائِمُنِ وَلِيقُلُ مُنْ يَعْلَمُ اللهُمُ رَبِّي عَلَى شِقَهِ النَّائِمُنِ وَلِيقُلُ مُنْحَانَكَ اللهُمُ رَبِّي عَلَى شِقَهِ النَّائِمُنِ وَلِيقُلُ مُنْحَانَكَ اللهُمُ رَبِّي عَلَى شِقَهِ النَّائِمُنِ وَلِيقُلُ مُنْحَانَكَ اللهُمُ رَبِّي فَلَا عَلَيْكُمَ وَلِيكُ أَرْفَعُهُ إِلَا أَمْسَكُمَا فَا فَعْفِلُهُ إِلَا أَرْمَلَمُهُا فَاخْفَظُهُا بِمَا لَكُ وَضَعْتُ بَعْ وَإِلَا الصَّالِحِينَ ﴾ .

٦٨٩٣ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهَدَا الْإِسْنَادِ
 وَقَالَ (﴿ ثُمَّ لَيْقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَصَعْتُ جَنْبِي
 فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا )).

٩٨٩٤ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كَانْ إِذَا أَرَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلِّم كَانْ إِذَا أَرَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمْنَا وَمَعَانَا وَكَفَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي )).
وآوانا فكم مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي )).
باب في الأذْعِينَةِ

١٨٩٥ عَنْ فَرْوَةً ثَنِ فَرْمَلِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ
 مُثَلَّتُ عَائِشَةً عَمَّا كَانْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَدْعُو

۱۹۸۹- محضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے حضرت فاطمہ زہر اور سول اللہ علیہ علیہ اللہ عند سے روایت ہے حضرت فاطمہ زہر اور سول اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اور گزری۔

۱۹۸۹- حضرت ابو ہر ہرہ ہے دوایت ہے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب کوئی تم میں سے اپنا پھوت ہو جادے تو اپنا تہدد کا عرا پہر ہوں اور اس اللہ کے اس لیے کہ وہ نہیں جانگائی کے بعدائی دب بلک وضعت کے تو دائی کروٹ پر لینے اور کیے سبحانگ رب بلک وضعت جنبی وبلک ارفعه ان احسکت نفسی فاغفرلها وان ارسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادت الصالحين لين پاک ہوں فاحفظها بما تحفظ به عبادت الصالحين لين پاک ہوں فوا مير نے بروروگار تيرانام کے کر میں کروٹ زمین پر رکھتا ہوں فور تیر سے بال دوک لیوے تو اس کو بیر نے بروروگار تیرانام کے کر میں کروٹ زمین پر رکھتا ہوں فور تیر سے باور جو بھوڑ دیوے (پھر بدن میں آنے کے لیے) تو اس کو بخش دے اور جو بھوڑ دیوے (پھر بدن میں آنے کے لیے) تو اس کی مفاظمت کر جیسی تو حفاظت کر تاہے اپنے تیک بندوں کی۔

۱۹۹۳-انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عَنَا جب اللہ عَنَا جب اللہ عَنَا ہِ جب اللہ عَنا ہِ جب اللہ عَنا ہے ہم کو اللہ عَنا ہوائے ہم کو کھنے لوگ کھلا یا اور بلایا اور کافی ہوا ہمارے لیے اور شھکانا دیا ہم کو کھنے لوگ الیے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی شھکانا ہے۔ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی شھکانا ہے۔ یاب: وعاول کا بیان

۱۸۹۵- فرده بن لو قل انتجی سے روایت ہے بی نے حضرات ، عائشہ سے او جھارسول اللہ علیہ کیادی کرتے تھے اللہ سے انھوں



بِهِ اللهُ قَالَتُ كَانَ يَقُولُ (( اللهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِ مِنْ شَرَّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرَّ مَا لَمْ أَعْمَلُ )). مِنْ شَرَّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرَّ مَا لَمْ أَعْمَلُ )).

٦٨٩٦ عن قروة بن نوقل قال سالت عائِشة عَنْ دُعَاءِ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ فَعَالَمَ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ فَعَالَمَ كَانَ يَقُولُ (( اللهُمُ أَنَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَعَالَتُ عَلَيْكَ مِنْ

شرُّ مَا عَمِلْتُ وَشَرُّ مَا لَمُ أَعْمَلُ )). . .

٦٨٩٧-عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرً أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَنَّدِ بِمَعْفَرٍ ((وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَعْمَلُ)). حَدِيثِ مُحَنَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ((وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ أَعْمَلُ)). ٦٨٩٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّبِيُّ عَلَيْثَةً اكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (( اللهُمَّ إِنِّي أَعُوفُر بِكَ مِنْ شَرَّ مَا فِي دُعَائِهِ (( اللهُمَّ إِنِّي أَعُوفُر بِكَ مِنْ شَرَّ مَا

عَمِلْتُ وَشَرٌّ مَا لَمْ أَعْمَلُ ))

٦٨٩٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ يَمُولُ (( اللهُمَّ لَكَ أَسُلُمْتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَسُلُمْتُ وَبِكَ آمَنُتُ اللهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَيْكَ لَا إِلَيْهُ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَيْكَ لَا إِلَيْهُ إِلَى أَعُوذُ بِعِزَيْكَ لَا إِلَيْهُ إِلَّى أَعُوذُ بِعِزَيْكَ لَا إِلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّنِي أَنْتَ اللّٰهِمُ إِلَى أَنْتَ اللّٰحَيُّ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّالًا إِلَى أَنْتُ اللّٰحَيُّ اللّٰذِي لَا إِنْهُ إِلَّالًا إِلَى اللّٰهِمُ اللّٰهِمُ اللّٰ يَمُونُونَ )).

١٩٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ إِذَا كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَامِعُ سَ

١ - ١٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى أَلَّانِهُمْرِيٌّ عَنِ النَّبِيُّ

نے کہا آپ فرماتے ہتھے یااللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں برائی سے اس کام کی جو میں نے کیااور جو میں نے نہیں کیا۔ ۱۸۹۷- ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

۲۸۹۷ ترجمه وی جواویر گزرگ

۱۸۹۸- ترجمه دی جواد پر کزراہے۔

۳۸۹۹-این عبال سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے اللہ ملک اسلمت آخر تک لیعنی اے پروردگار میں تیرا فرمانیر دار ہو گیااور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھر وسا کیا اور تیری طرف رجوع ہوا اور تیری مدو سے وشمنوں سے کڑوانے مالک میرے میں تیری عزت کی پناوما گیا ہوں کوئی برحق معبود نہیں سوا تیرے اس بات ہے کہ تو بھٹکا وہوے بھے کو تو دوز ندہ ہے جو بھی شیرے اس بات ہے کہ تو بھٹکا وہوے بھے کو تو دوز ندہ ہے جو بھی شیری مرتا ور جن اور آدمی مرتے ہیں۔

\* ۱۹۹۰ - ابو ہر مری قصے روایت ہے رسول اللہ علی جب سفر میں ہوتے اور صبح ہوتی تو فرماتے سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کے حسن بلا کو اے رب ہمارے ساتھ رہ ہمارے ( ایمی مدرے ) اور نفل کر ہم پر بناہ ما تکا ہوں میں تیزی جہم ہے۔ مددے ) اور نفل کر ہم پر بناہ ما تکا ہوں میں تیزی جہم ہے۔ ابو موتی اشعری ہے روایت ہے رسول اللہ تھاتے ہے وعا

(1901) انتا انووی نے کہایہ دعا آپ نے تواضع کی راوے کی اور کمال کے فوت کو آپ نے گناہ قرار دیا امر اورہ سموے جو آپ سے بوایا جو امر نبوت سے پہلے واقع ہوئے ہر حال میں آپ کے اسکلے اور پچھلے گناہ سب کنٹے ہوئے ہیں اور یہ دیا تواضع کی راہ سے ہے کیونک دیا عبادت ہے تختہ الا خیاد میں ہے کہ حضرت کیا تھی گناہ سے معصوم تھے لیکن تعلیم امت کے واضطے بازک اولی کے خیال سے ایسی دیا کی کرتے تھے جتما لائے



صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَجَهِلِي اللهُ عَلَيْهِ فِي الْمُوي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللهُمُ اغْفِرُ لِي جِدِّي وَهَزَلِي وَخَطَيَى وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدِي اللهُمُ اغْفِرُ لِي مَا فَلَمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ فِنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ فَمَا أَعْلَمْ بِهِ فِنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ اللّهُ وَأَنْتَ اللّهُ وَلَا تَعْلَمُ بِهِ فِنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُورِحُورُ وَأَنْتَ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ )).

٦٩٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (اللهُمُّ أَصْلِحُ لِي دِينِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (اللهُمُّ أَصْلِحُ لِي دِينِي اللَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي أَمْرِي وَأَصْلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاجْعَلُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلُ وَاجْعَلُ الْمَوْتَ الْحَيْدَ وَاجْعَلُ الْمَوْتَ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلُّ خَيْرٍ وَاجْعَلُ الْمَوْتَ وَاجْعَلُ الْمَوْتِ اللّٰهَ فِي عَلَى اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ الْمَوْلَ اللّٰهُ اللّٰهُ فَيْ إِلَيْهِ فِي عَلَى اللّٰهِ فَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ فَي عِلْمُ اللّٰهِ فَيْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ فَيْهِ اللّٰهِ فَلَالًا اللّٰهُ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ فَيْعَالَ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ فَيْعَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

١٩٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّي الله عَنْ النّبِيِّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (( اللهُمُ إِنّي عَلَيْهِ وَ سَلّم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (( اللهُمُ إِنّي أَسْأَلُكَ اللهُمَ اللهُمَ وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى )).
أَسْأَلُكَ اللّهُمْنَى وَالنّقَي وَالْعَفَافَ وَالْعِنَى )).
أَنَّ اللّهَ اللّهُمْنَى قَالَ فِي رِوْاَيْتِهِ وَالْعِنَة.

٦٩٠٦ - عَنَّ زَيْدٍ بِّنِ أَرْفُمُ قَالَ لَا أَفُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّكَ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ (( اللهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ

کرتے اللهم اغفولی آخر تک بینی یا اللہ بخش دے میری چوک اور میری نادانی کو اور میری زیادتی کو جو جھے سے اپنے حال میں ہوئی اور بخش دے اس جائی گو جو جھے سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ بخش دے میرے ارادہ کے گناہ اور میری بنسی کے گناہ کو اور میری بنسی کے گناہ کو اور میری بنسی میری طرف سے ہے اے بھول چوک اور قصد کو اور سے بسب میری طرف سے ہے اے مالک میرے بخش دے میرے اگلے اور چھلے اور چھپے گناہوں کو اور جن کو تو جھے کناہوں کو اور جن کو تو جھے سے زیادہ جانتا ہے تو آگے کرنے والا ہے اور تو چھپے کرنیوالا ہے اور تو جو گئارا۔

1907- ابوہر رق سے روایت ہے رسول اللہ عظی فرماتے سے اللهم اصلح آخر تک بیخی بااللہ میرے دین کو سنوار دے جو میری آخرت کے کام کا حافظ اور تگہبان ہے اور سنوار دے میری دنیا کو جس میں میری روزی اور زندگی ہے اور سنوار دے میری آخر تک جس میں میری روزی اور زندگی ہے اور سنوار دے میری آخر تک جس میں میری بازگشت ہے اور کردے زندگی کو میرے واسطے ہر ایک بہتری میں زیادتی کا سبب اور کردے موت کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب اور کردے موت کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب (بید وعاہر مطلب کی جامع ہے)۔

الله على فرمات من عن الله من جمه سه مانكما مول مدايت اور

پر ہیز گاری اور حرام ہے پاکدامنی اور دل کی تو تگری۔

۵-۱۹۰۵ ترجمه وي جو گزرانه

۲۹۰۷-زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہامیں تم سے وہی کہوں گاجو آپ فرماتے تھے آپ فرماتے تھے یا اللہ میں بناہ مانگیا ہوں تیزی عاجزی اور سستی اور نامر وی اور بینیلی اور بڑھا ہے سے اور قیر کے

قلیہ قرب زیاد وا تناخوف زیادہ مثل مشہورے زو ایکاں را بیش بود حیرانی بھی میں بیں بندگی کے کہ بند دائے اور اینے قصور کاخواد ہوا ہویانہ ہوا ہوا قرار کیا کرے۔



وَالْجُنْنِ وَالْبَحْلِ وَالْهَوَمِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ اللهُمُّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا آنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوَلَّاهَا اللهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ ذَعُونَ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا )).

١٩٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَالْمُسَى الْمُلْكُ لِلّهِ وَالْمُسَى الْمُلْكُ لِلّهِ وَالْمُسَى الْمُلْكُ لِلّهِ وَالْمُحَمِّدُ لِلّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ قَالَ أَرَاهُ قَالَ فِيهِنْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ رَبُّ أَصَالُكَ حَيْرٍ مَا فِي عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ رَبُّ أَصَالُكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ رَبُّ أَصَالُكَ حَيْرٍ مَا فِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَشَرٌ مَا بَعْدَهَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرً مَا فِي هَذِهِ اللّهُ لِلهِ وَشَرٌ مَا بَعْدَهَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرً مَا فِي هَذِهِ اللّهُ لِلْ وَسُوءِ الْكِبُو رَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُكُودِ رَبُّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَرْ مِن الْكُسَلِ وَصُوءِ الْكِبُو رَبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَنْ مَن الْكُسِلِ وَسُوءِ الْكِبُو رَبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ فِي النّهُ وَسُوءِ الْكِبُو رَبِ أَعُودُ بِكَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ فَي النّهُ وَسُوءِ الْكِبُو رَبِ أَعُودُ بِكَ عَنْ اللهُ اللهِ فَي النّهُ اللهِ فِي النّهُ وَعُذَاهِ فِي الْمُلْكُ لِلْهِ اللهُ اللهِ فَي النّهُ لِي اللهُ وَسُوءِ الْمُنْكُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عذاب سے یااللہ میرے نفس کو تقوی دے اور پاک کردے اس کو تقوی دے اور پاک کردے اس کو تقوی دے اور مولی ہے یااللہ بیل تواس کا بہتریاک کرنے والا ہے تواس کا آقادر مولی ہے یااللہ بیل پناہ مائلگا بوں تیری اس علم ہے جو فا کدونہ و نے اور اس دل ہے جو تیرے مامنے نہ کھلے اور اس تی ہے جو آسود ورنہ ہو اور اس دعا ہے جو تیول نہ ہو۔

4 ۱۹۰۰ - عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے رسول اللہ علی جب شام ہوتی تو فرماتے ہم نے شام کی اور خدا کے ملک نے شام کی شکر ہے خدا کا کوئی سچا معبود شہیں سواللہ کے جو اکبلا ہے اس کا کوئی شخا میں معاملت ہے ای کو تقریف لا گئے ہو اور دو شریک نہیں ای کی سلطنت ہے ای کو تقریف لا گئے ہو اور دو ہر چیز پر قادر ہے اے پر وردگار ایس تھے ہے اس رات کی بہتری ما تکنا ہوں اور اس رات کی بہتری اور اس کے بعد کی بور دگار میں تیری بناہ انگنا ہوں اور اس رات کی برائی ہے اس رات کی برائی ہے ستی اور بڑھا ہے کی برائی ہے اے پر وردگار میں تیری بناہ انگنا ہوں مستی اور بڑھا ہے کی برائی ہے اے پر وردگار میں تیری بناہ انگنا ہوں ہوں جہنم کے عذاب ہے اور جب صبح بول جہنم کے عذاب ہے اور جب صبح بوتی تو کی وعاکر نے لیکن یوں فرماتے صبح کی ہم نے اور جب صبح بوتی وعاکر نے لیکن یوں فرماتے صبح کی ہم نے اور جب صبح کے مالک نے اخیر تک اور بچا گرات کے دن فرماتے )



۱۹۰۹- ترجمه وی ہے جواویر کزرا

١٩١٠ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولُ (﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَعَزَ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعَلَبَ وَخْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ )».

٦٩١٩ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللهُمُ الْهَدِينِ وَسَدْدُنِي وَاذْكُرٌ
 بالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطُريقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ

۱۹۱۰-ابوہر رہ تا ہے روایت ہے رسول اللہ عظفی فرماتے بھے کوئی سچامعبود نہیں سوااللہ تعالیٰ کے وہ اکیلاہے اس نے عزت دی اپنے لئنگر کو اور معلوب کیا کا فروں کی جماعتوں کو اس نے آکیا اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔
اس نے آکیا اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔

۱۹۹۱ - علیٰ سے روایت ہے رسول اللہ علیٰ نے فرمایا جھ سے کہد یااللہ بدایت کر جھے کو اور سیرها کروے جھے کو اور فرمایا کہ اس دعا ما تکتے وقت ہدایت سے راہ کی ہدایت اور راستی سے تیرکی راستی کا

(۱۹۱۱) بند کینی جیسے کمیں جانا منظور ہوتا ہے توسید مے ای طرف چلتے ہیں دائیں ہیں تھکتے اس طرح خدا سے ہدا ہے یہ وقت راہر است کاد صیان چاہیے کہ منزل مقصود کو بائی جادے شرع پر جلاجادے مثلا است اور بد صت کی طرف میل نہ کرے اور رائی انگئے کے وقت تیر کی رائی کا دھیان کرے لینی جیسے تیر نشانے پر بہتی ہے واکمی ہائیں نہیں جملاً ای طرح اپنے علم اور عمل جی رائی کا خیال چاہیے کہ ہاطل واض ہونے نہ اور دوسر افائدہ اس خیال کا یہ ہے کہ دل کی ففلت دور جو حاصل ول کا حضور ہو۔ (تحفیۃ الاخیار)

مترجم کہتاہے کہ اس وقت میں رادراست پر رہنا ہوی مشکل ہے کمرائق کرنے والے اور رادراست سے بہکانے والے بہت کھیل سے میں پر خداو ند تعافی نے اپنے فضل و کرم ہے اس زمانہ میں حدیث شریف کی کما ہوں کا ترجمہ کر ایاب مسلمان کو چاہیے کہ سو سنے القر آن اور ترجمہ حدیث کو ویکھیں اور اس پر عمل کریں اگر قرآن اور سمجے بخاری پر قائم رہیں قورادراست سے بھی نہ بھیس کے۔



المشهم )).

وحيان كياكرب

۲۹۱۲- ترجمه ونی جوادیر کزرله

٦٩١٢-عَنْ عَاصِمُ إِنْ كُلِّبٍ بِهَٰذَا الْإِكْنَادِ غَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ قُلُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَمْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ )) ثُمَّ ذَكُرٌ بمِثْلِهِ بَابِ التّسبيح أوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ ٣٠ ٣٩ – عَنْ جُوَيْرِيَةَ رُضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنْ النُّبِيُّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْجَ مِنْ عِنْدِهَا يُكُرَّةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحُ وَهِيَ فِي مُسْجِدِهَا ثُمُّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وُهِيَ حَالِسَةٌ فَقَالُ (( مَا زَلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ﴾) قَالَتْ نَعُمُّ قَالَ الَّذِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لَهَادُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتُ بِمَا ۚ قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَّتُهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرَضَا نَفْسِهِ وَزَنَةَ غراشه ومداد كلماته )).

باب: ون کے اول وقت اور سوتے وقت تسبیح کہنا ١٩١٣- ام الموسين جو برية سے روايت ہے رسول اللہ مج سورے ان کے باس سے نکلے جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی وہ ا پی نماز کی جگہ میں تھیں پھر آپ جاشت کے وقت لوئے دیکھا تو وہ وہیں بیٹی ہیں آپ نے فرمایا تم ای حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا جو رہے نے کہا ہاں آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد حیار کلمے کیے تین ہارا گروہ تولے جاویں ان کلموں کے سماتھ جو تونے آج اب تک کیے ہیں ابعتہ وہی بھاری پڑیں گے وہ كلم يه إلى سبحا ن الله وبحمده عدد خلقه ورضي نفسه وزنة عوشه ومداد كلمة يعني من خداك ياكي يونيا بول خوبيول کے ساتھ اس کی مخلو قات کے شار کے برابراوراس کی رضامندی . اور خوشی کے برابر اور اس کے عرش کے تول کے برابر اور اس کے کلمات کی ساہی کے برابر ( یعنی بے انتہااس لیے کہ خدا کے کلموں کی کوئی حد نہیں سارا سمندر اگر سیابی ہو وہ عتم ہو جاوے اور خدا کے کلے تمام نہ ہوں)

> ٦٩١٤ – عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ مُرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حِينَ صَلَّى صَلَّاةً الْعَدَاةِ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَدَاةَ فَدَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ (( سُبُحَانُ اللهِ عَدَدَ خَلُقِهِ مُبْحَانَ اللهِ رضَا نَفْسِهِ مُبْحَانَ اللهِ زنَةُ عَرُشِهِ مُنْبُحَانُ اللهِ مِدَادَ كُلِمَاتِهِ )).

٥ ١ ٩ ٩ - عَنْ عَلِي َّأَنَّ فَاطِمَةَ اللَّهَ كَتْ مَا تَلْقَى ١٩١٥ - حفرت عَلَى الله واليت ب حضرت فاطمةً بجار بو تُسكِن يا

( ۲۹۱۵ ) ﷺ سبحان الله حضرت فاطمہ زہراً کا امر تبہ اللہ عل قبالہ کے پاس کتا بلند ہوگا محول نے دنیا میں کوئی راحت مبیس اٹھائی لاہ

۱۹۱۳- زجمه وی جو گزرنه



٣٩٦٩ - عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي حَدِيثِ مُعَاذٍ (( أَخَذَتُهَا مَطَّجَعَكُمَا مِنْ اللَّيْلِ )).

المُحكَم عَنْ عَلِي عَنِ النّبِي عَنْ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ عَنْ الْمَعْو حَدِيثُ الْحَكَم عَنْ الْبَيْ أَبِي لَيْلَى وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلِي مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ النّبِي اللّهَ فَيلَ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفْينَ وَفِي لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفْينَ وَفِي خَدِيثِ عَنْ البّنِ أَبِي لَيْلَى حَدِيثِ عَظَاء عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ البّنِ أَبِي لَيْلَى خَدِيثِ عَظَاء عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ البّنِ أَبِي لَيْلَى فَالَ وَلَا تَلْلَم اللّهِ أَبِي لَيْلَى فَالَ وَلَا تَلْمُ أَلُولُهُ وَلَا لَيْلَةً صِفْينَ.

٦٩١٨ - عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ أَنَّ فَاضِمَةَ أَنَتُ النَبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتُ النَّعِيلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتُ الْعَمْلَ فَقَالَ (﴿ أَلَا أَدُلُكِ عَنْ خَادِمٍ تُسْبِينَ ثَلَا أَدُلُكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ تُسْبِينَ تُلَاثًا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ تُسْبِينَ تُلَاثًا

انھوں نے شکارت کی اس تکیف کی جوان کو ہوتی تھی چکی چینے بیں اور رسول اللہ کے پاس قیدی آئے وہ گئیں تو آپ کو شہایا حضرت عائشہ کے پاس قیدی آئے وہ گئیں تو آپ کو شہایا حضرت عائشہ نے آپ سے بیان کیا جب رسول اللہ گشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے بیان کیا حضرت فاطمہ کے آپ کا حال ہی سن کر رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہم اپنی جگ پر رہو پھر آپ ہمارے نے بیا کھڑے ہوں آپ نے فرمایا اپنی جگ پر رہو پھر آپ ہمارے نے بی بیٹھ گئے (لیمن میاں بی بی اپنی جگ پر رہو پھر آپ ہمارے نے قرمایا میں می و دونوں کو دونہ بناؤں جو بہتر کے نے بیاں کے تو میں کی شندک اپنی بی اس سے جو مانگا تم نے فرمایا ہیں تم دونوں کو دونہ بناؤں جو بہتر ہے اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے) جب سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے) جب سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے) جب سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے) جب سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے (لیمن خادم سے۔ اس سے جو مانگا تم نے واد پر گزرا۔

۱۹۱۷- ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ حضرت علی نے کہا میں نے اس وظیفہ کو مجھی نہیں جھوڑالو گوں نے کہا صفین کی رات میں بھی (جو بڑی پریٹانی کی رات تھی مسج کو معاویہ ا سے جنگ تھی)؟انھوں نے کہاصفین کی رات میں بھی میں نے سے وظیفہ ناغہ نہیں کیا۔

1918- ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ عنہا رسول اللہ عنہا رسول اللہ عنہا میں آئیں ایک خادم مائنے کو اور شکایت کی کہ مجھ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے آپ نے فرمایا میرے باس و خادم نہیں ہے البتہ میں نجھ کو وہ چیز بتا تا ہوں جو خادم ہے

للے ہمیشہ مشقت اور تکلیف ہے زندگی بسرکی اور جب حضرت علی کی فراغت اور دولت کازماتہ آیا اس سے ویشتر وہ دنیائے گزر کئیں اور اپنے پدر بزر کو ارہے ال کئیں بلاللہ بخشدے ہم کو حضرت فاطمہ زہر اکی اطاعت کے طفیل ہے اور ہمارا خاتمہ بخیر کر سے بین۔



وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ ﴾).

٦٩١٩ - عَنْ سُهَيْلٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

بَابِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيبًا حِ الدَّيكِ

197 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ فَقَالَ

((إِذَا سَعِفْتُمْ صِيَاحَ الدَّيْكَةِ فَاسْأَلُوا اللهِ مِنْ الدَّيْكَةِ فَاسْأَلُوا اللهِ مِنْ فَصِيلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَادِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَادِ فَعِنْهُ وَأَنْهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمَادِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمَادِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ فَهِيقَ الْحَمَادِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا وَإِذَا الشَيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا )).

#### بَابُ دُعَاء الْكُرْبِ

1971 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ نَيْ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُمَا أَنْ نَيْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ (( لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبُ الْعَظِيمِ لَا اللَّهَ إِلَّا اللهُ وَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا اللَّهَ إِلَّا اللهُ وَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَبُ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْضِ وَرَبُّ النَّارُضِ وَرَبُّ النَّارُضِ وَرَبُّ النَّارُضِ وَرَبُّ النَّارُضِ الْكَرِيمِ )).

٣٩٢٢ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مُعَاذِ إِن هِشَامٍ أَتَمُّ.

٣٩٢٣ حَنْ ابنِ عَبّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ عِنْدُ الْكَرْبِ فَذَكَرَ بِعَنْ فَذَكَرَ بِعِنْ فَذَكَرَ بِعِنْ فَذَكَرَ بِعِنْ فَذَكَرَ بِعِنْ فَقَادَةً بِعِنْ مَعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ تَقَادَةً عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (﴿ رَبُّ السَّفَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )).

٢٩٣٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله

مِمِتر ہے ٣٣ پار تشیخ کہد اور ٣٣ بار الحمد بلند اور ٣٣ بار اللہ اکبر جب توسونے لگے۔

۲۹۱۹- ترجمه وی جو گزریه

### باب: مرغ چلاتے وقت د عاماً نگنا

### باب: شخق کی دعا

1917- ابن عباس رضی الله عنهائے کہار سول الله صلی الله علیہ واقت کہتے چربیان کیا حدیث کو آلہ وسلم ان کلوں کو سختی کے واقت کہتے چربیان کیا حدیث کو اکل طرح جیسے اوپر گزری اس میں دب المسموات والاوض ہے۔

۲۹۲۴- این عباس رضی الله عنهانے کهار سول الله صلی الله علیه و

(۱۹۲۰) تنز فرشتے کے سامنے دعاکا تھم کیااس امید ہے کہ فرشتہ مجی دعاش شریک ہوگااور اس سے یہ لکا کہ صالحین کے حضور بیں دعا مستحب ہے - (فودی)



عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا حَرَبُهُ أَمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ مَعَهُنُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ.

بَابُ فَضُلِ سُبُحَانٌ ا للهِ وَ بِحَمْدِهِ

مَّامَّ الْكَنَّامِ أَفْضَلُ قَالَ (( مَا اصْطَفَى اللهُ الْكَنَّامِ أَفْضَلُ قَالَ (( مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ )). لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ )). لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ )). 1977 - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ )) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ )) عَنْ أَبِي اللهِ ال

بَابُ فَضُلِ الدُّعَاءِ يِظَهْرِ الْغَيْبِ

٣٩٢٧ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيُّ اللهُ عَنْهُ فَالَ تَالَمُ مَا مِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَحْيَهِ بِطَهْرٍ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِعِثْلٍ.

١٩٦٨ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَعِعُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

آلدوسم كوجب كوفى براكام فيش آنا تويي دعا برعة اس بس إنا زياده به لا الله الا الله رب العوش الكويم.

## باب : سبحان الله و بحمره كي نضيلنت

۱۹۲۵- الووررض الله عند بروایت برسول الله عنی به الوجیما گیا کو نما کام الله عند برایا جس کو الله تعالی نے چتا این وجیما گیا کو نما کلام افضل بر آپ نے فرمایا جس کو الله و بحمده به ۱۹۲۲- اس می بیر برکه آپ نے فرمایا میں تجھ کوئه بتلاول وه کلام جو بہت بهند به الله کو میں نے عرض کیا یارسول الله عنی تنا کے فرمایا بیند بر تا الله کو میں نے عرض کیا یارسول الله من تنا کی بہت بہند بر آپ نے فرمایا بیند برت بهند الله تعالی کو بہت بہند برت سے فرمایا بیند برت بہند الله تعالی کو بہت بہند برت برند الله تعالی کو بہت بہند برت برند الله وجمده د

## ہاب: پیٹھ چیچے دعاکرنے کی فضیلت

ک ۱۹۲۷ - ابوالدرداءرضی الله عنه ب روایت بر سول الله علی فی فی مسلمان ایما نہیں ہے جوا ہے بھائی کے سے بیٹے چیچے اس کے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تھے کو بھی یمی ملے گا اس کے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تھے کو بھی یمی ملے گا (کیونکہ بیٹے پیچے دعا کرناافلاص کی دلیل ہے اور افعاص کا ثواب

۱۹۲۸ - اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایاجو کوئی وعاکرے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے تو مؤکل فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے ایسی بی وعاجمھ کو بھی ملے گی۔

۲۹۳۹ - مفوان بن عبداللہ بن صفوان رمنی اللہ عنہ سے روایت بان کے نکاح میں امار داء رصی اللہ عنہا تقیس انھوں نے کہا میں شام کو آیا تو ابوالدرواء کے مکان کو گیا وہ خیس ملے لیکن میں شام کو آیا تو ابوالدرواء کے مکان کو گیا وہ خیس ملے لیکن ام درواء ملیس انھول نے مجھ سے کہاتم س سال جی کاارادہ رکھتے ہو میں نے کہاہاں ام درواء نے کہا تو میرے لیے دعا کرتا کس لیے کہ



الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةً عِنْدَ رَأْمِيهِ مَلَكُ مُوكُلُّ كُلُمًا دَعًا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكُلُّ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ )).

الدَّرْدَاءِ فَقَالَ بِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَةً أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ بِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقًةً.
1971-عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ أَبِي سُلْيَمَانَ بِهِذَا الْمِلْكِ أَنِ أَبِي سُلْيَمَانَ بِهِذَا الْمِلْكِ أَنِ أَبِي سُلْيَمَانَ بِهِذَا الْمِلْكِ مِنْ أَبِي سُلْيَمَانَ بِهِذَا الْمِلْدُومِ اللَّهِ مِنْلَهُ وَقَالَ عَنْ صَفُوانَ نُوعِبُدِ اللهِ أَن مَلْكُ وَالتَّسُوبِ الْحَمْدِ بَعْدَاللَّاكُلُ وَالتَّسُوبِ بَاللَّهُ مَنْ مَالِكِ رَضِي الله عَنْ أَنسِ مِن مَالِكِ رَضِي الله عَنْ أَنسِ مِن مَالِكِ رَضِي الله عَنْ أَنسِ مِن مَالِكِ رَضِي الله عَنْ قَالَ مَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ مِن مَالِكِ رَضِي الله عَنْ قَالَ مَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ مِن مَالِكِ رَضِي الله لَيُوضَى الله عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ لَيُوضَى اللهِ عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمُدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمُدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمُدَهُ عَلَيْهَا مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمُدَهُ عَلَيْهَا مَن اللهُ الله

٦٩٣٣ عَنْ زَكْرِيَّاءَ مَهَذًا الْإِسْنَادِ.

بَابِ بَيَان أَنَّهُ يُستَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُستَجَبْ لِي ١٩٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ (( يُستَخَجَابُ لِأَحْدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعُوْتُ فَلَا أَوْ فَلَمْ يُستَجَبْ لِي ))

٦٩٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُة (( يُسْتَجَابُ لِآخَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبَ لَى ))
 إلى ))

٣٩٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( لَا يَوَالُ

رسول الله فرمائے تھے مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے پینے ہیجھے قبول ہوتی ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کہتا ہے آبین ادر تم کو بھی یہی ملے گا۔

۱۹۳۰- پیریس بازار کو نکانا تو ابوالدر داء ہے ملاا نھوں نے بھی رسول انٹرکے ایساہی روایت کیا۔ ۱۳۳۳- ترجمہ وہی ہے جواویر گزراہے۔

باب: کھانے یا پینے کے بعد خداکا شکر کرنامستی ہے۔ ۱۹۳۲ - انس بن بانک رضی اللہ عنہ سے روزیت ہے رسول اللہ عنہ سے روزیت ہے رسول اللہ عنہ سے مرایا اللہ راضی ہوتا ہے بندہ ہے جب وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے (بینی صبح یا شام یا کسی اور وقت شکر کرے یا شام یا کسی اور وقت کے کھانے کے بعد )۔

> ۱۹۳۳- ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔ ہاب: جلدی نہ کرے تو دعا قبول ہوتی ہے

۲۹۳۳ - ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک دہ جلدی نہ کرے یوں نہ کے میں نے دعا کی اور میری وعا قبول نہ ہوئی یا قبول نہ ہوئی یا قبول نہ ہوئی یا قبول نہ ہوئی یا قبول نہ ہوگی یا قبول نہ ہوگی۔

1900- ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے قربایاتم بین سے ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرے یوں نہ کے بین نے دع کی اینے میرور دگار سے وہ قبول نہیں ہوئی۔

۲۹۳۷ - ابوہر مرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بمیشہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا نا تا



يُسْتَجَابُ بِلْغَيْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيغةِ رَجِمٍ مَا لَمْ يَسْتَغْجِلُ )) فِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِغْجَالُ قَالَ (( يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتُجِيبُ لِي فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتُجِيبُ لِي فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ ذَيْكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ )).

بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٦٩٣٧ عَنْ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رَصِيَ الله عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (( قَمْتُ عَلَى بَابِ
الْجَنَةِ فِإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا
الْجَنَةِ فِإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا
أَصْحَابُ الْجَدُّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابُ النَّارِ
فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ
فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ )).

٦٩٣٨ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَعْبُلُمِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يَعْبُلُمُ اللهِ عَنْهُمَا يَعْبُلُهُ ((اطْلَقْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النَّفْقَرَاءَ وَاطْلَقْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا النَّسَاءَ )).

٣٩٣٩ عَنْ أَيُوبَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

٣٩٤٠ عَنْ ابْنِ عَبْاسِ أَنَّ النَّبِيُ عَنَّكَ اطْلَعَ
 في النَّارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

١٩٤١ – غَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَذَكْرَ مِثْلَةً.

٣ ٤ ٣ ٣ -عَنْ أَبِي النَّبَاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَأْتَانِ فَحَاءُ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَ الْأُخْرَى حِثْتُ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةً فَقَالَ حَثْتُ مِنْ

توڑنے کی دعانہ کرے اور جلدی نہ کرے لوگوں نے کہایارہ ول اللہ جلدی کے کیا میں نہیں جلدی کے کیا معنی آپ نے فربایا ہوں کیے بیس نے دعا کی بیس نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہو پھر قاامید ہو جائے اور دعا ججوڑ دے (یہ مالک کو ناگوار ہو تاہے پھر وہ قبول نہیں کر تابتدے کو چاہیے کہ اپنے مالک سے ہمیشہ فضل و کرم کی امید رکھ آگر و نیا بیس وعانہ قبول مالک سے ہمیشہ فضل و کرم کی امید رکھ آگر و نیا بیس وعانہ قبول ہوگا کہ وگا کہ و نیا بیس وعانہ قبول ہوگا کہ وگا کہ و نیا بیس وعانہ قبول ہوگا کہ وگا کہ

## بأب: جنتيول اور دوز خيول كابيان

4974 مامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑ اہواوہاں جو دیکھا تو اکثر وہ نوگ اس کے اندر ہیں جو (دنیا ہیں) مسکین ہیں اورامیر مالد ار لوگ رو کے جے ہیں (بینی جو جنتی ہیں وہ بھی رو کے گئے ملا الدار لوگ رو کے جے ہیں (بینی جو جنتی ہیں وہ بھی رو کے گئے ہیں حساب و کتاب کے لیے )اور جو دوز خی ہیں ان کو تو دوز خ ہیں سے بی حساب و کتاب کے لیے )اور جو دوز خی ہیں ان کو تو دوز خ ہیں ہیں جو کھڑ ہے ہو کہ اور ہیں نے دوز خ کے درواز ہے پر کھڑ ہے ہو کرد یکھا تو دہاں عور تیل زیادہ تھیں۔

> ۲۹۳۹- ترجمه وی جواد پر گزرا ۲۹۴۰- ترجمه وی جواد پر گزرا-

ا ۱۹۴۷ - ترجمه و ای جواد پر گزرایے -

۲۹۲۷- ابوالتیار سے روایت ہے مطرف بن عبداللہ کی دو عور تیس تھیں وہ ایک عورت کے پاس سے آئے اور دوسری بولی تو فلال عورت کے پاس سے آئے کیا کہ بیس عمران تو فلال عورت کے پاس سے آتا ہے مطرف نے کیا کہ بیس عمران



عِنْدِ عِمْرَانَ ثَنِ خُصَيْنِ مَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ أَقَلَ مَاكِنِي الْجَنُةِ النَّسَاءُ )).

٣٩٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُ مَلْلِي اللهِ صَلَي عَنْهُمَ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَجَاءَةِ وَاللهِمُ اللهُمُ اللهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَجَاءَةِ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

١٩٤٤ – عَنْ أَبِي النَّيَاحِ قَالَ سَيعْتُ مُطَرِّفًا يُحدُّتُ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ الْمِرْأَنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ. يَحدُّتُ أَنَّهُ كَانَتُ لَهُ الْمِرْأَنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ. وَحَدِيثِ مُعَاذٍ. ١٩٤٥ – عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَال وَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا تَوَكُن بَعْدِي فِيتَنَهُ هِي أَضَوُ عَلَى الرَّجَالِ مِنْ لَرَّحْن بَعْدِي فِيتَنَهُ هِي أَضَوُ عَلَى الرَّجَالِ مِنْ النِّيمَاء )).

٩٤٦ عَنْ أَسَامَةُ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنْهُمَا حَدَّثُنَا عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ (( مَا تُوكَّتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرُ عَلَى الرَّجَالَ مِنْ النَّسَاء )).

٣٩٤٧ - عَنْ سُلِيْمَانَ النَّيْسِيِّ بِهَدَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.
٣٩٤٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيُّ
النَّبِيُّ قَالَ (﴿ إِنَّ اللَّمَٰنَيَا حُلُونَ خَصْرَةٌ وَإِنْ اللَّهُ
مُسْنَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَشُوا
مُسْنَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيْنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَشُوا

بن حصین کے پاس سے آیا انھوں نے حدیث میان کی ہم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے رہنے والوں بیس عور تیں بہت کم بیں۔

۳۹۴۳ - عبدالله بن عمر سے روایت برسول الله الله کا کی دعایی الله می بناه ما نگا بول الله علی الله می بناه ما نگا بول سخی الله می بناه ما نگا بول سخی الله می ناه ما نگا بول سخی نود سخت دی بوئی سخی فروال سے اور سیری عافیت او رصحت دی بوئی پلٹ جائے سے اور سیرے ناگہائی عداب سے او رسب سیرے فرسب والے کا مول سے۔

١٩٣٧- يد كوره بالاحديث استدي بهي مروي ب

۱۹۳۵- اسامہ بن زید سے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا میں فرمایا میں کے اپنے اللہ کا میں اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

۲۹۴۷- ترجمه وی ہے جو گزرک

۲۹۴۷- ترجمه وی ب جو گزرل

۱۹۳۸- ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے رسول الله عقد نے فرمایاد نیا ( ظاہر میں ) شیریں اور سبز ہے ( بیسے تازہ میوہ ) الله نعالی تم کو صاکم کرنے والا ہے و نیا میں چھر دیکھے گائم کیے عمل

(۱۸۳۸) ہے۔ انڈ تعالیٰ تم کو جا کم کرنے والا ہے و نیا میں پھر دیکھے گا تم کیے عمل کرتے ہو ایدای ہواکہ مسلمانوں کی حکومت مشرق ہے مغرب تک پھیل گئی بجران کے برے اعمال کی وجہ ہے اس کو تنزل ہو ااور انڈ تعالیٰ عزو جل نے دوسر ی قوم کو حکومت وی اب مسلمان جا بجا خوار اور ذکیل اور غیر قوم کے محکوم بیں اس ہے وین اسلام کی تصدیق ہوتی ہے کہ جیسا مخبر صادق نے فرمایا تھاویسا بی ہوااور ہے بھی ٹابت ہوا کہ مسلمانوں کا دین مخل اور بچ ہے جب بھک وہ اپنے دین پر قائم تھے ان کی حکومت اور عزت روز برومتی جاتی تھی اور جب سے انھوں لئے



اللَّذُنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِيْنَةِ بَنِي إِللَّهُ أَوَّلَ فِيْنَةِ بَنِي إِللَّهُ أَوْلَ فَيْنَةِ الْمِنِ إِللَّهُ النَّمَاءِ وَفِي خَدِيثِ الْمِن بَشَارِ لِيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

#### بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ

٦٩٤٩ عَنَّ عَبُّكِ اللَّهِ بْنِ غُمَّرَ وَضَيَ اللَّهُ غَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ ﴿﴿ بَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَرٍ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَأُورُا إِلَى غَارِ لِي جَبِّلِ فَانْحَطُّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةً مِنْ الْجَبَلَ فَاتْطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْنَمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَاذَعُوا اللَّهَ تُعَالَى بِهَا لَعَلُّ اللَّهَ يَقُرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَلُهُمْ اللهُمُّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانَ شَيْخَانَ كُبِيرَانَ وَامْرَأْتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرْخْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيِّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْم الشُجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فُوْجَدْتُهُمَّا قَدْ نَامَا فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ فَجِئْتُ بالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكُرُهُ أَنْ أُوقِظُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكُرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبَّيةَ قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَّةُ يَنَصَاغُونَ عِنْدَ قَدُمَى ۚ فَلَمْ يَوَلُ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى . فَعَلْتُ

کرتے ہو تو بچو دنیاے ( بعنی ایکی دنیاے جو خدا تعالیٰ سے عاقبل کر دہو ہے ) اور بچو عور توں ہے اس لیے کہ اول فتنہ بی اسر ایکل کا عور توں سے شر دع ہوئہ

#### باب: غاروالول كاقصه

١٩٣٩ - عبدالله بن عمر ، وايت برسول الله تح قرباي تين آو مي جارب من است من منه آیادہ پہاڑ میں ایک غار تھااس میں تھس کئے پہاڑ پرے ایک پھر کرااور غار کے منہ پر جھکیااور منہ بند ہو گیاایک نے دو سروں سے کہااہے اپنے ٹیک اعمال کا خیال کروجو فداکے لیے کتے ہوں اور دعاما تکوان اعمال کے وسیلہ سے شاید اللہ تعالیٰ اس پھر کو کھولدے تمہارے لیے توایک نے ان میں سے کہامیرے مال باپ بوز مع ضعیف تھے اور میری جورواور میرے چھوٹے چھوٹے لڑکے تنے کہ میں ان کے واسطے بھیڑ بریال چرایا کر تا تھا چرجب میں شام کے قریب پڑا لاتا تھا توان کا دورھ دوہتا تھا سواول اپنے ہاں باپ ہے شروع كرت تفاتوان كواية لركول سے يملي بلاتا تفااور البينة ايك ون جھے كوور خت نے دور ڈالا (بعنى جارہ بہت دور ملا)سويس كمرند آيا يهال تك كه مجحه كوشام مو كل توجل في من مال باب كوسو تايايا بجرجل نے دودھ دوباجس طرح دوباکر تا تھا تو بس دودھ لایا اور مال باب کے سر کے پاس کھڑا ہوا بچھ کو برالگا کہ بنب ان کو نیند سے جگاؤں اور برالگا كد ان ست يبلے لؤكوں كو پلاؤل او راؤك جوك كے مادے شور كرتے منے مرے دونوں يرون كے ياك سواى طرح برابر ميرااور ان کاحال رہائے تک ( یعنی میں ان کی انظار میں دودر لیے رات مجر کھڑ ہم ہا) اور لڑکے روتے چلاتے رہے نہ میں نے پیانہ لڑ کوں کو پلایا سو النی اگر توج نماہے کہ الی محت اور مشقت تیری رضامندی کے واسطے

جہ نے دین چیوز دیاباپ دادا کی رسموں کے پابند ہوگئے کا فرول کا چاں جائن اختیار کیاساری حکومت اور عزت خاک میں مل گئی۔ (۲۸۳۹) ہنئة اس صدیث میں بہت کام کے فائدے ہیں ادل ہے کہ سخت مصیبت میں اور نہایت بلا میں جس کی کوئی مذہبر نہ ہوسکے تواپے خالص اعمال کو خلاصی کا وسیلہ کرے نق تعالی اس کو نجات وے گا دوسرے ہیہ کہ مال باپ کا حق اپنی جان اور جورو از کول کے حق پر دی



ذَٰلِكَ ابْنِفَاءُ وَجُهِكَ فَاقْرُجٌ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرْى مِنْهَا السَّمَاءَ فَقَرَّجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأُوْا مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَتْ لِنَ الْبَةُ عَمَّ أَخْبَيْتُهَا كَأَشَدُ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النَّمَاءُ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسُهَا فَأَبَتْ حَتِّي آتِيَهَا بِمِاثَةِ وِينَارِ فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِانَةَ دِينَارِ فَجِئْتُهَا بَهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقَ اللهُ وَلَا تَفْتَحُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقَّهِ فَقُمْتُ عَنَّهَا فَإِنْ كُنْتَ نَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ الْيَغَاءَ وَجُهكَ فَاقْرُجُ لُّنَا مِنْهَا قُرْجَةً فَفَرَجَ لَهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمُّ إِنَّى كُنْتُ اسْتُأْجَرَاتُ أَجِيرًا بِفَرَّقِ أَرُرٌّ فَلَمَّا قَضَى عَمْلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًّا وَرَعَاءَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّق اللَّهَ وَلَا تَظْلِمُنِي حَقِّي قُلْتُ اذْهَبْ إِلَى يِلْكَ الْبَقْرِ وَرَعَائِهَا فَخُذَّهَا فَقَالَ اتَّقَ اللَّهُ وَلَا تُسْتَهْزِئُ مِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِكَ خُذَّ ذَلِكَ الْبَقْرَ وَرَعَاءَهَا فَأَخَذَهُ فَذَهَب بِدِ فَإِنَّ كُنَّتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَاقُورُجُ لَنَا مَا يَقِيَّ فَفَرَجَ اللَّهُ مَا يَقِيَ )).

میںنے کی تھی تواس پھرے ایک روزن کھول دے جس میں ہے نهم آسان کو دیکھیں تو خدائے اس میں ایک روزن کھول دیاادر تھوں نے اس میں ہے آسمان کو دیکھا۔ دوسرے نے کہاالنی ما جرایہ ہے کہ میرے بیٹیا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھ جھے مرد عورت سے کرتے ہیں ( یعنی میں اس کا کمال عاشق تھ) سو اس کی طرف ماکل ہو کر میں نے اس کی ذات کو جایا ( بعنی حرام کار ی کاار اد ہ کیا)اس نے نہ مانااور کہا جب تک سوائٹر قیال نہ دے گا میں راضی نہ ہو گئی میں نے کو حشش کی اور سوائٹر فیاں کما کراس کے پاس لایا جب میں نے اس کی ٹائٹیس اٹھائیں ( یعنی جماع کے ارادہ ہے) اس نے کہا اے خدا کے بندے ڈر خدا ہے اور مت توڑ مبر کو مگر حق ہے (لعنی بغیر نکاح کے بکارت مت زائل کر) تو میں اٹھ کھڑا ہوااس کے اور ے الی توجاناہ کر مید کام میں نے تیر کارضامندی کے لیے کیا تو ا یک روزن اور کھولدے ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے اور روزن کھول دیا (بیعنی دور وزن بڑا ہو گیا) تیسرے نے کہالٹی میں نے ایک تمخص ہے مزدوری لی ایک فرق (وہ برتن جس میں سولہ رطل اناخ آتا ہے) یاول پر جب دوابتاکام کرچکااس نے کہامیر احق دے میں نے فرق مجر حادل اس کے سامنے رکھے اس نے نہ لیے میں ان حادلوں کو ہو تاریا (اس میں برکت ہوئی) بہاں تک کہ میں نے اس مال ہے گائے بیل اور ان کے چرائے والے نظام اکشے کئے پھر وہ مز دور میرے پاس آیا اور کئے لگاللہ سے ڈراور میر احق مت ارش نے کہا جااور گائے نال اورائے چرانے والے سب تولے لے دہ بولا خداجہارے ڈر اور مجھ ے تصفحا مت کر میں نئے کہا میں شفھا نہیں کر تاوہ گائے تیل اور جرانے والوں کو تولے لے اس نے ان کو لے لیا پھر آگر تو جانتا ہے کہ

انی مقد م ہے اور بری نیپوں میں واقل ہے تیسرے ہیر کہ آؤور ہو کر گناہ ہے پچنالور صرف خدا کے خوف ہے شہوت کو دیانالور خواہش نفسانی کو منا نابزے کماں کی بات ہے اور خدا کو نہا یت پہند ہے جو تھے یہ کہ حق والوں کا حق اواکر نار ضائے النی کا عمد و سیلہ ہے یا نچویں ہیر کہ جو مالک کے بدوں اجازت اس کا نابی اور عبد آل کے حاصلات کا الک مالک ہی ہے۔ (تختہ النا خیار)



یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو جنتا باتی ہے روزن وہ بھی کھولدے حق تعالی نے اس کو بھی کھولدیااور دہ لوگ اس غار ہے باہر نکلے۔

۲۹۵۰ - ترجمه وی جوادیر گزرا

• 190-عَنْ الْبَنِ عُمْرَ عَنِ النّبِيُ عَلَيْهُ بِمَعْنَى خَلْبَةً وَزَادُوا خَلِيثُو أَبِي ضَمْرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً وَزَادُوا فِي خَلِيشِهِمْ (( وَخَوَجُوا يَهْمُثُنُونُ )) وَفِي خَلِيثِهِمْ (( وَخَوَجُوا يَهْمُثُنُونُ )) وَفِي خَلِيثِهِ صَالِح يَتَمَاشَوْنَ إِلَّا عُبَيْدَ اللهِ فَإِنْ فِي خَلِيثِهِ وَخَرَجُوا وَلَمْ يَذْكُرُ يَعْدَعَا شَيْئًا.

7901 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (انْطَلَقَ تَلَاقَةُ رَهْطِ مِشْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى (( انْطَلَقَ تَلَاقَةُ رَهْطِ مِشْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى الْوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى عَارٍ )) وَاقْتُصُ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ بَمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ فَالْ رَحْلُ مِنْهُمْ (( اللهُمْ كَانَ لِي أَبُوانِ مُنْفِعُونَ كَبُورَانِ فَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا فَلَلَ مَنْفَونَ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ فَبْلَهُمَا أَهْلًا فَلَلَ مَنْفَونَ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لِنَا أَعْبَقُ عَنْ السَّيْنَ فَجَاءَتِينِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ السَّيْنِ فَعَامَتُهِ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمَوْلُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ السَّيْنِ فَعَالَتُهُمَا وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ السَّيْنِ فَعِيمَة وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمُوالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ فَعْرَبُوا مِنْ الْمُعْرَالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْعَلَى مَنْهُونَ مِنْ السَلْمِ فَيْ أَنْ فَوْلَ فَعْرَبُوا مِنْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمُعْرَالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمَعْرَالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمَعْرَالُ فَارْتَعَجَتْ وَقَالَ فَعْرَبُوا مِنْ الْمُعْرَالُ أَلَا اللّهُ مُنْ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوالُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

۱۹۵۱ - عبداللہ بن عمر نے کہا ہیں نے رسول اللہ کے سنا آپ فرماتے ہے تم سے بہلے تمن کنیہ وانے چلے بہاں تک کہ ان کو رات ہو گئی ایک عاریس چربیان کیا مارا قصہ جیسے اوپر گزرااس میں یہ یہ بیان کیا مارا قصہ جیسے اوپر گزرااس میں یہ یہ بیان کیا مارا قصہ جیسے اوپر گزرااس میں یہ ہے کہ ایک شخص بولایا اللہ میر سے مال باپ بوڑھے ضعیف تصے میں ان سے پہلے رات کو کسی کو دودھ نہ بلا تانہ گھر والوں کونہ غلا موں کواوریہ ہے کہ اس عورت نے میر اکبنانہ مانا یہاں تک کہ ایک مال قط میں گرفار ہوئی اور میر سے پاس آئی میں نے اس کو دور کی ایک مال قط میں دینار دیے اور یہ ہے کہ میں نے اس مردور کی اجرت کو بویا یہاں تک کہ بہت سے مال اس سے حاصل ہو ہوئے اور یہ ہے کہ میں میں میں ہو ہواور وی گرز برد کرنے گئے آخر میں یہ ہے کہ بھر وو شکلے غار میں سے چلے وہ گرز برد کرنے گئے آخر میں یہ ہے کہ بھر وو شکلے غار میں سے چلے

☆ ☆ ☆



# كِــتـــَابُ التّوبَةِ ‹› توبہ کے مسائل

٣٩٥٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أَقْبُلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ )).

رُسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ﴿﴿ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبَّدِي بِي وَأَنَّا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبَّدِهِ مِنْ أَخَدِكُمْ يَجِدُ صَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرُّبَ إِلَيُّ شِيْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تُقَرِّيْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبُلَ إِلَيَّ يَمُشِي

٣٠٩٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( لَلَّهُ أَشْدُ فَوْحًا بِعَوْبُةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَالَّتِهِ إِذًا وَجَدَهَا ﴾. \$ 190-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمَعْنَاةً. ٦٩٥٥ عَنِ الْحَارِثِ بْن سُونِيْدٍ فَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، أَعُودُهُ ۚ وَهُوَ مُريصٌ فَحَدُّنُنَا بِحَدِيثَيْنِ حَدِيثًا عَنَّ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنَّ رَسُول

1967- ابوہر مرور منی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے بندہ کے گمان کے بہاتھ ہوں اور میں ال کے ساتھ ہوں (علم سے ) جہاں وہ جھ کو یاد كرے اور البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ كی تؤیہ ہے ایباخوش ہو تاہے جیے تم میں سے کوئی خالی زمین میں اپناتھ شدہ جانور یاوے اور جو شخص میر ی طرف ایک بالشت نزد یک هو میں اس کی طرف ایک باتھ زندیک ہو تا ہوں اور جوالک ہاتھ نزدیک ہو تو ٹی ایک باع ( دونول ما تھول کا پھیلاؤ) نزدیک ہوتا ہوں او رجب دہ میری طِرفَ چِلّا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوااس کی طرف آتا ہوں . (اس حدیث کی شرح او پر گزر بھی)۔

-190٣ - ابوہر مرزہ ہے روایت ہے رسول اللہ عظام نے فرمایا البت الله تعالى تم ميں سے جب كوئى توبدكرے تواس سے زيادہ خوش ہے جتنا کوئی تم میں ہے اپنا گماہوا جانوریانے سے خوش ہو تاہے۔ ۱۹۵۳- ترجمه وای ہے جو گزرک

1900- مارٹ بن سویدرمنی اللہ عنہ سے روایت ہے بیل عبداللہ ك باس كيان كي بو يهن كو ده بهار ته الهول في جمه ي دو حدیثیں بیان کیں ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ ملی

(۱) 🖈 نووی نے کہاکت بالا بمان میں گزراہے کہ توبہ کے تمن رکن میں ایک گناہ ہے باز آناد وسرے بچے پر شر مندہ ہونا تنیسرے قصد کرنا کہ اب نہ کروں گا اور جو گناہ حق العباد ہو تو ایک رکن اور ہے کہ اس حق سے چشنا اور توبہ تمام گنا ہوں ہے واجب ہے فی اعور خو او گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ اور ایک گناہ سے توبہ سیح ہے آگر چہ دوسرے گناہول پر اصرار کرتا ہو اور توبہ کے بعد اگر پھر گناہ کرے تو دوسر اگناہ لکھا عادے گاتوبہ باطل نہ ہوگی-(نودی مختفراً)

مسلم

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ (( لَلَّهُ أَشَدُ فَرَخَا بِمُوبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضِ فَرَخَا بِمُوبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضِ دَوَيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعْهُ رَاجِلُتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَلَاهُ فَلَاهُ وَقَدْ ذَعَبَتْ فَطَلَبْهَا حَتَّى أَمْرِتُ فَوَضَعَ حَتَّى أَمْرِتَ فَوَضَعَ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوضَعَ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوضَعَ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوضَعَ وَعَنْدَهُ اللهِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَاهُ حَتَّى أَمُوتَ فَوضَعَ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَيْهَا وَآدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ وَالْحَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَآدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ وَالْحَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَآدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ وَاللهُ اللهُوامِنِ مِنْ هَذَا لِلهُ وَاللهُ فَاللهُ اللهُ وَسُولَاهُ وَاللهُ مَنْ هَذَا لَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا فَوْلَ وَعَلَيْهِ وَوَالِهُ وَلَاهُ وَلَا فَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلِيهُ وَلَالِهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَعْمَامُهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لِللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لَللهُ وَلَاللهُ ول

٣٩٥٦ - عَنْ الْأَعْمَشِ بهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ( فِنْ رَجُلِ بِدَاوِيَّةٍ مِنْ الْأَرْضِ )).

الله حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَالَ حَدَّنْنِي عَبْدُ اللهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْآحَرُ اللهِ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ ثَلَلُهُ أَسْدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ ﴿ ثَلَلُهُ أَسْدُ فَرَيْرِ.
قَرَحًا بِتَوْيَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَرِيرٍ.

الله عليه وسلم سے آپ فرمائے جمالیں نے سنارسول الله صلی الله علیه وسلم سے آپ فرمائے جے البتہ الله تعالی استے بلده مو من کی توب سال سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے کوئی شخص ایک پن پر میدان جس (جہاں نہ سابہ ہو نہ پائی) جو بلاک کرنے والا ہوسو جاوے اواراس کے ساتھ اس کا اونٹ ہوجس پر اس کا کھانا اور پائی جو جب وہ جاگے تو اینا او نٹ نہ یاوے پھر اس کو ڈھونڈے میہاں تک کہ بیاساہو جاوے پھر کے جس لوٹ جاوئ جہاں تھا اور سوتے سے مر جاوئ پھر اپنا سے بازہ پر دکھے مرنے کے لیے پھر جو جائے تو اپنا اونٹ اپنی بازہ پر دکھے مرنے کے لیے پھر جو جائے تو اپنا اونٹ اپنی بازہ پر اس کا تو شہ کھی ہور جو تھی اور جائے تو اپنا اونٹ اپنی باس بادے اس پر اس کا تو شہ کھی ہور جو تی بھی اور جائے تو اپنا اونٹ اپنی بی تو ابنہ تھائی کو موس بندے کی توب سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس جنص کو اپنے اونٹ اور تو شہ طنے سے خوشی ہوتی ہے جتنی اس جنص کو اپنے اونٹ اور تو شہ طنے سے جوتی ہے۔

۲۹۵۷- ترجمه وی بے جو گزرنه

۲۹۵۷- زیمه وی ہے جو گزرا-

۱۹۵۸ - ساک سے روایت ہے تعمان بن بشیر نے قطبہ پڑھا تو کہا البت اللہ کوانے بندہ کی تو ہہ ہے اس مخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے جس کا توشہ اور توشہ وان ایک اونٹ پر ہو پھر وہ جلے اور ایک ایسے میدان میں پنچ جہاں کھانا وریانی نہ ہو اور دو پہر کا وقت ہو جائے وہ ابر کا وقت ہو جائے وہ ابر کی آگھ کھ جو جائے اور ایک در شت کے تلے سو جادے اس کی آگھ لگ جادے اور ایک اور نیک در شت کے تلے سو جادے اس کی آگھ لگ جادے اور ایک او نیان پر پڑھے بھی نہ و کھ نہ و کھے ہو جائے کہ اور ایک او نیان پر پڑھے تھی نہ و کھے نہ و کھے ہو کھ نہ و کھے ہو تا ہو گھ نہ و کھے ہو تا ہو تا



الَّذِي قَالَ فِيهِ أَنَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ فَلَلَّهُ أَشَدَّ قَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَلْمَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى خَالِهِ )) قَالَ سِمَاكُ فَرَعْمَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ النَّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعُهُ.

١٩٥٩ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلُمْ (( كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ الْفَلَفَتُ بِنْهُ رَاحِلَتُهُ نَجُو رَفَافَهَا بِفُرْحِ رَجُلِ الْفَلَفَتُ بِنَهُ رَاحِلَتُهُ نَجُو رَفَافَهَا بَوْمَ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهَا فَرَضَ لِفَو لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهِا فَهُ طَعَامٌ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهِا فَهُ طَعْمَ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهِا فَهُ طَعَمَ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهِا فَهُ طَعَمَ وَلَا شَوَابٌ وَعَلَيْهِا فَهُ عَلَيْهِ ثُمُ مُونَ بِعَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ ثُمُ مُونَ بِعَدَافًا وَاللهِ وَمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ )) قُلْنَا شَدِينًا يَا رَسُولَ اللهِ نَفَالَ مُتَعَلِّقَةً بِهِ )) قُلْنَا شَدِينًا يَا رَسُولَ اللهِ نَفَالَ مَعْمَلًا وَاللهِ لَلْهُ أَشَدُ فَوَحًا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الوَجُلِ بِرَاحِلَتِهِ )) قَالَ حَمْنَرُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ وَاللّهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ وَاللّهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبُهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَا أَبْهُ عَلَاهُ عَنْ أَنِهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْ أَنْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عِلَهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهِ عَلَاهُ أَلِهُ أ

- ١٩٩٠ - عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ (( لَلّهُ أَشِلُ فُوحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبِ إِلَيْهِ مِنْ أَحْدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَارْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ فَأَيسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرةً فَاضْطَجَعَ وَشَرَائِهُ فَأَيسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلْهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا فَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ يَجِطَاهِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ يَجْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَلَى مَا يَعِهِ وَلَيْهِ اللّهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَحِ اللهُمْ أَنْتَ

من آوے جہال سویا تھا اور دہ بیشا ہواتے میں اس کا اونت چاتا ہوا آوے یہاں تک کہ اپنی تکیل اس کے ہاتھ میں دے دے البتہ اللہ تعالیٰ کو ہندہ کی تو ہہ ہے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اینا اونٹ اسی طرح سے پاتا ہے ساک نے کہا شعمی نے کہا نعمان نے یہ حدیث مر فوع کی رسول اللہ سکتے تک لیکن میں نے تو نعمان سے مر فوع کرتے نہیں سا۔

1909- براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہوائ شخص کو کننی خوشی ہوگی جس کا اونٹ بھاگ جاوے اپنی تکیل کھنیٹا ہوا اسے بت پر میدان بی جہاں نہ کھانا ہونہ پانی اور اس کا کھانا اور پانی سب اس اونٹ پر ہو بھر وہ اس کو ڈھو نڈتے تھک جاوے آٹر وہ اونٹ ایک ور فنت کی جزیر گزرے اور اس کی تکیل اس جڑسے انک جاوے بھر وہ مختص اس اونٹ کو اس در خت سے انکا ہوا پاوے ہم لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ علیہ اس شخص کو بہت خوشی ہوگی آپ نے فرمایا خبر وہ وہ وہ ان سے اس کے فرمایا خبر وہ وہ وہ ان سے اس کھنے کی اینڈ کو اسے بندہ کی تو یہ سے اس فرمایا خبر وہ وہ وہ تی ہوگی آپ نے فرمایا خبر وہ وہ وہ تن ہوگی آپ کے فرمایا خبر وہ وہ وہ تا کہ وہ ہوگی آپ کے فرمایا خبر وہ وہ وہ تن ہوگی آپ کے فرمایا خبر وہ وہ وہ تن ہوگی آپ کے فرمایا خبر وہ وہ وہ تن ہوگی آپ کے فرمایا خبر وہ وہ تن ہوگی ہوتی ہے۔



یوں کہنا تھایااللہ تو میرادب ہے میں تیر ابندہ ہوں پر خوشی ہے زبان میں الٹائکل جاوے)۔

1976- انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا البتہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندہ کی تو ہہ سے ہہ نسبت اس شخص کے تم میں سے جو جاگتے ہی اپنااونٹ دیکھے جو کم ہو گیاہوا یک فئک جنگل ہیں۔

۲۹۲۲- ترجمه وی جو گزرار

باب : مغفرت ما تُكُنَّے كى فضيلت

۱۹۹۳- ایوابوب انصاری سے روایت ہے جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انھوں نے کہا میں نے ایک حدیث کوجور سول اللہ میں ہے میں ہے کہ لوگ اس پر ہیں ہے میں ہے کہ لوگ اس پر کئی نہ کریں اور گناوے بے ڈرند ہوجادیں) ہیں نے سنا جناب محکم سے آپ فرماتے ہے اگر تم گناوند کر البند اللہ تعالی ایس کا کوق بیدا کریں (پھر پخشش ما نگیں) اللہ تعالی ان کو بخشے ۔

کرے جو گناہ کریں (پھر پخشش ما نگیں) اللہ تعالی ان کو بخشے ۔

1944- ترجمہ وی جو گزرل

٣٩٦١ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ (( لَلَّهُ أَشَكُ فَوَخَا بِنَوْبَةٍ عَبْدُهِ مِنْ أَحَدِكُمٌ إِذَا السَّنَيْقَظَ عَلَى بَنُوبَةٍ عَبْدُهِ مِنْ أَحَدِكُمٌ إِذَا السَّنَيْقَظَ عَلَى بَنُوبَةٍ فَدْ أَضَلُهُ بِأَرْضَ فَلَاةٍ )).

٦٩ ٦٢ - عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيُّ مَلَّكُ مِنْلِهِ. بَابُ فَضِيلُةِ الأَمْتِقْقَارُ

٣٩٦٣ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ حِينَ 'حَضَرَنْهُ الْوَقَاةُ كُنْتُ كَنَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ (( فَوْلَا أَنْكُمْ تُعْذَبْهُونَ فَخَلَقَ الله خَلْقَا يُلْفِينُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ )).

٦٩٦٤ عَنْ أَبِي آثِوبَ الْأَنْسَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ اللهِ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ اللهِ أَنْكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ أَنْدُوبٌ يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللهِ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ )).

الرَّرَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْحَرَّرِيِّ عَنْ الْحَرْرِيِّ عَنْ الْحَرْرِيِّ عَنْ الْحَفْرِ الْحَرْرِيِّ عَنْ الْحَفْرِ الْحَرْرِيِّ عَنْ الْحَفْرِ الْحَرْرِيِّ عَنْ اللهِ الْحَرْرِيِّ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ (( وَاللّٰذِي نَفْسِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ (( وَاللّٰذِي نَفْسِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ (( وَاللّٰذِي نَفْسِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَحَاءَ اللهُ ا



#### بَابُ فَصْلِ دُوَامِ الذَّكْرِ وَ لُجَوازِ تُرْكِ ذَالِكَ

٦٩٣٦–عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُمْيَّدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَالَ لَقِيْنِي أَبُو بُكُر فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظُلُهُ قَالَ مُسْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْحَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيُّ عَيْن فَإِذَا خَوَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكُر فَوَاللَّهِ إِنَّا لَلَلْقَى مِثْلَ هَٰذُا فَانْطَلَقُتُ أَنَا وَآلِو بَكُرُ خَتَّى دُخَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْبَتُ نَافَقَ خَنْظَلَةً يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدُكَ تُذَكِّرُنَا بالنَّارِ وَالْمَعَنَّةِ حَتَّنَى كَأَنَّا رَأْيُّ غَيْنَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَالْمَسَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينًا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَلِي الذُّكُّر لَصَافَحَتُّكُمَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا خَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ﴾ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ.

٦٩٦٧ عَنْ حَنْطَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

## باب: ہمیشہ ذکر کرنے کی فضیلت اور اس کاتر ک جائز ہونے کا بیان

١٩٧٧- حظلہ اسيدي سے روايت ہے وہ محرروں ميں سے تھے ر سول الله کے انھوں نے کہا ابو بکر جمھ سے ملے اور بوچھا کیسا ہے تواے خطلہ میں نے کہا حفلہ تو منافق ہو گیا ( یعنی بے ایمان ) ابو بكرنے كہا سجان اللہ تو كيا كہتاہے ميں نے كہاہم رسول اللہ كے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہم کویاد واناتے ہیں دوزخ اور جنت کی کویا دونول جاری آگھ کے سامنے ہیں چھر جب ہم آپ کے یاس سے تكل جائے ہيں تو يبيوں اور اولا د اور كار وباريس مصروف ہوجاتے ہیں تو بہت بھول ویتے ہیں ابو بحرنے کہافتم خدا کی بھارا بھی میں حل ہے پھر میں اور ابو بکر دونوں جلے بہاں تک کہ رسوں اللہ کے پاس پہنچے میں نے عرض کیایار سول اللہ عظم منافق ہو گیا آپ نے فرمایا تیر اکیا مطلب ہے یس نے عرض کیایار سول اللہ ہم آپ کے پاک ہوتے ہیں تو آپ ہم کو یاد ولائے ہیں دوز خ اور جنت کی مکویا دونوں ہماری آگھ کے سامنے ہیں پھر جب ہم آپ کے پاس ہے چلے جاتے ہیں تو بیبیوں اور بچون اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت یا تیں بھول جاتے ہیں آپ نے فرمایا قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سداہنے رجوای حال پر جس طرح ميرے ياس رہتے ہو او رياد النبي ميں رہو البت فرشتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بستروں پراور تمہاری راہوں میں لیکن اے حظلہ ایک ساعت دنیا کاکار دبار اور ایک ساعت یاد يرور د گار تين بار بيه فرمايا ـ

١٩٦٧ - خطله رضى الله عند سے روایت ہے ہم جناب رسول الله

(۱۹۷۱) ان آپ کے فرمانے سے معلوم ہو، کہ یہ نفاق نہیں ہے لکہ و نیاداری کالاز مدہ ہے آگر ہر دم حضوری میں رہے تور نیا کے سارے کار و بار معطل ہو جاویں سے لیس غفلت ہمی حکست ہے۔ بیت

از عمرہ ہے پہر نبودے

غفلت بجبال أكرنبودك



البَيْتِ فَصَاحَكُمْ الصَّبَيَانَ وَالْاعَبْتُ الْمَرْاَةُ قَالَ الْبَيْتِ فَصَاحَكُمْ الصَّبَيَانَ وَالْاعَبْتُ الْمَرْاَةُ قَالَ فَحَرَحُتُ فَلَقِيتُ الْبَا بَكْرِ فَذَكْرُاتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَالْنَا فَلَا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَدَكُرُ فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله وَاللهِ الله وَمَعْلَمُ الله وَاللهِ الله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله والله والله

بَابُ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهُ تَعَالَى

- 1919 - عَنْ أَسِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّسِ عُلَقَةً قَالَ النَّسِ عُلَقَةً قَالَ (لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلُق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ لَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْغُرْشِ إِنَّ رَحْمَنِي تَغْلِبُ غَضَبِي )).
عِنْدَهُ فَوْقَ الْغُرْشِ إِنَّ رَحْمَنِي تَغْلِبُ غَضَبِي )).
عِنْدَهُ فَوْقَ الْغُرْشِ إِنَّ رَحْمَنِي تَغْلِبُ غَضَبِي )).
البي صلّى الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ (( قَالَ الله عَنْهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ (( قَالَ الله عَنْ عَنْ وَجَلُ سَبَقَت رَحْمَنِي غَضَبِي )).

٦٩٧١- عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَّهُ قَطْنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ كَنْبَ فَيْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ كَنَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي )).

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ نے تھیجت کی اور دوز ن کا ذکر کیا پھر جس گھر جس آیا اور بچوں سے ہما اور بی بی ہے کھیلا پھر جس تکر کیا بھر جس گھر جس نے الن سے بیان کیا انھوں نے کہا جس فی لگلا تو ابو بھر ملے جس نے الن سے بیان کیا انھوں نے کہا جس نے عرض نے بھی اپیائی کیا پھر ہم دونوں رسول اللہ ہے فیم این کیا بارسول اللہ مظلہ تو منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے جس فی ماراسال بیان کیا ابو بھر نے کہا جس نے بھی مظلہ کی طرح کیا آپ نے مرابال کی طرح کیا آپ نے فرمایا اس خطلہ ایک ساعت یاد کی ہو اور ایک ساعت فالم کی طرح میں آگر تمہارے دل ای طرح رہیں جسے وعظ کے وقت مخللہ کی طرح رہیں جسے وعظ کے وقت ہوئے جس تو فرشے تم ہے مصافحہ کریں بیاں تک کہ داہوں جس جوتے جس تو فرشے تم ہے مصافحہ کریں بیاں تک کہ داہوں جس تھوسے کی آگر تمہارے دل ای مصافحہ کریں بیاں تک کہ داہوں جس تم کوسلام کریں۔

۲۹۲۸- ترجمه وی بےجواویر گزرال

باب: الله تعالی کی رحمت عمد سے زیادہ ہے

1919 - ابوہ ریر ق سے روؤیت رسول اللہ عظافہ نے فرمایا جب اللہ

تعالیٰ نے مخلو قات کو بنایا توانی کتاب میں لکھااور دہ کتاب اس کے

پاس ہے عرش کے بوپر کہ میری رحمت غضب پر غالب ہوگ۔

1920 - ابوہ ریرور منی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علی فی سے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما تاہے میری رحمت میرے غصہ ہے آگے

بردہ مخل ہے ( بینی رحمت زیادہ ہے)۔

۱۹۹۷- ایو ہر ریوہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نعائی مثلو قات کو بناچکا توا پی کتاب میں لکھا اینے اور وہ کتاب اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے کہ میری رحت عالب ہوگی میرے خدری۔

(۱۹۷۹) ﷺ اس صدیت سے جمعوں کانے ہب باطل ہو تاہے اور اہل سنت کانے ہب ٹایت ہو تاہے کہ اللہ تقالی عرش کے اوپر ہے اور بیہ صدیت سمجے ہے۔



٣٩٧٢ - عَنْ أَبِيْ مُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَوْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَوْرَةً وَرَسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ خَرْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزَء تَتَوَاحَمُ الْحَلَائِقُ حَرَّهُ وَلَكَ الْجُزَء تَتَوَاحَمُ الْحَلَائِقُ حَرَّهُ وَلَكِهَا عَنْ وَلَدِهَا خَمْدُنَةً أَنْ خَمْسِيَةً أَنْ وَلَدِهَا خَمْدُنَةً أَنْ تُصِيبَةً ﴾).

٦٩٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً
 قَالَ (( حَلَقَ اللهُ عِائَةُ رَخْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِلَةً
 بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَيَاً عِنْدَةً عِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً )).

١٩٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رُصِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ لِللهِ مِانَةَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنَّ وَالْهُوَامُ فَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا وَالْهُوَامُ فَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَوَاحُمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَوَاحُمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ وَبِهَا يَتَوَاحُمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَلْهِمَا يَتُواحَمُ بِهَا يَتُواحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَلْهِمَا وَيُسْعِينَ وَحْمَةً يَوْحَمُ بِهَا وَيُسْعِينَ وَحْمَةً يَوْحَمُ بِهَا وَيُسْعِينَ وَحْمَةً يَوْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْهَيَامَةِ )).

٩٩٧٥ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِاثَةَ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إنَّ لِللهِ مِاثَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَوَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَيَسْعَةٌ وَبَسْعَةٌ وَبَسْعُونَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ )).

١٩٧٧ - عَنْ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
١٩٧٧ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
١٩٧٧ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْكُ (( إِنْ اللهُ حَلَقَ يُومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِائَةً رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا يَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ
رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا

1947- الوہر برہ درحتی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ عنہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوجھے کئے ہیں تو تناوے جھے تو اپنے پاس رکھے اور زمین میں ایک حصہ اتاراای حصہ سے خلقت ایک دوسرے پررتم کرتی ہے یہاں تک کہ جائور اپنا کھر اٹھا لیتا ہے کہ بچے کونہ لگ جائے۔

1947- ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا اللہ تعلق نے فرمایا اللہ تعلق نے فرمایا اللہ تعلق نے سے اپنی مخلو قات کوری اور ایک کم سوائے ہاں چھیا رکھیں۔

الم 194 - ابوہر برقاسے روایت ہے رسول اللہ کے فرمایا اللہ تعالی کی سور حمیں بین ان بیل سے ایک رحمت اتاری جنوں اور آدمین اور حمین بین ان بیل سے ایک رحمت اتاری جنوں اور آدمین اور جانور ول اور کیڑوں بیل۔ای ایک رحمت کی وجہ ہے آئیں بیل ایک دوسر سے پر دیا کرتے ہیں اور ای رحمت کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے جانور و حقی اپنے بی ہے ہے محبت کرتا ہے اور منانو سے رحمت کی وجہ سے جانور و حقی اپنے بی ہے ہو این برکرے گا شارکیس جو اپنے بیدوں پر کرے گا قیامت کے دون۔

1920- حضرت سلمان قاری رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه بن توایک رحمت رسول الله عنه بن توایک رحمت کی وجہ سے خلق الله آپس میں رحم کرتے ہیں اور باتی رحمتیں آیامت کے لیے ہیں۔

۱۹۷۷-قد کورہ یا ماحد بیث اس سند سے بھی مر دی ہے۔ ۱۹۷۷- سلمان سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعلقہ نے فرمایا اللہ تعلقہ نے فرمایا اللہ تعلق کے جس دن سور تمتیں پیدا کی سے جس اس دن سور تمتیں پیدا کیس ہر ایک رحمت اتنی بڑی ہے جس ال اصلہ آسمان اور زمین میں ہے تو ان میں سے ایک رحمت زمین میں کی جس کی وجہ سے مال ہے تو ان میں سے ایک رحمت زمین میں کی جس کی وجہ سے مال ہے سے حمت کرتی ہے اور وحشی جانور اور پر نمرے ایک دو سرے



وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلُهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ ﴾.

١٩٨٠ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رُضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَيْلَمَ قَالَ (( قَالَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُ الْأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ لَمْ اذْرُوا نِصَفَّهُ فِي الْبَرِّ وَنِصَفَّهُ فِي الْبَرِّ وَنِصَفَّهُ فِي الْبَرِ وَنِصَفَّةً فِي الْبَرِ وَنِصَفَّةً فِي النَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَلِّبُكُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُعَلِّبُكُ عَلَيْهِ لَلْعَلَيْتِ اللهِ اللهُ الْبَرُ فَجَمَعَ اللهُ النَّهُ الْمَرْ فَجَمَعَ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُرافِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ے محبت کرتے ہیں پھر جب قیامت کادن ہو گا توانڈ تعالیٰ اس کو بوراکرے گااس رحمت ہے۔

1924 - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے ایک عورت ان میں سے (کسی
کو) ڈھو نڈتی تھی جب اس نے ایک بچہ کو بایاان قیدیوں میں سے نو
اس کو اٹھایا اور پیٹ سے لگایا اور دووہ پرایارسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہم سے فرمایا کیا سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچہ کو الگار میں
ڈال دے گی ہم نے کہا نہیں حتم خداکی وہ بھی ڈال نہ سکے گی آپ
نے فرمایا البتہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر زیادہ مہر بان ہے اس سے
جتنی یہ عورت اپنے بجہ برمہر بان ہے۔

1944- ابوہر ہے ورمنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی فی فی سے فرمایا اگر مومن کو معلوم ہو جو اللہ کے پاس عذاب ہے البت جنت کی طبع کوئی نہ کرے اور کافر کو آگر معلوم ہو جو اللہ کے پاس رحمت ہے البتہ اس کی جنت ہے گوئی تاامید شہو۔

(194A) جنہ اے مالک ہمارے ای مدیث کے جردے پر ہم جیتے ہیں توائی رحت ہم کو ظلامی دے جہم سے اور قیر کے عذاب سے اور پیچادے ہم کو جنت میں۔

(۱۹۸۰) ہے۔ نووی نے کہائی مخفی کوافقہ کی قدرت میں شک نہ تھا کو نکہ اللہ تعالی کی قدرت میں شک کرنے والا کا فرے قوبانے سے مراو عذاب کا مقدر کر تایا قدر کے معنی تنگ کرے گا جیسے فقلو علیہ وز فقیائی نے کام بھالت وہشت ور خوف کیا جب اس کے حواس جائے رہے تھے تو حشل غافل اور نامی کے جواناور بعضوں نے کہا یہ مجازی ہے اور بعضوں نے کہا یہ مخفی صفات اللہ کا جائل تھا اور جائل کی لا



مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَحَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَعَفَرَ اللهُ لَهُ ﴾.

٣٩٨٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أَبِي الله عَنْهُ عَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (( دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ )) هَزْلًا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ )) هَزْلًا قَالَ الزَّهْرِيُّ ذَلِكَ لِيَلًا يَتَكِلُ رَحُلُ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ.
قَالَ الزَّهْرِيُّ ذَلِكَ لِيَلًا يَتَكِلُ رَحُلُ وَلَا يَيْأَسَ
رَجُلٌ.

٣٩٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى نَفْسِهِ )) اللهِ عَلَى نَفْسِهِ )) اللهِ عَلَى نَفْسِهِ )) اللهِ عَلَى نَفْسِهِ )) بَحْدٍ حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَى قَرْلِهِ (( فَعَهَرَ اللهُ لَهُ)) وَلَمْ يَذْكُرُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِي وَلَمْ يَذْكُرُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَفِي وَلَمْ يَذْكُرُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ اللّهِرَّةِ وَفِي حَدِيثِ الزَّبَيْدِي قَالَ (( فَقَالَ اللهُ عَزَ وَجَلُّ وَجَلُّ لَكُلُّ شَيْء أَخَذَ مِنْهُ شَيْتًا أَذْ مَا أَخَذُتُ مِنْهُ )).

دیاستے بھی اکٹھی کردی پھر پر وردگار نے اس شخص سے قرمایا تو نے ایسا کیوں کیاوہ بولا تیرے ڈر سے اے پر وردگار اور تو خوب. جانتاہے بر وردگار نے اس کو بخش دیا۔

ا ۱۹۸۱ - ابوہر رہور منی اللہ عند سے روایت ہے ایک شخص نے گناہ کئے تھے جب مرنے لگا تواہی جینے کو صیت کی کہ مرنے کے بعد بھے کو جانا پھر (میری راکھ) باریک بیٹا پھر دریا ہیں ہوا ہیں اڑا دیتا کیو تلکہ فتم خداکی آگر پر در دگار نے تلک پھڑا بھے کو توابیاعذاب کرے گاکہ دیباعڈ اب کی نہ کیا ہو گااس کے بیٹوں نے ایسائی کیا اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ کو دو اکٹھی کر دو پورا ہو کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تو کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا دو پورا ہو کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا دو پورا ہو کہ اللہ تعالی میں اللہ تعالی کے ایسا کوں کیا دو پورا ہو کہ اللہ تعالی کے ایسا کوں کیا دو پورا ہو کہ اللہ تعالی کے ایسا کوں کیا دو پورا ہو کہ دو اللہ تیم سے ڈر سے اس پر دردگار پھر اللہ تعالی کے ایسا کوں کیا دو پورا کیا دو پورا کیا دو پورا کیا ہو کہ کھڑا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کھڑا ہو گیا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو گیا ہو کہ کھڑا ہو کہ کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ

۱۹۸۲- ابوہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ایک بلی کے سب سے جس کو اس نے باندہ دیا تھا بھر نہ کھانا دیا اس کو نہ چھوڑ اس کو کہ وہ زبین کے کیڑے کھانی یہاں تک کہ وہ مر گئی زہری نے کہاان ووٹوں صدی اس سے یہ نکتا ہے کہ انسان کو اپنے نیک انمال پر نہ مغرور ہوتا جا ہے نہ برائیوں کی وجہ سے مایوس ہونا جا ہے۔

۱۹۸۳- ترجمہ وہی ہے جو گزرااس روایت میں بلی کا تصدیبیں اور بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک سے کہا جو تونے اس کی راکھ کا حصہ لیاہے وہ داخل کر۔

جے تحفیر میں اختلاف ہے لیکن منکر کی تحفیر پر انفاق ہے اور بعضوں نے کہاہے مخص زبانہ فتریت کا تھااور قبل ورود شرع کے تکلیف نہیں ہے اور بعضوں نے کہاشا یداس وقت کی شرع میں کا فرکی مغفرت جائز ہو۔ (انعنی مختبر آ)



الله عَنْهُ يُحَدَّتُ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْكُ (﴿ أَنْ رَجُلًا فِيمَنْ اللهُ عَنْهُ يُحَدَّتُ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْكُ ﴿ ( أَنْ رَجُلًا فِيمَنْ كَانْ فَبَلَكُمْ رَاشَهُ اللّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِهِ كَانَ قَبْلَكُمْ رَاشَهُ اللّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَلَدِهِ ثَنَفَعَلَنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لَأُولَيْنُ مِيرَائِي عَيْرَكُمْ لِهِ أَوْ لَأُولِينَ مِيرَائِي عَيْرَكُمْ لِهِ أَوْ لَأُولِينَ مِيرَائِي عَيْرَائِي غَيْرَكُمْ لِهِ أَوْ لَأُولِينَ مِيرَائِي عَلَيْ أَنْهُ قَالَ لَهُ اللّهُ مَا مَعْتُ وَلَيْ لَمْ أَنْهُ فَالَ لَهُ اللّه يَقْدِرُ عَلَيْ أَنْ لَمْ أَنْهُ لَلّهُ يَعْدِرُ عَلَى أَنْ لَمْ لَهُ مِينَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ يُعَذَّبُنِي فَاللّهُ لِمَا لَكُهُ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ يَعْدَرُنِي فَقَالَ اللّهُ يَقْدِرُ عَلَى مَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ يَعْدَرُنِي فَقَالَ اللّهُ يَقْدِرُ عَلَى مَا فَعَلَى اللّهُ يَعْدِرُ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَرَبّي فَقَالَ اللّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَلَا فَقَالَ اللّهُ عَنْوَهَا )).

قَادَةً ذَكُرُوا حَبِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةً نَحُو حَبِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةً نَحُو حَبِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةً نَحُو حَبِيثِهِ وَفِي حَبِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَةً (( أَنَّ رَجُلًا مِنْ النَّامِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَكَا وَفِي )) حَبِيثِ النَّبِينِ النَّبِينِ (( فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَنِوْ عِنْدَ اللَّهِ حَبُرًا )) حَبِيثِ النَّهِ عَبْرًا وَفِي حَبِيثِ اللَّهِ عَبْرًا وَفِي قَالَ فَسَرَهَا قَتَادَةً لَمْ يَدْعِرْ عِنْدَ اللَّهِ عَبْرًا وَفِي قَالَ فَسَرَهَا قَتَادَةً لَمْ يَدْعِرْ عِنْدَ اللَّهِ عَبْرًا وَفِي خَلِيثِ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْنَازَ عِنْدَ اللَّهِ عَبْرًا وَفِي حَلِيثِ أَبِي عَوَانَةً (( مَا الْمَنَازُ )) بِالْمِيمِ. وَفِي حَلِيثِ أَبِي عَوَانَةً (( مَا الْمَنَازُ )) بِالْمِيمِ. وَفِي حَلِيثِ أَبِي عَوَانَةً (( مَا الْمَنَازُ )) بِالْمِيمِ.

يَابُ قُبُولُ النَّوْيَةِ مِنَ الدُّنُوابِ وَ اِنْ تَكَرَّرَتِ الدُّنُوْبُ وَالتَّوْيَةُ

٦٩٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ قَالَ النّبِي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ( أَذْنَبَ عَبْدُ دَنّبًا فَقَالَ اللهُمُ اغْفِر لِي ذُنْبِي فَقَالَ اللهُمُ اغْفِر لِي ذُنْبِي فَقَالَ اللهُمُ اغْفِر لِي ذُنْبِي فَعَلِمَ أَنْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذُنْبًا فَعَلِمَ أَنْ

۱۹۸۳ - ابوسعید خدری رضی افلہ عنہ سے روایت ہے وہ عدیث
بیان کرتے ہتے رسول اللہ عنظیہ سے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا
کہ جس کو اللہ تعالی نے مال اور اولا دویا تھا اس نے اپنی اولا دے کہا
تم وہ کام کرتا جو بیس تھم دیتا ہوں ورنہ بیں اپنے مال کا وارث
اور کسی کو کردوں گا جب بیں مرجاؤں تو بچھ کو جلانا اور بچھ کو بہت
یادہ کہ یہ بچی کہا چھر پیتا اور ہوا بیں اڑا دینا کیو تکہ میں نے خدا
تو بچھ کو عقاب کرے گا چھر اس نے اس بات کا اقرار اپنی اولا دسے
تو بچھ کو عقاب کرے گا چھر اس نے اس بات کا اقرار اپنی اولا دسے
لیا نھوں نے ایسا تی کیا جب وہ مرکبیا قتم میرے رب کی اللہ نے
فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا وہ بولا تیرے ڈر سے اللہ تعالی نے اس کو

1940- قادہ ہے دوسری روایت ایک ہی ہے اس میں بجائے راشہ الله کے رغسہ الله بعنی دیا تھا اس کو اللہ تعالی نے اور لمم اہتھو کے بدلے لم بہتھو ہے بعنی کوئی نیک ٹیس جمع کی اور ما ابتار اور ما امتار اور معنی وہی ہے جواویر گزرنہ

### یاب: باربار گناه کرے اور بار بار توبہ تو بھی قبول ہو گی

۱۹۸۷- ابوہر مرہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے اپنے رب
سے روایت کیا کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ باللہ میرا گناہ
پخش دے پروردگار نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیاوہ جانا ہے کہ
اس کا ایک مالک ہے جو گنہ بخشا ہے اور گناہ پر مواخذہ کر تاہے بھر

(۱۹۸۲) جنہ نودیؒ نے کہائی صدیت سے یہ نکات کہ اگر سوبار گناہ کرے باہر اربار کرے تواس کی توبہ قبول ہے اور گناہ معاف ہوجائے گا اور جوسب گناہوں کے بعد ایک توبہ کرے تو بھی منج ہے اور میہ جو قربایا اب توجو جائے ممل کر اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب تک تو تاہ



لَهُ رَبُّنا يُغْفِرُ الذُّنْبُ وَيَأْخُذُ بِاللَّانْبِ ثُمُّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ اغْقِر لِي ذَنَّبِي فَقَالَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنِّنَا فَعَلِمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللَّنُبِّ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ ثُمٌّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تُبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ غَيْدِي ذَنَّنَا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ اعْمَلُ مَا شِئْتُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكَ ﴾ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَذْرِي أَفَالَ فِي النَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ اعْمَلُ مَا شِيْسَةً. ٦٩٨٧-عَنْ عَبُّدِ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ يهذا الإكاد

٣٩٨٨ - عَنْ أَنِيَّ الْعُرَائِرَةَ يَقُولُ سُوعُتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ (( إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنَّا )) بِمَعْنَى حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلَّمَةً وَذَكَّرَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ أَذْنَبُ دَنَّهُا وَفِي النَّالِئَةِ قَدَّ غَفَرْتُ لِعَبِّدِي فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءُ. ٦٩٨٩–عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ز﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَيْسُطُ يَذَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُّوبَ

مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَةُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللِّيل حَتَّى تَطْلُعَ الشُّمْسَ مِنْ مَغْرِبهَا )).

اس نے گناہ کیا اور کہااے مالک میرے میرا گناہ بخش دے پر ور د گار نے فرمایا میرے بندہ نے ایک گناہ کیااور وہ جانتاہے کہ اس کاایک رب ہے جو گناہ بخشاہ اور گناہ پر مواحدہ کر تاہے پھراس نے گناہ کیااور کہااے یا لئے والے میرے میر اگناہ بخش دے پرور د گارتے فرمایا میرے بندہ نے مناہ کیا اوروہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک يرورد كارب جو كناه بخشاب اور كناه ير بكر تاب اب بقد اب تو جوجاب عمل كريس نے مجھے بخش ديا عبدالاعلى نے كہاجوراوى ہے اس حدیث کا مجھے یاد نہیں تبسری باریاجو تھی ڈربیہ فرمایا اب جو جاہے ممل کرنہ

٢٩٨٧- مذكوره بالاحديث اس مند بي بمي مر وي ب

۱۹۸۸ - ترجمہ وی ہے جو گزرااس میں بیاہے کہ میں نے بخش دیا ایے بندے کواب دہ جو جاہے عمل کرے۔

١٩٨٩- الوموى يروايت برسول الله عظف فرمايا يك الله عرات اور بزرگ والا اینا با تھ پھیلا تا ہے رات کو تاک ون کا كنهكار تؤبه كريداور باتحد بجيلا تاب دن كوتاكدرات كاكنهكار توبد كرے يبال تك كه آفاب فكلے چچم سے۔

ان گناہ کے بعد توب کر تاجادے گائیں بھٹا جاؤل گا۔

( ۲۹۸۹ ) 🖈 اس واتت توب کا دروازه بند ہو جائے گا ہا تھ میں بانا اسینے خاہر کی مضنے پر محمول ہے جیسے اور صفات النبی جن کاؤ کر او پر گزر چکا اور کیفیت اس کے ہاتھ مچھیلانے کی مجبول ہے بہت اس کی ذات کی کیفیٹ مجبول سے اور تاویل کرسٹے والے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ مجھیلائے سے تؤبہ قبول کرنامراد ہے تودی نے کہا یہ مجازے اس ملے کہ جارے کا ہاتھ ایمن جیسا جارا ہاتھ ہے گوشت وراح ست اور رگوں کا یہ محال ہے اللہ تعانی کی ذات میں استی سید شک ایما ہاتھ سے محلوق کا ہاتھ ہے دیما الله کا ہاتھ سیس پر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ید کااطلاق اس کے یا تھ پر مجازات آگراہیا ہو توجن کے ہاتھ یاملانک کے ہاتھ پر بھی پر کااطلاق مجاز آہو تا جا ہے کس لیے کہ ان کا ہاتھ محی ہمارے ہاتھ کا سائمیں ب بلد ہم یہ کتے بیں کہ بد کا اطلاق ان تمام ہاتھوں پر هیتا ہے پر ہر ایک حقیقت دوسری سے مختف ہے اور سوالفظ کے اور کوئی امر مشترک نہیں ہے جیسے مین کا طلاق مختف معنول پر۔



• ۱۹۹۰ - ترجمه و بی جو گزرند.

باب: الله تعالى كى غيرت كابيان

ا ۱۹۹۹ - عبدالله بن مسعود سے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا کسی کو تعریف کرنا آتا پہند ہیں ہے جتنا اللہ تعالی کو پہند ہے (کیونکہ دول کُل ہے تعریف کرنا آتا پہند ہیں ہے جتنا اللہ تعالی کو پہند ہے تعریف ہے اور سب جس عیب موجود ہیں تو تعریف کے اور سب جس عیب موجود ہیں تو تعریف کے اور سب جس عیب موجود ہیں تو تعریف کے اور کوئی خود سے اللہ تعالی نے اپنی خود تعریف کی اور کوئی خدا ہے زیادہ غیر سے مند نہیں ہے ای وجہ سے اس نے بدکار یوں کو حرام کیا چھی ہوں یا کھی۔

اس نے بدکار یوں کو حرام کیا چھی ہوں یا کھی۔

1997 - ترجہ وہی جو گزرا۔

۲۹۹۳- ترجمه وی ہے جو گزرک

۱۹۹۳-ترجمہ وہی ہے جواویر گزرااس میں اتنازیادہ ہے اللہ ہے زیادہ کی اللہ کوئیے بہت بہت بہت ہے کہ اللہ کوئیے بہت بہت بہت بہت ہے کہ گناہ گار بندے اس کے سامنے عذر ہیں کریں اپنے گناہ کی معانی جانوں اس کے سامنے عذر ہیں کریں اپنے گناہ کی معانی جائیں ) اس واسطے اس نے کتاب اتاری اور پینیمروں کو بھیجا اور توبید کی تعلیم کی۔

۱۹۹۵- ابوہر سے اور موسن ہمی غیرت کر تاہے اور اللہ کو تھے اور اللہ کو تاہے اور اللہ کو

• ٣٩٩- عَنْ شُعْنَةِ بِهَذَا الْإِنْسَادِ نَحُوَّهُ.

بَابِ غَيْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ ١٩٩٦ عَنْ غَيْدِ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْهُمُ (( لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ تَنْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدُ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ تَنْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدُ أَخْلُ مَدَحَ تَنْسَهُ وَلَيْسَ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ تَنْسَهُ وَلَيْسَ أَجْلِ ذَلِكَ حَرْمُ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَنْ اللّهِ مِنْ أَجْلُ ذَلِكَ مَنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَنْ اللّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَنْ اللّهِ مِنْ أَجْلُ ذَلِكَ مَا لَهُ مَا يُطَنّ )).

٣٩٩٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَمْولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ لَمَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ وَلِلَمْلِكَ حَرَّمَ اللهِ وَلِلْمَلِكَ حَرَّمَ اللهِ وَلِلْمَلِكَ حَرَّمَ اللهِ وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدُ أَخَدُ أَخَدُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللهِ )).

١٩٩٣ - عَنْ أَبِي وَائِلِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ يَقُولُ ا قُلْتُ لَهُ آثْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ يَقُولُ ا قُلْتُ لَهُ آثْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ (﴿ لَمَا أَحَدُ عَبْدِ اللهِ قَالَ (﴿ لَمَا أَحَدُ أَنَّهُ قَالَ (﴿ لَمَا أَحَدُ أَغَيْرَ مِنْ اللهِ وَلِلْأَلِكَ خَوَّمَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ وَلِلْأَلِكَ خَوَّمَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهِ وَلِلْأَلِكَ خَوَّمَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهِ وَلِلْأَلِكَ خَوَّمَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهِ وَلِلْأَلِكَ مَنْ وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللهِ وَلِلْلَكِ مَدْحَ نَفْسَهُ ﴾ ):

١٩٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَالْمَدُحُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ((كَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِنَيْهِ الْمَدُحُ مِنْ اللهِ عَزُوجَلُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْتُهُ وَلَيْسَ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْتُهُ وَلَيْسَ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْتُهُ وَلَيْسَ أَجَدُ أَعْيَرَ مِنْ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ الْقَدْرُ مِنَ اللهِ الْقَدْرُ مِنَ اللهِ الْقَوْاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْقَدْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الوَّسُلَ )). مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الوَّسُلَ )). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُلُ الوَّسُلُ )). صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَغَالُ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنَّ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ يَعَالُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال



الْمُوْاهِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةً اللهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا خَرُّمْ عَلَيْهِ )).

1997 - عَنْ أَسْتَاءَ بِنْتِ أَنِي يَكُو رَصِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنْهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَي الله عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنْهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَي الله عَنْهُ وَسَنَمْ يَقُولُ (( لِيُسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَحَلٌ )).

١٩٩٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَّهِيّ صَلَّى الله عليه وَ سَلَّم يَمثُلُ رَوَايَةِ حَخَاجٍ خَديب أبي هُريْرة خاصْة وَلَمُ يَدْكُرُ خَديت أسلماء.

١٩٩٨ - عن أَسْمَاءُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَهُ قَالَ
 ١٥ لن شنيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ غَنْ وَجَلُ )).

٩٩٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَكِ وَسَلَّمَ عَالَلَهِ وَسَلَّمَ عَالَلَهِ وَسَلَّمَ عَالَكِ وَسَلَّمَ عَالَكِ وَاللهِ أَشْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَشْلُهُ عَيْرًا )).

• • • ٧ - عَى الْعَمَاء بِهَافًا الْإِسْنَادِ.

بَابُ قُوْلِهِ تَغَالَٰى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلِّهِبُنَ السَّيَاتِ

١٠٠١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مْسَلَعُوم أَنْ رَحُفًا أَسَانَ مَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُسَلَعُوم أَنْ رَحُفًا أَسَانَ مَ الْرَاهِ قُبْلَةً فَأْنِي اللهِيْ حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَنْهَ وَاكْرَ فَيْكَ لَهُ قَالَ فَرَلْتَ أَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَنَيْ اللّهَارِ وَزْلِفًا مِنْ اللّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ مُلَرَّنِيُ النّهَارِ وَزْلِفًا مِنْ اللّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ السَّيِّفَاتِ فَرَلِكَ وَكُرَى لِلللَّاكِرِينَ قَالَ يُدَاهِبُنَ اللَّهُ كُرِينَ قَالَ فَنَالَ اللهَ فَيْلُ اللهَ عَمِلَ إِنْهَا مِنْ أَمْتِنِي )).

اس میں غیرت آتی ہے کہ موسی وہ کام کرنے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا-

۱۹۹۷- اسماہ بنت الی بکڑنے روایت ہے انھوں نے سارسول اللہ ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شے اللہ تغانی ہے زیادہ غیرت مند نہیں ( بخاری کی روایت میں شخص ہے اس حدیث نے معلوم ہوا کہ شے اور شخص کا طلاق پرورد گار پر درست ہے)۔

۱۹۹۷ - ابوہر سرہ رضی اللہ عند سے ایسے می روایت ہے جیسے اور گزری اس میں اساء رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ذکر نہیں ہے۔

۱۹۹۸- اساء ہے روایت برسول اللہ ﷺ نے قرمایا اللہ تعالی سے زیادہ کوئی چیز غیرت مند نہیں ہے۔

-2000 - زجمہ وی جواد پر گزرا۔ باب : نیکیوں سے برائیاں مٹنے کا بیان

1002- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر رسول اللہ علی کے پاس آیااور آپ ہے بیان کیا تب ہے آیت اتری اقع المصلوة طرفی النهاد الحجر بھک یعنی قائم کر تماز کودن کے دونوں طرف اور رات کو ساعت میں بے شک شکیاں دور کرویتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت قبول عرف والون کے لیے ہے۔ ایک شخص بولا یا رسول ماللہ ہے ایک شخص کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرویا تہیں جو کوئی عمل کرے میری امت میں سے (تو تیکیوں سے مراواس آیت عمل کرے میری امت میں سے (تو تیکیوں سے مراواس آیت عمل کرے میری امت میں سے (تو تیکیوں سے مراواس آیت عمل کرے اور مجاہد نے کہادہ یہ گلہ ہے سبحان الله والحمد عمل میں نماز ہے اور مجاہد نے کہادہ یہ گلہ سے سبحان الله والحمد



لله ولا الله الله والله اكبر)- (تُووى)

۲۰۰۴ - ترجمہ وی ہے اس میں میہ ہے کہ اس شخص نے اس عورت کا بوسد لیا تھایا ہارتھ سے مساس کیا تھایا کچھ اور کیا تھااور اس نے اس کا کفارہ بوجھا تب میں آبیت انٹری۔

۳۰۰۵ - سلیمان مجمی سے روایت ہے وہی جو گزری اس میں بیہ سے کہ ایک شخص ایک عورت ہے مر تحب ہواسب باتوں کا سوا نہا کے وہ حضرت محرِّ کے پاس آیاان کو یہ کام بڑا معنوم ہوا پھر ابو بکڑ کے پاس آیاانگو بھی بڑا معلوم ہوا تب رسول اللہ کے پاس آیا گر بیان کیا دیساتی جیسے اور گزدا۔

الله کے پاس آیااور عرض کیایار سول الله بیس نے ایک مخص رسول الله کے پاس آیااور عرض کیایار سول الله بیس نے ایک عورت سے مزوا تھایا له بینہ کے کنارے اور بیس نے سب باتیں کیس سوا براغ کے اب بیس محم دیجے میرے باب بیس محم دیجے محضرت عرض نے کہا الله نے بیرا گناو ڈھانیا تو بھی آگر ڈھانیا تو بہتر ہوت تارسول الله بیجے نے کچھ جواب نہ دیا تب وہ شخص کھڑا بوا اور چا آپ نے ایک کچھ جواب نہ دیا تب وہ شخص کھڑا بوا اور چا آپ نے ایک کچھ جواب نہ دیا تب وہ شخص کھڑا بوا اور چا آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور بادیا اور یہ آپ نے باد میں الله ان الحسنت اور چا آپ نے ایک کھی النہا و ذلف میں الله ان الحسنت بلاهین السیات ذلک ذکری للذا کوین ایک شخص اور ایا یا بلاهین السیات ذلک ذکری للذا کوین ایک شخص اور ایا یا بلاهین السیات ذلک دیری للذا کوین ایک شخص اور ایا بی بیاس اور کول کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا شریف نہیں سب او گول کے لیے ہے۔

2000- ترجمہ وہی ہے جو گزرااس میں یہ ہے کد معاذ نے عرض کیا پارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ سے کد معاذ نے عرض کیا پارسول اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ سکم خاص ای کے لیے ہے باہمارے سب کے واسطے ہے آپ نے فرمایا نہیں سب کے لیے ہے۔

١٠٠٤ - السرضي الله عند ين روايت به ايك هجف رسول الله

٧٠٠٢ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلُا اَتَى انْشِيَّ عَنْ الْرَأَةِ إِمَّا قَبْلَةً أَوْ مَسَّ عَلَيْكُ فَلَا أَنْهُ أَصَالِبَ مِنْ الرَّأَةِ إِمَّا قَبْلَةً أَوْ مَسَّ بَيْدٍ أَوْ شَيْنًا كَانَهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارِتِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ بِيدٍ أَوْ شَيْنًا كَانَهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارِتِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ بِيدٍ أَوْ شَيْنًا كَانَهُ يَسْلُلُ عَنْ كَفَّارِتِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيثٍ يَزِيدَ.

٣ • ٧ • ٠ ٣ - عَنْ سُلِنْمَانَ النَّيْمِيُّ بِهِنَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَةٍ شَيْنًا دُونَ الْفَاحِشَةِ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ عُمَّرٌ بْنَ الْحَطَّابِ فَعَظْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى الْبَا بَكْرٍ فَعَظْمَ عَلَيْهِ وَمُ مَلَّمَ فَعَظْمَ عَلَيْهِ وَ مَلَمَ فَعَظْمَ عَلَيْهِ وَ مَلْمَ فَعَظْمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَ مَلْمَ فَنْهِ وَ مَلْمَ فَعَظْمٍ .

٧٠٠٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي ﷺ بِمَعْتَى حَدِيثِهِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مَعْدَدُ أَبِي الْأَحْوَسِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مُعَاذَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَذَا عَاصَّةُ أُو أَنَا عَامَّةً فَالَ (( بَلْ لَكُمْ عَامَّةً )).

٧٠٠٩-عَنَّ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَبُّهُ قَالَ. حَاءً



رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبّتُ حَدًّا فَأَفِعَهُ عَلَيَّ قَالَ وَحَضَرَتُ الصّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ وَحَضَرَتُ الصّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبّتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيً كِتَابَ اللهِ قَالَ (( فَلَ حَضَرْتَ الصّلَاةَ مَعَنَا )) قَالَ نَعَمْ قَالَ (( فَلَ خُفِرَ لَكَ )).

٧٠٠٧–عَنْ أَبِيَّ أَمَامَةً قَالَ يَشَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْثُهُ فِي الْمَرْسُجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَىًّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَّبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيٌّ فَسَكَتَ عَنَّهُ وَ قَالَ ثَالَتَةً وَأَقِيمُتُ الصَّلَاةُ قَلْمًا انْصَرَفَ نَبِيًّ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو أَمَامَةً فَاتَّبَعَ الرَّجُلُّ رَسُولَ اللهِ عِينَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّحُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُصَبِّتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَىٰ قَالَ أَبُو أَمَامَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿(أَرَأَيْتَ حِينَ عُوَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ٱلَّيْسَ قَدْ تُوَضَّأُتَ فَأَحْسَنُتَ الْوُحْنُوءَ ﴾ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالُ (( ثُمَّ شَهِلَاتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا )) فَقَالَ نَمَمُّ يًا رُسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَثَلِثُهُ (رَفَالٌ اللهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدُّكَ أَوْ قَالَ ذُنْبُكَ )).

بَابٌ قُبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ ٧٠٠٨– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهٰ

کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول اللہ عظیہ میں نے حد کا کام کی تو جھ پر حد قائم کیجے اور نماز کا وقت آگیا تھا پھر اس نے نماز پڑھی رسول اللہ عظیہ کے ساتھ جب نماز پڑھ چکا تو عرض کیا یار سول اللہ علی کے ساتھ جب نماز پڑھ چکا تو عرض کیا یار سول اللہ عیں نے حد کا کام کیا اللہ تعالی کی کتاب کے موافق جھے حد لگاہے آپ نے فرایا تو نماز عی ہمارے ساتھ تھا وہ یولا ہاں آپ نے فرایا اتو نماز عی ہمارے ساتھ تھا وہ یولا ہاں آپ نے فرایا اللہ تعالی نے بخش ویا تھے کو۔

2004 - ایوانامه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم معجد مين تح ادر جم لوگ بهي بيشے آپ کے ساتھ اتنے میں ایک مخص آیا اور کہنے نگایار سول اللہ مجھ سے حد كا كام جواب تو حد لكايئ جم كور سول الله صلى الله عليه و آر سلم بیرس کر جی ہورہاں نے پھر کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم میں نے صد کاکام کیا تو حد لگائے جھ پر آپ چپ ہو رہے اس نے تیسری بار بھی ایبائی کہااتنے میں نماز کھڑی ہوئی جب آپ نمازے فارغ ہوئے تووہ مخص بسول اللہ کے بیجیے چلاجب آپ فارغ ہوئے اور میں بھی آپ کے بیچے چلاب و کھنے كوكه آب كياجواب دييتة بين اس فخف كو يحروه فخض رسول الله ے ملا اور عرض كيايار سول الله يس في حد كاكام كياتو جھ كوحد الكايئة ابوامامه نے كہاكہ رسول اللہ نے فرمایا جس وقت تواييخ گھر ے نکلے تھا تونے اچھی طرح سے وضو نہیں کیا وہ بولا کیا کیوں حبیں یار سول اللہ آپ نے فرمایا پھر تونے ہمارے ساتھ نماز پڑھی وہ بولاہاں یار سول اللہ عظیہ آپ نے قربایا تواللہ نے بخش دیا تیری حد کویا تیرے گناہ کو۔

باب: خوان کرنے والے کی توبہ قبول ہو گ ۵۰۰۸- ابو سعید خدری رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول

( ۲۰۰۸) تا نووی نے کہا یہ نہ ہے ہالی علم کااور اس پراجماع ہے کہ عمد آخون کرتے والے کی توبہ تبول ہے اور اس میں کسی نے خلاف میں کیا سوا معزمت ابن عباس کے اور بعض سلف سے جو منقول ہے کہ توبہ قبول ندہوگی توبہ زبرا ہے تاکہ لوگ خون سے بازر ہیں اور لابی

مُسلمُ

عَنَّهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَيَسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنَ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْض فَكُلُ عَلَى رَاهِبِ فَأَتَّاهُ فَقَالَ إِنَّهُ فَتَلَ تِسْعَةُ وَيُسْعِينَ نُفُسًا فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمُّ سَأَلٌ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْض فَدُلُّ عَلَى رَجُلُ عَالِم فَقَالُ إِنَّهُ قَتَلَ مِانَةَ نَفْسَ فَهَلُ لَهُ مِنْ تُوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ النُّوبَةِ الْطَلِقُ إِلَى أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَامًا يَعْيُدُونُ اللَّهَ فَاعْبُدُ اللَّهُ مَعَهُمُ وَلَا تَوْجِعُ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْء فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذًا نُصَفُ الطُّرِيقَ أَتَاهُ الْمُواتُ فَاخْتَصْمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكُةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقُلْمِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمَّ يَعْمَلُ خُيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمُ فَقَالَ قِينَـُوا مَا يَيْنَ الْأَرْضَيْن فَإِلَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَوْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فُوَجَدُّوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْصِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتُهُ مَلَائِكُةُ الرُّحْمَةِ ﴾ قَالَ قَنَّادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ كَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

الله عَلَيْ فِي مَا إِنَّمَ مِن يَهِلِمُ أَيكَ فَحَصْ ثَمَّا حِسْ فِي وَالْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى کے تھے اس نے دریافت کیا کہ زمین کے لوگوں میں سب ہے زیادہ عالم کون ہے لوگوں نے ایک راہب کو بتایا (راہب نصاری کے یادری) دہ بولائیں نے ننانوے خون کئے ہیں میری توبہ قبول موگی یا مبی راہب نے کہا تیری توبہ تبول نہ ہوگی اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور سوخون بورے کر لیے پھر اس نے او گوں ے بوجھاسب سے زیاد وزمین میں کون عالم ہے لوگوں نے ایک عالم کو ہتایادہ اس کے پاس کیااور پولا میں نے سوخون کئے ہیں میر ی توبہ ہوسکتی ہے یا جہیں وہ بولا ہاں جوسکتی ہے اور توب کرنے ہے کون سی چیز مانع ہے تو فلال ملک بیں جودہاں پچھ لوگ ہیں جو انلد کی عبادت كرتے ميں تو مجى جاكران كى ساتھ عبادت كرادراي ملک ٹاں مت جاوہ براملک ہے بھروہ چلااس ملک کو جب آ دمی دور پہنچا تواس کو موت آئی اب عذاب کے فرشنوں اور رحمت کے فرشتوں میں جھڑا ہوار حمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے الله كى طرف متوجد ہوكر آرما تفاعذاب كے قرشتوں نے كہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی آ ٹر ایک فرشتہ آدمی کی صورت بن کر آیا اورا نحوں نے اس کو مقرر کیا اس جھڑا میں فیصلہ کرنے سے لیے اس نے کہا دوتوں ملکول تک تابع اور جس ملک کے قریب ہو وہ و ہیں کا ہے نام تو وہ اس ملک کے قریب تھا جہاں کاار ادور کھتا تھا آخر رحمت کے فرشتے اس کولے گئے تنادہ نے کہا حسن نے کہاہم سے بیان کیالو گول نے کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بینے کے بل بڑھا (تاكداس ملك بي نزديك جوجائے).

ل قرآن میں جو آیا ہے فیعنواندہ جھے معالد المیں اس توب کا بطلان نہیں ٹکٹا کیو تکہ آیت کا مضمون بیرے کہ تل عمر کی بیر اے اب عیا ہے دوسر الفد دیوے جائے معاف کردیوے البت اگر قمل کو طال جانتا ہو تو دہ کافرے ہمیشہ جہنم میں دے گابالا جماع دور بعضوں نے کہا ہمیشہ مرات ہے تھے وہ معاف کردیوے البت اگر قمل کو طال جانتا ہو تو دہ کا فردہ جہن میں دے گابالا جماع دور بعضوں نے کہا ہمیشہ مرات ہے جہاں گناہ کی مرت میں وہ تھی دور یہ تاویل ضعیف ہے اس حدیث سے یہ نظا کہ ٹائب کو دہ جگہ مجمور دیا مہتحب ہے جہاں گناہ کی عادت ہو گئی ہوا درائل فیر کی صحب میں وہیز ہے۔ اس مختر ا

٩ • ٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النّبِيّ الْحُدْرِيِّ عَنِ النّبِيّ الْحُدْرِيِّ عَنِ النّبِيّ الْحُدْرِيِّ عَنِ النّبِيّ الْحُدْرِيِّ الْفُسْنَا فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلَ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ فَفَتَلَ الرّاهِب ثُمّ جَعَلَ يَسْأَلُ لَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٧٠١٠ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ
 مُغَادِ بُنِ مُعَادٍ وَزَادٌ فِيهِ (( فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّمي )).
 هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّمي )).

بَابُ فِلنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بَالْكَافِرِيْنَ ٢٠١١–عَنْ أَبِي مُوسَى رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُهُ (( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلُ إِلَى كُلُّ مُسْلِم يَهُودِبًا أَوْ نَصْرَائِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكُ مِنْ النَّارِ )).

٧٠١٢ عَنْ قَادَةَ أَنْ عَوْنَا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ بِحَدَّتُ مُنَ أَبِي بُرْدَةَ بَحَدَّتُ عُمْرَ بُرْدَةَ بَحَدَّتُ عُمْرَ بُرْدَةَ بَحَدَّتُ عُمْرَ بُرْدَةً بَحَدَّتُ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ النّبِي تَنْظِينَةً قَالَ ((لَا يَمُوتَ رَجُلَ مُسْئِلِمٌ إِلَا أَدْخَلُ اللّهُ مَكْانَةُ النّارَ يَهُودِينًا أَوْ نَصْرَافِينًا )) قَالَ فَاسْنَخْلَفَهُ عُمْرً بْنَ لَيْهُودِينًا أَوْ نَصْرَافِينًا )) قَالَ فَاسْنَخْلَفَهُ عُمْرً بْنَ

۱۰۰۹ - ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک شخص نے نتانوے آدمیوں کو مارا پر وجھے لگامیری توبہ سیح ہو سکتی ہے آخرا کیک راہب کے پاس آیا اس سے بو چھادہ بولا تیری توبہ سیح شہیں اس نے راہب کو بھی مار ڈالا پھر لگا بو چھے اور ایک گاؤں سے دوسر سے گاؤں کی طرف چلا ڈالا پھر لگا بو چھے اور ایک گاؤں سے دوسر سے گاؤں کی طرف چلا جہاں نیک لوگ رہے تھے راستہ ہیں اس کو موت آئی تو اپنا سینہ آبے برصایا اور مرکیا بھر جھٹڑا کیا اس میں رحمت کے فرشتوں اور عذا ہے کہ فرشتوں کے فرشتوں کی فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کی کی اس کے فرشتوں کی کا گائے۔

۲۰۱۰ - ترجمہ وی ہے جو اوپر گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی زمین کی طرف تھم بھیجا کہ تو دور ہو جاادر عبادت کی زمین کو تھم ہوا کہ تو قریب ہوجا۔

ہاب: مسلمانوں کا فدید کا فرہوں سے

اا - 2 - ابو موئی رضی الله عندے روایت نے رسول الله صلی الله الله وسلم في رسول الله صلی الله عليه وسلم في مسلم الله وسلم في فرماي جب في مسلمان كوايك يهودى يا تصرانی دے گااور فرمادے گايہ تيرا چھكارا في جہتم ہے۔

۲۰۱۲ - قادہ شے روایت ہے عون اور سعیدین الی بردواس وقت موجود تھے جب الیو بردہ نے عربی عبد العزیز سے حدیث بیان کی استے یاپ (ابو موئی اشعریؓ) سے سن کر کہ رسول اللہ تھا ہے فرمایا کوئی مسلمان نہیں مرے گا گر اللہ تعانی اس کی جگہ پر ایک بیودی یا نصرانی کو جہم ہیں واضل کرے گا عمر بن عبد العزیز نے بیودی یا نصرانی کو جہم ہیں واضل کرے گا عمر بن عبد العزیز نے

(۱۱۰۵) انگا اس عدیث کی عمرہ فاکدے تابت ہوئے ایک ہے کہ گناہ کیبرہ سے توبہ کرنا مقبول ہے وہ مرے ہے کہ جہاں گناہ کیا ہو اہاں سے جربت کرنا مقبول ہے وہ مرے ہے کہ جہاں گناہ کیا ہو اہاں سے جربت کرنا متحب ہے تاکہ بدیارہ ول کی صحت پھراس کو بالا میں ندؤ لے تیسرے یہ کہ طرشتوں کو علم غیب شہیں اگر ان کو علم غیب ہو تا تو اعزاب کے فرشتوں کو علم غیب شہیں اگر ان کو علم غیب ہو تا تو اعزاب کے فرشتے بھر کہ بدی اور مدید ما علیہ کو پنجابت کرناور ست ہے پانچ یں یہ کہ رحمت الی کی کوئی حد نہیں او حربتدہ با مالی کے اور عرب کے درجمت جو شہیں آیا۔ (تجذیر اللا خیار)

عَبْدِ الْعَوِيزِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ثَلَاتُ مُرَّاتِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدَّثِنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحَلَّفَهُ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَى عَوْن قَوْلَهُ.

٧٠١٣ عَنْ آبِي قَنَادَةُ بَهَذَا الْإِسْنَادِ نُحْوَ
 حَدِيثِ عَفَانٌ وَقَالَ عَوْثُ بُنُ عُنْبَةً.

عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّبِي مَوْقَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّبِي مَوَّقَةً اللَّهُ وَيَضَعُهَا إِلَّهُ مَاللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا بِدُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا بِدُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْبَهُودِ وَالنّصَارَى )) فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا قَالَ مَا عَلَى الْبَهُودِ وَالنّصَارَى )) فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا قَالَ أَبُو بُرْدَةً أَبُو رَوْحٍ لَا أَدْرِي مِثَنْ الشَّكُ قَالَ أَبُو بُرْدَةً فَالَ أَبُو بُرْدَةً فَالَ أَبُو بُرُدَةً فَالَ أَبُو لَا أَدُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَزِيزِ فَقَالَ أَبُولُ اللَّهُ لَا عَنِهُ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَبُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ابو بردہ کو قتم دی کہ کیا تیرے باب نے رسول اللہ سے بیان کیا ہے۔ (عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ کو قتم دی مزیدا طمینان کے لیے کیونکہ اس حدیث بیں بٹارت عظیمہ ہے مومنوں کے لیے شافعی نے کہا کہ اس حدیث بیت سے مسلمانوں کو بڑی امید ہے )۔ سافعی نے کہا کہ اس حدیث سے مسلمانوں کو بڑی امید ہے )۔ سافعی نے کہا کہ اس حدیث سے مسلمانوں کو بڑی امید ہے )۔ سافعی ہے جواویر گزار

ساوے - ابوبردہ جسے روایت ہے انھوں نے ساایے باپ (ابو موگ اشعری کے انھوں نے رسول اللہ سے آپ نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر گناہ نے کر آویں مے اللہ تعالی ان کو بخش دے گا اوران گناہوں کو یہوداور نصاری پر ڈال دے گا۔

10-4- مقوان بن محرزے روایت ہے ایک مخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا تم نے رسول اللہ علی ہے میں عمر سے کہا تم نے رسول اللہ علی ہے دن اپنے بندہ سے سر کوشی کے باب میں (خدائے تعالی جو قیامت کے دن اپنے بندہ سے سر کوشی کرنے گا) انھوں نے کہا میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے مومن قیامت کے دن اپنے مالک کے پاس لا یاجادے گا بہاں تک مومن قیامت کے دن اپنے مالک کے پاس لا یاجادے گا بہاں تک کہ مالک اپنا پردہ اس پررکھدے گا اور اس سے اقرار کرادیگا اس سے گناہوں کو وہ کے گا ہے رب

(۱۹۱۵) ہے۔ ایس ایس کی ان گزاہوں کے مثل جو یہود اور ضاری نے گزاہ سے ہوں کے وہ معاقب نہ ہو نے اور ان کی وجہ ہے جہنم میں جادیں گے ادر ہو گا اسلمان کا اس کی مطلب یہ ہے ادر ہوگا سلمان کا اس کے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لا تعد و از وہ وزر احری اور یہ جو فرمایا کہ کا فرچھٹکار ہوگا مسلمان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان جنت میں جادے گا تو ایک کا فرجہنم میں جادے گا تو ایک کا فرجہنم میں تو ایس کے فرجہنم میں والے گا اور ہے آ یت کے کا مہاد و کو جہنم میں والے گا اور اینہ تعالی مسلمانوں کو بخش دے گا دوران کو جہنم میں والے گا اور ہے آ یت کے مطاب سے کہ کا فرق تو این اور ہوجہ کا این ہوجہ میں ہوجہ سے مشہور سے خلیات میں ہوجہ تھے اب ان پر اور اوجھ ڈالنا در حقیقت اوجھ نہیں ہوجہ میں مشہور سے جان ایس ایس ہوجہ بھورت میں مشہور سے جان ایس ایس ہوجہ بھورتین دوجہ کے کہ مشہور سے جان ایس ایس کے بھورتین دوجہ کے کہ میں مشہور سے جان ایس ایس ایس کے بھورتین دوجہ کے کہ میں دوجہ کے ایک میں دوجہ کے ایک میں دوجہ کے ایس کے اور ایک کو ایس کے ایس کے دیا ہو جو میں میں دوجہ کے ایک کو دیا ہو ایس کے دیا ہو جو ایس کے کہ کا فرق کے کہ میں دوجہ کے ایس کے کہ کا ایس کے کہ کا فرق کے کہ کا میں دوجہ کے دیا ہے دیا ہو کی دیا ہے دیا ہو جو کہ کی دوجہ کے دیا ہو کہ کا دوجہ کے دیا ہے دیا ہو کہ کی دوجہ کے دیا ہے دیا ہو کہ کا ایس کے کہ کا فرق کے کہ دوجہ کے دیا ہے دیا ہو کہ کی دوجہ کے کہ کا دوجہ کے دیا ہو کہ کا دوجہ کے دیا ہو کہ کی دوجہ کے دیا ہو کے کہ دوجہ کے دیا ہو کہ کی دوجہ کے دیا ہو کہ کی دوجہ کے دیا ہو کے کہ دوجہ کے دیا ہو کہ کا دوجہ کے دیا ہو کہ کا دوجہ کے دوجہ کے



الْيَوْمَ لَيُغطَّى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُى) وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَاثِقِ هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ.

#### بَابُ حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ وَّ صَاحِبَيْه

٧٠١٦ عَنْ ابْنِ شِهَامِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً تَبُوكَ وَهُوَ يُريدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بالشَّام قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَحْبَرَنِي عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمَّبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كُعْسِمٍ كَانَ فَمَائِدَ كَعْسِمٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَبِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَدِيثَةُ جِينَ تَحَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صُلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تُبُولَكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صُلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي غَرُّوَةٍ غَرَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزُّورَةٍ تُبُوكَ غَيْرٌ أَنِّي قَدُّ تَحَلَّمْتُ فِي غَزْوَةِ يَلْدِ وَلَمْ يُعَاتِبُ أَخَدًا تَخَلَّفَ عَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّجٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشِ خَنَّى جَمَعَ اللهُ يَيْنَهُمْ وَيَيْنَ عَلُولِهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شُهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لَيْلُةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتُقْنَا عَلَى الْإِسْلَام وْمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ يَشْرِ وَإِنْ كَانْتُ

میں پہناتا ہوں پرور دگار فرمائے گاتو میں نے چھپادیاان گناہوں کو تخصے پرد نیاش اور اب میں بخش دیتا ہوں ان کو آئ کے دن تیرے کے پہر وہ نیکیوں کی کتاب دیا جاوے گا اور کا فر اور ستا فقول کے لیے پھر وہ نیکیوں کی کتاب دیا جاوے گا اور کا فر اور ستا فقول کے لیے او مخلو قات کے سامنے منادی ہوگی کہ سے وہ لوگ ہیں چھوں نے جھوٹ بولا انٹد پر۔

## باب: کعب بن مالک اور ان کے دونوں یاروں کی توبہ کابیان

١٠١٧- ابن شہاب رمنی الله عند سے روایت ہے چر رسول الله ﷺ نے جہاد کیا جوک کا (تبوک ایک مقام کا نام ہے مدینہ ے پندرہ منزل پر شام کے راستہ میں) اور آپ کاارادہ تھاروم اور عرب کے نصار کی کو د حمکانے کاشام بیں! بن شہاب نے کہا جھ ے بیان کیا عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے ان سے بیان کیا عبداللہ بن کعب نے جو کعب کو پکڑ کر چلایا کرتے تھے ان كے ميوں ميں سے جب كعب اندھے ہو گئے تنے انھوں نے كہا میں نے نشا کعب بن مالک ہے وہ اپنا حال بیان کرتے تھے جب بیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ عَلِی کے ساتھ غروہ تبوک میں۔ کعب بن مالك في كما بن محى جباد بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے چھے نہیں رہاسواغزوہ تبوک کے البتہ بدر میں چھے رہار آپ نے کسی مر عصد تہیں کیا جو چھیے رو گیا تھا او ربدر میں تو آپ مسلمانوں کے ساتھ قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے لیکن الله في مسلمانون كواسك وشمنون سے بحر اديا (اور قافله نكل كيا) ب وقت اور میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تفالیلة العقبہ میں (ليلة العقبه وورات ب جب آپ في انسار س بيعت لي تقي اسلام پرادر آپ کی مدد کرنے پراور بیہ بیعت جمرہ عقبہ کے پاس جو منی میں ہے دو بار ہوئی پہلی بار میں بار ہانصاری تھے اور دوسری بار میں ستر انصاری شعے) اور میں نہیں جا ہنا کہ اس رات کے بدلے

مسلم

میں جنگ بدر میں شریک ہو تا کو جنگ بدر او گوں میں اس رات ے زیادہ مشہور ہے (لیعنی لوگ اس کو افضل کہتے ہیں) اور میرا تصہ غزوہ جوک ہے بیکھے رہنے کا بیہ ہے کہ جب بیاغزوہ ہوا تو میں سب سے زیادہ طاقتوار اور مالدار تھا تشم خداک اس سے بہلے میرے پاس دواونٹنیاں مجھی نہیں ہو کیں اور اس لڑائی کے وقت مبرے پاس دواونٹنیال تھیں آپ اس لڑائی کے لیے چلے سخت محرمی کے دنوں میں اور سنر مجھی لمیا تھااور راہ میں جنگل ہتھے (دور دراز جن بیں یانی کم ملیاور ہلا کہت کا خوف ہو تا)اور مقابلہ تھا بہت دشمنوں سے اس لیے آپ نے مسلمانوں سے کھول کر فرمادیا کہ میں اس الزائی کو جاتا ہوں(حالاتکہ آپ کی بیر عادت تھی کہ اور لزائیوں میں اپنادادہ صاف صاف نہ فرمائے مصلحت سے تاکہ قبر مشہور نہ ہو) تاکہ ووائی تاری کرلیں پھر ان سے کہہ دیا کہ فلال طرف ان کو جاتا پڑے گااس وقت آپ کے ساتھ بہت ہے مسلمان تقے اور کوئی دفترنہ تھاجس بی ان کے نام کھے ہوتے تو الیے مخص کم نتھ جو غائب رہنا چاہتے اور گمان کرتے کہ یہ امر بوشیده رہے گاجب تک اللہ پاک کی طرف ہے کو کی وہی نہ اترے اوریہ جہاد رسول اللہ کے اس وقت کیا جب مچل کی سے تھے اور سايه خوب تفاادر جي ان چيزول كابهت شوق تفا آخرر سول الله نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تیاری کی ہیں نے بھی منے کو نکلنا شروع کیااس ارادہ سے کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں کیکن ہر روز ہیں لوٹ آ تااور یکھ فیصلہ نہ کر تا اور اپنے دل میں بیر کہتا کہ میں جب جا ہوں جاسکتا ہوں( کیونک سان سفر کا میرے یاس موجود تھا) ہوں ہی ہو تارہا یہاں تک کہ لوگ برا بر کو شش کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی جبح کے وقت نگلے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ نگلے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی پھر صبح کو میں نکلااور لوٹ کر اسمی

بَدْرٌ أَذْكُرَ فِي النَّاسِ مِنْهًا وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تُخَلِّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَعَلَّفْتُ عَنَّهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبُّلَهَا رَاحِلْتَيْن فَطُّ حَتَّى جُمَعْتُهُمَّا فِي تِلْكَ الْغَزُّورَةِ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَرٍّ شديد واستَقَبَلَ سَفَرًا يَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتُقْبَلَ عَدُوًّا كَلِيرًا فَحَلَا لِلْمُسْلِلِينَ أَمْرَهُمْ لِيُنَاهَبُوا أُهْبَةً غَرُوهِمْ فَأَحْبَرَهُمْ بِرَجْهِهِمْ الَّذِي يُرِيدُ وَٱلْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٍ يُريدُ بِنَلِكَ الدِّيوَانُ فَالَ كَعْبٌ فَقَلُ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَحْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ وَغَزًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تِلْكَ رَ الْغَزُورَةُ حِينَ طَايِّتُ التَّمَارُ وَالظَّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتُجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْمُسْلِئِمُونَ مَعَةً وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكُيُّ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضَ سَيُّنَّا وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَّا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدُتُ فَلَمْ يَزُلُ دَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتُمَرُّ بِالنَّاسِ الْحِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَنْضَ مِنْ حَهَازِي شِيْئًا ثُمَّ غُدَوْتُ فَرَحَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْمًا فَلَمْ يَزِلُ فَلِكَ يَتَمَادَى بِي خَتَّى أَسْرَعُوا



اور کوئی فیصلہ خبیں کیا میر ایجی حال رہ بیباں تک کہ لوگوں نے جلدی کی اور سب مجاہرین آ مے نکل مے اس وقت میں نے بھی کوچ کا قصد کیا کہ ان ہے مل جاؤں نو کاش میں ایسا کر تالیکن میری الفذرية من نه تقابعداس كے جب ميں باہر فكتا رسول الله كے جانے کے بعد تو بھے کورنج ہو تاکیونکہ میں کوئی پیر دی کے لا کق ندیا تا مگر ایسا شخص جس برمن فق ہوئے کا گمان تفایا معذور ضعیف اور نا تواں لوگوں میں ہے خیر رسول اللہ نے (راہ میں) میری یاد کہیں نہ کی يهال تك كه آپ جوك من بہنج آپ لوگول من بينے ہوئے تنے اس وقت فرمایا کعب بن مالک کہاں گیاا یک مخص بولا بنی سلمہ میں سے بارسول اللہ اس کی جادروں نے اس کوروک رکھاوہ اسے دونوں کناروں کود کھتاہے (بعنی اینے ساس اور نفس ہیں مشغول اور معروف ہے) معاذین جبل نے بیہ سن کر کہا تو نے بری بات تهمي متم خدا كي بإرسول الله مهم تو كعب بن مالك كواچها سيجي بين ر سول انشائیہ من کر چپ ہورہے اتنے میں آپ نے ایک مخص کو و یک جوسفید کیڑے سنے ہوئے آرہا تھااور رہتے کواڑارہا تھا ( علنے كى وجد س) آب ن فرمايا الوخيم يه بهر وه الوضيم ين ته اور ابو خیثمہ وہ مخض تھا جس نے ایک صاع تھجور صدقہ وی تھی جب منافقوں نے اس پر طعنہ کیا تھا کعب بن مالک نے کہا جب مجھے خبر کیچی کہ رسول اللہ جبوک ہے لوٹے مدینہ کی طرف تو میرار نج بڑھ گیا میں نے جھوٹ ہاتیں بنانا شروع کیس کہ کوئی ہات الی کہوں جس سے آپ کا غصہ مٹ جائے کل کے روز اور اس امر کے لیے میں نے ہرایک عقلمند شخص سے مدولینا شروع کی ایج محمروالوں میں سے لیمنی آن ہے بھی صلاح لی (کد کیابات بٹاؤن) جب او گول نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ گریب آپنچے اس و تت سارا جموث كا نور بهو كميااد رييس سمجھ كياكه اب كوئي جموث بنا كريس آپ سے نجات نہيں بانے كا آفريس نے نيت كرلى ج

وَتَفَارُطُ الْغَرُورُ فَهُمَمْتُ أَنَا أَرَانُحِلَ فَأَدْرِكُهُمُ فَيَا لَلِنَّتِي فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدِّرا ذَلِكَ لِي فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ يَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ صِلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَحْرُنُنِي أَنِّي لَا أَرِّى لِي أَسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَغْشُوصًا عَلَيْهِ فِي النُّفَاقُ ۚ أُوا ۗ رَجُّلُنا مِنَّنْ عَلَمَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذُكُّرُنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى بَلَّغَ تَهُوكَ فَقَالَ وَهُوَ حَالِسًا فِي ۚ الْفَوْمِ بِنَبُوكَ ۚ (﴿ مَا فِعَلَ كَعْبُ بُنُ ا مَالِلُكُ ﴾) قَالَ رَجُلُ أَمِنْ بَنِي سَلِمَةً يَا رَسُولَ اللهِ حَبَىـَةُ تُرْدَاهُ وَالنَّطَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذًا بُنُ سَنَبَلِ يِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِنَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ فَيَيْنَمَا هُوَ عَلَى قَالِكَ رَأْى رَجُلُهُ مُبَيِّضًا يَؤُولُ بهِ السَّرَابُ ﴿ نَقَالَ ﴿ رَّاسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كُنْ أَبَا خَيْضَمَةً )) فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْضَمَةً الْمَانْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدُّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ . حِينَ لَمْزَةُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مُالِكِ فَلَمَّا يَلَغَنِي أَذَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ ثُوَجُّهُ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَيْي بَثْبِي فَطَعِفْتُ أَتَذَكُرُ الْكَاذِبَ وَأَقُولُ مِمْ أَخُرُحُ مِنْ سَحُطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلُّ ذِي رَأْى مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ لِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَطَلَّ قَادِمًا 'زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ خَنِّي عَرَفْتُ أَنِّي اللَّ ٱلْحُوْ مِنْهُ



بولتے کی اور صبح کور سول النتہ تھر بیب لائے اور جب آپ سفر سے ' آتے تو پہلے محدین جاتے اور دور کعتیں پڑھتے بھر لوگوں ہے اللے کے لیے میٹے جب آپ یہ کر چکے توجولوگ پیچھے رو گئے تھے انھوں نے اپنے عذر بیان کرنے شروع کیے اور نشمیں کھانے گگے الياس اس (مهم) پر چند آدمی تھے آپ نے ان کی طاہر کی بات کومان ليا اور ان ہے پیعت کی اور ان کے لیے ذعاکی مغفرت کی اور ان کی نبیت (لیمنی ول کی بات کو) خدا کے سیرو کیا یہاں تک کہ میں بھی آیا جب میں نے سلام کیا تو آپ نے تنہم کیالیکن وہ جہٹم جیسے عصد کی حالت میں کرتے میں چھر آپ نے فرمایا آمیں چاتا ہو آیا اور آپ کے سامنے میشا آپ نے فرمایا تو کیوں چھیے رہ کیا تونے تو سواری بھی خریدلی تھی میں نے عرض کیایار سول اللہ اگر میں آپ کے سوائسی اور شخص کے پاس دنیا کے لوگول میں سے بیٹھٹا توسیہ میں خیال کرتا کہ کوئی عدر بیان کر کے اس کے خصہ سے نکل جاؤل گااور مجھے اللہ تع لی نے زبان کی قوت دی ہے ( لیعنی میں عمرہ تقریر کرسکتا ہوں اور خوب بات بنا سکتا ہوں) لیکن قشم خدا کی میں جاننا ہوں کہ اگر میں کوئی جھوٹ بات آپ سے کہہ دوں اور آپ خوش ہو جاویں مجھ ہے تو قریب ہے خدائے تعالی آپ کو ميرے او ير غصه كردے گا (يعني الله تعالى آب كو بتلادے گاك میر اعذر غلط اور جھوٹ تفااور آپ ناراض ہو جا کیں گے ) اور آگر میں آپ سے بچ بچ کہوں گا تو بے شک آپ غصہ ہو نگے لیکن مجھے امیدے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر کرے گافتم خداکی مجھے کوئی عذرنه تفاقتم خداكي مين تمجى نداتنا طاقت وارتفانه اتنامالدار تفاجتنا اس وقت تفاجب آپ سے پیچے رہ گیار سول اللہ کے فرمایا کعب نے سے کہا چر آپ نے فرمایا اچھا جا بہاں تک کہ اللہ تھم دیوے تیرے باب میں کھڑا ہوااور چندلوگ بنی سل کے دوڑ کر میرے یتھیے ہوئے اور جھ سے کہنے لگے قتم خدا کی ہم نہیں جانتے کہ تم

بشيء أبد فأخنفت صِلقَة وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَادِمًا وَكَانَ إِذَا فَلِيمَ مِنْ سَمَّرِ بَدًّا بِالْمُسْتَجِدِ فَرَكُعَ فِيهِ رَّكُعَنَيْنَ نُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ قَلَمًا فَعَلَ ذَبِكَ جَاءَهُ الْمُحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وُيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَاتُوا بِضَعْهُ وَلَمُانِينَ رَجُلًا فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتُهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْنُرُ لَهُمْ وَوَكُلّ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ خَتَى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبُسُّمْ . تَنَسُّمُ الْمُغْضَبِ ثُمَّ فَالَ تَعَالَ فَحِثْتُ رِ, أَمْنَتْنِي خَنِّي حَلَمْتُ بَيْنَ يَبِدَّيْهِ فَقَالَ لِي (( مَا خَلُّفَكَ أَلَمُ تَكُنُّ قُلاً الْمَعْتَ ظَهْرُكَ ﴾ مَّالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ خَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلَ الدُّنْيَا لَرَآئِتُ أَنِّي سَأَحُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُدْرِ وَلَقَدُ أَعْطِيتُ حَدَّلًا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنَ حَدَّثْتُك الْيَوْمَ حَدِيثُ كَذِب تُرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَيٌّ وَلَئِنْ خَذَّنَّتُكَ خَدِيثَ صِدْق تُحِدُ عَلَيَّ نِيهِ إِنِّي لَأَرْخُر فِيهِ عُنْتَنِي اللهِ وَاللَّهِ مًا كَانَ لِي عُذْرٌ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَمْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفُتُ عَبْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ﴿ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ ﴾) فَقُمْتُ وَتَارَ رِجَالٌ مِنْ يَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذَّنَبْتَ ذَنَّبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزُتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْنَذَرُتَ إِلَى رَسُول



نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو تو تم عاجز کون ہو گئے اور کوئی عذر كيول تدكر ديار سول الله كي سامنے جيسے اور لو كول نے جو یکھے روگئے تھے عذر بیان کئے اور تیر اگناہ میٹنے کے لیے رسول اللّٰہ كااستغفار كافي تخافتم خداكي وه لوگ جي كوملامت كرنے لگے يہاں تک کہ میں نے قصد کیا پھر لوثوں رسول اللہ کے یاس اور اپنے تنیک جھوٹا کروں اور کوئی عذریبان کروں پھر ہیں نے ان لوگوں ے کہاکسی اور کا بھی ابیاحال ہواہے جو میر اہواہے اٹھوں نے کہا ناں دو مختص اور ہیں انھوں نے بھی وہی کہاجو تونے کہااور رسول الله في ال ي مجى وي قرماياجو جھے سے فرمايا بي في جماوه وو تعخص کون ہیں انھول نے کہا مرارہ بن رہیجہ اور ہلال بن امیہ وافتی ان لو گول نے ایسے دو محضوں کا نام لیاجو نیک ہتے اور بدر کی لڑائی میں موجود تھے اور پیروی کے قابل تھے جبان نوگوں نے ان دونوں مخصول کا نام لیا تو میں چلا گیا اور رسول اللہ کے مسلمانوں کو منع کردیا تھا کہ ہم نتیوں آدمیوں سے کوئی بات نہ كرے ان لوگول بيس ہے جو بيچے رہ گئے تھے تولوگول نے ہم ہے یر بیز شروع کیا اور ان کاحال جارے ساتھ بالکل بدل کیا یہاں تک که زمین بھی گویا بدل گئی وہ زمین ہی نہ رہی جس کو میں پہچا تا تغابيجاس راتول تك جارابي حال ربامير ، دونوں سائقي توعاجز ہو مجئے اورائے گھروں میں بیٹھ رہے روتے ہوئے لیکن میں تو سب نو کول بیں تم من اور زور دار تھا بیں ٹکلا کر تا تھا اور نماز کے لیے بھی آ تااور بازاروں میں بھی پھر تاپر کوئی مخص جھے ہے بات ند كر تا اور دسول الله كي ياس آتا اور آپ كوسلام كرتا اور آپ ائی جگہ بیٹے ہوتے نماز کے بعد اور دل میں یہ کہنا کہ آپ نے ایے لبوں کو ہلایا سلام کا جواب دینے کے لیے یا نہیں ہلایا پھر آپ ك قريب نماز ير هتااور وزديره نظرے (كنكھيوں سے) آب كو ر کھٹا تو جب میں نماز میں ہو تا آپ میری طرف دیکھتے اور جب

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُحَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَبُكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ قَالَ غُوَاللَّهِ مَا ۚ زَالُوا يُؤَكُّبُونَنِي حَنَّى ۚ أَرَدْتُ ۚ أَنَّ أرْجعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاْكَذَّبِ ۚ نَفْسِي غَالَ ثُمُّ ثُلْتُ لَهُمْ هَلَ لَقِيَ هَٰذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ لَقِيَةً مُعَلَنَ رَحُلَانِ قَالًا مِثْلُ مَا قُلْتُ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالٌ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِقِينُ قَالَ غَذَكُرُوا لِي رَحُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدًا بَدْرًا فِيهِمَا أُسُوَّةً قَالَ فَمَضَيِّتُ جِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنَّ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْن مَنْ تَحَلُّفَ عَنْهُ قَالَ فَاحْتَنَبَنَا النَّامِنُ وَقَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكُرُتُ لِي فِي نَفْسِيَ الْأَرْضُ فَمَّا هِيُ بِالْأَرْضِ الِّتِي أَعْرِفُ فَلَبْثَنَا عَلَى ذَلِكَ خُمْسِينَ لَيُلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَلَنَا فِي أَنُوتِهِمَا يُنْكِيَانَ وَأَمَّا أَنَا فِكُنَّتُ أَشَبُّ الْفَوْم وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَحْرُجُ فَأَعْلَهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسُواقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مُحْلِلْهِ يَعْدُ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرُ فَإِذَا أَتَبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْنَفَتُ تَحُونُهُ



میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ منہ مجھیر لیتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سختی مجھ پر لمبی ہوئی تو ہیں چلاا ور ابو قادہ کے باغ کی د بوار ہر چڑھاا ہو قنادہ میرے چھازاد بھائی تھے اور سب لو گول ہے زیادہ مجھے ان ہے محبت تھی ان کو سلام کیا تو قتم خدا کی انھوں نے سلام کاجواب سک نه دیا (سجان انشدر سول الله کے تابع اور عاش الیے ہوتے ہیں کہ آپ کے ارشاد کے سامنے بھائی بیٹے کی مروت بھی نہیں کرتے جب تک رسول اللہ کے ایک محبت نہ ہو توایمان س کام کاب آپ کی حدیث جب معلوم موجائے کہ سیح ہے تو جہتد اور مولوبوں کا قول جواس کے خلاف ہے دیوار پر مار نا عاہے اور مدیث پر جلنا عاہے) من فے ان سے کہائے ابو قادہ میں تم کوفتم ویتا ہوں اللہ کی تم بدنہیں جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں وہ خاموش رہے پھر سہ بارہ متم وی تو بولے اللہ اور اس کار سول خوب جانتاہے (پیر مجمی کعب ہے نہیں بولے بلکہ خودایے میں بات کی) آخر میری آتھوں سے آنسو نکل بڑے اور میں پیٹے موڑ کر چلا اور د بوار پر چڑھا میں مدینہ کے بازار میں جارہاتھا توایک کسان شام کے کسانوں میں ہے جو مدینہ مس اناج بين كي لي آيا تها كين لكا كعب بن مالك كا كهر محمد كو کون بتادے گالو گول نے اس کواشارہ شروع کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیااور مجھے ایک خط دیا عسان کے بادشاہ کا میں منشی تھا میں نے اس کو پڑھااس میں میہ لکھا تھا بعد حمد و نعت کے کعب کو معلوم ہو کہ ہم کویہ خبر مینی ہے کہ تنہارے صاحب نے ( ایعنی رسول الله من تھے پر جھاکی ہے اور خدائے تعالی نے تم کو ذات کے گھر میں نہیں کیانداس عبد جہاں تہاراحق ضائع ہو تو تم ہم ے مل جاؤہم تمہاری خاطر واری کریں سے میں نے جب یہ خط يرها توكهاب بهى ايك بلاب اوراس خط كومس في جو له من جلاديا جب پیچاس دن میں سے حالیس دن گزر کئے اور وحی نہ آئی تو ایکا

أَغْرُضَ عَنِّي خَتَّى إِذَا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيُّ مِنَّ حَفْوُةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَبُّتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ حَلَّارَ خَائِطِ أَبِي قَنَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَنِّي وَأَخَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدٌّ عَلَيَّ السُّلَامُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَنَادَةً أَنْشُدُكِ بِاللهِ عَلْ تَعْلَمَنَّ أَنَّى أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ فَسَكَتَ فَكُنْتُ فَاسْتُنَّهُ فَسَكَتَ فَكُنْتُ فَاسْتُكُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتُ عَيْنَايَ وَتَوَلَّبُتُ خَتَّى تُسَوِّرُتُ الْحِدَارَ فَيَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوق الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِئٌ مِنْ نَبَطِ أَمْلِ الشَّامِ مِشَّنْ قَادِمَ بِالطُّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ فَطَفِنَ النَّاسُ يُشيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَنَّى حَاءَنِي فَدَعَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذًا فِيهِ أَمًّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قُدْ بَلَغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يُجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانَ وَلَا مُضَيِّعَةٍ فَالْحَقُّ بَنَا نُوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ جِينَ قَرَالُتُهَا وَهَلَيْهِ أَلِضًا مِنْ الْبَلَاء فَتَيَامَمْتُ بِهَا النُّنُورَ فَسَحَرْتُهَا بِهَا حُتَّى إِذًا مَضَتُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْحَلْسِينَ وَاسْتُلْبُثُ الْوَحْنُيُّ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تَغْتَولَ امْرَأْتُكَ غَالَ فَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ فَالَ لَا بَلَّ اعْتَرَلْهَا فَلَا تُقْرَبَنُهَا قَالَ مَقَارُسَلَ إِلَى صَاحِبَيُّ بِيثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَمْلِكِ



ا یک رسول الله کا پیغام لائے والا میرے پاس آیااور کہتے لگار سول اللہ تم کو تھم کرتے ہیں کہ اپنی لی بی ہے علیحدہ رہو میں نے کہا میں اس کو طلاق دے دول یا کیا کرون؟ وہ بولا نہیں طلاق مت دو صرف الگ رہو اور اس سے صحبت مت کرو اور میرے دو توں اروں کے پاس بھی یہ بیام گیا میں نے اپنی لی لی سے کہا تو اپنے عزیزدں میں جلی جاادرہ میں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کوئی تھم دیوے ہلال بن امید کی بی بی سے سن کرر سول اللہ کے۔ پاس گئی اور عرض کیا یارسول الله ہلال بن امیہ ایک بوڑھا رکار شخص ہے اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تو کیا آپ براسمجھتے ہیں اگریس اس کی خدمت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میں خدمت کو برا منہیں سمجھتالیکن وہ تجھ ہے صحبت نہ کرے وہ بولی تشم خدا کی اس کو کسی کام کا خیال نہیں اور قتم خدا کی وہ اس دن ہے اب تک رور ہا ہے میرے کھروالوں نے کہاکاش تم بھی رسول اللہ کے اپنی بی بی کے پاس رہنے کی اجازت لے لو کیونکہ آپ نے ہدال بن امید کی عورت کواس کی خدمت کرنے کی اجازت وی میں نے کہا میں بھی اجازت نہ لول گا آپ سے اپنی لی کے لیے اور معلوم نہیں ر سول الله کمیا فرماویں کے اگریش اجازت لوں اپنی بی بی کے لیے اور میں جوان آومی ہوں پھر وس را توں تک میں ای حال میں رہا یہاں تک کہ بچاس راٹیں بوری ہوئیں اس تاریخ سے جب سے آپ نے منع کیا تھا ہم ہے بات کرنے سے پھر بچاسویں رات کو صبح کے وقت میں نے نماز پڑھی اینے ایک گھر کی حبیت پر میں ای حال بیں ہیٹا تھاجوانٹہ تعالیٰ نے ہماراحال بیان کیا کہ میراجی تنگ ہو گیا تھااور زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی باوجو دیکہ اتنی کشادہ ہے اتنے میں میں نے آیک بکارنے واسط کی آواز سی جو سلع پر پڑھا (سلع ایک پہاڑے مدینہ میں)اور بلتد الوائے ایک الااے کعب بن بالک خوش ہوجا ہے س کر میں سجدہ میں گرااور میں نے بیٹیا ک

فَكُونِي عِنْدَجُمْ خَنَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَلْنَا الْمَامْرِ قَالَ فَجَاءَتُ الْمُرَأَةُ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةً أَشَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنْ أَخَدُمُهُ فَالَ إِلَّا ﴿ وَلَكِنْ لَمَا يَقُورَنِّنُكِ ﴾ فَقَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ خَرَكَةً لِلِّنِي شُمَّيَّةٍ وَ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَيْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَشْرِو ْمَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ لِي يَعْضُ أَمْلِي لَرُ اسْتَأَذَنَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الرَّأَتِكَ فَقَدُّ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَنَّةً أَنْ تَحَدُّمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يُقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَّهُ فِيهَا وَأَنَّا رُجُلٌ شَابُّ قَالَ فَلَبُنْتُ بِلَٰلِكَ عَشْرَ لَيَال فَكُمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِي عَنْ كَنَّابِنَا فَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَّاةً الْفَحْرَ صَبَّاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةُ عَلَى ظَهْرٍ يَبْتٍ مِنْ يُبُوتِنَا فَيْنَا أَنَا حَالِسٌ عَلَى ِ الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ مِنَّا فَدْ صَاقَتْ عَنَيَّ نُفْسِي وَصَافَتْ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ. سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أُولَفَي عَلَىٰ سَلَّع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْبَهِ يَا كَفِّبَ أَنْ مَالِكِ أَلِنْتِرْ قَالَ فَحَرَّرَاتُ سَاحِدًا وُعَرَفْتُ أَنْ قُدْ لَجَاءَ فَرَجٌ قَالَ فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ سَوَّبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِبنَ صَلَّى صَلَّاةً الْفَحْرِ قَذَعَبَ النَّاسُ



خوش آئی پھر رسول اللہ فے لوگوں کو خبر کی کد اللہ نے ہم کو معاف کیا جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے لوگ ہے ہم کو خوشخبری دنیجے کے لیے تو میرے دونول بارول کے پاس چند خوشخری دینے والے محتے او را یک مخص نے میرے پاس محورا دورایا اور ایک دوڑنے والا دوڑ ااسلم کے قبلے سے میری طرف اور اس کی آواز کھوڑے سے جلدی مجھ کو پیچی جب وہ فخص آیا جس کی آواز میں نے سی تھی اس نے اس نے خوشخبری دی تو میں نے اپنے د ونول کیڑے اتارے اور اس کو بہناد ہے اس کی خوشخری کے صلہ میں متم خدا کی اس دفت میرے پاس وہی دو کیڑے نتھے میں نے دو کپڑے ہائٹے کے لیے اور ان کو پہنا اور چلار سول اللہ کے ملنے کی نیت ہے لوگ جی سے ملتے جاتے تھے گروہ گروہ اور جی کو مبارک باد ویتے جاتے تھے معانی کی اور کہتے تھے مبارک ہوتم کو اللہ کی معافی کی تہارے لیے یہاں تک کہ میں معجد میں پہنچار سول اللہ منجدین بیٹھے تھے اور آپ کے پاس لوگ تھے طلحہ بن عبید اللہ مجھ کود مکھتے ہی کھڑے ہوئے اور دوڑے بہال تک کہ مصافحہ کیا مجھ ہے اور مجھ کو میارک یادوی فتم خدا کی مہاجرین میں ہے ان کے سوا کوئی تمخص کھڑا نہیں ہوا تو کعب طلحہ کے این احسان کو نہیں مجولتے بتھے کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ کامند خوشی سے چک دمک رہاتھا آپ نے فرمایا خوش ہوجا آج کے ون سے جو تیرے لیے بہتر ون ہے جب سے تیری مال نے بچھ کو جنامیں نے عرض کیایار سول اللہ بید معافی آپ کی طرف ے ہے یااللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ نے فرمیااللہ جلالہ کی طرف ہے اور د سول اللہ جب خوش ہو جاتے تو آپ کا چرہ چک جاتا گویا جا شد کا ایک کنزاہے اور ہم اس بات کو بیجان لیتے (لیعنی آب کی خوشی کو)جسب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عربض كيايارسول الشايق معافى كى خوشى مين مين اين مال كو صدقة كردون

فَلَهُبُ قِبَلُ صَاحِبَيَّ مُنْهَشِّرُونَ وَرَكُضَ رَجُلُ إِلَيُّ فَرَسًا وَسَغَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِيَلِي وَٱلرُفَى الْحَبَلَ فَكَانَ الصُّواتُ أَشْرَعَ مِنْ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ ضَوَّتُهُ يُتَشَرَّنِي فَتَزَعْتُ لَهُ تُوثِيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِينْنَارِيِّهِ وَاللَّهِ مَا أَمَّلِكُ غَيْرًهُمَا يَوْمَتِنْهِ وُاسْتُعَرَّتُ تُوبَيْن فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رُسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وُسَلُّتُمَ يَتَلَقَّاتِي اللَّاسُ فَوَاحًا فَوَاحًا يُهَنَّثُونِي بِالتَّوْلَيْةِ وَيَقُولُونَ لِتَهْنِئُكَ تُوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ خَتَّى دَجَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلُّمَ خَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامٌ طَلُّحُهُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ يُهَرُّولُ حُتَّى ·· صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلُّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لَا يُنْسَاهَا لِطَلْحَةُ قَالَ كُمْبٌ فَلَمَّا سُلَّمْتُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَيْرُقُ وَحَمُّهُ مِنْ السُّرُورِ وَيَقُولُ (( أَبْشِرُ بِخَيْر يَوْمِ مَرُّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ) قَالَ غَمُّلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَفَالَ لَا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا سُرًّ اسْتَنَارَ وْحُنُّهُ كُأَنَّ وَجُهُهُ قِطْعُهُ ۚ قَمْرٍ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ قَالَ فَلَنَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يًا ﴿ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تُوتِّينِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ شَالِي صَلَّغَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَي الله



اللہ اور اس سے رسول سے لیے آپ نے فرمایا تھوڑ امال ابتار کھ لے میں نے عرض کیا تو میں اپنا حصہ خیبر کار کھ لیتا ہوں اور میں نے عرض کیایار سول اللہ آخر سیائی نے جھے تجات دی اور میری توبہ میں ہے بھی داخل ہے کہ ہمیشہ سے کہوں گاجب تک زندہ رہوں كعب في كمافتم خداكي بين نبيس جانباكد الله تعالى في مسلمان یرایااحان کیا ہو ہے بولنے میں جب سے میں نے یہ ذکر کیارسول الله سے جیماعمدہ طرح سے مجھ پراحمان کیا قتم خدا کی میں نے اس وقت ہے کو کی جھوٹ قصد انہیں بولا جب سے بیر رسول اللہ ے کہا آج کے دن تک اور جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتی زندگی میں بھی مجھ کو جھوٹ سے بیادے گا کعب نے کہااللہ تعالی نے بیر آیتیں اتاریں لقد تاب الله علی النبی آخر تک لیمی ہے شک الله تعالیٰ نے معاف کیا نبی اور مہا جرین اور انصار کو جنھوں نے ساتھ دیا تی کا مفلسی کے وقت بہال تک کہ قرمایا وہ مہربان ہے رحم والا او رائلًد تعالى في معاف كيا ان تين فخصول كوجو ويحي ا ڈالے گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشاد گی کے اور ان کے جی بھی تنگ ہوگئے اور سمجھے کہ اب کوئی بجاؤ نہیں اللہ ہے مگر اس کی طرف پھر اللہ نے معاف کیاان کو تا کہ وہ توبه كريں بے شك الله تعالى بخشے والا مهربان ہے اے ايمان والو ڈرواللہ تعالیٰ سے اور ساتھ رہو چول کے کعب نے کہائتم خدا کی الله تعالیٰ نے اس ہے پڑھ کر کوئی احسان مجھ پر نہیں کیا بعد اسلام کے جوا تنابر ابومیرے زدیک آس بات سے کہ میں نے ج کول دیا رسول النَّدُّ ب اور جموت نہيں بولا ورند نياہ ہو تا جيسے جموٹے تباہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کی جب وحی اتاری توالی برائی کی کہ سمی کی نہ کی تو فرمایا جب تم لوٹ کر آئے تو وہ تشمیں کھانے لگے تاکہ تم کچھنہ بولوان ہے سونہ بولوان ہے وہ ناپاک ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے ریہ بدلہ ہے ان کی کمائی ہ قشمیں کھاتے ہیں تم سے کہ تم

عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّتُمْ (( أَمْسِكُ يَغُضُ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قَالَ فَتُلَّتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بحَيْبَرَ فَالَ وَقُلْتُ يَا يُرْرَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهُ إِنْمَا أَنْحَانِي بِالصَّدْقِ وَإِنَّا مِنْ تَوْتِنِي أَنْ لِمَا أَحَدُّتُ إِلَّا صِينُقًا مَا بَقِيتُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِلْق الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِي هَلَا أَخْسَنَ مِمَّا ٱلْلَانِي اللَّهُ بِهِ وَاللَّهِ مَا تُعَمَّدُكُ كُذِيَةً مُنْذُ يَمُنُّكُ عَلَيْكُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى إِلَى يُوْمِي هَذَا وَإِنِّي لَأَرْبِخُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَّ قَالَ فَأَنْزُلَ اللَّ عَزُّ وَجَلَّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاحِرِينَ وَالْمَانُصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَاذَ يَزِيغُ قُلُوبٌ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفَ رَجِيمٌ وَعَلَى النَّقَالَةِ الَّذِينُ خَلَّفُوا حَتَّى إِذًا ضَاقَتٌ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَلْفُسُهُمْ خَنَّى بُلَغَ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَّ الصَّادِيْةِينَ قَالَ كُعُبُّ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ يَعْمَةٍ قَطُّ يَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَام أَعْظَمُ فِي نَنْسِي مِنْ صِيلَتِي رُسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبُّتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِنَّ اللهُ قَالَ لِللَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيُ شَرٌّ مَا قَالَ لِأَحَدِ وَقَالَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنَّهُمْ



فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ وِحْسُ وَمَاْوَاهُمْ حَهَنَّمُ وَخَاءً بِمَا كَانُوا يَكُمْبُونَ يَحْلِغُونَ لَكُمْ لِيَوْضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ الله لَكُ لِيَرْضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ الله لَى يَرْضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ الله لَى يَرْضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ الله لَى يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ كَعْبُ كُنّا عَلَيْنَ قَبِلَ حَلَقْنَا أَيْهِا النّالَةُ عَنْ أَمْرِ أُولِيكَ النّبِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ وَالْمِينَ عَلِي النّبِينَ فَيلَ مَنْهُمْ وَالْمِينَ عَلِيلَ اللهِ عَنْهُمْ وَالرّبَعَا وَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَأَرْبِعَا وَلَيْسَ اللهِ عَنْهُمْ وَالْمُونَ عَنْهُ وَعَلَى النّبَالَةِ اللّذِينَ خَلِيكَ قَالَ الله عَنْ الْفَرْوِ وَإِنْمَا وَكُنِينَ النّبُولِ وَإِنْمَا وَلَيْسَ اللّذِي وَوَنْمَا وَلَيْسَ الّذِي وَإِنْمَا وَكُونَ وَإِنْمَا وَلَيْسَ الْفِي وَمَلْ مَنْ الْفَرُو وَإِنْمَا وَلَيْسَ الْفِي هُو مَعْلَى مِنْهُ وَعَلَى النّبُولُ وَإِنْمَا عَنْ الْفَرْوِ وَإِنْمَا هُولُ مَنْ حَلَفَ وَاعْتَلُو وَإِنْمَا عَلَى الله وَعَلَى النّبُولُ وَإِنْمَا عَنْهُ أَمْرَنَا عَمْنَ حَلَفَ مَا فَوْدُ وَإِنْمَا وَيُولِ وَإِنْمَا وَلَوْمَ وَالْمَالُولِ وَإِنْمَا وَلَهُ وَاعْتَلُو وَإِنْمَا عَلَى اللهُ وَعَلَى النّبُولِ وَإِنْمَا وَلَوْمَا وَلَيْسَ الْفِي عَلَيْلُ وَاعْتَلُوا وَلِيمَا وَلَيْلُ مَنْهُ وَاعْتَلُوا وَلَيْسَ الْفِي عَلَى النّبُولُ وَاعْتَلُوا وَلَوْمَا وَلَوْمِ وَإِنْمَا وَلَوْمَ وَلَامَا وَلَوْمَ وَلَامِ وَلَوْمَا وَلَوْلُولُوا وَلَوْمَا وَلَوْمَا وَلَوْلُوا وَلَوْمَا وَلَوْمَ وَلَامَا وَلَوْمَ وَلَامَا عَلَى اللهُ وَاعْتَلُوا وَلَوْمَا عَنْهُ وَاعْمَلُوا وَلَوْمَا وَلَا اللّهُ وَاعْمَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَامِلُوا وَلَا اللّهُ وَلَوْمَا وَلَوْمَا وَلَا اللّهُ وَاعْمَالُوا وَلَوْمَا وَلَامِلُوا

٧٠١٧ عَنْ الزُّعْرِيِّ سُوَاءً.

۱۸ - ۷ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِلُهُ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ بْنِ مَالِلُهُ وَكَانَ قَالِلَا كَعْبِ عَلَيْهُ عَبْدِ عَنْ مَالِلُهُ وَكَانَ قَالِلاً كَعْبِ عَلَيْهُ مَعْدِ عَنْ مَالِلُهُ مِجُورِ عَبْدِ عَنِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِلُهُ مجمورِ عَنْ عَبِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِلُهُ مجمورِ اللهِ يَحَدِّثُ حَدِيثَ عَجْلَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ آپ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ آپ مَنْ مَالِلُهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ آپ مَنْ مَالُولُ اللهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَولَ فَيْدِ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ وَزَادَ فِيهِ عَنْ وَوَقَ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَولَ فَيْدِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَتْ يَلْكَ الْعَرْوَةُ عَنْ اللهِ عَنْ وَلَولَ اللهِ عَنْ وَلَولَهُ عَلَيْهِ عَنْ وَلَولَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ عَنْ وَلَولَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ عَنْ وَلَولُ اللهِ عَنْ وَلَولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَولُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَولُهُ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو عَلَيْهِ عَلَى اللهُو

٧٠١٩ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ

خوش ہوجاؤنان سے سواگر تم خوش ہوجاؤان سے تب ہمی اللہ تقالی خوش ہیں ہوگا بدکاروں سے کعب نے کہا ہم چھھے ڈالے گئے ہیں آومی ان لوگوں سے جن کاعذر رسول اللہ نے آبول کیا جب انھوں نے تشم کھائی تو ہیعت کی ان سے اور استغفار کیا ان جب افرار ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال رکھا کے لیے اور ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال رکھا (بیتی ہمارا مقد مہ ڈائی رکھا) یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کیا ان شیوں کو جو چھے ڈالے معاف کیا ان شیوں کو جو چھے کہ داراس لفظ سے (بیتی خلفوا سے) یہ مراد فہیں ہے گا ہے ہم جہاد سے چھے رہ گئے بلکہ مراد وہی ہے ہمارے مقد مہ کا کہ ہم جہاد سے چھے رہ گئے بلکہ مراد وہی ہے ہمارے مقد مہ کا جھوں نے فتم کھائی اور عذر کیا آپ سے اور آپ نے قبول کی جھوں نے فتم کھائی اور عذر کیا آپ سے اور آپ نے قبول کیا ان کے عذر کو۔

۱۵۰۷- ترجمه وی ہے جو گزرار

۱۸-۷- ترجمہ وی ہے جو گزرانس شی انٹازیادہ ہے کہ رسول اللہ علی انٹازیادہ ہے کہ رسول اللہ علی انٹازیادہ ہے کہ رسول اللہ علی انٹائی اکثر جب کسی جہاد میں جائے تواور جگہ جانا ظاہر کرتے (جو مجموث بھی نہ ہو تااور مسلحت سے ایسا فرماتے) پراس از ائی میں آپ نے صاف فرمادیا۔

۱۹-۷- ترجمہ وہی ہے جواویر گزرااس میں اتنازیادہ ہے کہ کعب

(۱۹۹۵) جنا ایوزرعدرازی نے کہاستر بزار آوی تھے ابن الخق نے کہا تھی بزار تھے اور بی مشہور ہے تووی نے کہان حدیث ہے بہت فاکدے نظے ، تنیست کامباح ہونا، نسبیت اہل بدراور اہل عقبہ کی، بغیر قسم دینے قسم کھانا، لڑائی کے وقت امام کا پنے مقصد کوچھپانا، ٹیک بات کی جو فوت ہوجادے آرزو کرنا، مسلمان کی نبیت کوئی کرے تواس کو رو کرنا چیے معاذ نے کیا، سی ٹی کی فشیلت، سفر سے آئے وقت مسجد اللہ



كَعْدِهِ حِينَ أُصِيبَ بُصَرُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ لِلْحَاهِيثَ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قال سَيعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَاللّٰ وَهُوَ أَحَدُ النّفائةِ الَّذِينَ بِيبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ أَنَهُ لَمْ يَتَحَلّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ أَنَهُ لَمْ يَتَحَلّفْ غَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ يَحِدُثُ وَقَالَ فِيهِ وَغَرَاهَا فَعَلَّ غَيْرً غَرُوتَهُنِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ وَغَرَاهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَنَاسٍ كَلِيرٍ يَوْيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافِهِ وَلَا يُحْمَعُهُمْ دِيوَانُ حَافِظٍ.

### بَابٌ فِيْ حَدِيْثِ الْإِفْكِ

٧٠٢٠ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّسِ رَضِيَ اللهُ
 عَهُ وَعُرُونَةُ بْنُ الزِّيْئِرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ
 رَعْبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
 عَنْ حَدِيثٍ عَالِئْمَةً زَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ
 عَنْ حَدِيثٍ عَالِئْمَةً زَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله

ین مالک اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہتے اور سب سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد تقیم رسول اللہ صلی اللہ عید و آلہ وسلم کی کعب بن الک ان تین شخصول میں سے بتے جن کو اللہ نے معاقب کیاوہ حدیثیں بیان کرتے ہتے کہ دہ نہیں پیچے رہے رسول اللہ کے ساتھ کہ دہ نہیں پیچے رہے رسول اللہ کسی بیان کیا وہ بی قصہ اس میں بہ کسی لڑائی میں سواد و لڑائیوں کے پھر بیان کیا وہ بی قصہ اس میں بہ کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بہت سے آدمیوں کے ساتھ جہاد کیا جن کی تعداد دس بڑاد سے زیادہ تھی اور کسی و فتر میں بان کانام نہ تھا۔

## باب: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها پرجو تهمت هو کی تھی اس کابیان

م ای استید بن المسیب اور عروه بن زبیر اور علقمه بن و قاص اور عبید الله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود سے روایت ہے ان سب لوگول نے حضرت عائشہ کی حدیث روایت کی جب ان بر سب کی تہمت کرتے والوں نے اور کہا جو کہا پھر الله تعالیٰ نے

الان میں جا کردور کفت پڑھنا، مجلس عام میں بیٹھنا، طاہر پر تھم کرنا، اہل بدعت سے ملاقات ترک کرنااور سلام و کلام نہ کرنا، اس بھی کلام ہے، اطاحت اللہ اور رسول کی عزیزدار کی پر مقدم ہے، کلام ہیں ہے خروری ہے کہ دوسے ہے۔ ایک بات کوچھپانا جس بیل فساد کاڈر ہو، تورت ہے کہنا ہے دوسرے سے بات کرنے کی نبیت ہو، کا غذ کا جس میں اللہ کا نام ہو جلانا ورست ہے، الیک بات کوچھپانا جس بیل فساد کاڈر ہو، تورت ہے کہنا ہے عزیزوں میں جا طلاق مہیں ہے جب تک طلاق کی نبت نہ ہو، عورت اپنی خوشی سے خاویر کی خدمت کر سکتی ہے لیجن اس پر چر نہیں ہے، صحبت و غیرہ کو کتاب سے بیان کرنا بہتر ہے، اعتباط کرنا بہتر ہے، سجدہ فکر کرنا مستحب ہو خوشجری دینا مستحب ہو ہو گئی ہے، عاد یہ ہو تا ہو تھر کو کتاب سے بیان کرنا بہتر ہے، اعتباط کرنا بہتر ہے، سوج آئی ہے، عاد یہ ہو جو ترہے کیڈروں کی عاد بہت در ست ہو ہو گئی ہونا خوشجری دینا مستحب ہو گول کا جمع ہونا خوشجری دینا میں مستون ہے، مار کہنا ہو گئات کے وقت مستون ہے، مار کہنا ہوگاں کی خوشی سے موج گئی کا خیال کیا۔ مستون ہے، مار کہنا ہوگاں کی خوشی سے موج گئی کا خیال کیا۔ مستون ہے، مار کو گئی ہوائی کا خیال کیا۔ مستون ہے، مار کو گئی ہوائی کا خیال کیا۔

(۵۰۲۰) جنار مول الله علی جب سنر کاار اده کرنے تو قرعہ ڈالنے اپنی عور تول پر۔ تو دی نے کہانیہ حدیث دلیل ہے مالک اور شافعی اور احد اور جمہور علاء کی کہ عور تول کے بارے میں قرعہ پر عمل کرتا جاہیے اس طرح عتن اور وصیت اور قسمت میں اور اس باب میں بہت ی احادیث سیجنہ اور مشہورہ وارد میں ابو عبیدہ نے کہا قرعہ پر تنمن بیخبروں نے عمل کیاہے بونس اور زکریا اور حجہ علیم الساؤة والسلام نے ابن منذر نے کہا ہ



عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ فِمَّا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَلَّئْنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أُوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ وَأَثْبَتَ الْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدَّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْرُجُ سَفَرًا أَفُرَعَ يَبْنُ بِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجْ سَهُمُهَا خَرْجُ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعَهُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ يَتُنَنَا فِي غَزُورَةٍ غَزَاهَا فَحَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَحْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا أَنْوَلَ الْحِحَابُ فَأَنَّا أَخْسُلُ فِي هَوْدُجِي وَأَنْزَلُ فِيهِ مُسِيرَنَا خُتَّى إِذًا فَرَغَ يَرْسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ مِنْ غَزُوهِ وَقَغَلَ وَدَّنُوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بالرَّحِيلِ فَقُسْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتِّى خَاوَزْتُ الْحَيِّشَ فَلَمَّا

یاک کیاان کوان کی تہمت ہے زمری نے کہاان سب لوگوں نے ا یک ایک گلزااس حدیث کاجمھے ہے روایت کیا اور بعض ان میں ے زیادہ یاد رکھنے والے تھے اس صدیث کو بعض سے اور زیادہ حافظ تھے اور عمدہ بیان کرنے والے تھے اس کواور میں نے یادر تھی ہر ایک ہے جو روایت سنی او رابعض کی حدیث بعض کو تصدیق کرتی ہےان لو گوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشاً نے فرمایار سول الله جب سغر كااراده كرتے تو قرعہ ڈالتے اپنی عور تول پر اور جس عورت کے نام پر قرعہ اٹکٹا اس کوسفر میں ساتھ لے جاتے حضرت عائشہ نے کہا تورسول اللہ کے قرعہ ڈالا ایک جہاد کے سفر میں۔اس میں میرانام فکامی رسول اللہ کے ساتھ جمٹی ادریہ ڈکر اس و فت کاہے جب پر وہ کا تھم اثر چکا تھا میں اپنے ہو دے میں سوار ہوتی اور راہ میں جب الرتی تو بھی اس ہودے میں رہتی جب ر سول ابلتہ جہاد ہے قارع ہوئے اور لوٹے اور مذیرہ سے قریب ہو گئے ایک بار آپ نے رات کو کوچ کا تھم دیا میں کھڑی ہو ئی جب نو کوں نے کوچ کی خبر کردی اور جلی یہاں تک کہ کشکر کے آھے بڑھ گئی جب میں اپنے کام سے فارغ ہوئی تواسینے مودے کی طرف آ کی اور سینہ کو جھوا معلوم ہوا کہ میر اہار ظفار کے تکینوں کا ا الراکیا ہے (ظفار ایک گاؤں ہے میمن میں) میں لوٹی اور اس بار · کوڈ هو تلرنے گلی اس کے ڈھو تلاشنے میں مجھے د مر گلی اور وہ لوگ

اللہ قرعہ کے استعمال پر گویااجماع ہے اور جس نے قرعہ کورد کیااس کے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ابو صنیفہ سے مشہور ہے کہ قرعہ ہو طل ہے اور ایک روایت میں جازت بھی ہے این منذر نے کہا قیاس تو قرعہ کے خلاف ہے پر قیاس کو ترک کیااحادیث سے اور سفر میں قرعہ ڈالناچاہے ور ند ایک کوئیجانااور دوسری کو تہ ہجاتا جائز نہیں ہمارا بھی ند ہب ہے اور بھی قول ہے ابو حضیفہ اور باقی علام کااور بھی سر وگ ہے مالک سے اور ایک روایت ان سے یہ تھی ہے کہ خاوتد کو اختیار ہے جس کو جائے ساتھ رہجائے۔ انتی مختمر ا

مترجم کہتاہے کہ امام ابو حنیفہ کا ند ہب وہ ہے جو حدیث متیج سے فاہت ہاں کا اصول ہے ہے کہ حدیث آگر چہ ضعیف یام سل یا مو قوف بھی ہو تؤ وہ قیاس سے مقدم ہے اور امام ابو حقیفہ کا ند ہب بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے اور حقق وہی ہے جو حدیث پر چنے کیونکہ امام ابو حقیفہ کا بھی طریقہ اور ند بہب تھا اللہ آن مرحم کرے اور ان کو در جات عالیہ تصبیب کرے انھوں نے بھی یہ نہیں کہ کہ حدیث کے خلاف ہمارے قول پر جلوبلک یہ کہا کہ جب حدیث صبح مل جاوے تو دوئی میرا ند ہبہ۔ ج



قُصَيْتُ مِنْ انْتَأْلِي أَقْبُلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صُلَّرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزَّع طَفَارٍ قَدُّ الْقَطَعَ ' فَرَجَعْتُ ' فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي الْبِغَاوُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْخُنُونَ لِي فَحَمَّلُوا هَوْدُجي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِيُّ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ قَالَتْ وَكَانَتُ النُّسَاءُ إِذْ ذَاكَ حِفَافًا لَمْ يُهَيُّلُنَّ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْغُلْقَةَ مِنْ الطُّعَام فَلَمْ يَسْتُنْكِرُ الْقُوٰمُ ثِقُلَ الْهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ وَكُنْتُ حَارِيَةً حَدِيثَةَ السُّنِّ فَيَغُنُوا الْجَمَلُ وَسَارُوا وَوَجَدَّتُ عِقْدِي أَبَعْدَ مَا اسْتَمَرُّ الْحَيْشُ فَحَتْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا ذَاع وَلَا مُحِبُ فَتَبَسَّمْتُ مِّنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ۚ وَاٰطَنْتُ ۚ أَنَّ الْفَوْمَ سَيَغُقِنُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىُّ فَنَيْنَا أَنَا جَالِمَةً فِي مَنْرِلِي غَلَيْتِنِي عَيْنِي فَيَمْتُ وَكَانَ صَفُوانَ لِنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوَّانِيُّ قُدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْحَيْشِ ۚ فَالدَّلَجَ فَأَصْبُحُ عِنْدُ مُنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ ثَالِم فَأَتَانِي فَعَرَفَتِي حِينَ رَآنِي وَقَدُّ كَانَّ يَرَانِيَ قَبْلُ أَنْ يُضْرُبُ الْحِحَابُ عَلَى فَاسْتَيْقَظْتُ

یہ جو میرا ہو وہ اٹھاتے تھے اٹھول نے ہو دہ اٹھایااور میرے اوشک پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی وہ سے سمجھے کہ میں اس ہودے میں ہوں اس وقت عور تیں ملکی (ویلی) تھیں نہ سنڈھی تحییں نہ موٹی کیونکہ تھوڑا کھانا کھاتی تھیں اس لیے ان کو ہو دے کا بوجھ ۔ عادت کے خلاف معلوم نہ ہواجب اٹھوں نے اس کو او نٹ پر لاد اور اٹھایااور میں ایک تم من ٹڑکی بھی تھی آخر لوگوں نے او نے کو الفالاادر چل دیئے اور میں نے اپنابار اس وقت پایا جب سار الشکر چل دیا میں جوان کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں نہ کسی کی آواز ہے نہ كوئى آواز سننے والاہے بن نے سداراد وكياكد جہال جيشى تقى و بين بیٹھ جاول اور میں ہیں سمجھی کہ لوگ جب جھے نہ یادیں گے تو سپیل لوٹ کر آویں گئے توجی ای ٹھکانے پر بیٹھی تھی اسٹے بیس میر ک آتکچه نگ گنیاور میں سور بی اور صفوان بن معطل سلمی ذکوانی ایک جھن تھا وہ آرام کے لیے آخر رات میں لشکر کے پیچھے تھہر اتھا جب دوروانہ ہوا تو عبح کو ممرے ٹھکانے پر پہنچااس کوایک آ دی کا جنہ معلوم ہوا جو سورہا ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھ کو پہچان لیا دیکھتے بی اس لیے کہ میں پردہ کا تھم اڑنے سے پہلے اس کے سامنے ہوا کرتی میں جاگ الشی اس کی آواز س کر جب اس نے انالله وانااليه راجعون برهامجه كويهجان كرميس في اپنامند دهانب ليا ا پی اوڑھٹی ہے قتم خدا کی اس نے کوئی بات مجھ سے تہیں کی نہ میں نے اس کی کوئی بات سن سوا اٹا اللہ واٹا الیہ راجعون سکنے کے

تن میرے مقد مدیں جو ہوئے جو اوگ تاہ ہوئے (پینی جنول نے بدگمانی کی) اور قرآن یں جس کی نبیت تولی کبرہ آیا ہے بیش بانی میانیاس تبہت کا اللہ ثقالی نے جب مفرت عائش کی ہوگا ہوں عظمت قرآن میں بیان کی تو فرمایا جس نے اٹھایا اس کا بڑا ہو جھاس کو بڑا عذاب ہے۔
علی بن ابی طالی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور عظمت فرآن میں بیان کو قرفرایا جس میں اور اگر آپ اور تری میں ہوت جس اور اگر آپ اور تری ہوت جس اور آگر آپ اور تھی ہوت ہوں کو چھے تو وہ آپ سے بچھ کا دسترت عائش کے سواعور تبی بہت جس اور اگر آپ اور تری سے تو وہ آپ سے بچھ کہد دے گئے مفر سے عائش نے جو کہا کہ مفر سے عائش کے دو ترین کو حضر سے عائش سے اس وقت تک کوئی طال نہ تھا بلکہ بچی صواب تھاان کے حق بی کہ بڑوا ہے تردیک مناسب جھیں رسول اللہ سے عرض کریں اس لیے کہ آپ کو پریشانی تھی اور آپ کی آپ کی آور آپ کی آپ کی اور آپ کی آپ کی اور آپ کی تملی اور تشفی ضروری تھی۔ بت



پھراس نے اپنااوات بھویااور اپڑ ہاتھ میرے چڑھنے کے لئے بچیا د یا پیس اونٹ پر سوار ہو گئی او روؤ پیدل چلا او نٹ کو تھینچتا ہو ایبہاں تک کہ ہم لنگر میں بہنچ اور لفکر کے لوگ اڑ بیکے تھے سخت دو پہر کی گری بیل تو میرے مقدمہ میں تیاہ ہوئے جولوگ تیاہ ہوئے ( نیخنی جنھوں نے بد گمانی کی )اور قر آن میں جس کی نسبت نو نبی تحبوه آياب يعنى باني مباني اس تهمت كاده عبدالله بن اني بن سلول (منافق) تخاآ ترجم مدينه بل آئ اور من جب مدينه من ميني تو بمار ہو گئی ایک مہینہ تک بہار رہی اور لوگوں کا بیر حال تھا کہ بہتان کرنے والول کی باتول ہیں غور کرتے اور مجھے ان کی کسی بات کی خبرنہ تھی صرف مجھ کواس امرے شک ہوا کہ بی نے اپنی ہاری میں رسول اللہ کی وہ شفقت ند دیکھی جو پہلے میرے حال پر ہوتی جب میں بیار ہوئی آپ صرف اندر آتے اور سلام کرتے بھر فرماتے یہ عورت کیسی ہے سواس اسر ہے مجھے شک ہو تالیکن جھے کواس خرابی کی خبر نه تقی یہاں تک کہ جب میں دہلی ہوگئ بیار ی جانے کے بعد تو میں نکلی اور میرے ساتھ مطع کی مال میمی نکلی مناصع کی طرف (مناصع موضع تھے مدینہ کے باہر)ادروہ یا تی نے تنے ہم لوگوں کے (یا گانے بنے سے پہلے) ہم لوگ رات ہی کو الكاكرة اوررات عي كوچلے آتے اور يہ ذكراس وقت كانے جب المارے گرول کے زور یک یا گفانے تبیل بے تھے اور ہم الکے

بالتيراخاج جين غزفني فخشرات وبثهي بجلْبَابِي وَ وَاللَّهِ مَا يُكَلَّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سُمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرُ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رُاحِلْتُهُ فَوَطِئَ عَلَى يَلِهَا فَرَكِبُتُهَا فَٱنْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَبَّى أَتَيْنَا الْحَيْشَ يَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَ فِي شَأْنِي وَكَانَ الَّذِي تُولِّي كِيْرَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيُّ ابْنُ سَلُولَ بِفَقَدِمْنَا الْمَدِينَةُ فَاشْتُكَيِّتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِنْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيثِنِي فِي وَجَعِي أَنَّى لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي "نْتُ أَرَى مِنْهُ خِينَ أَطْنُكِي إِنْمَا يَدْعُلُ رَسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ ,وَسَلَّمَ فَيْسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ (( كَيْفَ بِيكُمْ )) فَلَاكَ يَرِيئِنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشُّرُّ حَنِّي خِرَحْتُ بَعْدَ مَا نَعَهْتُ وَحَرَجَتُ مَعِي أَمُّ مِسْطَحٍ قِبُلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرِّزُنَا وَلَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ ۚ وَذَٰلِكَ فَبْلَ أَنْ نَتَّاعِذَ الْكُنُّفَ قَريبًا مِنْ

ت نودی نے کہاں حدیث ہی جو حضرت عائش ہے مروی ہے کہ سعد بن معافہ کڑے ہوئے یہ مشکل ہے کو نکہ سعد بن معافہ غزوہ خند ل کے بعد بی مرکئے اور یہ واقعہ غزوہ بی مصطلق کا ہے جو الدھ ہی ہوااس پر سب بل ہیر کا جماع ہے البتہ واقد ک نے شہاس کے خلاف نقل کیا ہے قاضی عیاض ہے کہا سعد بن معافہ کا ذکر اس روایت ہیں وہم ہاور کھی ہے ہے کہ دونوں باراسید بن حفیر نے گفتگو کی اور ابن عقید نے کہا کہ غزوہ مریسیج مجامع ہیں تفاوروں نوز این عقید نے کہا کہ غزوہ مریسیج مجامع ہیں تفاوروں نوز اس وقت سعد غزوہ مریسیج مجامع ہی تفاوروں نوز نامل ہے توا خال ہے کہ یہ غزوہ اور حدیث تہمت وونوں غزوہ خندتی ہے پہلے ہوں اور اس وقت سعد بن معافر کا ذکر ہے وہ سمج ہوگا تھی پھر نووی نے کہا اس حدیث ہیں ہو تھر ہی تا ہو کہا ہو ہو تک بہت ہو تک ہو ہو گئی ہو گ



عربوں کی طرح جنگل میں جایا کرتے (یا گٹانے کے لیے )اور گھر کے پاس پانخانے بنانے سے نفرت رکھتے تو میں جلی اورام منظم ميرے ساتھ تھی دہ پٹی تھی ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کی اور اس کی مال صحر بن عامر کی بٹی تھی جو خالہ تھی حضرت ابو بمر صدیق کی (اس کانام ملنی تھا)اس کے بیٹے کانام منظم بن اعدب عبود بن مطلب نقاغرض میں اورام مسطح دونوں جب اینے کام ے فارغ ہو چکیں تو اوٹی ہوئی اینے گھر کی طرف آرہی تھیں المنتظ بين ام منطح كابإؤل الجهاايق حادر مين ادر بولي بلاك بوالمنطح میں نے کہاتوئے بری بات کمی تو براکہتی ہے اس شخص کوجو بدر کی الزائي ميں شريك تقاوہ بولي اے نادان تونے تيجھ نہيں من منظم نے کیا کہا میں نے کہاکی کہاس نے جھ سے بیان کیا جو بہتان لگانے والوں نے کہا تھا یہ س کر میری بیاری و وچند ہو گئ ایک اور بیاری برطی میں جب اینے گھر کینچی تورسول اللہ اندر تشریف لائے اور سلام كي اور فرمايا اب اس عورت كاكيا حال بي من في كبا آب مجه كواجازات ديج بين أب مال باب ك ياس جان كى اور مير ااس وقت ہے ارادہ تھا کہ میں این مال باب کے پاس جاکر اس خبر کی تتحقیق کروں آ نز ر مول اللہ کے مجھ کو اجازت دی اور میں اینے ماں باپ کے پاس آئی میں نے اپن مال سے کہاامال سے لوگ کیا بك رہے ہيں وہ بولی بيٹا تواس كاخيال شد كر اور اس كو بڑى بات مت

يُبُونِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْغَرَبِ الْأُولَ فِي النَّنزُّهِ وَكُنَّا نَتَاذَى بِالْكُنْفِ أَنْ تَتَخِلْعَا عِنْدَ لَيُوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحِ وَهِي بِشْتُ أَبِي رُهْمٍ نْنَ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَّافٍ وَأُمُّهَا بُنَةً صَحْر بْن عَامِر عَالَةً أَبِي يَكُر الصَّدِّيقِ وَالْنِنَهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثُهُ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ الْمُطْلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وُبِنْتُ أَبِي رُهُم قِيْلَ يَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْيِمًا فَعَثرَتُ أَمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ نَعِسَ مِسْطُحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِنُسَ مَا قُلْتِ أَتُسُبِّينَ رُجُلًا قَدُّ شَهِدَ بَدُرًا قَالَتُ أَيُّ هَنْنَاهُ أَوْ لَمُ تَسْتَعِي مَا قَالَ قُلْتُ وَمَاذًا قَالَ قَالَ قَالَتُ فَأَحْتُرُتْنِي يَقُولُ أَهْلِ الْمَافِكِ فَازْدَدُتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي فُلَمَّا رَحَعْتُ إِلَى بَيْنِي فَدَحَلَ عَلَىُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ (( كَيْفَ بِيكُمْ )) قُلْتُ أَتَّاذَتُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَيُّ فَالَتَّ وَأَنَا حِينَهِذِ أُريدُ أَنْ أَتَيْفُنَ الْحُمْرِ مِنْ قِيَلِهِمَا فَأَذِذَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ فَحِئْتُ أَبُوَيُّ فَقُلْتُ لِأُمِّى لِنَا أُمُّنَاهُ مَا يَتُحَدُّثُ النَّاسُ فَقَالَتُ لِا

التي سفر مقيم عور آوں كے ليے واجب نہ ہوناء سفر جن اپنى إلى كاس تھ لے جانا، عور توں كاہووے بين چڑھنا، عور توں كا جہاد بين جانا، عرووں كا الله وقت كور توں كا المور توں كا سفر بين الشكر كا كوئ المير كے تقم سے ہونا، عورت كا جائے ضرور كے ليے بغيرا جازت فاد تد نكے جانا، عور آول كا سفر بين بر ببننا، جو لوگ عورت كواد ن وغير و پر سوار كريں وہ اس سے بازنہ كريں اگر محرم نہ ہول، كم كھانے كى قصيت عور توں كے ليے الشكر بين بعضوں كا يہ تھے وہ جانا، عدد كرنا اس كى جورہ جاوے، حسن اوب البيني عور توں سے بعنی بات نہ كرنا اور ان سكے آ كے چلنا، سپ بيدل جن عور توں كوچڑھا لين الله و اما الله و احدون كہناو في اور عليوں معيب پر ، عورت كا مند چھيانا جنى مروزت اگر جدوہ قب ہو، حت كرنا الله استخلاف كے ، ب ضرورت كا مند جھيانا جنى مروزت كا مند جھيانا عند كرنا الله كى كرنا الله كى كرنا الله بين مراب كوچينا عورت كوا يك مرتفی ہے كر فقانا ہے عزیز سے بيزاد ہونا جب وہ يرى بات كرے، فضيات الحل بوچينا عورت كوا يك مرتفی ہے كر فقانا ہے عزیز سے بيزاد ہونا جب وہ يرى بات كرے، فضيات الحل بدر كى عور ت

سمجھ فتم خداکی ایبا بہت کم ہوا ہے کہ کسی مرد کے پاس ایک خوبصورت عورت ہو جو اس کو جاہتا ہو اور اس کی سو کنیں مجمی ہوں اور سو کنیں اس کے عیب نہ تکالیں میں نے کہا سے ان اللہ لوگول نے توبیہ کہناشر وع کر دیا ہیں ساری رات روتی رہی مبح تک میرے آنسونہ تفہرے اور نہ نیند آئی میج کو بھی میں رور ہی تھی اور جناب رسول الله "نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زیر کو بلایا کیونکہ وحی نہیں اتری تھی اوران دِونوں سے مشورہ لیا مجھ کو جدا كرنے كے ليے (ليعني طلاق دينے كے ليے )اسامہ بن زيدنے تو وی رائے دی جو وہ جانتے تھے رسول اللہ کی بی بی کے حال کو اور اس کی عصمت کواور آپ کی محبت کواس کے ساتھ انھوں نے کہا یار سول انٹدعائشہ آئ کی لی بی ہے اور ہم توسوا بہتری کے اور کوئی بات اس كى نبيس جائے على بن ابى طالب تے كما الله تعالى نے آپ پر نظی نہیں کی اور عائشہؓ کے سواعور تیں بہت ہیں اور اگر آپ اونڈی نے یو چھنے تو وہ آپ ہے یک کمہ دیے گی (اونڈی ہے مراد بریرہ ہے جو حفرت عائشہ علیہ کے پاس رہتی) حفرت عائشات كهار سول الله ئے بريرہ كوبلايا اور قرمايا اے بريرہ تونے مجھی عائشہ ہے الی بات و میمی ہے جس ہے تجھ کواس کی یا کدا منی میں شک پڑے ہر مرہ نے کہافتم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغیبر کر کے بھیجا ہے آگر میں ان کا کوئی کام دیجھتی مجھی تو میں عیب بیان كرتى اس سے زيادہ كوئى حيب نيس ہے كہ عائشہ كم عمر لزكى ہے آثا جھوڑ کر گھر کا سو جاتی ہے پھر بکری آتی ہے اور اس کو کھالیتی ہے (مطلب يه ب كه ان من كوئي عيب نبين جس كوتم يو چيت بونه

بُنَّيَّةً هُوَّتِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقِلْمَا كَانْتُ الْمُرَأَةً نَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَحُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرُنَّ عَلَيْهَا قُالَتْ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَقَدْ تُحَدُّثُ النَّاسُ بِهَذَا فَالَتْ خُبَكُيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ خَنَّى أَصْبُحْتُ لَا يَرْقُأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بنَوْم ثُمَّ أَصْبُحْتُ أَبْكِي وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلِيٌّ بِّنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتُ الْوَحْيُّ بَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقَ أَهْلِهِ فَالَتُ فَأَمَّا أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رُسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَّءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِيهِ لَهُمْ مِنْ الْوُدُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا حَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ بِّنْ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّنُ اللهُ عَلَمْكَ وَالنَّسَاءُ سِوَاهَا أَكْثِيرٌ وَإِنَّ تُسْأَلُ الْحَارِيَةَ تُصَلُّقُكَ قَالَتْ فَدَعًا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةً فَقَالَ (﴿ أَيْ بَرِيرَةُ هَلُ رَأَيْتِ مِنَ شَيْء يَرِيبُكِ مِنْ عَاتِشَةً ﴾) قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا فَطُ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا ۚ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا حَارِيَةٌ خَلَيْتُهُ السِّنُّ تَنَامُ عَنْ عَجين أَهْلِهَا فَتَأْتِي الذَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله

الن اوردوستوں سے بحث کرنا تی ہوئی بت سے اگر اس سے تعلق ہواور ہے تعلق منع ہے ، اہام کا نظید پڑھنا کمی امر میم کے لیے ، اہام کا شکا بت کرنا ہی میں میں میں میں میں میں میں میں اور کرنا ہو ہے کا تبول کرنا ، اور عیت سے ، فضیلت منو ان بن معطل کی ، فضیلت سعد بن معافر کی اور اسید بن حفیر کی ، فقتہ کو قطع کرنا ور مقد کورو کنا ، توبہ کا تبول کرنا ، استشہاد کرنا آیات قرآئی ہیں قرآئی اگر اس میں شک استشہاد کرنا آیات قرآئی ہے ، پہلے گفتگو ہووں کے میرو کرنا ، فوشنجری میں جلدی کرنا ، ہر اُت حضرت عائش کی بھی قرآئی آگر اس میں شک کرے تو دہ کافر مرتد ہے باجماع اہل اسلام ابن عبال نے کہا کی پینیمر کی بی بی نے بدکاری نہیں کی ، تجدید شکر بروفت ہے



اس کے سواکوئی عیب ہے جو عیب ہے وہ میں ہے کہ مجبولی بھالی لڑکی ہے اور کم عمری کی وجہ سے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتی) حفرت عائشہ نے کہا مجر رسول اللہ منبر یر کھڑے ہوئے اور عبدالله بن ابي بن سلول ، بدلا حابل آپ نے فرمایا منبر براے مسلمان لو گو! کون بدلہ لے گا میر ااس شخص ہے جس کی سخت بات ایذادینے والی میرے گھروالوں کی نسبت مجھ تک پیچی قتم خدا کی میں توانی گھروالی( بعنی حضرت عائشَهٔ کو) نیک سجھتا ہوں اور جس شخص ہے یہ لوگ تنہمت لگاتے ہیں (لیٹنی صفوان بن معطل ہے) اس کو بھی نیک سمجھتا ہوں اور وہ بھی میرے گھر میں نہیں گیا مگر میرے ساتھ یہ سکر سعد بن معاذ انصاری (جو تبیلہ اوس کے سر دار تھے) کھڑے ہوئے اور کہنے تکے یار سول اللہ آپ کا بدلہ لینٹا ہوں اگر تہمت کرنے والا ہماری قوم اوس میں سے ہووے توہم اس کی گرون مارتے ہیں اورجو ہمارے بھائیوں خزرج میں ہے ہووے تو آپ تھم سیجئے ہم آپ کے تھم کی تعمیل کریں گے ( لیعنی اس کی گردن ماریں گے) ہیہ س کر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اوروہ خزرج قبیلہ کے سر دار تھے اور نیک آ دمی تھے پر اس وقت ان کوائی قوم کی ج آگی اور کہنے گئے اے سعد بن معاذ قسم خدا کے بقاکی تو ہماری قوم کے محف کو قتل نہ کرے گانہ کرسکے گایہ س کر اسید بن حفیر جو سعد بن معاذ کے پچازاد بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبارہ ہے کئے تو نے غلط کہا قتم خدا کے بقائی ہم اس کو محل کریں گے اور تو منافق ہے جب تو منافقوں کی طرف

عَلَيْهِ وَسَلُّمَ عَلَى الْصِئْبَرِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنِيُّ ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر (( يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْلَوْرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي )) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنَا أَعْلِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولِ اللهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَابُنَا عُنُقَهُ وَإِنَّ كَانَ مِنْ إِخُواتِنَا الْحَزْرَجِ أَمَرُّتُنَا فَفَعَلَّنَا أَمْرُكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيْدُ الْحَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنُ اجْتَهَلَّتُهُ الْحَبِيَّةُ فَقَالَ لِسُعُدِ بْنِ مُعَادٍ كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَنْلِهِ فَقَامَ أُسَيِّدُ بْنُ خُضَيِّرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنُ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتَلْنَهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْمُأْوِسُ وَالْحَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا "أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

لا تجدید نمت کے نشیات حضرت ابو بکڑکی صلہ رقی مستحب ہونا اگرچہ ہولوگ گنہگار ہوں، عنو کرنا گنہگار ول ہے ، صدقے کا استجاب، شم کے خلاف کرنا اگر خلاف میں نیکی ہواور کفاروو بنا، فضیلت ام الموشین زینب کی، گوائی ہیں ٹابت قدم رینا لینی احتیاط ہے گوائی دیا، دوست کے خلاف کرنا اگر خلاف میں نیکی ہواور کفارود بنا، فضیلت ام الموشین زینب کی، گوائی ہیں ٹابت قدم رینا لینی احتیاط ہے گوائی دیا، دوست کے دوستوں سے سلوک کرنا جیسے حضرت عائشہ نے حمان سے کیا اس لیے کہ وورسول اللہ کے فیر خواہ اور مداح بیتے ، خطبہ بشر دع کرنا اللہ کی حمد اور در دورشریف سے ، مسلمانوں کا خصہ اسپتا ام کی ذات کے دفت، متحصب کو پر اکہنا جیسے اسید بن حضر نے سعد بن عبارہ کو کہا در مطلب ان کا بیر تھا کہ تم منا فقوں کا ساتھ ہوجب تو منا فقوں کی طر قداری کرتے ہو۔ اسمی مختمر آ

ے لڑتا ہے غرض کہ دونوں قبلے اوس اور ٹزرج کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ کشت و خون شروع ہووے اور رسول الله منبرير كفري ہوئے تھے انكوسمجمارے تھے اور ان كاغصه فرد كررم بتے يہال تك كه وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہورہے حضرت عائشہ نے کہا میں اس دن بھی سارا دن روکی کہ میرے آنسو پنہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی پھر دوسری رات مجمی رولی که نه آنسو تقمیم شخصے نه نیند آتی تھی اور میرے باپ نے یہ گمان کیا کہ روتے روتے میر اکلیجہ بھٹ ' جادے گا میرے مال باپ ممرے پائل بیٹھے تھے اور میں رور ہی تھی اٹنے ہیں انصار کی ایک عورت نے اجازت ما تھی ہیں نے اس کو اجازت ری وہ بھی آگر رونے لگی بھرہم اس حالت میں تھے کہ ر سول انتد تخریف لائے اور سلام کیا اور بیشے اور جس روز ہے بھے پر تہت ہوئی تھی اس روزے آج تک آپ میزے پاس نہیں بیٹے تنے اورایک مہینہ یو نہی گزرا نفا میرے مقدمہ میں کوئی وحی خیس اتری حضرت عاشہ نے کہا پھر رسول انڈ نے تشہد پڑھا بیٹے ہی اور فرمایا اما بعد اے عائشہ جھے کو تمباری طرف ہے الی ایس خبر مینچی ہے چر اگر تم پاکدامن ہو تو عقریب اللہ تعالی تمہاری یا کدامنی بیان کردے گااور آگر تونے گناہ کیا ہے تو توب کر ادر بخشش مأنگ اللہ ہے اس واسطے کہ بند ہ جب مناه کا قرار کر تاہے اور توبه کر تاہے اللہ اسکو بخش دیتا ہے حضرت عائشہؓ نے کہاجب رسول الله الي بات تمام كريك توميرے آسو بالكل بند بوكة یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا میں نے اینے باپ سے کہاتم جواب دو میری طرف سے رسول الله کواس مقدمہ میں جو آپ نے فرویا میرے باپ بولے متم خداکی میں نہیں جانا کیا میں جواب دوں رسول الله كو (سجان الله باپ تؤ عاشق رسول تھے كو ان کی بٹی کا مقدمہ تھا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفَّضُهُمْ خَتَّى سَكُتُوا وُسَكَّتَ قَالَتُ وَبُكَيْتُ يُوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي مَمْعٌ وَلَا أَكْنَجِلُ بِنَوْمٍ ثُمٌّ يَكَيْتُ لَيُلَتِي الْمُقْبِلُةَ لَا يَرُقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ وَأَبُوَايَ يَظُنَّانَ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقَ كَبِدِي فَبَيْنَــَمَّ هُمَا حَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي امْنَاٰذُنْتُ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَحَلَّمَتُ تَبْكِي قَالَتُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذُلِكَ دُحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَسَ قَالَتُ وَلَمْ يَجْلِسُ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَقُدْ لَبِثُ شَهْرًا لَا يُوحَى إَلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْء قَالَتَا فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةً فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَمْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيْبَرُتُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنَّتِ ٱلْمَمْتِ بِلَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبَى إِلَّهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتُرَفَ بِذُنِّبٍ ثُمُّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ قَالَتُ فَلَمُّنَا فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغَالَتَهُ قُلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَحِبُ غَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَ سَلُّمَ فِيمًا قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَنُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلْتُ لِأُمِّي أَحِبِبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ صَلِّي الله عَيْهِ وْسَلَّمَ ۚ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ



باوجودت ژمن آواز نیامد که منم) وم شهارة \_ میں نے اپنی مال سے کہائم جواب دومیری طرف ہے رسول الند کو وہ بولی فتم خدا کی میں نہیں جانتی کیا جواب دوں رسول اللہ کو آخر میں نے خود بن کہااو رہیں تم سن لڑ کی تھی میں نے قر آن نہیں پڑھا ہے لیکن میں قتم خدا کی بیہ جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اس بات کو بیمال تک سنا که تمهارے دل میں جم گی اور تم نے اس کو بچ سمجھ لیا( میہ حضرت عائشہؓ نے غصے سے فرمایا ور ندیج کسی نے نہیں سمجھا تھا بجز تہمت کرنے والوں کے ) پھر اگر تم ہے کہوں میں بے محناه ہوں اور انشد تعالیٰ جا ساہیے کہ میں بے گناہ ہوں تو بھی تم جھہ کو سچاخییں سیجنے کے اور اگر ہیں ایک گناہ کا قرار کرلوں جس کو ہیں نے نہیں کیا ہے اور اللہ جانا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم جھے کو سچا سمجھو سے اور میں اپنی اور تمہاری مثل سوااس کے کوئی منیں پاتی جو حضرت بوسف کے باپ کی متھی (حضرت بعقوب کی اور هفرت عائشة كورنج من ان كاتام يادنه آيا توبوسف كاباب كها) جب انحول نے کہافصبر حمیل واللہ المستعان علی ماتصفون یعنی اب صبر بہتر ہے اور تمہاری اس تفتلکو پر خداہی کی مدد در کار ا بے مجریس نے کروٹ موڑ کی اور بیں اپنے چھوٹے پر لیٹ رہی ا وریس قتم خدا کی اس و نت جانتی تھی کہ میں پاک ہوں اور اللہ تعالی ضرور میری پاکی ظاہر کرے گالیکن قتم خدا کی مجھے ہیے گمان تہ تھ کہ میری شان میں قرآن اترے گاجو پڑھا جادے گا (قیامت تک ) کیونکہ میری ثان خود میرے گمان میں اس لا کق نہ تھی کہ الغدجل جلاله عزت اور بزرگی والا میرے مقدمه بیں کلام کرے ا ور کلام بھی ابیا جو پڑھا جادے البتہ جھ کو بیہ امید تھی کہ رسول التہ خواب میں کوئی ابیا مضمون دیکھیں گے جس سے اللہ تعالی میری پاکی ظاہر کردے گا حضرت عائشہ نے کہا تو قتم خدا کی رسول اللہ اپن عبكدے تبين الحفے تنے اور ند كھر والوں ميں سے كوئى بابر كيا تھ كه

وَأَنَا خَارِيَةٌ حَلِيثَةُ السِّنَّ لَا أَفْرَأً كَيْرِدًا مِنَّ الْقُرْآنَ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَلَّكُمْ قِدْ سَمِعْتُمْ بَهَٰذَا خَتَى اسْتَقَرُّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّتُهُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّثُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنُّ اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى بَرِيعَةً لَّتُصَدِّغُونَنِي وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجدُ لِي وَلَكُمُ ، مُثَلًا إِنَّا كُمَّا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَصَبَّرٌ حَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِغُونُ قَالَتْ لُمُّ تَحُوُّلُتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتُ وَأَنَّا وَاللَّهِ حِينَتِلْإِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيثَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ أَنْبَرَكِي بِيَرَاعَتِي وَلَكِنُ وَاللَّهِ أَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتَلِّي وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَنَكَلُّمَ اللَّهُ عُزُّ وَحَلَّ فِيَّ بِأَمْرِ يُتَلِّي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْحُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّكُنِي اللهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللهِ مَا رَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سُلُّمَ مُعَلِيسَةً وَلَا حَرَّجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَخَذَ خَنَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نُبيِّعِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ حَنَّى إِنَّهُ لَيْتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحُمَانِ مِنَ الْغَرْقِ فِي الْيُوامِ النَّاتِ مِنْ يُقُلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَنْتُنَّا شُرِّيَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهَا أَذْ قَالَ (( أَبْشِرِي يَا غَالِشَةُ أَمَّا اللَّهُ



الله تعالی نے اپنے پیغیر کر وہی جمیعی اور اتار اقر آن کو آپ کو وہی ک سختی معلوم ہوئے گلی بہال تک کہ آپ کا جسم مبارک پر سے موتی کی طرح پہننے کے قطرے ٹیکنے لگے جازوں کے وتوں میں اس کلام کی سختی ہے جو آپ پر اترا (اس لیے کہ بڑے شبنشاہ کا کلام ته) جب به حالت آپ کی جاتی رہی (مینی و حی فتم ہو بھی) تو آپ بنے کے اور اول آپ نے بید کلمہ منہ سے تکالا فرمایا اے عاکثہ خوش ہو جا اللہ نے بچھ کو بے گناہ اور پاک قرمای میری مال نے کہا اٹھ اور حضرت کی تعریف کر (اور شکر کر اور آپ کے سر کا ہوسہ لے) میں نے کہافتم خدا کی میں تو حضرت کی طرف نہیں اٹھوں گی اور ند کسی کی تعریف کروں گی سوااللہ کے ای نے میری یا کی اتاری حضرت عائشت تحكماالشرتعال فاتااراان اللبين جاء واجالافك عضبة منكم آخر تك وس آجول كو توالله جل جلاله في ان آجوں کو میری باک کے لیے اتاراابو بر صدیق نے جو منطح ہے عزیز داری کی وجہ ہے سلوک کیا کرتے ہیہ کہا کہ قسم خدا کی اب میں اس کو پچھے نہ دول گا کیو تک اس نے عائشہ کی نسیت ایسا کہا تواللہ في آيت الارى و لا يانل اولوا الفضل منكم والسعة . تر کے حبان بن موی نے کہا عبداللہ بن مبرک نے کہا یہ آ سے برى اميد كى ب الله كى كماب عن (كيونكد اس من الله تعالى في تاتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بخشش کادعدہ کیا) ابو بکر نے کہا فتم خدا کی میں یہ جاہتا ہوں کہ انٹد مجھ کو بخشے پھر مسطح کوجو کچھ دیو کرتے تھے وہ جاری کردیا او رکہا میں مجھی بند نہ کروں گا حِعْرت عَائِثْ نِي كِهَا اوررسول الله في ام المومنين زينب بنت مجش سے میرے باب میں یو مجماجودہ جانتی ہوں باا نھوں نے دیکھا ہو انھوں نے کہا حالا نکہ وہ سوکن تھیں یار سول اللہ میں اپنے کان اور بہ تھ کی احتیاط رکھتی ہوں (لیٹٹی بن سنے کوئی بات سی ہے نہیں کہتی اور نہ بن دیکھے کو دیکھی کہتی ہوں) میں تو عائشہ کو نیک ہی

فَقَلَا بَرَّأَكِ ﴾) مَقَالَتُ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَتُلُتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلُ بُرَاءَتِي قَالَتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّ وَحَلُّ إِنَّ الَّذِينَ حَامُوا بِالْإِفْكِ عُصْنَةً مِنْكُمُ غَشْرَ آيَاتٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزٌّ وَحَلَّ هَوُلَاء الْمَآيَاتِ بَرَاءَتِي قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكُر وَكَانَ يُّنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَانِيَةِ مِنَّهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْقًا أَيَدًا يَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِنَــَةَ فَأَنْزَلَ . اللَّهُ عَزُّ وَخَلُّ وَلَا يَأْتَل أُولُوا الْفَصْلُ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْنَى إِلَى غَوْلِهِ أَلَا نُحِيُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ فَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُ ۚ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَحَعَ إِلَى مِسْطَحِ النُّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَمَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَنْدًا فَالَتُ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَتَ بَنْتَ جَحْشِ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ أَمْرِي (( مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ )) فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَنْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةً وَهِيَ الَّبِي كَانُتُ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصْمَهَا اللهُ بِالْوَرُعِ وَطَغِفُتُ أُعَثَّهَا خَمُنَةً بِنْتُ جَعْشِ تُخَارِبُ لَهَا فَهَلَكُتُ فِيمَنْ هَلَكَ قَالُ الرُّهْرِيُّ فَهَدًا مَا انْتَهَى إَلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَوُلَاءِ الرَّهْطِ و قَالَ مِي



خَدِيثِ يُونُسُ احْتَمُلْتُهُ الْخَمِيَّةُ.

٧٠٢١–عَنْ الرُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ بِإِسْنَاهِهِمَا وَفِي حَدِيثٍ فَلَيْحِ الْحُتَهَلَّتُهُ الْحَبِيُّةُ كُمَّا قَالَ مَعْمَرٌ وَفِي حَدِيثٍ صَالِح اخْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ كَتَوْلِ يُونُسَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِح قَالَ عُرُورَةُ كَانَتْ عَاتِشَةُ نَكْرَهُ أَنْ يُسَبّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِلْكُمْ وِقَاءُ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَةً وَاللَّهِ إِنَّ الرَّحُلَ الَّذِي ثِيلَ لَهُ مَا قِبلَ لَيْفُولُ سُبْحَانَ اللهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنْفِ أَنْثَى فَطُّ غَالَتُ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ مُوعِرِينَ مِي نُحْرِ الظُّهِيرَةِ و قَالَ عَبْدُ الرُّزَّاق مُوغِرِينَ قَالَ ۗ عَبَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَنْدِ الرَّزَّاقِ مَا قَوْلُهُ مُوغِرِينَ قَالَ الْوَغْرَةُ شِئَّةُ الْحَرِّ.

٧٠٢٧ - عَنْ عَالِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ لِمُ لَمَّا ذَكِرَ مِنْ عَالِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ بِهِ لَمَّا ذَكِرَ مِنْ عَالِمْتُ بِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وُ مَلَمَ عَطِيبًا فَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ مَلَمَ عَطِيبًا فَتَمْ مَعْلِيبًا فَتَمْ أَهْلُهُ ثُمْ فَتَسْتَهَد فَحْمِدَ اللهُ وَآلَنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمْ قَالَ (﴿ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيْ فِي أَبَاسٍ أَبَنُوا قَالَ (﴿ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَى فِي أَبَاسٍ أَبَنُوا

مجھتی ہوں حضرت عائشۂ نے کہازینب ہی ایک بی بی تھیں جو میرے مقابل کی تھیں حضرت کی بیمیوں میں اور اللہ تعالی نے ان کو ہی تہت ہے بیایاان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش نے ان کے لیے تعصب کیااوران کے لیے لڑیں تو جولوگ تباه ہوئے ان میں وہ بھی تھیں ( یعنی تہمت میں شریک منیس )زہری نے کہا توان لوگوں کا یہ آخر حال ہے جو ہم کو پہنچا۔ ۳۰۱۱ - ترجمه وی جو گزر.ای بیل انتازیاده ہے کہ حضرت عاکثہ ؓ برا جانتی تھیں حسان کی برائی کووہ کہتی تھیں ہیہ شعر حسان کا ہے \_ فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وذاء یعنی حسان کافروں ہے کہتے ہیں میرے باپ اور میر ی عزت بیہ مب حضرت محرکی عزت کے لیے بچاؤ ہیں (مطلب یہ ہے کہ حسان رسول انٹد صلی املہ علیہ وسلم کے بداح اور ٹناخواں تنے اس عن کچھ شک نہیں کو ان ہے ایک قصور ہو گیا کہ وہ حضرت عاکشہ کی تبہت میں شریک تھے پر اس کی سزاد نیا میں ان کو مل گئی) حطرت عائش نے کہا (قول اس کا جس سے تہت لگائی جاتی تھی کہ ) حتم خدا کی میں نے کسی عورت کا پر دہ نہیں کھولا اور بعد اس کے اللہ کی راہ میں شہید مار اگیا۔

2019 - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے کہا جب نوگوں نے میری نبیت بیان کیا جو بیان کیا اور جھے خبر ند ہوئی تورسول اللہ خطبہ پڑھنے کو کمڑے ہوئے اور تشہد پڑھا اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی مفت بیان کی جیسی اس کے دائل ہے بھر کہا اما بعد مشورہ وہ بھی کو آن لوگول کے بارے بھی جضوں نے تہدت لگائی

مسلم

أَهْلِي وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوء قَطُ وَأَبْتُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي فَطُّ إِلَّا وَأَنَّا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَر إِلَّا عَابَ مَعِي )) رُسَاق الْحَدِيثُ بَقِمَّتِهِ وَفِيهِ وَلَقَدُ دَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُثِنِي فَسَأَلَ خَارِيْنِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيَّا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلُ الشَّاةُ فَتَأْكُلُ عَجينَهَا أَوْ قَالَتْ حَبِيرَهَا شَكُ هِشَامٌ فَالنَّهَرُهَا يَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ خَتَى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِنَّا مَا يَعْلَمُ الصَّاثِعُ عَلَى يَبْر الذُّهَبِ الْأَحْمَرِ وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَـٰتَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْنَى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنَّ الزَّيَّادَةِ وَكَانَ الَّذِينَ تَكُلُّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَنَّنَةُ وَحَمَّانُ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبَّدُ اللهِ بْنُ أَنبَى فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتُوشِيهِ وَيَحْمُعُهُ وَهُوَ اللَّذِي تُولِّي كِبْرُهُ وَحَمَّنَةً.

بَابُ بَرَآءُ فِي حَرَمُ النَّبِي عَلَى فِينَ الرِّيبَةِ

- ٧٠٢٣ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلًا

- ٢٠٢٧ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَجُلًا

حَالَا يُتَهَمُ بِأُمُ وَلَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِعَلِي ( الْمُهَبِ قَاضُوبِ عُنُقَهُ ))

وَسَلَّمَ لِعَلِي ( الْمُهَبِ قَاضُوبِ عُنُقَهُ ))

فَأَنَّاهُ عَلِي فَإِذَا هُو فِي رَكِي يَتَبُرُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ أَوْلَهُ لِيرَهُ فَاعْرَجَهُ فَإِذَا هُو لَهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَ

میرے گھروالوں کو قتم خدا کی میں نے توایق گھروالی پر کوئی برائی مجھی نہیں جانی اور جس مخص ہے انھوں نے تبہت لگائی اس کی بھی کوئی برائی میں نے مجھی نہیں دیکھی اور نہ وہ مجھی میرے گھر یں آیا گرای وفت جب میں موجو د تھااور جب میں سفر میں گیاوہ بھی میرے ساتھ کمیااور بیان کیا سارا قصہ حدیث کا اس میں پی ہے کہ رسوں اللہ میرے گھریس آئے اور میری او تذی سے حال یو چھااس نے کہافتم خدا کی میں نے عائشہ کا کوئی عیب نہیں دیکھا البتہ بیر عیب توہے کہ وہ سو جاتی ہیں پھر بکری آتی ہے اور ان کا آثا کھالی نے یا خیر کھالیتی ہے آپ کے بعض اسحاب نے اے جیٹر کااور کہانچ کہہ رسول اللہ کے یہاں تک کہ صاف کہہ دیااس ے ( بیہ واقعہ تہت کایا سخت ست کہائی کو ) وہ کہنے گلی سجان اللہ تتم خدا کی بیں تو عائشہ کوالیا جانتی ہوں جیسے سار خالص سرخ سونے کی ڈلی کو جانتا ہے ( بیٹی بے عیب ) یہ خبر اس مر د کو پیٹی جس سے تہمت کرتے تھے وہ بولا سجان اللہ فتم خدا کی میں نے کسی عورت کا کپڑا تھی نہیں کھولا حضرت عائشہ نے کہاوہ مر دخدا کی راہ میں شہید ہوااس روایت میں اتنازیادہ ہے کہ تہمت کرنے والول ين منطح تقااور ممنه متنى اور حيان تفااور منافق عبدالله بن الي دو تو کھود کھود کراس بات کو نکالٹا پھراس کواکٹھاکر تااور دہی بانی مبانی تھا اور حمنه (ینت جحش) به

باب: آپ کی او نٹری کی براء تاور عصمت کابیان 
- ۱۲۳ - انس ہے روایت ہے ایک شخص ہے نوگ تہت 
انگہتے ہے آپ کی حرم کو ( یعنی رسول اللہ ﷺ کی ام ولد ہو نٹری کو) آپ نے حضرت علی سے قربایا جا اور اس شخص کی گرون 
ار شاید وہ منافق ہوگا یا کسی اور وجہ سے قبل کے لائق ہوگا) 
حضرت علی اس کے پاس گئے دیکھا تو وہ شنڈک کے لے ایک 
کوبی میں عسل کررہا ہے حضرت علی نے اس سے کہانگل اس نے ایک



أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمُحْبُوبٌ مَا لَهُ دَكَرٌ.

مُحتُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكُرٌ مَكُفَ عَلِي عَنْهُ نُمَّ ابْنَا بِاللهِ فَعَرْتُ عَلَى كَ بِاللهِ فَعَل اللهِ وَال دیکھا تواس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے حضرت علیٰ نے اس کونہ مارا پھررسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا پارسول اللہ وہ تو مجبوب ہے( بیشی ذکر کٹا ہوا) اس کا ذکر ہی نہیں ہے ( تو حضرت علی یہی سمجے کہ آپ نے زنا کے خیل سے اس کے قلّ کا تھم دیااس واسطے اٹھوں نے قبل نہ کیااور شاید آب کووجی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہ قمل نہ کیا جاوے گا پر آپ نے قمل کا تھم دیا تاکہ اس کا حال کھٹی جادے ادر لوگ اپنی تہمت پر نادم ہوں ادر حجموث ان کا کھل جادے)۔



# کِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِیْنَ وَاَحْکَامِهِمْ منافقول کی صفت اوران کے حکم کے مسائل

٧٠٢٤ عَنْ زَيْدَ بْنَ أَرْقُمَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَعُولُ خَرَجْنَا مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِيئَةٌ فَقَالَ عَبُّدُ اللهِ بْنُ أَنِي لِأَصَّحَابِهِ لَمَا تُتَّفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَّسُولِ اللهِ حَتَّى يَتْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ قَالَ زُهَيْرٌ وَهِينَ قِرَاعَةً مَنْ حَفَضَ حَوْلَهُ وَقَالَ لَئِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُعْرِحَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ غَالَ فَأَلَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَاصَرُتُهُ ، بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَتِي فَسَأَلُهُ فَاحْتَهَدَ يَبِينُهُ مِنَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبُ زَيْدً رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَالَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِينَ مِمَّا قَالُوهُ شِلَّةً حَتَّىٰ ٱنْزَلَ آللَّهُ تَصَّدِيقِي إِذَا حَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ ثُمَّ دُعَاهِمُ النُّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ فَلَوُوا رُءُوسَهُمْ و قَوْلُهُ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً وَقَالَ كَانُوا رِحَالًا أَخْمَلُ شَيْء.

۲۰۲۳ زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ب ربول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو بہت تعلیف ہو کی ( کھانے اور پینے کی) عبداللہ بن الى (منافق) نے اینے یاروں سے کہاتم ان لوگوں کوجو رسول اللہ کے یاس ہیں کھے مت دویبال تک که وہ بھاگ تکلیں آپ کے پاس سے زبیز نے کہایہ قرآت ہے اس محض کی جس نے میں حولد پڑھاہے (اور میں قرائت مشہورے اور قرائت شاؤمن حوالہ ہے لینی یہاں تک کہ بھاگ جاویں دولوگ جو آپ کے گرد ہیں) اور عبداللہ بن الی نے كبراكر جم مدينه كولوثيل ع توالبته عزت والا (مر دود نے اپنے تنیس عزت والا قرار دیا) نکال دے گاذلت والے کو (رسول اللہ کو ذلت واما قرار دیام رود نے) بیں بیاس کرر سول اللہ کے پاس آیا۔ اور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن الی کے یاس کہلا بھیجا اور چھوایا اس سے اس نے متم کھائی کہ میں نے ایا تبیں کہا اور بولا کہ زیدئے رسول اللہ ہے جبوٹ بولااس بات سے میرے دل کو بہت رہنج ہوا پیال تک کہ اُنٹد نے جھے کو سیا کیااوز سور ہاڈا جاء ك المسافقون اترى پيمررسول الله في ان كو بايان ك لي د عاکرنے کو مغفرت کی ٹیکن انھوں نے اپنے سر موڑ لیے (یعنی نہ . آئے ) اور اللہ سنے ان کے حق میں قرمایا ہے کانہم خشب مستدة كوياوة ككريال مين وأيوار سے تكالى موسي زيد نے كباوه

( ۲۰۲۳ ) بڑی اللہ تعالی ان کی شان میں فرما تا ہے جب تو ان کودیکھے تو بھے کو اچھے مگتے میں بدن ان کے بینی موٹے تازے اور فربہ میں اس حدیث سے زیر کی نفیلت نگل اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رعیت میں سے کوئی الیمی بات سے جس میں مسلمانوں کا ضرر ہو توامام سے کہدو ہے۔



لوگ ظاہر میں خوب اور ایٹھے معلوم ہوتے تھے۔

2010- جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن اللہ عنہ سے (جب وہ اکثر چکا تھا) اس کو تبر ہے ۔ قالا اور اپنا تھوک اس پر ڈالا ور اپنا تھوک اس پر ڈالا ور اپنا کر تااس کو بہنایا۔

۲۶۰۲۷ آجمد وای ہے جواو پر گزری

٧٠٢٥ عَنْ حَايِر يُقُولُ أَنِّى النَّبِيُّ فَيُوَّ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْبِيُّ فَأَخْرَحَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكَيْنَهُ وَلَمْتُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَنْسَلُهُ قَمِيصَةُ فَاللهُ أَعْلَمُ

٣٦ ﴿ ٧٠ عَلَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ جَاءَ اللّهِ يَقُولُ جَاءَ اللّهِ يُلِكُ بَا أَدْخَلُ اللّهِ بْنِ أَنَي يَعْدَ مَا أَدْخَلُ حُمْرَتُهُ فَذَكُرْ بَمِتُل خَدِيثٍ سُفْيَان

٧٠٢٧ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُولُّفِي عَبُّدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ البُّنِّ سَلُولَ حَاءَ البُّنَّةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيْهُ فَمِيضَهُ يُكُفِّنُ فِيهِ أَيَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمُّ سِأَلَهُ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ لِقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَتَامَ عُمَرٌ فَأَخَذَ بِنُوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى غَلَيْهِ وَقَدَّ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ﴿ إِنَّمَا خَيَّرَتِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتُغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّ تَسْتَعْقِبُرُ لَهُمْ سَنِعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ) قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّ وَحَلَّ وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَيْدًا وَلَا تُقَيِّ عَلَى

(۱۳۵۰) ہیں اللہ تعالیٰ نے معزت عرکی رائے کے مطابق علم دیا۔ تووی نے کہا آپ جائے تھے کہ ودمنانق ہے پر آپ نے اس کے بینے ک خاطر سے یہ سب کام کئے اور بعضوں نے کہا عبداللہ بن ابی نے مصرت عباس کو کر تادیا تھااس لیے آپ نے اس کواپنا کر تادے دیا تاکہ منافق کا مسان نہ دہے۔



٧٠٢٨–عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نُحْوَةً وْزَادَ قَالُ فَتَرَكَ الصَّلَةَ عَلَيْهُمّ.

٧٠٢٩ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْحَمْعَ عِنْدُ النُّمْتِ ثُلَائَةً نَفَرٍ قُرَضِيَّانِ وَتُقَفِيُّ أَوْ تَقَوْبَانَ وَقُرُشِيٌّ قَلِيلٌ فِقُهُ قُلُونِهِمْ كَثِيرٌ سَحْمُ يُطُّونِهِمْ فَقَالَ أَخَلُكُمْ أَتُرُونَ اللهُ . يَسْمَعُ مَا نَغُولُ وَقَالَ الْآجَوُ يُسْمَعُ إِنَّ حَهَرْتُنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنَّ أَحْفَيْنَا وَقَالَ الْآَّعَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا حَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذًا أَخْطَيْنَا فَأَثْرَلَ اللَّهُ عَزُّ سَمْعُكُمْ رَلَّا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ الْآيَةَ.

وَحَلَّ وَمَا كُنَّتُمُ تُسْتَقِرُونَ أَنْ يُشْهُدَ عَلَيْكُمْ

٧٠٣٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ.

٧٠٣١–عَنَّ زَيَّلِهِ بْنِ ثَابِيتٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَرَجَ إِلَى أَخْدِ فَرَحَعَ نَاسٌ مِمَّنُ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّسَىُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيهِمْ فِيرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَفْتُلُهُمْ وَقَالَ يَغْضُهُمْ لَا فَنَزَّلُتْ فَمَا لْكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتُمْنِ.

٧٠٣٣ عَنْ شَعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَةِ لِمُحْوَّهُ.

٧٠٣٣ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَصِي الله عَنَّهُ أَنَّ رِحَالًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا إِذَا عَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى الْغَزْوِ

ہواس کی قبریر۔

۵۴۸ - ترجمه وی جو گزرااس میں اتنازیاد و ہے کہ پھرر سول اللہ ﷺ نے تماز جیوڑ دی منافقول پر۔

٥٠٢٩ - ابن مسعود اس روايت بيت الله كياس تنن آدمي اکشے ہوئے اور ان میں ہے دو قریش کے تھے اور ایک ثقیف کایاد و تُقيف كے يتھ اورايك قريش كا تفاائيكے دلوں ميں سمجھ كم تھي اوران کے پیٹول میں چر بی بہت تھی (اس سے معلوم ہواکہ مٹایے کے ساتھ وانائی کم ہوتی ہے) ہیک شخص ان میں سے بولا کیا تم مجججة موكه الله سنتاب جوبهم كهنة بين اوردوسرابيه بولااكربهم پکاریں تونے گااور چیکے ہے بولیں تو نہیں نے گااور تیسر ابولااگر وہ سنتاہے جب ہم پکار کر ہو نتے ہیں تو آہت، بولیں سے جب بھی ے گا تب اللہ نے لیے آمت اللائی وما کسم تستنرون إن يشهدعليكم أخرتك يعنى تم أس ليه نبيس يميات سے كه تم ير محواجی دیں مے کان اور آگھ اور کھالیں تمہاری (لیکن تم نے پیر خیال کیا کہ اللہ نہیں جاتما يہت كام جوثم كرتے ہو). ۲۰۳۰ ترجمه وي جو گزرل

الموه ك- زيد بن البت بن مروايت بهر مول الله عظي ونك احد كے يے فكے اور چھر آدمي آپ كے ساتھ كے لوث آئ (وو منافق عظے) رسول اللہ کے اصحاب ان کے مقدمہ میں وو فرقے ہے ہو گئے بعض کہنے لگے ہم ان کو قبل کریں کے اور بعضوں نے کہا فل نبیں کریں گے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تمہارا کیا حال ہے منافقوں کے باب میں تم دو فرقے ہو گئے آخر تک۔ ۲۳۰۷- زجمه وی چو گزرل

٣٠٠ ٤ - ايوسعيد خدري رضي الله عنه عنه الماء يوايت بي محمد منافق رسول فلد عظ ك زماند مين ايس من كرجب آب الزالى يرجب ت تووہ پیچھے رہ جاتے اور مفترت کے خلاف گھر بیٹھنے سے خوش ہوتے



تَخَلَّقُوا عَنْهُ وَقُرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا قَدِمُ النَّبِيُّ عَنْكُ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَقُوا اوَأَحَثُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَتَرَلَّتْ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَمَّ يَفْعَلُوا فَتَرَلَّتْ لَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَمْوا وَيُجِنُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَقْعَلُوا فَلَا نَحْسَنَهُمْ مَفَازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ.

عَرْفِ أَعْرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبُ يَا رَابِعُ عَرْفِ أَعْرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبُ يَا رَابِعُ عَرْفِ إِلَى ابْنِ عَمَّاسٍ فَقُلُ لِيَنْ كَانَ كُلُ الْمُرِئُ الْمُرِئُ مِنَا أَنِي وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ مُعَلَّ اللهُ مُعَدِّبًا لَنُعَدَّبِنَ أَحْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَا فَرَحُ مِنَا الْمُن عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا أَنْوِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَنْ اللهُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَحَدَ اللهُ مَنْ عَبَّاسٍ لَا يَحْمَدُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَحْسَنَنَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ لَا تَحْسَنَنَ اللهُ عَبَاسٍ لَا تَحْسَنَنَ اللهُ عَبَاسٍ مَا لَهُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَبَاسٍ مَا لَهُمُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَيْ وَكَلَ ابْنُ عَبَاسٍ مَا اللهُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَبَاسٍ اللهُ مُعْلَوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ مَا لَهُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ مَعْلَوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ مَالَهُمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى وَكَلَ ابْنُ عَبَاسٍ مَالَهُمُ اللّهِمُ اللّهِمُ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى وَكَالُوهُ إِنّا الْمُنْ عَبّاسٍ مَاللهُمُ اللّهِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى وَكَلَ ابْنُ عَبّاسٍ مَاللّهُمُ اللّهِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى وَكَرَعُوا وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ مَاللّهُمُ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى إِلّهُ وَالْمَوْمُ إِلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٧٠٣٥ - عَنْ قَيْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ الغَسَارِ أَرَّأَيْنَمُ صَيْبَعَكُمُ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُ فِي الغَسَّارِ أَرَّأَيْنَمُ صَيْبِعَكُمُ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُ فِي أَرَّيْنَا وَأَيْنَمُوهُ أَوْ شَيْنًا عَهِلَهُ إِلَيْكُمُ أَسُر عَلِي الله عَلِي وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا وَسُلُمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا وَسُلُمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ

پھر جب آپ اوٹ کر آتے تو آپ سے عذر کرتے اور متم کھاتے اور بید چاہد کر اس کا مول پر جو افعول سے عذر کرتے اور متم کھاتے انھوں نے تہیں کہ ان کا موں کے تب اللہ نے یہ آیت اتاری مت سمجھ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے جیں اسپنے کے سے اور چاہتے جیں کہ تعربیف کے جادی ان کا موں پر جو افھوں نے تہیں کے کہ وہ چھٹکار ایادیں کے عذاب سے ان کود کھ کی مارہے۔

2000 - قیس سے روایت ہے میں نے عمار بن یاسر سے پوچھا
(عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف ہے) تم نے جو
حضرت علی گے مقدمہ میں (بینی ان کا ساتھ دیااور لڑے معاویہ اُ
ہے کہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ نے اس باب میں
سے کید تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ کے اس باب میں
سیجھ فرمایا تھا عمار نے کہارسول اللہ نے ہم سے کوئی بات ایس نبیس



شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَلَكِنْ حُذَيْفَةً أَنْحِبُرُ بِي عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (﴿ فِي قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (﴿ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ ا

٢٣٠٧-عَنْ قَيْسِ بْنِ عْبَادٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارٍ أَرَائِتَ وَيُصِيبُ أَرَّ اللّهِ عَيْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَيْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَيْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَيْدًا لَهُ يَعْهَدَهُ إِلَى النّاسِ عَيْدًا رَسُولُ اللهِ عَيْدًا لَمْ يَعْهَدَهُ إِلَى النّاسِ النّهَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدًا لَمْ يَعْهَدَهُ إِلَى النّاسِ كَانْهُ وَقَالَ إِنّ رَسُولُ اللهِ عَيْدًا قَالَ (﴿ إِنّ فِي كَانْهُ وَقَالَ حَدَّيْنِي حُدَيْنَةً وَقَالَ عَشَرَ مُنَافِقًا أَمْتِي )) قَالَ شَعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّيْنِي حُدَيْنِي حُدَيْقَةً وَقَالَ عَشَرَ مُنَافِقًا لَمْ يَعْهَدُونَ رَجْعَهَا حَتَى يَلِحَ وَقَالَ عَشَرَ مُنَافِقًا لَمْ يَدْخُلُونَ الْجَعْمَ وَلَا يَجِدُونَ رَجْعَهَا حَتَى يَلِحَ لَلْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يَجِدُونَ رِجْعَهَا حَتَى يَلِحَ لَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

٧٠٣٧ عَنْ أَبِي الطَّغَيْلِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ، كَانَ بَيْنَ رَحُلِ مِنْ أَهْلِ الْعَقْبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُ بِاللهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقْبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَحْبِرُهُ إِذْ سَأَلُكَ قَالَ كُنَا تُحْبُرُ

فرمائی جو اور عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو لیکن حضرت حذیفہ نے جھے سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب میں بارہ منافق جی بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب میں بارہ منافق جی ان میں سے آٹھ جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں تھے (یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے) اور آٹھ کوان میں سے (بیلہ سمجھ لے گاد بیلہ پھوز ایاد مل ) اور چار اور آٹھ کوان میں اسود سے کہتا ہے جوراوی ہے اس حدیث کا کہ جھے یاد نہ رہا شعبہ نے کیا کہا۔

۲۰۱۷ - سرجمہ وہی جو گزرااس میں رہ ہے کہ بارہ منافق ہوں کے جو جنت میں نہ جادیں کے نہ اس کی خو شبوسو تھھیں کے یہاں کک کہ اونٹ تھیے سوئی کے ناکے میں آٹھ کوان میں سے بڑا پھوڑا تمام کر ڈالے گالیتن ایک آگ کاچر نرخ ان کے مونڈ عوں میں پیدا ہوگاان کی چھاٹیاں نوڑ کے نکل آؤے گا(لیتن اس میں انگارا ہوگا جیسے چراغ رکھ دیا خدا بچاہئے)۔

2014 - ابوالطفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیقہ کے در میان پچھ جھڑا تھا جیسے لوگوں میں میں ہو تاہد دہ بولائیں تم کو خداکی فتم دیتا ہوں اسحاب عقبہ کتنے میں ہو تاہد والوش نے حذیقہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتاد داس کو انھوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوا

( ۲۰۱۷ ) اللی عقبہ منافقول کی ایک جماعت بھی جنون نے تیٹیبر کے غزوہ تیوک سے لوٹے وقت آپس میں اتفاق کیا تفاکہ رات کے وقت عقبہ منافقول کی اتفاق کیا تفاکہ رات کے وقت عقبہ کی جگہ میں رسول اللہ کر الواجی کو حال معلوم نہ ہو وقت عقبہ کی جگہ میں رسول اللہ تو اللہ تعالی منافقول کے تکریسے آگاہ کردیا ای وقت آپ نے ایک شخص کو تھکم دیا کہ لائھ



أَنْهُمْ أَرْبَعَةُ عَشَرَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْفَوْمُ خَسْتَةً عَشَرَ وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنْ النّبيُ الْقَوْمُ خَسْتَةً عَشَرَ وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنْ النّبيُ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ اللّهِ اللّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ اللّهُ اللّهُ وَيَوْسُولُهِ فِي الْحَيَاةِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى الله عَلَيْهِ سَمِغْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ مَسْتَى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَلِيْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ (﴿ إِنْ الْمُعَاءُ قَلِيلٌ فَلَا فَي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ (﴿ إِنْ الْمُعَاءُ قَلِيلٌ فَلَا فَي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ (﴿ إِنْ الْمُعَاءُ قَلِيلٌ فَلَا فَي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ (﴿ إِنْ الْعَاءُ قَلِيلٌ فَلَا عَلَيْهُ مِنْ مَنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ )) قَوْمًا قَدْ سَنِعُوهُ فَلَا مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَحَدُ فَوَجَدَ )) قَوْمًا قَدْ سَنِعُوهُ فَلَا مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَعْمَدُهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَعْلَىٰ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الله عَلَيْهِ رَضِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ يَصْغَلُ النَّبِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُوارِ فَإِنَّهُ يُخطُ عَمْهُ مَا خُطُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ )) قَالَ فَكَانَ أُولَ مَنْ صَعِلَعُنا حَبُلُنَا حَبُلُ بَنِي الْحَزْرَجِ ثُمَّ تَمَامُ مَنْ صَعِلَعُنا حَبُلُكَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

چودہ آدمی ہیں اگر تو بھی ان بیں ہے ہے تو وہ بندرہ ہیں اور بیں
قدمیہ کہتا ہوں کہ ابن ہیں سے بارہ تو خداور سول کے دنیاہ آخرت
بیل دستمن ہیں اور باتی تینوں نے یہ عذر کیا (جب ان سے بو چھا گیا
اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تور سول اللہ کے منادی (کہ عقبہ کے
راستے نہ آؤ) کی آواز بھی نہیں سی اور نہ اس قوم کے ارادہ کی ہم
خبر رکھتے ہیں اور (اس وقت) تی غیبر خدا سنگ تان ہیں ہے پہلے کوئی آدمی
اور فر مایا (کہ اگلے پڑاؤیس) تھوڑ اپانی ہے تو جھے سے پہلے کوئی آدمی
پانی پرنہ جو ہے (جب آپ وہاں تقریف لے گئے) تو چھے (منافق)
وہاں بھی جے ہے آپ بے ان پراس ون العنت فرمائی۔ \*

۱۳۸۸ - عابر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا کون محفل مرار کی گھاٹی پر چڑھ جاتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو گئے تھے؟
معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسر ائٹل کے معاف ہو گئے تھے؟
جابر نے کہاتو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے بعنی خزرج قبیلہ کے لوگوں کے پھر لوگوں کا تار بھرھ گیار سول اللہ نے فرمایا تم جس سے ہر ایک کی بخشش ہو گئی گر لال اونٹ اللہ نے فرمایا تم جس سے ہر ایک کی بخشش ہو گئی گر لال اونٹ والے کی نہیں ہم اس محفق کے پاس کے اور ہم نے کہا چل رسول اللہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں وہ بولا لتم خدا کی جس اپنی گم شعرہ چڑیاؤں تو جھے زیادہ پہند ہے تمہارے صاحب کی دعا ہے۔

بن سب میں بکا دیوے کہ عقبہ کی راہ ہے کو فیانہ آوے اور بعن وادی جو ہواوستے اور آسان طریق ہے وہاں سے جادیں سب اوگوں سنہ حسب ارشاد آپ کے بھی دادی کا راستہ لیا اور آپ نے جارا اور حذیفہ اور حزوہ بن عمرواسلمی کے ساتھ عقبہ کی راہ کی عمار آپ کے آگے جانا تھا اور حذیفہ چیچے چیچے منافقوں نے رسول اللہ کے تئم کی تعمل نہ کی اور حقبہ کے راستہ ہاراوہ فاسد اجانک آپ تک پہنچ کے رسول اللہ کوان کے منہوں کو ارت سے باراوہ فاسد اجانک آپ تک پہنچ کے رسول اللہ کوان کے منہوں کو ارت صدیفہ نے ہاتھ بیس کٹری لیان کی سوار ہوں کے منہوں کو ارت سے اور فرمائے کے اور مناو فرمائے کہ ان کی سوار ہوں کے منہوں کو ارت صدیفہ نے ہو جا کہ اللہ کی سوار ہوں کو اور بھی جا کہ اور منہوں کو اور بھی جا کہ جارا کر رسول اللہ پر کھل گیا واپس ہو کر بعلن وادی بیس میں اور منہوں کی منہوں کی باہوں کے باہوں کے تام اس وقت حذیفہ کو بنا و بیا جاتے تھے حذیفہ جو تک رسول اللہ کے تام اس وقت حذیفہ کو بنا و بیا جاتے تھے حذیفہ جو تک رسول اللہ کے تام اس وقت حذیفہ کو بنا و بیا جاتے تھے حذیفہ جو تک رسول اللہ کی راز دائر تھے ان سب کو پیچائے تھے لیکن رسول اللہ کی رزافشاہ شہ کرتے تھے۔

اگر تو بھی ان میں ہے ہے تو وہ بندرہ میں اشار تااس کو سمجمادیا کہ تو بھی انہیں میں سے ہے لیکن صراحات کہا کہ اس میں رسول اللہ

كر از كالشاقب



لَأَنْ أَحِدَ صَائِبِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْنَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّهُ لَهُ.

٧٠٣٩ - عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالَ وَإِذَا اللهُ الله

قَالُ كَانَ مِنْ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلُمْ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالُ كَانَ مِنْ ارْحُلُ مِنْ يَنِي النّجَّارِ قَدْ قَرَا اللهِ صَلّي وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَالْطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِنَ بِأَهْلِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَالْطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِنَ بِأَهْلِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَالْطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِنَ بِأَهْلِ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَالْوَا هَذَا قَدْ كَانَ يَكُتُبُ اللّهُ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ اللّهُ لَلْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ اللّهُ لَلْمُحَمَّدِ فَأَعْجَبُوا بِهِ فَمَا لَبِتَ أَنْ قَصَمَ اللّهُ عَنْهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَرَارَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا فَمْ عَدُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَرَارَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ فَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا فَمْ عَدُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَرَارَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ فَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا ثُمْ عَدُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوْرَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ فَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْهُوذًا فَلَى وَجَهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْهُودًا فَلَى وَجَهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْهُودًا فَكَوْرُولُولُهُ فَلَا نَبَدَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْهُودًا فَكَوْرَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ فَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجَهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْهُودًا فَلَا لَا لَهُ فَوْرَوْهُ فَاصِرَوْهُ فَأَصْبَحَتُ الْأَرْضُ فَدُ نَبَدَتُهُ عَلَى وَجَهُهُا فَتَرَكُوهُ مَنْهُودًا لَكُونُ مَنْهُودًا لَكُولُوا فَعَلَى وَجُهُهَا فَوْمَوْهُ فَاللّهُ فَوْمَوْهُ فَاللّهُ فَوْمَالِكُوا فَاللّهُ فَوْمَوْلُولُولُوا فَاللّهُ فَوْمُ فَاللّهُ فَوْمُ وَلَاللّهُ فَوالْمُ لَولًا لَهُ فَوْمُ مَنْهُولُوا لَلْهُ فَولَالَوْلُولُولُوا فَلَولُوا فَلَولُوا فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَوْمُ وَلَالَهُ فَلَى وَجُهُمُ اللّهُ فَولَالِهُ فَولُولُهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَولَولُولُولُوا فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ فَلَاللّهُ لَا لَهُ فَاللّهُ لَ

٧٠٤٢ عَنْ إِيَاسٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ عُدَّنَا مَعَ
 رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا

جابر نے کہاوہ فخص اپنی تم شدہ چیز ڈھونڈ رہاتھا (وہ منافق تھاجب تو صفرت نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہو کی اور یہ آپ کا معجز ہ ہے آپ نے جیسا فرمایا تھاوہ فخص ویسائی لکلا)۔

۱۳۰۰ - ترجمہ وہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک گنوار کو دیکھاجو این کی ہوئی چیز ڈھونڈ رہاتھا۔

\* ۲۰۰۰ - انس بن ، لک رضی الله عند سے روایت ہے ایک تخص ہماری توم بنی نجار بیں سے تھا جس نے سور و بقر واور آل عمران برخی تھی اور وہ تکھاکر تا تھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے بھڑ بھاگ گیااور اہل کآب سے مل گیاا نموں نے اس کو اٹھایا اور کہنے گئے یہ نمٹی تھا تحد صلی الله علیہ وسلم کا وہ لوگ خوش ہوئے اس کے لیے یہ نمٹی تھا تحد صلی الله علیہ وسلم کا وہ لوگ خوش ہوئے اس کو اس کے لی جانے سے پھر تھوڑے و نوں بی الله نے اس کو برا موں نے سے الله نے اس کو جو برا کھودی اور گاڑ دیا ہے کو جو دیا تواس کی لاش باہر بڑی ہے پھر انھوں نے کھو و ااور اس کو گاڑ اپھر دیا چر کھو د ایک ہو اور کھا تواس کی لاش باہر بڑی ہے پھر کھو د ایک کو دا پھر گاڑ اپھر دیا جس کو دیکھا تواس کی لاش باہر بڑی ہے پھر کھو د اپھر گاڑ اپھر دیا تو اس کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا آ تر اس کو لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا آ تر اس کو لائی کو دیکھا تواس کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا آ تر اس کو لائی کو دیکھا تواس کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا آ تر اس کو لائی ایس بی برا تھوڑ دیا۔

ا ۱۹۳۷ - جاہر رسنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آرہے سے جب مدینہ کے قریب پہنچ توزور کی موا چلی ایسے زور سے کہ سوار زمین میں وینے کے قریب ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا یہ ہواکسی منافق کے مرف کے لیے چلی ہے جب آپ مدینہ پہنچ تو ایک بڑا منافق منافقوں میں سے مرکیا (یہ آپ کا کیک مجزوب )۔

۲۰۱۲ - ایاس نے کہا صدیث بیان کی جھ سے میرے باپ سلم بن اکوع نے انھول نے کہا ہم نے عیادت کی رسول اللہ عظافہ کے



قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ رَجُلًا أَشَدُّ حَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَشَدُّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِيَيْنِ النَّمُقَفَّيَيْنِ لِرَجُلَيْنِ حِينَهْ مِنْ أَصْحَابِهِ ﴾).

٧٠٤٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبيِّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَثَلُ النّبيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ النّباقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنْمَيْنِ تَعِيرُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ النّباقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنْمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَلَهِ مَرَّةً )).

٤ ٤ ٧ - عَنْ النّ عُمْرَ عَنْ النّبي عَنْ إللّهِ عَيْرً النّبي عَنْكُ بِيثْلِهِ غَيْرً أَنْهُ فَالَ (( تَكِرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَقِي هَذِهِ مَرَّةً )).

يَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

• ٢٠٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّهُ لَيَّاتِي الله عَنْدُ وَسَلَّمَ قَالَ (( إِنَّهُ لَيَاتِي الله عَنْدُ اللهِ عَنَاحَ بَعُوضَةٍ اقْرَءُوا )) فَلَا تُقِيمُ لَيْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا يَقِيمُ لَيْوَا عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اقْرَءُوا )) فَلَا تُقِيمُ لَيْهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَرُنَا.

٧٠٤٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَاءَ
 حِثْرٌ إِلَى النّبيِّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ يَا
 مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبُهَا الْقَاسِمِ إِلَّ اللهَ تَعَالَى يُمْسِكُ

ساتھ ایک مخص کی جس کوتپ آرہی تھی تو بیں نے اپناہا تھ اس پرر کھااور کہا تتم خدا کی بیں نے آج کی طرح کسی مخض کواتنا مخت گرم نہیں و یکھار سول اللہ علیجے نے فرمایا کیا بیں تم سے بیان نہ کروں اس شخص کوجواس سے بھی زیادہ گرم ہوگا قیامت کے دن وہ یہ دونوں شخص میں جو سوار جارہے ہیں چیچہ موڑ کر (یہ دو شخصوں کو فرمایا سے اصحاب میں سے وہ منافق ہوں گے )۔

۳۴۰۵ - ابن عررضی الله عنهائے روایت ہے رسول الله ﷺ نے قربایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو ماری ماری پھرتی ہو دو گلول کے در میان بینی دو ربوڑ کے در میان مجھی اس ربوڑ میں جسک پڑتی ہواور مجھی اس میں۔ ہمانے سے ترجمہ دبی جواویر گزرا۔

باب: قیامت اور جنت اور دِوزخ کابیان

۵۳۰۵ - ابوہر یره رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی فی اللہ علیہ اللہ علیہ فیدا کے فیرایا کہ قیامت کے وہ برابر نہ ہوگا یہ آیت پڑھوہم قیامت کے دن ابرا نہ ہوگا یہ آیت پڑھوہم قیامت کے دن ال کے لیے کوئی وزن نہ رکھیں کے (یعنی دنیا کا منایا اور مال اور دولت قیامت میں کام آنے والا نہیں دہاں تو عمل در کار ہے اور دولت قیامت میں کام آنے والا نہیں دہاں تو عمل در کار ہے ال صدیت سے بھی مناہے کی قدمت ثابت ہوئی)۔

۲۷۰۲ - عبدالله بن مسعود في روايت ب ايك يبود كا عالم رسول الله عليه كياس إيادر كين لاكان حكم يا الدالقاسم الله تعالى قيامت كون آسانون كوايك انتكى براشاك كاور زمينون

(۷-۴۳) ہیں وہ دھونی کے کئے کی طرح ہے نہ گھر کانہ گھاٹ کااس حدیث ہے منافق کی کمال نہ مت تابت ہوئی مومن کی شان نہیں ہے کہ منافقت کرے۔

(۲۰۱۱) جئے اس مدیث سے پروروگار بل شاند کی انگیوں کا ثبوت ماہے جیسے اس کے ہاتھوں کا ثبوت قر آن اور حدیث میں موجود ہے اور اوپر کئی بار بیان ہوا کہ سلف کا ند بہب اس حتم کی حدیث میں میر ہے کہ ان کے نظاہری معنی پر ایمان لاوس اور کیفیت کو خدا کے لئے



السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصَبِّعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصَبِّعٍ وَالْحِبَالَ وَالشَّحْرَ عَلَى إِصَبِّعٍ وَالْعَاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصَبِّعٍ وَسَائِرَ الْحَلْقِ عَلَى إِصَبِّعٍ ثُمَّ يَهُوَّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْعَلِكُ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً تَعَجَّبًا مِمَّا قَالَ الْمَلِكُ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً تَعَجَّبًا مِمَّا قَالَ الْمَلِكُ فَصَحِكَ لَهُ ثُمَّ قَرَا وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضِ حَيهِمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُولِيَاتَ بِيَعِينِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ.

٧٠ ٤٧ - عَنْ مَنْصُورٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ حَاءً حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِمِنْلِ حَدِيثِ فُضَيَّلُ وَلَمْ يَدُكُرْ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ وَقَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَنِّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَعَيْبًا لِمَا قَالَ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِمَا قَالَ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَتَلَا الْآيَةَ ﴾).

٧٠٤٨ عَنْ عَلْقَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَاءً رَحُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ يَا أَبَا الْفَاسِمِ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّمَ نُمُ وَالشَّمَ مُنَّا

کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور ور ختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور منتاک زمین کو ایک انگلی پر پھر ان کو بنتاک زمین کو ایک انگلی پر پھر ان کو بنتاک زمین کو ایک انگلی پر پھر ان کو بنتاک رہاں ہوں بیس بادشاہ ہوں ہیں بادشاہ ہوں ہیں کر رسول اللہ بنتے تجب سے اور آپ نے تصدیق کی اس عالم کے کلام کی پھر ہیہ آ بہت پڑھی و ما قدر و المللہ حق قدر ہ لیتی نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی چاہیے اور ساری زمین اس کی انہوں نے اللہ کی چاہیے اور ساری زمین اس کی ایک مشی ہے تیا مت کے دن اور آسان لیٹے ہوئے ہیں ہیں کے دن اور آسان لیٹے ہوئے ہیں ہیں کے دن اور بائد مشر کوں کے شرک ہے۔ ایک مشیل کے ساجہ کہ جی نے در سول اللہ میں بہ ہے کہ جی نے در سول اللہ میں بہ ہے کہ جی نے در سول اللہ میں بہ ہے کہ جی نے در سول اللہ میں تجب سے اس کی تصدیق کر کے پھر آپ نے قربایا و ما کئیں تجب سے اس کی تصدیق کر کے پھر آپ نے قربایا و ما کئیں تجب سے اس کی تصدیق کر کے پھر آپ نے قربایا و ما کئیں تجب سے اس کی تصدیق کر کے پھر آپ نے قربایا و ما

۸ ۱۰ ۹ ۵ - علقمہ تے روایت ہے عبداللہ بن مسعود نے کہااہل کتاب میں ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیااور کہنے نگارے ابوالقاسم اللہ آسانوں کو ایک انگی پر رکھنے گا اور زمینوں کو ایک انگی پر پھر فرمائے گامیں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں عبداللہ نے کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل کے

قدروا الله حق قدره آثرتك.

ن پر آکریں اور تشید نے بچاریں۔ بعض متعظمین نے کہ ہے کہ رسول اللہ کی ہنی اس عالم کے رو کے لیے تھی اور آپ نے تیجہ کیا اس کی ہرا حقادی ہے اس لیے کہ عبواللہ بن مسعود بڑے تغید اور مجھدار سحالی بخط المحمول ہے اس لیے کہ عبواللہ بن مسعود بڑے تغید اور مجھدار سحالی بخط المحمول نے فرد اس روایت میں کہا ہے کہ آپ نے اس عالم کے کلام کی تقدیق کی اور جو آپ کو جیسے کارد منظور ہو تا تو آپ یہ آیت نہ پڑھے و مافعدوا اللہ حق قلدہ آخر تک اس لیے کہ جیسے اصبح مینی انگلی ہے جیسے کا وہم ہو تا ہو ویسے بی قیضہ اور پین سے بھی ہو تا ہی خاہر ہے کہ ان مسلم سے قلدہ آخر تک اس لیے کہ جیسے اصبح مینی انگلی ہے جیسے کا وہم ہو تا ہو ویسے بھی تو تا ہی فاہر ہے کہ ان مسلم سے اور جو آپ کو تجسیم کی نفی نگھی ہے : اس کا جو ت ابٹرا اس سے سکو یہ ان مسلم سے اور جو مند اللہ تعالی ہے بیان کی اس پر ایمان ان ناواجب ہے بھی اور اس مقام پر جو انام مسلم نے روایتیں بیان کی ہیں ان سے خاہد ہو اس سے ہم ہر طرح ہے بحث کے لیے بلکہ مبابلہ کے لیے موجود ہیں اور اس مقام پر جو انام مسلم نے روایتیں بیان کی ہیں ان سے جم بر طرح ہے بحث ہے لیے بلکہ مبابلہ کے لیے موجود ہیں اور اس مقام پر جو انام مسلم نے روایتیں بیان کی ہیں ان سے جم بر طرح ہے بحث کے لیے بلکہ مبابلہ کے لیے موجود ہیں اور اس مقام پر جو انام مسلم نے روایتیں بیان کی ہیں ان سے جم بر طرح ہے بحث ہے لیے بلکہ مبابلہ کے لیے موجود ہیں اور اس مقام پر جو انام مسلم نے روایتیں بیان کی ہیں ان سے جم بر طرح ہوں کی جان تعلق کی جان تعلق کی جان تعلق ہو جو کی جان تعلق کی جان تعلق ہوں۔



يَغُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِلُهُ ثُمُّ قَرَأُ وَمَا (رَمَا (رَمَا (رَمَا أَلَاهُ عَلَى مَدَوْ )).

٧٠٤٩ عَنْ الْأَعْمَسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ حَدِيثُهِمْ وَالنَّرَى عَلَى إصبَعِ وَلَئِسُ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إصبَعِ وَزَادَ اصبَعِ وَلَكِنْ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إصبَعِ وَزَادَ اصبَعِ وَلَكِنْ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إصبَعِ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إصبَعِ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إصبَعِ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْ عَلَى إلَيْ اللَّهِ فَي حَدِيثِهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إلَيْ عَلَى إلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْ اللَّهِ عَلَى إلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْ اللَّهِ عَلَى إلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْهِ عَلَى إلَهُ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْهَ عَلَى إلَهُ عَلَى إلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْهِ عَلَى إلَهُ عَلَى إلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْحَبَالُ عَلَى إلَاهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْحَبِينَ اللَّهُ عَلَى إلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللْعَلَى اللْعِلْمِ عَلَى اللْعَلَى اللْعِلْمَ اللّهِ عَلَى اللْعَلَى اللّهِ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالَ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ ال

٧٠٥٠ سعن أبي هُرَيْرَة كَانَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْأَرْضَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى الْأَرْضَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَطُوي السّمَاءَ بِيُجِينِهِ ثُمُ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضَ )).

الله عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْهُمَا فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يَطُوي اللهُ عَزُ وَجَلُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ اللهُ عَزُ وَجَلُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ اللهَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ يُمُ يَقُولُ أَنَا الْفَيَاعَةِ ثُمُ يَأْخُذُهُنَ بِيَدِهِ اللَّهِ مِنْ يُمُ يَقُولُ أَنَا الْفَيَاعَةِ ثُمْ يَقُولُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُونَ لُمُ يَطُوي الْلَمَ عَنْهُ وَلَا أَنَا الْمُتَكَبِّرُونَ لُمُ يَطُولُ أَنَا الْمَلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٠٥٢ - عَنْ عُبَيْلُوِ اللهِ بْنِ مِفْسَمَ أَنْهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمَ أَنْهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللهِ عَبْدُ وَجَلُ سَمَاوَاتِهِ عَلَيْ وَجَلُ سَمَاوَاتِهِ

كِم فرلماً وها قشروا الله حق قدره.

۱۹۹۵- ترجمہ وی ہے جو گزرا۔ اس میں اتفازیادہ ہے کہ پہاڑوں کو ایک انگل پر اور جریر کی روایت میں ہے کہ آپ ہنے اس کی تقیدیق کر کے تیجب ہے۔

(2004) جنہ نوری نے کہا آپ کی انگلیاں بند کرناور کھول ممثیل ہے تلو قات کے قین اور بسلا کی نہ کہ اس قبض وبسلا کی جو صفت ہے اللہ جل جلالہ کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی کے مشابہ نہیں ہوتی جیسے اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں ہے انجی مع زیاد ق۔ مترجم کہنا ہے آئے نفسرت کا قبض و بسط اشارہ ہے ، س امر کی طرف کہ اللہ جل جلالہ کی صفات اپنے معانی ظاہر پر محمول اللہ



وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللهِ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَشْبِطُهَا أَنَا الْمَلِكُ ) حَتَّى نَظَرُتُ إِلَى الْمِنْسِ وَيَنْسُطُهَا أَنَا الْمَلِكُ ) حَتَّى نَظَرُتُ إِلَى الْمِنْسِ يَنْحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. أَسَاقِطُ هُو بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. ٢٠٥٧ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُنْ عُمْرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَعْدُ عَلَى الْمِنْسِ وَهُو يَقُولُ ((يَأْخُذُ رَسُولَ اللهِ يَتَعْدُ وَهُو يَقُولُ ((يَأْخُذُ لَكُونَ مَوْلَ وَجَلُ مَتَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ )) الْجَبَّارُ عَزْ وَجَلُ مَتَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ )) لَمْ يَعْدُولِ. ((يَأْخُذُ لَكُونَ خَلِيثِ يَعْفُولِ.)

بَابُ إِبْتِدَاءِ الْحَلْقِ وَحَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَحَلَّقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَحَلَّقَ اللهُ عَوَّ وَجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللهِ عَلَّى اللهُ عَوَّ وَجَلَّ التُوبَةَ عَلَّى اللهُ عَوْ وَجَلَّ التُوبَةَ عَلَّى اللهُ عَوْ وَجَلَّ التُوبَةَ عَوْمَ الْلَّحِبَالَ يَوْمَ الْلَّحِبَالَ يَوْمَ الْلَّحَةِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوةَ وَحَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کے گادور فرمائے گا ہیں اللہ ہوں اور آپ اپنی انگیوں کو بند کرتے ہے اور کھولتے ہے ہیں بادشاہ ہوں۔ عبد اللہ بن عرف کہا یہ اس تک کہ بن کرنے کہا یہ اس تک کہ بن کرنے کہا یہ اس تک کہ بن سے بن منبر کو دیکھاوہ نیچے کی طرف سے بل رہا ہے جس سمجھا کہ شایدوہ دسول اللہ علی کے کر کریڑے گا۔

۳۵۰۵- عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جی نے رسول اللہ منظر پر دیکھا آپ فرماتے تھے جبار جل جل لہ اپنے آسانوں اور زمینوں کو اپنے دونوں باتھوں میں لے لے گا۔ پھر بیان کیا حدیث کوائی طرح جیے او پر گزرا۔

یاب: مخلوق اور آ دم کی ایتداء کے بیان میں سے دوایت ہے رسول اللہ ﷺ محلوق اللہ علی ایتداء کے بیان میں سے دوایت ہے رسول اللہ ﷺ نے میں اللہ علی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا ربیعیٰ زمین کو )اور اتوار کے دن اس میں بہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر

( سی رسن و) اورد وارے دن اس سی پہاروں و پیدا ایادر بیر کے دن در ختوں کو پیدا کیااور کام کائ کی چیزیں ( جیسے نوہاو غیرہ) منگل کو پیدا کیں اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیااور جعرات کے دن جانور پھیلا ہے ذمین میں اور حضرت آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بنایاسب آخر مخلو قات میں سب سے آخر ساعت میں جعہ کی عصر سے لے کر دات تک آدم پیدا ہوئے۔

ن ہیں۔ چنانچہ دوسر کاروایت میں ہے کہ آپ نے مغت سمج کے بیان کے وقت اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیااور بھر کے بیان کے وقت اپنی آگھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے مقعود یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے حقیقاً سمج اور بھر ہے نہ یہ کہ جیسے جمید اور معز لداور منکرین مغات کہتے جی کہ سمج اور بھر کا اطلاق مجازا ہے اور اس سے علم مراد ہے۔

( ۱۵۰۷) تنا میر کے دن در خت کو پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے در خت پیدا ہوانہ کہ مجل کیو تک مجل اور ﷺ تو در خت سے پیدا ہو تا ہے اور اس باب بس بعضول نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ خلقت پہلے در خت کی ہو کیا چکل اور ﷺ کی۔

حضرت آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد بنایا سب سے آخر مخلو قات میں سب سے آخر ساعت میں جعد کی عصر سے لے کر رات تک آدم پیدا ہوئے۔ اس روایت سے یہ نکلاہے کہ زمین کے قریب تی آدم ہیدا ہوئے اور یہ جو بعض روائے ل میں آیاہے کہ آدمیول سے پہلے زمین میں جنات آباد نتے اور البیس ان کاسر وار تھا سووہ اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ آدم کو انڈ تعالی نے عدت تک جنت میں رکھا تا



ترجمه دي جو گزرك

عَنْ حَجَّاجٍ بِهَذَا الْحَدِيْثُو. ••••• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النّاسُ النّقِيّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحْدٍ )).

2000ء۔ سہل بن سعد رسنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اکھے کئے جاویں گے سفید زمین پر جو سر ٹی مارتی ہوگی جیسے میدہ کی روٹی۔ اس میں کسی کا نشان باتی نہ رہے گا (ایعنی کوئی عمارت جیسے مکان یا میتار وغیرہ نہ رہے گا صاف چیل میدان ہوجائے گا)۔

٧٠٥٢ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَبَتْ مَالِئَةً عَنْهَا قَالَبَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسّمَاوَاتُ فَأَيْنَ يَكُونُ النّاسُ يَوْمَيْهِ يَا رَسُولَ وَالسّمَاوَاتُ فَأَيْنَ يَكُونُ النّاسُ يَوْمَيْهِ يَا رَسُولَ وَالسّمَاوَاتُ فَأَيْنَ يَكُونُ النّاسُ يَوْمَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ (( عَلَى المصرّاط )).

۱۵۰۵-۱م المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا یہ جواللہ فرما تا ہے جس دن بدل جاوے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان بھی بدل دہے جاویں کے اس دفت لوگ کہاں ہوں ہے؟ آپ نے فرمایا بل صراف پر ہوں گے۔

بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

### باب: ابل جنت کی مہمانی

الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( تَكُونُ النَّارُضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةٌ وَاحِدَةً يَكُفُونُهُا الْجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكُفُأُ أَخَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السّقَوِ نُولًا لِلْجَنَّةِ )) قَالَ فَآتَى رَجُلٌ فِي السّقَوِ نُولًا لِلْجَنَّةِ )) قَالَ فَآتَى رَجُلٌ فِي السّقوِ نُقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ أَبَا الْفَاسِمِ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَلْوَلْ الْمَلِ الْحَيْةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ كَمَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَقَطَرَ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَقَطَرَ وَاللَّهُ مُنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَقَطَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَقَطَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَنَظَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَمْ مَنْ عِلَى حَتّى بَدَتْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمْ مَنْ عِلْكَ حَتّى بَدَتْ إِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَمْ مَنْ عَلَى حَتّى بَدَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَتَطَلَّمُ بَدَتْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَنَظُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَنَطَلَا وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

2004 - ابوسعید خدری رضی الله عندست روایت ہے دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہوجائے گی۔ الله تعالیٰ اس کو النی بلٹی کردے گا اپنے ہاتھ سے جیسے کوئی تم جس سے سفر جس سے اپنی روٹی کو النہ ہے بہشتیوں کی مہمانی کے لیے۔ گھر ایک محفس یہودی آیا اور بولا کہ بہشتیوں کی مہمانی کے لیے۔ گھر ایک محفس یہودی آیا اور بولا کہ بہشتیوں کا کمانا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایاں بتلا۔ وہ بولا زمین تو ایک روٹی کی طرح ہوجائے گی جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دوٹی کی طرح ہوجائے گی جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ نے ہماری طرف دیکھا پھر ہنے یہاں تک فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ نے ہماری طرف دیکھا پھر ہنے یہاں تک

تن اس مدت میں زمین میں جن بھتے ہوں کے وانٹداعلم۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث سے یہ نئیں نگلا کہ جس ہفتہ میں زمین بنی ای ہفتہ کی جمعہ کو آدم پیدا ہوسئے۔ شاید آدم بہت مدت سکے بعد ہے ہوں اور حدیث سے یہ نگلاہے کہ دنن کی خلفت جمعہ کے روز ہوئی۔ (۷۰۵۷) جنز آقیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہوج دے گی مہ امر پچو خلاف عمل نہیں بلکہ عادت کے بھی خلاف نہیں ہے اس وجہ

(۵۵۰) جنہ قیامت نے دان زین ایک روی می طرح ہوج دے کی ہے اس چھے خلاف میں جیس بلیہ عادت کے جسی خلاف ہیں ہے اس و۔ سے کہ اب بھی زمین کی مٹی طرح طرح کے مچل اور میوے ہو جاتی ہے جس اگر ساری زمین اس کی قدرت سے فتا ہو جائے تو کیا بعید ہے۔



نُوَاحِدُهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِذَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونَ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونَ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبُعُونَ أَلْفًا.

٧٠٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَال النّبِيُّ صَلّي الله عَنْهُ قَالَ فَالَ النّبِيُّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( لَوْ تَابَعْنِي عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيُّ إِلَّا أَسْلَمَ )).

کیا ہوگا؟ آپ نے قربایا ہاں۔وہ بولا ان کا سالن بالا م اور نون ہوگا۔ صحابہ نے بوچھا بالام اور نون کیا ہے؟ وہ بولا بیل اور مجھلی جن کے کلیجے کے مکڑے میں سے ستر ہزار آومی کھاویں گے۔

4000- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے فرمانیا اگر وس یہودی میری پیروی کریں تو ساری زمین میں کوئی یہودی باتی نہ رہے جو مسلمان نہ جو ( بینی وس عالم یہودی مثل ہو جا کیں تو باتی یہودی مسلمان ہو جا کیں گے )۔

2004 - عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ کیت ہیں آپ ایک اللہ علیہ کیت ہیں آپ ایک اللہ علیہ کی ہے ہوئے ہے است میں آپ ایک کری پر ڈیکاد ہے ہوئے ہے است میں چند بہودی مان میں سے ایک نے دوسر سے کہاان سے بو چھور ورج کو۔ دوسر نے نے کہا تمہیں کی شبہ ہے جو بو چھتے ہوا بیانہ ہووہ کوئی بات الی کہیں جو تم کو ہری معلوم ہو۔ چر انھوں نے کہا بو چھو۔ آخر بھر اوگ ان میں کے اللے آپ کی طرف اور بو چھار ورج کیا ہے؟ آپ چپ ہور ہے اور کھی جو اب نے ویا ہو ہے اس کی طرف اور بو چھار ورج کیا ہے؟ آپ چپ ہور ہے اور کھی جو اب نے ویا ہو ہے اس کی طرف اور بو چھار ورج کیا ہے؟ آپ چپ ہور ہے میں اور ہی وہ اور تی آر بی ہے۔ میں ای جگہ علم کھڑ ایموں باد وی اور گار کا ایک عن الووج فیل الووج من امو دبی و ما او تیت من العلم الا قلیلا یعنی بو چھتے ہیں تجھ سے روح کو تو کہہ دول پر وردگار کا ایک علم میں اور تم نہیں دیئے گئے علم گر تھوڑ ل

(400) ہے۔ ازری نے کہارور اور گنس کی بحث نہایت باریک ہے اور باوجود اس کے کہ بہت لوگوں نے کتام کیا ہے ان بی اور کا بیں تکھی جی ۔ امام ابوا کسن اشعری نے کہارورج وہ سائس ہے جو اندر جاتی ہے اور باہر تکتی ہے۔ این یا قائی نے کہاوہ حیات اور اس معنی کے در میان میں ہے اور بعضوں نے کہارورج کی حقیقت کو کو کی تہیں ہے اور بعضوں نے کہارورج کی حقیقت کو کو کی تہیں جانز اسواللہ تعالیٰ کے۔ اور جمہور کہتے ہیں روح کا علم ہے اور اس بی بی اقوال ہیں جو بیان ہوئے اور بعضوں نے کہارورج خون ہے اور آیت سے جانز اسواللہ تعالیٰ کے۔ اور جمہور کہتے ہیں روح کا علم ہے اور اس بی بی اقوال ہیں جو بیان ہوئے اور بعضوں نے کہارورج خون ہے اور آیت سے بیٹن نہیں کی حقیقت ہو تھی جانز ہوں جانز ہیں کی حقیقت بیان نہیں کی تو تین جانز ہیں اس کی حقیقت بیان نہیں کی تو تی ہیں اور جو بیان کردی تو تی تہیں ہیں۔ ہیں نہیان کیا اس کو اللہ نہیں کی تو تی ہیں اور جو بیان کردی تو تی تہیں ہیں۔ ہیں نہیان کیا اس کو اللہ نے کہ وہ ایمان لادی آپ کی نہوت ہے۔ لئ



#### ۲۰۹۰ ترجمه وي جو گزرك

٧٠٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعْ النّبِيِّ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعْ النّبِيِّ مِنْ عَلَيْتِ فِي حَرْثُ بِالْمَدِينَةِ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَفْصٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثٍ عِيسَى بّنِ يُونُسَ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثٍ عِيسَى بّنِ يُونُسَ وَمَا أُوتُوا مِنْ دِوَائِةِ ابْنِ خَشْرَمٍ.

الامع- ترجمه وين بيجاوير كرول

٧٠٦١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النّبيُ عَلَيْهِ فَالَ كَانَ النّبيُ عَلَيْهُ فِي نَحْلِ يَنَوَكُما عَلَى عَسِيبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ خَي تَخْوَ خَيْهِمْ عَنْ الْمُاعْمَشِ وَقَالَ فِي رِوَانَتِهِ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

٧٠٠٦٠ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بَنِ وَائِلٍ فَيْنَ فَأَنْيَتُهُ أَنْفَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَنْ أَقْضِيَكَ حَتَى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَنْ أَتُفْرِيكَ حَتَى تَمُوتَ ثُمَّ تُنْعَثَ قَالَ لَنْ أَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُنْعَثَ قَالَ لَنْ أَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُنْعَثَ قَالَ لَنْ أَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُنْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمُعْوِثُ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ وَإِنِّي لَمَعْوِثُ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِنِّى مَالَ وَوَلَدٍ.

غَالَ وَكِيعٌ كُذًا قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ الْمُؤْلِثُ هَذِهِ الْآيَةُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِهَا وَقَالَ لَأُونَينَّ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى فَوْلِهِ وَيَأْتِينَا فَرُدًا.

٧٠٦٣ –عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي حَدِيثٍ خَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ قَبْنًا فِي

۱۹۲۰ - خباب سے روایت ہے میر اقرض آتا تفاعاس بن واکل پر۔ یس گیاای پر تفاضا کرنے کو۔ وہ بولای کھی ندوں گاجب تک تو جمہ سے بھرنہ جاوے گا۔ یس نے کہای تو جمہ سے اس وقت تک بھی نہ بھروں گا کہ تو مر جاوے پھر اٹھے۔ وہ بولایں مرنے کے بعد بھر اٹھوں گا تو تیرا قرض اوا کر دوں گا جب جمیے اینا بال ملے گا اولاد ملے گا۔ تب یہ آیت اتری افو یا بت اللہ ی کفو بایتنا وقال لاوتین ما لا وولدا آ تر تک یعن تو نے ویکھائی شخص کو وقال لاوتین ما لا وولدا آ تر تک یعن تو نے ویکھائی شخص کو اللہ ورائد کے بین کے ایکار کیا ہماری آ یتوں کا اور کئے گا جمے کو مال اور بیج ملیں میں نے انگار کیا ہماری آ یتوں کا اور کئے گا جمے کو مال اور بیج ملیں ہے اس نے اللہ سے کوئی اقراد لیا ہے۔ کیا وہ غیب کی بات جانا ہے یااس نے اللہ سے کوئی اقراد لیا ہے۔ کیا وہ غیب کی بات جانا ہے یااس نے اللہ سے کوئی اقراد لیا

2017- وی ہے جو گزرا۔ اس میں ہے ہے کہ خباب نے کہا میں جالیت کے زونہ میں لوبار تھا۔ میں نے عاص بن واکل

للہ مترجم کہتا ہے کہ اس زمانے کی تحقیق سے یہ نگلاہے کہ روح دماغ میں جاور دماغ میں تین ڈھیلے تلے او پر دکھے ہوئے ہیں جیسے بعض پہاڑ دن پر پھر کے کلاے ایک پر ایک رکھے ہوئے ہیں۔ او پر کا کلواسب سے بڑا ہے اور یہنچ کا سب میں چھوٹا اور جان اور روح چھوٹے نفور نے کلاے میں جھوٹا اور جان اور روح چھوٹے کلاے ہوئے کا سب میں جھوٹا اور جان اور روح چھوٹے کا سب میں مدمہ دیا جائے تو حیوان چھوٹے کلاے میں ہے دوراس کے متصل حرام مغزہے۔ اس کلاے پر دراسا بھی صدمہ دیا جائے تو حیوان فور اُمر جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اور محکیم جب زچہ کے پیٹ میں بچہ کوماد تا جا جھے ہیں تو ذرا تشتر گہرا پھرا دیتے ہیں تاکہ اس کلاے کا اتر جاوے اور بچہ فورام جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔



الْحَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَاتِلٍ عَمَلًا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ.

١٤٠ ٧٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَهْلِ اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ عَهْلِ اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِحَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ اثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ فَنَزَلَتُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ أَلِيمٍ فَنَزَلَتُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَتَعْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ وَمَا كَانَ اللهُ وَهُمْ يَتَعَدُّرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَى يَعْذَبُونَ عَنْ الْمُسْجِدِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنْ الْمُسْجِدِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنْ الْمُسْجِدِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ إِلْهَا يَهِمْ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنْ الْمُسْجِدِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ اللهُ وَهُمْ يَصَدُّونَ عَنْ الْمُسْجِدِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْلهَايَةِ.

بَابُ قُولُه إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى مَا اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ حَهْلِ هَلَ يُعَفِّرُ مَحَمَّدٌ وَجَهَةً يَئْنَ أَطُهُرِكُمْ فَالَ أَبُو حَهْلٍ هَلَ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجَهَةً يَئْنَ أَطُهُرِكُمْ فَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُرَّى الْفَهُرِى أَفَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُرَّى لَيْنَ رَأَيْنَهُ بَعْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَلُ عَلَى رَقَيْنِهِ أَوْ لَيْنَ رَأَيْنَهُ بَعْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَلُ عَلَى رَقَيْنِهِ أَوْ لَكُنَ رَأَيْنَهُ بَعْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَلُ عَلَى رَقَيْنِهِ أَوْ لَكُنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَهُو يُصَلّى زَعْمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَيْنِهِ قَالَ فَعَيْهُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُصُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَيَنْعَى بِينَايِهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ مَا لَكَ عَلَى عَقِيبُهِ وَيُنْعِي بِينَايِهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ مَا لَكَ عَلَى عَقِيبُهِ وَيُنْعِي بِينَايِهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ مَا لَكَ عَلَى عَقِيبُهِ وَيُنْعِي بِينَايِهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ مَا لَكَ عَلَى عَقِيبُهِ وَيُنْعِي يَبَدَيْهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ مَا لَكَ عَلَى عَقِيبُهِ وَيُنْعِي يَنِينَهِ لَهُ لَعَنْمَالًا مِنْ نَامِ وَهُولًا وَشَلَى الله عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِلّهُ يَشِي وَيَنْهُ لَكَ مَنْهُ إِلّهُ وَمُولًا عَلَى الله عَلَيْهِ وَيَنْعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ فَوْ فَهَا مِنْ فَارَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ فَوْ فَهَا مِنْ فَارَالُ اللّهُ عَرَّا وَجَلًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ فَوْ فَهَا مِنْ فَارَالُ اللّهُ عَرَالُهُ اللّهُ عَوْلُ لَا اللّهُ عَرْهُ وَجَلًا لَا اللّهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْهُ عَرْوالًا لَلْكَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَرْواللّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَرْ وَجَلًا لَا لَلْهُ عَرْ وَجَلًا لَا لَلْهُ عَرْواللّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ لَيْ لَعَلَيْكُولُ الللّهُ عَرْواللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ لَلْكُولُ اللّهُ عَرْواللّهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي لَكُولُكُولُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَى فَلَا عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَالِكُولُ لَا اللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَا

ر منی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیکھ کام کیا پھراس سے نقاضا کرنے گیا مز دور ی کے لیے۔

۳۲۰۷- انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے ابو جہل نے کہا یا الله اگر بیہ قرآن کی ہے تیری طرف سے تو ہم پر پھر برسا آسان سے یاد کھ کاعذاب بھیجے۔ اس وقت بیہ آیت انزی الله ان کو عذاب کرنے والا نہیں جب تک توان میں موجود ہے اور الله ان کو عذاب نہیں کرنے والا نہیں جب تک وواستعفار کرتے ہیں اور کیا ہوا جو النہ عذاب نہیں کرنے کا جب تک وواستعفار کرتے ہیں اور کیا ہوا جو النہ عذاب نہ کرے ان کو وور و کتے ہیں مجدحرم میں آئے ہے۔

باب: آیت اِنْ الْانسان لَیَطُغی کاشان تزول

۱۹۵ - ۱ ابو بر بره رضی الله عند بے روایت ہے ابوجہل نے کہا کیا

مر اپنامند زیمن پر رکھتے ہیں تمہار سے سائے ؟ تو گوں نے کہا ہیا

ابوجہل نے کہا قتم لات اور عزی کی اگر بیں ان کواس حال میں

دیکھوں گا (لیتن تجدہ میں) میں ان کی گر دان رو ندوں گایامنہ میں

مٹی نگاؤں گا۔ پھر دورسول انقہ کے پاس آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے

دیکھاکہ ایک بی ایکا ابوجہل الٹے پاؤں پھر رہا ہے اور ہاتھ سے کی

ویکھاکہ ایک بی ایکا ابوجہل الٹے پاؤں پھر رہا ہے اور ہاتھ سے کی

ویکھاکہ میرے اور حمر کے بی میں آگ کی ایک خند ت ہے اور ہول میں نے

ویکھاکہ میرے اور حمر کے بی میں آگ کی ایک خند ت ہے اور ہول میں

ہر ان وہیں (فرشتوں کے باز و تھے کی رسول انٹہ نے فرمایا آگر وہ

میرے نزد یک آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میرے نزد یک آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میرے نزد یک آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میرے نزد یک آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میر ان اللہ تعالی نے یہ آتا تو فرشتے اس کی ہوئی بوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میر ان اللہ تعالی نے یہ آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک لیتے۔

میر ان اللہ تعالی نے یہ آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک کیتے۔

میر ان اللہ تعالی نے یہ آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک کیتے۔

میر ان اللہ تعالی نے یہ آتا تو فرشتے اس کی ہوئی ہوئی عضو عضوا چک کیتے۔

(۱۹۳۷) ۴٪ معاذاللہ مسجد ہے کی مسلمانوں کوردکنا کہ دواس میں نمازنہ پڑھے کتابوا گناہ ہے ایسے گناہ پراللہ کے عذاب اترنے کاؤر ہے جمارے وقت میں بعض نام کے مسلمان ایسے دیوائے ہوگئے ہیں کہ ذراؤرائے اختلاف پر مسلمانوں کو مسجد ہیں آنے ہے یانماز پڑھنے ہے متع کرتے ہیں اور مسجد کوجواللہ کا گھرہے اسپتے یاواکی ملکیت خیال کرتے ہیں۔ یہ مسلمان خداسے نہیں شر ماتے کہ میرودونسار کی گرجا ہیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے اور بیا ہے بھائیوں کوروکتے ہیں خداکی ماران پر۔



٧٠٩٩ - عَنْ مُسْرُونِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنّا عِنْدَ عَلْدِ اللهِ حُلُوتُ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ بَيْنَا فَأَنَاهُ وَحُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْسَنِ إِنَّ قَاصَاً عِنْدَ أَبُوالهِ كِنْدَةً يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةً اللّٰعَانِ عَبْدَ أَبُوالهِ كِنْدَةً يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةً اللّٰعَانِ مَيْدَةً لَيْوَالهِ كِنْدَةً يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةً اللّٰعَانِ وَيَاعِدُ اللهُ وَحَلَسَ وَهُو مَنْهُ كُفَيْرَ وَيَاعِدُ اللهِ وَحَلَسَ وَهُو مَنْهُ كُفِينَ يَعْلَمُ فَالِنَّالُ النَّهُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ عَنْيُهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ الله عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلِيقُلُ الله عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ الله عَنْهُ عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلَيْقُلُ الله عَنْهُ عَنْهُ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَمَنْ أَنْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَقُولُ لِمَا لَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ أَنْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِيكُمْ وَمَا أَنْ لِنَهِ مَنْ أَجْدِي وَمَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي وَمَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي وَمِنْ إِنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰى وَمَا أَنّا مِنْ الْمُتَكَلّٰفِينَ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي وَمَا أَنَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى مَا أَسْلُولُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي مَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي وَمِنْ أَنْ اللّٰهُ عَلَى مَا أَسْلُولُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِي اللّٰهِ عَلْمُ مَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا أَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَا أَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ال وجدے کہ اپنے شیک امیر سمجتاہے آخر تیرے رب کی طرف بچھ کو جاناہے کیا تونے دیکھااس مخص کو جوایک بندے کو نمازے منع کر تاہے؟ (معاذ اللہ جوکس مسلمان کو منع کرے یامسجد ے روکے وہ ابوجہل ہے) بھل تو کیا سجھتا ہے اگر پیدراہ پر ہوتا اورا چھی بات کا حکم کر تا؟ تو کیا سمجھتا ہے اگر اس نے جھٹلا یااور پیٹے بھیری؟ یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہاہے۔ ہرگز نہیں اگریہ باز نہ آئے گا(ان برے کا مول ہے) ہم اس کو تھسیٹیں سے ماتھ کے بل اوراس کا ما تھا جھوٹا ہے گنہگار وہاں وہ پکارے اپنی توم کو تریب ہم بلادیں گے فرشتوں کو ہر گز تواس کا کہنانہ مان۔ نادی ہے آیت ہیں قوم مرادے (یاسا تقی اور دفیق جو محبت ہیں دہتے ہیں)۔ ٢٢٠ ٢٠ مسروق سے روایت ہے ہم عبداللہ بن مسعود سے پاس بیٹے تھے اور وہ لینے ہوئے تھے ہم لوگوں میں کہ است میں ایک ھنے آیاادر بولا اے ابو عید الرحمٰن !ایک بیان کرنے والا کندہ کے در دازوں پر بیان کر تاہے اور کہتاہے کہ قرآن میں جو دھو کیل کی آیت ہے مید د حوال آنے والا ہے اور کا فرول کا سانس روک وے گا۔ مسلمانوں کو اس ہے ز کام کی کیفیت ہیدا ہو گی۔ بیہ س کر عبداللہ بن مسعود بیٹے گئے غصہ میں اور کہااے لو کو!اللہ ہے ڈروتم میں ے جو کوئی بات ج نہاہے اس کو کے اور جو نہیں جانہا تو یوں کے الله باک خوب جانا ہے کیونکہ علم کی میں بات ہے کہ جو بات تم میں سے کوئی نہ جاتا ہواس کیلئے اللہ اعلم کے۔ اللہ جل جلالہ نے اسینے نبی سے فرمایا کہد تواے محمد میں کچھ مز دوری نبیس ماتکااورند میں تکلف کر تا ہوں رسول اللہ کے جب او کوں کی کیفیت دیکھی



٧٠٦٧ – عَنْ مَسْرُوق قَالَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ رَجُلُلُ فَقَالَ تَرَكْتُ فِي الْمُسْجَادِ رَجُلًا بُفَسِرُ الْقُرْآنَ بِرَأَيهِ يُفَسِرُ هَذِهِ الْآيَةَ ((بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ فَيَاعَدُ فَيَانَ فَيَاعَدُ دُعَانَ فَيَاعَدُ فَيَانَ الْقَاسِهِمْ حَتَّى يَا عُدَمَ مَنْهُ كَهَيْمُةِ الرَّكَامِ فَقَالَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَنْهُ كَهَيْمُةِ الرَّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

کہ وہ سمجھانے سے نہیں مانے تو فرمایاالشدان پر سات برس کا قحط بھتے جیسے حضرت ہوسفٹ کے زمانہ میں سات سال تک قحط ہوا تھا۔
آخر قریش پر قحط پڑا ہو ہر چیز کو کھ گیا یہاں تک انحوں نے کھالوں اور مر دار کو بھی کھالیا بھوک کے مارے اورایک شخص ان میں کا آسمان کو دیکھا تو دھو تیں کی طرح معلوم ہو تا۔ پھر ابوسفیان رسول اللہ گئے ہاں آیا گئے لگائے محرائی تھا کہ دوائد کی اطاعت کا اور ناتا جوڑنے کا تمہاری توم تو تباہ ہوگئی ان کے لیے دعا کر واللہ تو گئی سے ۔اللہ تعالی نے فرمایا انتظار کراس دن کا جب آسمان سے تو گئی ہے ۔اللہ تعالی نے فرمایا انتظار کراس دن کا جب آسمان سے کھم کھلا دھوال النے گاجو لوگوں کو ڈھانک لے گاہ و کھ کاعذاب کو موقوف کرنے والے ہیں۔اگر ہے بیال تک کہ فرمایا ہم عذاب کو موقوف کرنے والے ہیں۔اگر اس آبیت میں آخرت کا عذاب مر او ہو تا تو وہ کہیں موقوف ہو تا اس آبیت میں آخرت کا عذاب مر او ہو تا تو وہ کہیں موقوف ہو تا لیس کے تو اس پکڑے مراد بدر کی پکڑے او رہ نہ نشانیاں لیعن دھواں اور پکڑاور لزام اور روم کی نشانیاں توگزر پکیل ۔

2.14 - وای مضمون ہے جواو پر گزرا اس میں یہ ہے کہ قریش نے جب آپ کی تافرانی کی تو آپ نے الن پر قط پڑنے کی دعائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذبانہ بیل قحط پڑنا تھا آخر وہ قحط اور تنگی میں جنلا ہوئے آدی آسان کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے اور آسان کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے اور آسان کے بھی ما وہ یہ کی طرف بھر ایوا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول اللہ علیہ وسلم ادعا فرما تھی مصر کے لیے وہ تباہ ہو تھے (مصر مسلی اللہ علیہ وسلم ادعا فرما تھی مصر کے لیے وہ تباہ ہو تھے (مصر ایک قبیلہ ہے )۔ آپ نے فرمایا معر کے لیے وہ تباہ ہو تھے (مصر کی رائیہ تائی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں) بھر آپ نے ان کے لیے کی رائیہ کے ان کے لیے کی رائیہ تائی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں) بھر آپ نے ان کے لیے دعائی تب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں) بھر آپ نے ان کے لیے دعائی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آ یت اتاری ہم تھوڑے وان کے لیے دعائی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آ یت اتاری ہم تھوڑے وان کے لیے داوی نے کہا عذاب مو تو ف کر دیں گے تم پھر وہی کام کر و گے۔ راوی نے کہا عذاب مو تو ف کر دیں گے تم پھر وہی کام کر و گے۔ راوی نے کہا



مُعْظَمَّةُ وَحُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرُ اللهَ لِمُضَرَّ فَإِنْهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ قَالَ فَدَعَا فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ قَالَ فَدَعَا اللهُ لَهُمْ فَأَنْوَلَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا أَصَائِتُهُمْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا أَصَائِتُهُمْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ فَعُطِرُوا عَلَيْهِ قَالَ فَأَنْوَلَ اللهُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ فَعُطِرُوا عَلَيْهِ قَالَ فَأَنْوَلَ اللهُ قَلْمُ اللهُ فَاللّهُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَالَ فَأَنْوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٧٠٦٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّحَانُ وَاللَّزَامُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشُهُ وَالْقَمَرُ.

٧٠٦٩ عَنْ الْأَعْمَسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

٧٠٧٠ عَنْ أَنِيَّ بْنِ كَعْبِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَحَلُّ وَحَلُّ وَحَلُّ وَحَلُّ وَحَلُّ وَحَلُّ وَكَالَّ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنْظَنْمَةً أَوْ الدُّعَانُ مَصَالِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوْ الدُّعَانُ شُعْبَةُ النشاكُ فِي الْبَطْشَةِ أَوْ الدُّعَان
 شُعْبَةُ النشاكُ فِي الْبَطْشَةِ أَوْ الدُّعَان

بَابُ انْشِقَاق الْقَمَرُ (ا)

٧٠٧١ عَنْ عَبْدِ اللهِ كَالَ انْشَنَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ

ان پر پنی بر سابدب در اان کو چین ہوا توونی حال ہو گیاان کاجو پہلے تھا۔ تب اللہ بنے بید آیت اٹاری فار تقب بوم تاتی السماء بدخان مین آخر تک ہم بدلہ لیس کے لین بدر کے دن۔

401۸- عبداللہ بن مسعود کے کہایا کی نشانیاں تو گزر چکیں دخان اور لزام اور روم اور بعظہ اور قمر (بعنی شق قمر)۔ 4019- ترجمہ وی جو گزرانہ

۲۵۰۵ - الی بن کعب رضی الله عنه نے کہا یہ جو الله تعالی نے فرمایا ہم ان کو چھو ٹاعذ اب دیں گے اس سے مراود نیا کی مصبحیں ہیں روم اور بطوعہ او روغان اور شعبہ کو شک ہے بطوعہ کہا یاد خان۔

## باب: شق القمر كابيان

ا ک • ک - عبد الله بن عمر رصنی الله عنبما سے روابیت ہے جاتد پیٹا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں دو ککڑے ہو گیا۔ آپ

(۱) ہنا تا میں میاض نے کہا شق القر ہمارے تو فیمر کے بڑے مجروں ہیں ہے اور اس کو متعدو صحابہ نے دوایت کیا ہے اور ظاہر آ بت کر یسر کا بھی معتمون ہے کہ جائے ہوئی ہوئی ہے کہ اس کا انکار کیا ہے بعض مبتد ہے نے جن کاول اللہ تعالی نے اندھا کر دیا کہ تکہ بخرو عشل کے خلاف نہیں اس واسطے کہ قرائلہ تعالی کی کلوق ہے اور اللہ تعالی اس ہی تصرف کر سکن ہے جس طرح جا ہے جیسے اس کو فیااور تاریک کرسے گا ایک دن اور بعض ہے دین جو کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہو تا تو اس کی نقل متواز ہوتی اور تمام زیمن کے لوگ اس کو و کیھنے کہ والوں کو کرسے گا ایک دن اور بعض ہے دین جو کئے اپنے کپڑوں میں کیا خصوصیت تھی ؟ اس کا جواب بید ہے کہ ہے منجو درات کو ہواا کھر لوگ اس وقت غفلت ہیں ہو تھے اور درواز سے بند ہو تھے اپنے کپڑوں میں کیا خصوصیت تھی ؟ اس کا جواب بید ہے کہ ہے منجو درات کو ہواا اور بید ام مشاہد ہے کہ کسوف تر کو بھی چند تی آوی در کھتے ہیں اور یہ واقعہ واجو اور ہو تھا اور بید اور مشاہد ہے کہ کسوف تر کو بھی چند تی آوی در کھتے ہیں اور یہ واقعہ مناول میں اور جواب کی درات کو بواور ہو اور اور کیا ہو اور بھی منامول میں اور جواب کیا ہی وادر وہ کرا جوان کو درکھائی دیتا ہے بدستور آ سان پر دم ہواور بعض منامول میں ایر ہو واللہ علیہ عالی دیتا ہو اجال کی شکل پر ہواور وہ کرا جوان کو درکھائی دیتا ہے بدستور آ سان پر دم ہواور بعض منامول میں ابر ہو واللہ علیہ عالی دیتا ہو اجال کی شکل پر ہواور وہ کرا جوان کو درکھائی دیتا ہے بدستور آ سان پر دم ہواور بعض منامول میں ابر ہو واللہ ال



صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( الشَّهَلُثُوا )).

٧٠٧٢ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ يَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بعِنْى إِذَا انْغَلَقَ الْغَمَرُ بِلْنَتَيْنِ فَكَانَتْ بِلْقَةٌ وَرَاءَ الْحَلِ وَيِلْقَةٌ دُونَهُ نَغَالَ إِنَّنَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ (( **اشْهَدُو**ا )).

٧٠٧٣–عَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْفَمَرُ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ فَسَتَرَ الْحَبَلُ فِلْفَةُ رَكَانَتْ فِلْقَةً فَرْقَ الْحَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( اللَّهُمُّ الشَّهَدُّ )).

٧٠٧٤ –عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُ ذَلِكَ. ٧٠٧٥ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِي كِلَاقِمَا عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةً نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي فَقَالَ ((اشْهَدُوااشْهَدُوا)). ٧٠٧٦–عَنْ أَنْسِ أَنْ أَهْلَ مَكُةً سَٱلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيِّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ

٧٧ ٧٧- عَنْ أَنْسِ بِمَعْنَى حَلوِيثٍ شَيْبَالَ.

انْشِعَاقَ الْقَمْرِ مَرُّتَيْنِ.

٧٠٧٨ عَنْ أَنْسِ قَالَ إِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرَاقَتَشِن وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

٧٠٧٩–عَنْ الْنِي عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ الْقُمَرَ انْشَقُّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

بَابٌ فِي الْكُفَّار

• ٧ • ٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِييِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ

ئے قرمایا کولور ہو\_

العدد - عبدالله بن مسعود رمتى الله عند سے روایت ہے ہم ر مول الله عظافة كے ساتھ سے متى من كر جاند بحث كر دو فكڑے ہو گیا۔ ایک عکرا تو پہاڑ کے اس طرف رہاادر ایک اس طرف چلا كيك رسول الله عَنْ فَيْ نَهِ مَرْمَايا كواه رجو

اعلامه- ترجمه والي بهدال من بدي كه ايك الرك م بہاڑ کو ڈھانک لیااور ایک کئز ایہاڑے او پر رہا۔

> سمے • 2- مبداللہ بن عمر ہے بھی اس کی مثل مر وی ہے۔ ۵-۷- زجمه وي بيجو كزرك

٢٥٠٤٦ - الس رضي الله عند سے روایت ہے کہ مکہ والول نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے كوئى نشانی جابى۔ آپ نے ان كو دويارجة تدكا يحشناذ كمايا

٧٤٠٤- زجمه وي ب جو كزرا

۸۷۰۷- انس رضی الله عندے روایت ہے جائد رو کلڑے ہوا ر رول الله صلى الله عليه و آله وسلم كے زمائے ميں أ

٩ ٤٠٥- ابن عماس رضى الله عنهائ مجمى اليسانى روايت ہے۔

باب: كافرون كابيان

٠٨٠٧- ايوموي "سے روايت برسول الله عليہ فرمايا الله

( ۱۰۸۰) الله مبر سے مرادیبال طم ہے لین انقام کے لیے جلدی نہ کرنار سعدی علیہ الرحمة نے قرمایا ہے ۔ که جرم جینوه نان پر قرار میدار د خداب أراست مسلم بزر كوارى وعلم



تَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ لَا أَخَدَ أَصْبُولُ اللهِ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ عَوَّ أَخَدَ أَصْبُولُ عِلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ عَوْ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْوَلُكُ بِهِ وَيُعجُعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُحْافِيهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ ﴾).

٧٠٨١-عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مَلَّقَةً بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَيُحْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذَّكُرُهُ.

٧٠٨٢ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَدْى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ عَلَى أَدْى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ عَمَالَى إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرُزُفُهُمْ وَيُعَالِيهِمْ وَيَعْطِيهِمْ )).

بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا

٧٠٨٣ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِي اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ كَالَتُ لَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

١٩٠٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُنْخَدَّتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ إِلَّا قَرْلَهُ ((وَلَا أَذْخِلُكَ النَّارَ)) فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ. بِمِثْلِهِ إِلَّا قَرْلَهُ ((وَلَا أَذْخِلُكَ النَّارَ) فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ. ٥ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ ( يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْفَيْامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

جل جلالہ سے زیادہ کوئی آیز اپر صبر کرنے والا نہیں (باوجو دیکہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہو)۔اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں اوراس کے لیے بیٹا ہتاتے ہیں (حالا نکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں سب اس کے غلام ہیں) پھروہ ان کو شکرر ستی دیتا ہے روزی دیتا ہے۔ اس کے غلام ہیں) چروہ ان کو شکرر ستی دیتا ہے روزی دیتا ہے۔

۵۰۸۲ - ترجمه وی ہے۔ اس پی اتنازیادہ ہے و یعطیهم لیتی ویتاہے ان کو۔

### باب: کافرول سے زبین مجرسونابطور فدیہ طلب کرنے کابیان

۱۳۵۰ – انس بن مالک ب روایت برسول الله به کاعذاب بوگا
الله تعالیٰ اس شخص سے قرمائے گاجس کوسب سے ہلکاعذاب بوگا
جہتم میں اگر تیرے پاس دنیا ہوتی اور جو پکھاس میں ہے کیا تواس کو
دے کر اپنے کو عذاب سے چھڑاتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ پروردگار
فرمائے گاجی نے تو بچھ سے اس سے سہل بات جابی تھی (جس شرمائے گاجی نے تو بچھ سے اس سے سہل بات جابی تھی (جس میں پکھ فرچ نہ تھا) اور تواس وقت آدم کی چیھ میں تھا کہ شرک نہ کرنا میں تھے کو جہتم میں نہ لے جاؤں گا تو نے نہ بانا اور شرک کیا
(معاذ الله شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ بخشانہ جاوے گا اور شرک کرنے والا اگر شرک کی حالت میں مرے توابد اللہ او جہتم میں رہے گا)۔
والا اگر شرک کی حالت میں مرے توابد اللہ او جہتم میں رہے گا)۔

4.00 - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ و آلبہ وسلم نے فرمایا تیامت کے دن کافر سے کہا جاوے گا کر تیرے باس زمین جرکے سونا ہو تاکیا تواس کودے کر



أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَالًا مُتِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ )).

٧٠٨٦ – عَنْ أَنْسِ عَنِ الَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( فَيُقَالُ لَهُ كَلَاَئِتَ قَدْ سُتِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ )).

بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ

٧٠٨٧ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْ أَنْ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَحُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ (( أَلَيْسَ اللهُنْيَا قَادِرًا اللهُنِيَ أَمْشَاهُ عَلَى وِجْلَيْهِ فِي اللهُنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) قَالَ تَنَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا.

بَابُ صَبْغِ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي النَّارِ وَصَبْغِ أَشَدُهِمْ بُوْسًا فِي الْجَنَّةِ

٨٨ - ٧٠ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (﴿ يُوْلَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهُ (﴿ يُولَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُقَلِمَةِ فَيُصِبْعُ فِي اللهُ ثَبَا مِنْ أَهْلِ النّارِ يَوْمُ الْقَيْامَةِ فَيُصِبْعُ فِي النّارِ مِنْهُ فَهُ مُلُ رَأَيْتَ النّارِ مِنْهُ فَعَ مُل رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُ هَلْ مَلْ مَرْ بِكَ نَعِيمٌ قَطُ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ خَيْرًا قَطُ هَلُ مَل مَرْ بِكَ نَعِيمٌ قَط فَيقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبّ وَيُونِنِي بِأَنْهُ النّاسِ بُؤْمًا فِي الدُّنْهَا مِنْ أَهُ يَا رَبّ وَيُونِي بِأَنْهُ النّاسِ بُؤْمًا فِي الدُّنْهَا مِنْ أَهُ يَا الْمَن الْجَدّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا أَهُل الْحَدّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا

ا پنے تمین چیزاتا؟ وہ بولے گاہاں۔ پھر اس سے کہا جاوے گا بھی سے تواس سے آسان کا سوال ہو تاتھ (کہ شرک نہ کر ناوہ بی تھے سے نہ ہو سکا)۔

۱۸۷۰- ترجمہ وہی جو گزرگ اس میں یہ زیادہ ہے کہ اس سے کہا جوے گا تو جھوٹا ہے جھے ہے تو اس سے سبل بات کا سوال ہوا تھا۔

باب: کافر کاحشر مند کے بل ہونے کا بیان ۱۹۸۷ - انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے ایک شخص نے کہایار سول الله کافر کاحشر قیامت کے دن مند کے بل کیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیاجس نے اس کو دونوں پاؤں پر دنیاجس چلایا دواس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو مند کے بل چلادے قیامت کے دن۔ قیادہ نے یہ حدیث من کر کہا نے شک اے مارے دب توالی طاقت رکھتا ہے۔

باب : د نیامیں د کھ نہ دیکھنے والے کو جہنم میں غوطہ اور سکھ نہ دیکھنے والے کو جنت کاغوطہ دینے کا بیان

۱۹۸۸ – انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه سے روایت ہے رسول الله عنه عنه نے فرمایا لایا جاوے گا قیامت کے دن اہل دوز ن سے جو دنیا داروں بیس آسودہ تر اور خوش عیش تر تھاسو و و زخ میں ایک ہار خوطہ دیا جاوے گا گھراس سے بوچھا جاوے گا کہ اے آدم کے بیٹے کی اور نے بھی آرام دنیا بیس دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر بھی چین بھی گزرا تھا؟ کیا تو وہ کے گا تتم خدا کی بھی نہیں اے بیرے رہاور اہل جنت سے اور وہ کے گا تتم خدا کی بھی نہیں اے بیرے رہاور اہل جنت سے لایا جاوے گا جو دنیا بیس سب لوگوں سے سخت تر تکلیف میں رہا تو لایا جاوے گا جو دنیا بیس سب لوگوں سے سخت تر تکلیف میں رہا تو

(۵۰۸۵) جہر سے کون می بات ہے امارے رب کی طاقت اور قدرت ہے حداور ہے حساب ہے وہ آومیوں کو کیاساری مخلوق کو ایک آن میں مند کے بل چانا سکتاہے اور جولوگ الی باتول پر شبہ کرتے ہیں وہ عقل ہے معذور ہیں۔

(۷۰۸۸) تنا ایمنی دوزخ کی شدت کے روبرود نیا کا آرام یالکل بھول جاوے گا آگرچہ دنیا بیں اس نے سلطنت کی ہواور بہشت کے چین اور آرام کے روبرود نیا کی تکلیف ہر گزیاد نہ ہے۔ گیا گرچہ تمام ممر بیار کی اور قاقہ کشی بیس گزری ہو۔ ( تخفۃ الناخیار )



اَئِنَ آذَمَ هَلُ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللّٰہِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسُ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِئْةً قَطُّ )).

## بَابُ جَزَآءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ

١٨٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَوْمِنَا حَسَنَةً اللهِ عَلَيْهِ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي اللَّذِينَا وَيُجْوَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا اللَّهُ اللّهِ عَلَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا اللّهَا فِي اللّهَ عَمِلَ بِهَا لِللهِ وَأَمَّا اللّهَائِيَا حَتَى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ فَي اللّهُ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا ).

٧٠٩٠ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهُ حَدْثَ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَدْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْهُ حَدْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ إِنَّ الْكَالِمِ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْهِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنْ أَطْهِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنْ أَطْهِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَرُاقًا اللهُ يَدُخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي اللهُ عِرَةٍ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي اللهُ يَا عَلَى طَاعْتِهِ )).
 في الدُّنْيَا عَلَى طَاعْتِهِ )).

. ٩٦ • ٧- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا. بَاتِ مَثَلَ الْمُؤْمِن وَالْكَافِر

٧٠٩٢ - عَنْ أَبِي مُرْثِرَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ

جنت میں ایک بار غوطہ دیا جادے گا پھراس سے پوچھا جادے گا اے آدم کے بیٹے تو نے بھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تھے پر شد ساور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کیے گا خدا کی نتم جھے پر تو بھی تکلیف نیس گزری اور بیں نے تو بھی شدت اور بختی نہیں دیکھی۔ باب: مومن کو نیکیوں کا بدلہ دینیا اور آخرت بیس ملے گا

۱۹۸۹ - انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله الله الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے سلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے سلے بھی نظلم نه کرے گااس کا بدله و نیاش دے گااور آخرت بیس بھی دے گااور کا فرکواس کی نیکیوں کا بدله و نیاش دیاجا تاہے بہال تک کہ جب آخرت ہوگی تواس کے پاس کوئی نیکی تدرہے گی جس کا دہ بدلہ دیاجا دے۔

- 2090 - انس بن بالك رضى الله عند سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا كافرجب كوئى نیكى كر تاہے تواس كو دنیا میں فائده مل جاتا ہے (عمدہ نوالہ) أور مومن كى نیكوں كو تو الله تعالى ركھ چھوڑتا ہے آخرت كے ليے اور دنیا میں بھى اس كوروزى ویتا ہے این طاعت كے بعد۔

۷۰۹۱- زجمه وي جو گزرل

باب: مون اور کا فرکی مثال

۲۰۹۲ - ابوم رمره رمنی الله عنه سے روایت ہے دسول الله صلی الله

(۱۹۹۹) منظ تودی نے کہاہے علاء نے اجماع کیا ہے کہ جو کافر کفر پر مرے اس کو آخرت میں کچھ تواب نیس ہے اور و نیاش جو کوئی کام اس نے خدا کے لیے کیا ہواس کا بھی بدلہ ندھے گا اور یہ اس حدیث سے ٹابت ہے اور مراو دوا تمال ہیں جن میں نیت کی احتیاج نہیں ہے جسے نا تا ملانا اور صد قداور آزاد کی اور ضیافت اور خیر ات وغیر داور مومن کی کل نیکیاں آخرت کے لیے اسمحی کی جاتی ہیں اور و نیا ہیں بھی فائد و ملتا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ا

(۷۰۹۲) ﷺ منوبر کا در خت بخت ہو تاہے ہواہے کم جھکاہے اوراگر سخت ہواچے تو ہڑے اکھڑ جاتا ہے جیسے تازااور مجور کاور خت۔ خلاصہ ومطلب میر ہے کہ مؤن ہمیشہ باراور مصیبت میں گر فرار رہتاہے تواس کے گناہوں میں تخفیف ہوجاتی ہے اور کا فراور منافق کو مصیبت للے

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَوَالُ الرَّبِحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَوَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبُلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْدِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتُحْصِدُ )).

٣٠٩٣ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي
 حَدِيثِ عَبْدِ الرُّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيلُةُ (( تُغِينُهُ)).

١٩٤٤ - عَنِ ابْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ (( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَعْبِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُا الرَّبِحُ تَصْرَعُهَا كَمَثُلِ الْمُخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ تُفِيتُهَا الرَّبِحُ تَصْرَعُهَا مَرْةً وَتَعْدِلُهَا أَخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثْلُ الْكَالِمِ كَمَثَلِ الْمُجَالِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِينُهَا كَمَثَلِ الْمُجَالِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِينُهَا كَمَثَلِ الْمُجَالِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِينُهَا كَمَثَلِ الْمُرْزَةِ الْمُجَالِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِينُهَا كَمَثَلِ الْمُرْزَةِ الْمُجَالِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِينُهَا شَيْءٌ حَتّى يَكُونَ انْجَعَاقُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)).

٩٠٩٠ عَن بْنِ كَعْبَو بْنِ مَالِلهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ وَاللهُ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ الدُّرَاعِ اللهِ عَلَىٰ الدُّرَاعِ تُعَلَىٰ الْحَامَةِ مِن الزُّرْعِ تُعَلَيْهُ الرَّبَاحُ تَصْرَعُهَا مَرُّةً وَتَعْدَلُهَا حَتَى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ وَمَعْدُلُهَا حَتَى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ وَمَعْدُلُهَا حَتَى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ وَمَعْدُلُهُا حَتَى يَأْتِيهُ أَلَا يُصِيبُهَا وَمَعْدُلُهُا مَرَّةً وَاجِدَةً )).

٧٠٩٦ - عَنْ كَفْتُ إِنْ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّمِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

٧٠٩٧ - عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِلُوْ عَنِ النَّبِيِّ الْمَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ الْمَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ الْمَالَكُ بَنْحُو حَدِيثِهِمَا فِي حَدِيثِهِمَا مِنْ مُنْكُولُا مِنْكُولُو اللَّهُ مُنَا فِي حَدِيثِهِمَا مَنْ اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُو اللَّهُ مُنْكُولُونُو اللَّهُ مُنْكُولُونُ اللَّهُ مُنْكُولُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْكُولُونُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُنْكُولُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُلِّلِكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مِنْكُونُ اللَّهُ مِنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُلَّالِكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللّهُ اللَّهُ مُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِكُونُ اللّهُ مُنْكُ

عَنْ يَحْتَى (( وَمَثَلُ الْكَالِمِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ )).

علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کی تی ہے ہمیشہ وہ ہوا ہے جھکتا ہے اس طرح مومن پر ہمیشہ مصیبت آتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے در خت کی تی ہے کہ مجھی نہیں جھکتا یہاں تک کہ جڑے کا ناجاوے۔

۹۳-۷- ترجمه وی بے جواد پر گزرا-

2004- کعب بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کی مثال البی ہے جیسے کھیت کا فرم جھاڑ۔ بواہ س کو جھوتے وہی ہے جبوتے وہی ہے جبوتے وہی ہے بہتی سیدھا کر دہتی ہے بہتاں تک کہ سو کہ جاتا ہے اور مثال کافر کی جیسے متوبر کادر مت جو سیدھا کمڑار ہتا ہے اپنی جڑ پر اس کو کوئی چیز تبیس جھکاتی یہاں تک کہ ایک ہارگی اکھڑ جا تا ہے۔

409۵- زجمه وی بے جو گزرل

۷۹۷- ترجمه وی بے جو گزرا

لئے کم ہوتی ہے اوراکر ہوئی توثواب ہے محروم ہے لینی مومن کولازم ہے کہ دن خاور مصیبت سے نہ تھیرائے اس کوخدا کا اصان سمجے اوراسینے گناہوں کا کقارہ خیال کرے۔



# بَابُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ

الشهر الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ هِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ هِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ هِنْ الشَّحَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا هَقُلُ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا هَقُلُ الشَّعَرِ الشَّجَرِ النَّاسُ فِي النَّاسُ فِي النَّسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِي )) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الشَّحْرِ النَّهَ وَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّحْرِ النَّهَ وَالله عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّحْرِ النَّهَ وَالله عَلَيْهُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّحْرِ النَّهَ فَاللَّ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّحْرِ النَّهَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي النَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠٠٩٩ - عَنْ الْبِي عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَنْكُهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ (( أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةِ

عَنْلُهَا هَقُلُ الْمُؤْمِنِ )) فَحَعَلَ الْفَوْمُ يَذْكُرُونَ

شَحَرًا مِنْ شَحْرِ الْبُوادِي قَالَ البَّنْ عُمْرَ وَأَلْفِي شَحَرًا مِنْ شَحْرًا مِنْ أَنْهَا النّحَلَةُ فَحَعَلْتُ أُرِيدُ

فِي نَفْسِي أَوْ رُوعِيَ أَنْهَا النّحَلَةُ فَحَعَلْتُ أُرِيدُ

وَى نَفْسِي أَوْ رُوعِيَ أَنْهَا النّحَلَةُ فَحَعَلْتُ أُرِيدُ

أَنْ أَقُولَهَا فَإِذَا أَسْنَالُ اللّهُومِ فَأَهَابُ أَنْ أَتَكُلُم فَلَمّا لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلّهُ حَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ صَحِيتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلّه حَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ صَحِيتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلّه حَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ صَحِيتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِلّه حَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ عَمْرَ مَسُولِ اللهِ صَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ عَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ عَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ عَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ عَدِيثًا وَاجِدًا قَالَ لَكُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَأَيْهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١ . ١ ٧ - عَنْ مُحَاهِدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ غَمَرَ يَقُولُ

باب: مومن کی مثال مجور کے در خت کی تی ہے در خوت کی تی ہے در خوا یا اللہ عظافہ نے فربایا در خوں بیں آیک در خت ایسا ہے جس کے بیتے نہیں گرتے وہ مثال ہے مسلمان کی توجھ سے بیان کرووہ کون سادر خت ہے؟ لوگوں نے جنگل کے در ختوں کا خیال شروع کیا۔ عبداللہ نے کہا میرے دل بیس آیا وہ مجور کا در خت ہے لیکن شروع کیا۔ عبداللہ نے کہا میرے دل بیس آیا وہ مجور کا در خت ہے لیکن ش نے شرم کی اور نہ کہا کہ چر لوگوں نے عرض کیا یا دسول اللہ ؟ آب بیان فرمایے وہ کو نسادر خت ہے۔ قرمایا وہ مجبور کا در خت ہے۔ فرمایا وہ مجبور کا در خت ہے۔ کہا اگر تو کہ ویتا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔ کہا اگر تو کہ ویتا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔ کہا اگر تو کہ ویتا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔ کہا اگر تو کہ ویتا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔ کہا اگر تو کہ ویتا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔ ذیادہ پہند تھا۔

۰۰۱۵- مجاہرے روایت ہے میں عبداللہ بن عرائے مہاتھ رہا مدینہ تک میں نے ان کورسول اللہ سے کوئی صدیت بیان کرئے منیس سناسوا ایک صدیت کے۔ انھوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے اشتے میں تھجور کا گاہمہ آیا (جس کو عرب کے لوگ کھاتے ہیں دونرم ہوتا ہے )۔ بھر بیان کیاای طرح جیسے اوپر گزرا۔

۱۰۱۷- ترجمه وی ہے جواو پر گزرا

(۷۰۹۸) جنہ مسلمانوں کو تشبیہ دی محبور کے در شت کے ساتھ لیٹن جیسے محبور کاکوئی نقصان نہیں ہو تااس طرح مسلمان کو کوئی ضرر نہیں۔ اگر مصیبت ہے تو مبر کرتاہے نعمت ہے تو شکر کرتاہے۔ دونوں شخصے اور دونوں میں ثواب۔



أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ يِحْمَّارٍ فَذَكِرَ نَحْوَ حَدِينِهِمْ. 
٧١٠٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَلْهُمَا قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( أَخْبِرُونِي بِشَجْرَةِ شِيْهِ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمُ لَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ (( أَخْبِرُونِي بِشَجْرَةِ شِيْهِ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمُ لَلْ اللهُ يَتَحَاتُ وَرَقَهَا )) فَالَ إِبْرَاهِيمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا فَالَ وَتَحَدَّتُ عِنْدَ غَيْرِي لَا يَتَحَاتُ وَرَقَهَا )) فَالَ إِبْرَاهِيمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا وَكَذَا وَخَدَّتُ عِنْدَ غَيْرِي فَالَ ابْنَ عُمْرَ أَنْ وَكَذَا وَخَدَّتُ عِنْدَ غَيْرِي أَنْهَا وَكَذَا وَخَدَتُ عِنْدَ غَيْرِي أَنْهَا وَكَذَا وَخَدَتُ عِنْدَ غَيْرِي أَنْهَا وَكَذَا وَخَدَتُ عُنْدَ عَلْمَ أَوْ أَتُولَ أَنْفَا وَكَذَا وَخَدَتُ أَنْ اللهِ عَمْرَ لَلْ يَتَكُلّمَ أَوْ أَتُولَ وَعَلَا اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَمْرَ لَا يَتَكَلّمَ أَوْ أَتُولَ وَعَلَمْ أَوْ أَتُولَ عَلْمَ أَوْ أَتُولَ وَعُمْرَ لَا يَتَكَلّمَ أَوْ أَتُولَ عَلْمَا أَوْ أَتُولَ عَلْمَا وَكَذَا وَحَدَلُهُ الْمُعَلِّمُ أَوْ أَتُولَ عَلْمَا أَوْ أَتُولَ عَلَيْهَا أَحَتُ إِلَى مَنْ عَلَيْهَا أَحَتُ إِلَى مِنْ فَوَقَعَ فِي نَعْمِ لَكُولُ فَلَهُ وَاللّهُ فَكُونَ عَلَيْهَا أَحَتُ إِلَى اللهِ عَمْرُ لَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا أَحَتُ إِلَى مُنْ عَلَى اللهُ عَمْرُ لَا يَتَكَلّمَ أَوْ أَلَولَ عَلَيْهَا أَحَتُ إِلَى مُنْ اللهُ عَمْرُ لَا يَتَكُلُمْ أَوْ أَلُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ لَا يَتَكُلُمْ أَوْ اللّهُ اللهُ عَمْرُ لَا يَتَكُلُمُ أَوْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بَابُ فِيْنَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْعَرَبِ مِنَ التَّحْرِيْشِ ٣-٧١٠٣ عَنْ خَابِرِ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَقُولُ

۱۹۱۵ - عبداللہ بن عمر اوایت ہے ہم رسول اللہ علی کے جو اللہ علی کے جو اللہ علی کے جو اللہ علی کے جو اس در خت کو جو مشاہر ہے ہے ہیں کے جے نہیں جھڑتے ؟ مشاہر ہے ہی سے بیان کرواس در خت کو جو ایرانیم بن سفیان نے کہالیام مسلم نے شاید یوں کہاو تو نبی الحلها کیل حین (بغیر لا کے) نمین میں نے اپنے سوا اور لوگوں کی روایت میں بھی یوں پایا و لا تو تبی الحلها کیل حین اور کوئی آفت نہیں کہنے تو وہ اپنا میوہ دیتا ہے ہم وقت پرایان عمر نے کہا میر سول میں آیاکہ کہوں کہ مجور ہے لیکن میں نے ابو بکراور عمر کو دیکھا دل میں آیاکہ کہوں کہ مجور ہے لیکن میں نے ابو بکراور عمر کو دیکھا وہ نہیں ہولئے تو بھی کو برامعلوم ہوا یو لنا یا یکھ کہنا۔ پھر حصرت عمر میں کہنا گر تو یول دیتا تو بھی کو ایسی ایسی چیز وں سے زیادہ پہند تھ۔

(۱۰۲) جند ابرائیم بن سفیان نے کہااہام مسلم نے شاید ہوں کہ و تو تی استلها کل حین بقیر لا کے لیکن میں نے اپنے سوااورلوگوں کی روایت میں بھی ہوں پالیاو لا تو تی استلها کل حین بقیر لا کے لیکن میں نے اپنے سوااورلوگوں کی روایت میں خطی ہے کو نگہ اس کے معنی یہ بھی ہوائے اس کے معنی یہ بھی ہوائے ہیں کہ دو اپنا سیوہ ہر وقت نہیں ویتا حالا کہ مقصوریہ ہے کہ دو میروا بتاد بتاہیم ہر وقت ربخاری کی روایت میں بھی لا کا لفظ موجو دہ ادروہ میں استحال محدد اس بھی استحال کے معنی سے بھی ابراہیم نے سمجا۔

ائن عمرتے کیا میرے دل ش آیا کہ کہوں کہ مجورہ کیان ش نے ابو بھر آور عمر کودیکھاوہ نیس پولنے تو بھی کو برامعلوم ہوا پولانایا آ پچھ کہنا۔ اس مدیث ہے یہ لکٹا کہ عالم کواپے شاگر دوں کا فہم آزمانے کے لیے کوئی سوال کر ناور ست ہے اور بروں کی تو تیم اور ان کااوب لازم ہے۔ لیکن اگر بڑا کی مسئلہ کا بواب نہ دے سے تو چھوٹے کو جو جانا ہو جواب دینا چاہیے اور بچوں کے زبمن اور لیافت ہے خوش ہونا چاہیے اور مجور کادر شت افضل ہے اور وجہ تشہید ہے کہ مجور کاور شت سر اگر منفعت ہے ہمیشہ سایہ رہتا ہے شیر بن اور عمدہ پھل دیتا ہے ہمیشہ اس ش میوہ رہتا ہے مجمی ترجمی خشک اور جب سو تھ جاتا ہے تو اس کی مکڑ کی اور ہے اور شافیس سب کام پر آتی ہیں۔ ایسے بی مو ممن کی ڈاٹ سر اس فائدہ ہوہ رہتا ہے مجمی ترجمی خشک اور جب سو تھ جاتا ہے تو اس کی مکڑ کی اور ہے اور شافیس سب کام پر آتی ہیں۔ ایسے بی مو ممن کی ڈاٹ مر اس فائدہ ہوں ہوں نے کہادہ بات کہ بو نہ نہ ہو در تشہید ہیں ہو تا آدمی کی طرح۔ والتداعلم (نووی مختصر آ)۔

(۱۰۱۳) علا میا حدیث آپ کابوامعجزہ ہے۔ آپ کی دفات کے بعد ایسای ہوا کہ عرب کے لوگوں نے شرک تبیں کیا محر آپس میں فتنہ ہوا اور آج تک وہ فتنہ قائم ہے۔

( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي
 جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي النَّحْرِيشِ يَنْهُمْ )).

٤ • ٧٧ - عَنْ الْأَعْمَسْ بِهَلَا الْإِسْنَادِ. ا

٧١٠٥ عَنْ خَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَيغَتُ الله عَنْهُ قَالَ سَيغَتُ النّبِي عَلَيْتُهُ يَقُولُ (﴿ إِنْ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى النّبِحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاةً فَيَقْبِنُونَ النّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ فِئْلَةً ﴾.

آسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَالِهُ وَلِيْلِيسَ يَضِعُ عَرْاشَةُ عَلَى الْمَاءِ ثُمْ يَبْعَثُ سَرَابَاهُ فَالْاَنَاهُمْ مِنْهُ مَنْوَلَةً عَلَى الْمَاءِ ثُمْ يَبْعَثُ سَرَابَاهُ فَالْاَنَاهُمْ مِنْهُ مَنْوِلَةً الْحَلَّمُهُمْ فَيْقُولُ فَعَلْتُ كَنَاهُمْ فَيْقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيْقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْنًا قَالَ لَمْ كَذَا وَكَذَا فَيْقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْنًا قَالَ لَمُ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَيْقُولُ مَا عَنَعْتَ شَيْنًا قَالَ لَمُ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَيَقُولُ فَعَلَى عَلَى اللهِ وَيَقُولُ بَعْمَ بَيْنَهُ وَيَقُولُ بَعْمَ بَنْهُ وَيَقُولُ بَعْمَ بَيْنَ اللهِ وَيَقُولُ بَعْمَ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ إِلَا اللهِ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَيَقُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧١٠٧ - عَنْ حَايِرِ أَنْهُ سَمِعُ النّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ
 ١٠ يَبْعَثُ الشّبْيَطَانُ سَرَايَاهُ فَيَقْتِنُونَ النّاسَ عَاعْظَمُهُمْ فِيْنَةً )).
 عَاعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِيْنَةً )).

٧١٠٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

نمازی لوگ عرب کے جزیرہ میں پوجیس (جیسے چاہلیت کے زمانے میں پوجتے تھے)۔ لیکن شیطان ان کو بھڑ کادے گا (آبس میں لڑادے گا)۔

۱۰۴۰ ترجمه وی به جواد پر گزرل

٤٠١٧- ترجمه وي ہے جو گزرك

١٠١٨ عبدالله بن مسعود سے روایت برسول اللہ علقے نے

(۱۰۷) جڑے جوروخاد تمکی جدائی میں بڑے بڑے فساد ہیں ایک تواولاد ہونا مو قوف ہوا۔ دوسرے آگر اولاد ہوئی تو حرام ہے ہوئی تو ہے برگئ پھلی۔ اس داسطے شیطان کو یہ کام پہند ہے۔ مسلمانوں کو اس میں احتیاط ارزم ہے ایسانہ ہو کہ خصہ میں حلاق بیاس کے مانند کوئی اور بات منہ سے نکلِ جاوے تو پھر اولاد حرام سے بیدا ہو۔ (تحتہ الاخیار)

(۱۰۸) تنه اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمز او شیطان آپ کوشر نہیں پہنچاسکہ تھا۔ ٹووی نے کہاامت نے بھرع کیا کہ رسول اللہ شکتے شیطان سے معموم میں اسینے جسم اور دل اور زبان میں۔



الله عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وُكُلْ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنَّ قَالُوا وَإِيَّاكُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِنَّا أَنْ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَصْلُمَ قَلَا يَأْمُونِي إِلَّا بِخَيْر )).

٧١٠٩ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ كِلْمَاهُمَا عَنْ مُنْصُورٍ بِإِسْمَادٍ حَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ سَفْيَانَ (﴿ وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ﴾.
الْحِنْ وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ﴾.

٧١١٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَا زَوْجَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَخَاءَ فَرَأَى مَا عِنْدِهَا لَيْمًا فَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَخَاءَ فَرَأَى مَا أَصْتَعُ فَقَالَ (( مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ آغِرْتِ )) فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَوْ مَعِي شَيْطَانُكِ )) فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَوْ مَعِي شَيْطَانُكُ وَلَا مَعَى مَثْلِكَ وَمَعَ كُلُّ إِنْسَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ (( مَعَمَ كُلُّ إِنْسَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلُّ إِنْسَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلُّ إِنْسَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتِكُ رَبِّي نَعْمُ وَلَكِينَ رَبِّي اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِينَ رَبِّي اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِينَ رَبِّي اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ (( نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

بَابُ لَنْ يَلَاخُلُ أَحَدُّ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرُخْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِرُخْمَةِ اللهِ تَعَالَى ٧١١١–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّي

فرمایا تم بیں ہے کوئی نہیں محراس کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ فرمایا ہا ہے۔ او گوں نے عرض کیا کیا آپ کے ساتھ بھی یار سول اللہ اشیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن خدا نے اس پر میری ددی ہے تو بی سلامت دہتا ہوں اور نہیں بتلا تا جھ کو کوئی ہات سوائی کے ۔

مالامت دہتا ہوں اور نہیں بتلا تا جھ کو کوئی ہات سوائی کے ۔

18 مقرر کیا تا تھ اس کا ساتھی شیطان اور ساتھی فرشتہ مقرر کیا ۔

آدی کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان اور ساتھی فرشتہ مقرر کیا ۔

• اا 2 - ام المو منين حفرت عائشة في روايت برسول الله ان كو غيرت آئى (وه يه جيس كه آپ اوركى بال سے فكے رات كوان كو غيرت آئى (وه يه جيس كه آپ اوركى بي بي كي بال تشريف لے گئے)۔ پير آپ آئے اور مير احال ديكھا آپ نے فرمايا كيا ہوا تھ كو غيرت آئى؟ بيس نے كہا جي كيا ہوا تھ كو غيرت آئى؟ بيس نے كہا جي كيا ہوا جو ميرى كى بى بى فر كم عمر خوب صورت) كو آپ جيس خاد ند پر دشك نه آوے۔ دسول الله كيا جيرا شيطان تير بياس آگيا۔ بيس نے عرض كيا يارسول الله كيا جير اشيطان تير بياس آگيا۔ بيس نے عرض كيا يارسول الله كيا جيرے ساتھ جي يارسول الله كيا جير ماتھ جي ساتھ جي يارسول الله كيا جير دردگار نے ميرى ہے يارسول الله كيا آپ كے ساتھ جي يارسول الله كيا تي مير نے پروردگار نے ميرى ہدك حتى كہ جي سمانا مت رہتا ہوں۔

باب: کوئی ہخف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت ہیں نہ جاوے گا بلکہ اللّٰہ کی رحمت سے ۱۱۱۷- ابوہر بریاں سے دوایت ہے رسول اللہ عظامی نے قربایا کوئی تم

(۱۱۰) الله اب الله بات كري بات كادو تكم نيس كر تااور ال براجماعت المت كاكد أب نبوت كر بعد كن بول في معموم منته\_

ل لين تبلغ ادكام من آب معموم تھ-



الله عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ لَنْ يُنْجِيَ أَخَذَا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلُّ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلَا إِيَّايَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِيَ اللهِ هِنْهُ بِرَحْمَةِ وَلَكِنْ سَلَادُوا ﴾.

٧١ ٢٧-عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْمُشَجَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ الْمُشَادِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ (﴿ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَطْلُ ﴾) وَلَمَّ بَذْكُرْ ((وَلَكِنْ سَدَّدُوا ﴾).

٧١١٣ - عَنْ أَبِي مِمْرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُمَ قَالَ (﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ يُمَدَّحِلُهُ عَمَلُهُ

میں سے نجابت نہ پاوے گا اپنے عمل کی وجہ سے ؟ ایک شخص بولا پارسول اللہ علی اور آپ؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں مگر جس صورت میں کہ اللہ تعالی مجھ کو ڈھانپ لیوے اپنی رحمت سے۔ لیکن تم لوگ میانہ روی کرو۔

۱۱۲۷- زجمه وی جواد پر گزرا

۱۱۱۷- ابوہر برقے روزیت ہے رسول اللہ عظافے نے فرمایا کوئی مخص الیا نہیں ہے جس کواس کاعمل جند میں لے جاوے ۔ لوگوں

(2011) الله المجان المراط كرون تغريط عبادت كردائي المحال كرونيكن اعتدالال في جس قد دسنون براورافراط به كدانتا عبادت بثل غرق المحالة ا

اس مدیث سے بنگا کہ خداد تد جل شانہ پر کی بندے کا پچھ زور نہیں ہے تہ اس کے علم کے سامنے کی کوچون وج الی عبال ہے خواہ نی ہویا ولی یا فرشتہ یا اور کو کی اور اس کی قدرت ہے حداور ہے جساب ہے۔ اور ہے بھی نکلا کہ بندہ کو اسپ اعمال پر خرہ نہ ہوتا چاہیے جب تغییر وں کو اور خصوصاً ہمارے پیغیر کو جو سیدالاولین والا قرین جی اسپ اعمال پر پچھ ہمروسانہ تھا اور صرف خداتھائی کے فعنل اور وحت پر تکید تھا تو اور کسی خوث یا قطب یاولی یا درویش کی کیا حقیقت ہے جو اسپ اعمال کی وجہ سے اپنے تین جنت کا مستحق فیل کرے یا اور کسی کو جنت میں الے جاسکے بقول شخصے پیر خودور ما تدہ تا ہے شعف میں خودور ما تدہ تا ہے شعف میں خودور ما تدہ تا ہے شعف میں خودور ما تدہ تا ہے ہوں مدے

الْجَنَّة )) فَقِيلُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ ( وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ )). ( وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ )) دَالُو فَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ( لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُم يُنْجِيهِ عَمَلُهُ )) فَالُوا وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ أَنْ يَعَلَّمُ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ )) فَالُوا وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللهِ مِنْهُ بِمَعْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ )) وَقَالَ ابْنُ يَتَعَمَّدُنِي اللهِ مِنْهُ بِمَعْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ )) وَقَالَ ابْنُ عَرْنُ بِيدِهِ مَكَذَا وَأَنْسَارُ عَلَى رَأْسِهِ (( وَلَا أَنَا ابْنُ عَلَى رَأْسِهِ (( وَلَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا وَأَنْ أَنَا وَلَا أَنَا وَأَنْ وَلَا أَنَا وَاللهِ عَلَى رَأْسِهِ (( وَلَا أَنَا أَنَا أَنَا وَاللهِ عَلَى رَأْسِهِ ( وَلَا أَنَا أَنَا أَنَا وَاللهُ وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا وَاللهِ وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا وَاللهِ وَلَا أَنَا وَلَا أَنْ وَلَا أَنَا أَلَا أَنَا وَلَا أَنَا أَلَا أَنَا وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَنَا وَلَ

الله مِنْهُ بِرَحْمَة ).
الله مِنْهُ بِرَحْمَة ).
٧١١٦ – عَنْ أَبِي شُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْهُ (﴿ لَنْ يُدْخِلَ أَخَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ﴾
قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ﴿ وَلَا أَنَّا إِلَّا
أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَصْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴾).

٧١١٧ - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ( قَارِبُوا وَمَعَدُدُوا وَاعْلَمُوا لَللهِ عَلَيْكُ ( قَارِبُوا وَمَعَدُدُوا وَاعْلَمُوا لَللهِ لَنْ يَعْجُو آخَدُ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ )) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ (( وَ لَا أَنَا إِلَّا قَالُ إِلَّا قَالُولُ ).

٧١١٨- عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِثْلَةً.

٧١١٩ - عَنْ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ حَمِيْعًا كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٧١٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ
 وَزَادَ (( وَأَبْشِرُوا )).

نے عرض کیااور نہ آپ یاد سول اللہ اللہ اللہ فرمایاتہ میں مگریہ کہ
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے جمعے کوڈھانپ لیوے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے جمعے کوڈھانپ لیوے۔ ابن
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے جمعے کوڈھانپ لیوے۔ ابن
عوان نے اپنے باتھ سے اپنے سمر پراٹارہ کیااور کہا ورنہ میں گمے ہے

كدانلد تعالىٰ إلى مغفرت أدرر حمت سے مجھ كودُ هانب ليو\_\_\_

۱۱۵- ترجمہ وہی ہے جواور گزرا۔

۱۱۱۷- ترجمه وی جواد پر گزراہے-

2112- ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔اس میں بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی کرو۔ ڈگر بیر نہ ہو سکے تو میانہ روی کے قریب رہو ایسی اعتدال کرو۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے تو خیر اعتدال کے قریب رہو افراط اور تفریط اور غلو اور تعصب نہ کرو۔

2014- حضرت جابڑے ای کی مثل مروی ہے۔ 1919- اعمش سے دوسندوں کے ساتھ ابن نمیر کی روایت کی طرح مروک ہے۔

۱۲۰- ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس بیں اتنا زیادہ ہے کہ خوش ہو جاؤیا خوش کروڑ



٧١٢١ - عَنْ حَايِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَنْكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( لَا يُلاَجِلُ أَخَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْحَدَّةُ وَلَا يُجِيرُهُ مِنْ النَّارِ وَلَا أَمَّا إِلَّا مِرْحُمَةً مِنْ النَّارِ وَلَا أَمَّا إِلَّا مِرْحُمَةً مِنْ اللهِ )).

اللَّهِي عَلَيْكَ أَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا زَوْجِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( سَدُدُوا وَقَارِبُوا مِنْكُم وَأَبْشِرُوا فَإِنّهُ لَنْ يُدْجِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ )) وَأَبْشِرُوا فَإِنّهُ لَنْ يُدْجِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ )) قَالُوا (( وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالُ وَلَا أَنَا إِلَّا فَلَوْا (رَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ قَالُ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ إِلَّا إِلَّا أَنْ إِلَّا إِلَّا أَنْ إِلَّا إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللّهِ أَدْوَمُهُ وَإِلَّ قَالٌ )).

٣١٢٣ - عَنَّ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَدُكُو (﴿ وَأَيْشِرُوا ﴾)

بَابُ اِكْتَارِ الْأَعْمَالِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ
الْهُ اللّهِ الْمُعَمَّالُ وَالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ
اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النّبِيُ عَلَيْكُ مُتَّا وَقَدْ
حَتَّى الْنَفَحَتُ فَقَدًا فَقَيْلُ لَهُ أَنْكُلْفُ هَذَا وَقَدْ
غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَجُرَ فَقَالَ (﴿ أَفَلًا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

٧١٢٥ عَنِ الْمُغْنِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَتُونُ قَامَ النّبيُّ اللّهَ لَكَ حَتَّى وَرِمَتُ قَامَ النّبيُّ اللّهَ لَكَ حَتَّى وَرِمَتُ قَلْمَاهُ قَالُوا قَدْ غَفَرُ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَعْرُ قَالَ (﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.
 عَيْدًا شَكُورًا ﴾.

٧١٢٦-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ

1911 - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سنار سول اللہ عنہ علی اللہ عنہ میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہ سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہ سے جائے گانہ آگ ہے ہی گر اللہ کا بہال تک کہ بھی کو بھی گر اللہ کی رحمت (جنت میں لے جاوے یا جہم سے بچاوے)۔

۱۳۲۷ – ام المومنین حضرے عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے وہ کہتی تھیں رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا میانہ روی کروا ورجو میانہ روی نہ ہو سکے تواس کے نزدیک رہواور خوش رہواس لیے کہ کسی کواس کا عمل جنت میں نہ لے جادے گا۔ لوگوں نے عرض کی کیارسول اللہ اور نہ آپ کو؟ آپ نے فرمایانہ مجھ کو عمر بید کہ اللہ تعالیٰ وُھانپ لیوے مجھ کواپئی رحمت سے اور جان لو کہ بہت بہند اللہ کووہ عمل ہے جو جیٹ کیا جائے اگر چہ تھوڑا ہو۔

اللہ کووہ عمل ہے جو جیٹ کیا جائے اگر چہ تھوڑا ہو۔

یاب: عمل بہت کر نااور عبادت میں کو سشش کرنا ۱۲۳ - مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے رسول اللہ نے تماز پڑھی بہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوچھ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں اتنی نکلیف اللہ تے ہیں؟ آپ کے توا گئے اور پچھلے گناہ سب بخش دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہی اللہ کاشکر گزرار بندہ نہ بول۔ میں کا تاہ ہے۔ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہی اللہ کاشکر گزرار بندہ نہ بول۔ میں اللہ کاشکر گزرار بندہ نہ بول۔ میں اللہ کاشکر گزرار بندہ نہ بول۔

۱۲۱۷ - ام المومنین مفترت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ جب تماز پڑھتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ

(۱۲۴) جند کیایں اللہ کاشکر گزرایندہ نہ بنول بعتی اس مغفرت کی شکر گزار کاند کرول۔ معلوم ہواکہ آپ عبادت گناہوں کی مغفرت کے لیے نہ کرتے تھے بلکہ خداو ند کریم کی نعبت کاشکرادا کرتے تھے۔



رِحْلَاهُ قَالَتْ عَنْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ \* هَذَا وَقَدْ غُنِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأْحُرُ \* فَقَالَ (( يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا )).

بَابُ الإَقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ
٧١٢٧ عَنْ شَقِيقِ قَالَ كُنَّا حُلُوسًا عِنْدَ
بَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرُ بِنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً
النَّحَمِيُّ فَقُلْنَا أَعْلِمَهُ بِمَكَانِقًا فَدَّحَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ
النَّحَمِيُّ فَقُلْنَا أَعْلِمَهُ بِمَكَانِقًا فَدَّحَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ
النَّحَمِيُّ أَنْ خَرْجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبُرُ
بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْتَعْنِي أَنْ أَعْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّ كَرَاهِيَةً أَنْ أَعْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّ كَرَاهِيَةً أَنْ أَعْرُجَ إِلْيَكُمْ إِلَّ كَرَاهِيَةً فِي الْأَيْامِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَشْخَوُلُنَا بِالْمُوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَعْافَةً فِي الْأَيَّامِ

مِنْجَابٌ فِي رُوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْأَعْمَثُ وَرَادِ مِنْجَابٌ فِي رُوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْأَعْمَثُ وَحَدِّنَتِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْلَهُ. وَحَدِّنَتِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْلَهُ. ٧١٢٩ عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَالِلَّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكّرُنَا كُلُّ يَوْمٍ خَفِيلٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَا اللهِ يُعْمِي فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبُلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا تُنجِبُ حَدِيثَكَ وَنَشْنَهِيهِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا تُنجِبُ حَدِيثَكَ وَنَشْنَهِيهِ وَلَوْدِدْنَا أَنْكَ حَدَّثُنَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمُنَعْنِي وَلَوْدِدْنَا أَنْكَ حَدَّثُنَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمُنَعْنِي وَلَوْدِدْنَا أَنْكَ حَدَّثُنَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمُنَعْنِي وَلَوْدِدُنَا أَنْكُمْ إِلَّا كُولُهِيّةً أَنْ أُمِلْكُمْ إِلَّا كُولُهِيّةً أَنْ أُمِلْكُمْ إِلَّا وَسُولَ وَلَوْلَكُمْ إِلَّا كُولُهِيّةً أَنْ أُمِلْكُمْ إِلَّا وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُومٍ وَلَنَا مَنْ اللّهُ مُعْمِيلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُولُهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

کے پاؤل پیٹ گئے۔ ہیں نے کہا یارسول اللہ اُ آپ آئی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے اور پھیلے گناہ بخش دیئے گئے۔ آپ نے قرمایا اے عائشہ کیا ہیں اللہ کا شکر گزار ہندہ نہوں۔ باب : وعظ ہیں میانہ روی

۱۲۱۵ - شقیق سے روایت ہے ہم عبداللہ بن مسعود کے ورواز بے بہتے ہے ان کا انظار کرتے ہوئے استفیل بڑید بن معاویہ تخی نظے ہم نے اس کو کہا عبداللہ کو ہماری اطلاع کرو۔ بس وہ گیا پھر نظے عبداللہ اور کہنے گئے کہ بھی کو خبر ہوتی ہے تہارے آنے کی پھر میں نہیں نکلیا صرف اس خیال ہے کہ کہیں تم کو میرے وعظ پھر میں نہیں نکلیا صرف اس خیال ہے کہ کہیں تم کو میرے وعظ سے ملال نہ ہو (ایمنی سفتے سفتے بیزار نہ ہو جاد) اور دسول اللہ ہم کو وعظ سانے کے لیے موقع اور وقت ڈھونڈ نے (ایمنی ہماری خوشی کا موقع) ونوں میں اس ور سے کہ ہم کو بار نہ ہو۔ (اس لیے کہ اگر وئی نہ دکا ور وقت تک وعظ کہنا جا ہے کہ اگر اور تاری کو تن سفتے معلوم ہوا کہ واعظ کو ای وقت تک وعظ کہنا جا ہے صدیت سے معلوم ہوا کہ واعظ کو ای وقت تک وعظ کہنا جا ہے اور قاری کو تن تک وعظ کہنا جا ہے اس اور قاری کو اثنائی قرآن پڑھنا جا ہے جہاں تک لوگ خوشی سے اور قاری کو اثنائی قرآن پڑھنا جا ہے جہاں تک لوگ خوش سے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ خوش سے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ خوشی سے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ خوشی سے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ خوشی ہے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ خوشی ہے سنیں اور ان کاول گئے اور ان پر جمنا جا ہے جہاں تک لوگ کو شی

۱۲۸- زُجهه وی جو گزرانه

179- ابودائل سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود ہم کو ہر جمعرات کو وجد سناتے۔ ایک شخص بولا اے ابو عبدالرجن (میہ کئیت ہے عبداللہ بن مسعود کی ہم تمہاری حدیث چاہتے ہیں اور پہند کرتے ہیں ہم میہ چاہتے ہیں کہ تم ہر روز ہم کو حدیث سنایا کرو۔ عبداللہ نے کہا ہیں ہم میہ چاہتے ہیں کہ تم ہر روز ہم کو حدیث سنایا کرو۔ عبداللہ نے کہا ہیں تم کو جو ہر روز حدیث نہیں سناتا تو اس وجہ سے کہ براجاتا ہوں تم کو طال و بنااور رسول اللہ بھاتھ کئی دنوں میں کوئی دن مقرر کرتے۔ اس واسطے کہ آپ براجات شخے ہم کور نے و بنا (یعنی پار ہونا)۔



# كِستابُ الْبَعَنَّةِ وَ صِفَةِ نَعِيْمِهَا وَ اَهْلِهَا جَنْ الْبُهَا جَنْتَ كَاور جَنْتَ كَ لُو لُول كابيان

٧١٣٠ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَائِكِ قَالَ قَالَ رَبِسُولُ
 اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( حُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمُتَّكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بَالشَّهَوَاتِ )).

٧١٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةً بِمِثْلِهِ. ٧١٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر )).

مِصَّدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَاْبِ اللهِ أَنْلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُعْفِيِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

٧١٣٣ - عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ أَنَّ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ (( قَالَ اللهُ عَزُ وَجَلَّ أَعْدَدُاتُ لِعِبَادِي الصَّائِحِينَ مَا لَا عَنْ وَجَلًا أَعْدَدُاتُ لِعِبَادِي الصَّائِحِينَ مَا لَا عَنْ وَجَلًا أَمْنُ مَنْ مَعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَنْهُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَنْهُ وَلَا خَطَرَ عَلَى فَيْدِي اللهِ مَا أَطْلُعَكُمُ اللهُ عَلَيْدِي).

• ۱۳۰۰ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت گیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم گیری گئی ہے نفس کی خواہشوں ہے۔ ۱۳۱۱ - ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔

1971 - ابوہر میرہ رصنی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے فرمایا اللہ تعلق کے لیے وہ چنزیں تیار کی بین جن کو نہ کسی آگھ نے دیکھا ( بینی و نیا میں جو آدی تیار ان بین و نیا میں جو آدی بین ان کی آدمی کی کان نے سنانہ کسی آدمی کے ون بین ان کی آئی کی کان نے سنانہ کسی آدمی کے دل میں ان کی آئی کھول نے )نہ کسی کان نے سنانہ کسی آدمی کے دل میں ان کی آئی کی آدمی کے دل میں ان کا تصور آیا۔ اور یہ مضمون اللہ کی کتاب میں موجود ہے کوئی تہیں جانتا جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آئی کھول کا آرام۔ یہ بدلد ہے ان کے کامول کا۔

ساسا ۲۰۰۰ ابو ہر میر ہ است روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا اللہ اللہ تعلی ہے وہ جو آئھ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تیار کیا اپنے تیک بندوں کے لیے وہ جو آئھ نے نئیس دیکھا اور کان نے نہیں سنا اور کسی آوی کے ول پر نہیں گزر الم میہ سب تعتیں میں نے اللہ رکھی ہیں ان کو چھوڑ وجو اللہ نے تم کو بتلایا ( بعنی جو نعتیں اور لذتیں معلوم ہیں وہ کیسی عمرہ اور بھلی ہیں تو جنت کی نعت اور لذت جس کاعلم خدائے تعالی نے نہیں دیا وہ کیسی ہوں گی کے۔

(۱۳۰) جنز لیعنی بے دونوں تجاب ہیں جنت اور دوز نے کے۔ پھر جو کوئی ان تجاب کو اٹھادے دوان میں جادے گا۔ نفس کو تا کوار پاتیں جیسے ریاضت عبودت میں مو ظبت عبادات کی میر ان کی مشقتوں پر عصد رو کنا عفو حکم صدقہ جباد دغیر واور غنس کی خواہشیں جیسے شراب خواری، ریاضت عبودت میں مو ظبت عبادات کی مروہ ہے اس ڈر زناوا جنبی عورت کو گھور ناوغیب و مجبوٹ محیل کو دو غیر واور جو خواہشیں مباح ہیں دوان میں داخل خیس اگر چہ کٹرت ان کی محروہ ہے اس ڈر سے کہ مباداحرام میں نے جادیں یول کو سخت کر دیں یا عبادت میں عائل کر دیں۔ (نووی)

٧١٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَزُوجَلَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي عَلَيْهُ (( يَقُولُ اللهُ عَزُوجَلَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ذُخْرًا بَلْهُ مَا أَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ) ثُمَّ قَرَأً فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَعْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيَنِ.

٧١٣٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَعُولُ النَّهِ مَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْحَنَّةَ حَنِّى النَّهَى ثُمَّ قَالَ مَخْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْحَنَّةَ حَنِّى النَّهَى ثُمَّ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آجِرِ حَدِيثِهِ ((فِيها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آجِرِ حَدِيثِهِ ((فِيها مَا لَى عَنْ رَأَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ مَا لَا عَنْ رَأَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرً عَلَيْهِ الْعَلَمُ تَنْمَا وَلَا خَطَرً مَا لَا عَنْ رَأَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى عَنْ المَصَاجِعِ يَدْعُونَ مَنْ الْآيَةَ تَتَحَافَى وَطَمَعًا وَعِبًا رَوْقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا وَطَمَعًا وَعِبًا رَوْقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا الْحُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيَنِ حَزَاةً بِمِا كَانُوا اللهِ عَلَيْ حَوْلَةً بِمَا كَانُوا اللهِ مَنْ قُرَّةِ أَعْيَنِ حَزَاةً بِمَا كَانُوا اللهُ مَنْ قُرَّةً أَعْيَنِ حَزَاةً بِمَا كَانُوا اللهُ مَنْ قُرَّةً أَعْيَنِ حَزَاةً بِمَا كَانُوا اللهُ اللهُ مَنْ قُرَةً أَعْيَنِ حَزَاةً بِمَا كَانُوا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةُ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِاتَةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا

٧١٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةَ أَنَّهُ قَالَ (( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ - الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ سَنَّةٍ )).

٧١٣٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَ سَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ (( لَمَا يَقْطُعُهَا )). عَلَيْهِ رَ سَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ (( لَمَا يَقْطُعُهَا )). ٧٦٢٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ (( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةً عَام لَا يَقْطَعُهَا )). الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةً عَام لَا يَقْطَعُهَا )).

۱۳۳۷ء - ترجمہ وی ہے جو گزران اس میں اتفازیادہ ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کوئی تبیس جانتاجو چھپایا گیاان کے لیے آتھوں کی ٹھنڈک ہے۔

۵۳۱۵۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عند نے روایت ہے جس رسول اللہ علی کی ایک مجلس بیں موجود تھا آپ نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہاء تعریف کی۔ پھر آخر میں فرمایا جنت میں وہ نعت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھانہ کسی کان بنت میں وہ نعت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھانہ کسی کان نے سانہ کسی آدمی کے ذہن میں گزری۔ پھر اس آبت کو پڑھا جن لوگوں کی کرو میں بچھونے ہے جدار بتی ہیں (بعنی رات کو جا گئے ہیں) اپنے رب کو پھارتے ہیں اس کے عذاب ہے ڈر کر اور اس کے قرار کر اور اس کے نواپ کی طبع ہے اور جو ہم نے ان کو دیاس میں ہے خری کر آتے ہیں۔ تو کو کی نہیں جانتا جو چھیا کر رکھی گئی ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو کو کی نہیں جانتا جو چھیا کر رکھی گئی ان کے لیے آتے کھوں کی شعنڈ ک۔ یہ بدانہ ہے ان کے اندال کا۔

باب: جِنت بیں اس در خت کابیان جس کاسامیہ سوسال کیک جلتے پر بھی ختم نہیں ہو تا

۱۳۹۱ے ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرمایا جنت میں ایک در خت ہے جس کے سامیہ میں سو ہرس سک سوار چاتا ہے (اور وہ سامیڈ تم نہ ہو)۔

2 سا2- ترجمہ وی ہے جو گزرا۔ اس روایت میں اتنازیادہ ہے کہ موہر س تک سوار اس کے سامیہ میں چلے اور اس کو طے نہ کرے۔ ۱۳۸۸ میں سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عنہ میں ایک در خت ہے جس کے سامیہ میں سوہر س تک سوار چلے اور وہ تمام نہ ہو۔



٧١٣٩ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ مُحَدَّثُتُ بِهِ النَّعْمَانَ بِنَ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَفِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُلَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّ الْخُلَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْخُوَادَ ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا )). المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا )). بَابُ إِخْلَالُ الرِّضْوَانَ عَلَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَابُ إِخْلَالُ الرِّضْوَانَ عَلَى أَهْلُ الْجَنَّةِ

بَابُ إِخْلَالِ الرِّضِّوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخُطُّ عَلَيْهِمٌ أَبِّدًا

• ١٩٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرَيِّ أَنَّ النَّبِيَّ النَّهِ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ وَمَا كَا فَي يَدَيْكَ فَيَقُولُونَ وَمَا كَا فَي يَدَيْكَ فَيقُولُونَ وَمَا كَا فَي يَدَيْكَ فَيقُولُونَ وَمَا كَا نَرْضَى يَا رَبُّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيقُولُ أَلَا أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ فَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيقُولُ أَحلُ عَلَيْكُمْ رِضُوالِي فَلَا أَسْخَطُ ذَلِكَ فَيقُولُ أَحِلًى عَلَيْكُمْ رِضُوالِي فَلَا أَسْخَطُ ذَلِكَ فَيقُولُ أَحِلًى عَلَيْكُمْ رِضُوالِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بِعَدَهُ أَيْدُلُ أَمِنْ إِلَى فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بِعَدَهُ أَيْدًا أَمْ يَعْدَهُ أَيْدًا أَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ رِضُوالِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَيْدًا أَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَنُوالِي فَلَا أَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَنُوالِي فَلَا أَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَنُوالِي فَلَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَنُوالِي فَلَا أَمْ وَاللَّهُ فَلَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْدُولُ أَيْكُولُ أَيْلِكُولُ أَيْلُولُ أَلِكُ فَيُقُولُ أَلِكُ فَيَقُولُ أَيْلًا أَمْدُولُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعِنْوالِي فَلَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْكُولُ أَلَا أَلَاكُولُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى أَنْهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَيْكُولُ اللْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ ا

٧١٤١ - عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيْتَوَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كُمَّا تُوَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاء )).

٧١٤٢ - قَالَ فَحُدَّثَتُ بِلْلِكَ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ بَقُولُ عَيَّاشٍ فَقَالَ سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ بَقُولُ كَمَا تُرَاءَوُنَ الْكُوْكَبِ الدُّرِيُّ فِي الْأَقْنِ الشَّرْفِيُّ أَنِ الشَّرْفِيُّ أَوْ الْفَرْبِيُّ.
أَوْ الْمُغَرِّبِيُّ.

9 ساا 2 - ابو حازم نے کہا یہ حدیث میں نے نعمان بن افی عیش زرتی سے بیان کی۔ انھوں نے کہا جھ سے ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں ایک در خت ہے جس کے تلے اجھے تیار کئے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار سو پرس تک چلے تواس کو تمام نہ کر سکے۔

# باب: اس بات کابیان که جنتیول پرالله تعالی مجھی ناراض نہیں ہوگا

۱۳۲۷۔ ابوہ زم نے کہا میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش ، سے بیان کی انھوں نے کہا میں نے ابوسعید خدری سے ساوہ کہتے تھے جیسے تم بڑے تارے کوجو موتی کی طرح چکتا ہے بور ب یا پہتم کے کنارے برد کہتے ہو۔



۳ ۱۵۳۳ ترجمه وی ہے جو گزرار

٣ ٤ ٢ ٧- عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِالْإِسْنَادَيُّنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

١٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( إِنَّ أَهْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْكُوكِ اللهُرِّيُّ الْغَابِرَ مِنْ الْأَقْقِ مِنْ اللهُوتِ اللهُ وَسُولُ اللهُوتِ اللهُوتِ اللهُ الل

٧١٤٥ حَدُّثُنَا قُنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْفِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَهِنْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرُةً أَنَّ رُسُولُ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ فِنْ أَشْكُ أُمْنِي لِي خَبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ فَالَ إِنْ فَيْكِي يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رُآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ﴾.

بَابُ فِي سُوقَ الْجَنَّةِ وَمَا يَنَالُونَ فِيهَا مِنْ النَّعِيمِ وَالْجَمَالِ .

٢١٤٦ عن أنس بَنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ (( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُ اللهُ وَاللهِ عَنْهُ أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ (( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِبِحُ الشَّمَالِ فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَلْا ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيرُجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَلْا ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيقُولُونَ وَأَنْتُمْ الْأَدْدُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَلْهُ وَاللهِ لَقَلْهُ وَاللهِ فَيقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَلْهُ وَاللهِ فَقَولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَلْهُ وَاللهِ فَقَالًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ فَقَدْ إِزْدَدُتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ فَقَدْ إِزْدَدُتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا وَجَمَالًا )).

۱۳۱۷ - ابوسعید خدری نے دوایت ہے دسول اللہ نے فرمایا جنت کے لوگ اوپر کی کھڑی والوں کو جھا تکس کے اسپتا دیر جسے تارے کو دیکھتے ہیں جو چکتا ہوا ہوا ورد ور ہو آسان کے کنارے پر پورب ہیں یا پہتم میں۔ یہ اس وجہ ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ ایہ درج تو بینیبروں کے ہوں کے اوروں کو نہیں ملیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں قتم ہوں کے اوروں کو نہیں ملیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں قتم ہوں گے جو ایمان لائے اللہ یہ اور سچاچ نا (انھوں نے بینیبروں کو)۔ ہو نگے جو ایمان لائے اللہ یہ اور سچاچ نا (انھوں نے بینیبروں کو)۔ ہو نگے جو ایمان لائے اللہ یونہ میں میری والد سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بہت جانے والے میرے وہ لوگ ہوں ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں صدقہ کرے اور بھی کود کھی لیونے۔

یاب: جنت کے بازارادراس میں موجود تعتوںادر حسن وجمال کابیان

۱۳۶۱ – انس بن مالک سے روابیت ہے رسول اللہ نے قرمایا بہت میں ایک بازار ہے جس میں بہتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا میں ایک بازار ہے جس میں بہتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں ہے۔ پھر شالی ہوا جلے گی سووہان کا گر داور غبار (جو مشک اور زعفران ہے) ان کے چبروں اور کپڑوں پر پڑے گا۔ سوان کا حسن اور جمال زیادہ ہوجاوے گا پھر پلٹ آویں گے اپنے ہر والوں کی طرف اور گھروالوں کا بھی حسن اور جمال برتھ گیا ہوگا۔ سوان سے ان کے گھروالے کہیں کے خداکی فتم تمہارا حسن اور جمال ہمارہ بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ خداکی فتم تمہارا



بَابُ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَذَخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزُواجُهُمْ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وَأَزُواجُهُمْ الْقَمَرُوا وَإِمَّا تَفَاحَرُوا وَإِمَّا تَفَاحَرُوا الرِّحَالُ فِي الْحَنَّةِ أَكْثَرُ أَمْ النّسَاءُ فَقَالَ تَذَكَرُوا الرِّحَالُ فِي الْحَنَّةِ أَكْثَرُ أَمْ النّسَاءُ فَقَالَ أَبُو الْفَاسِمِ صَلّى الله عَلَيْهِ أَبُو الْفَاسِمِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْقُصَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْقُصَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ وَالّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى صُورَةِ الْقُصَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ وَالّذِي تَلْمَاءُ لِكُلّ الْمُرِئ أَوْلَ لَوْرَةٍ لَيْلُولُ اللّهُ وَاللّذِي وَالّذِي تَلِيهِا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَقَالِ لَهُ وَلَا فِي السّمَاءِ لِكُلّ الْمُونِ وَرَاءِ اللّهُ حُمْ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ﴾ وَرَاءِ اللّهُ حُمْ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ﴾ ﴾.

٧١٤٨ - عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ الْحَنْصَمُ الرَّحَالُ وَالْسَنَاءُ اللَّهُمْ فِي الْحَنْةِ أَكْثَرُ فَسَأَلُوا أَبًا هُرَيْرَةً فَفَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِنْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

باب:اس بات کابیان کہ جنتیوں کے پہلے گروہ کے چہرے چو د ہویں کے جاند کی طرح ہو نگے

ے ۱۱۵- محمہ سے روایت ہو گئی؟ ابو ہری او کہا کیا اور کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہو گئے یا عور تیس زیادہ ہو گئی؟ ابو ہری آئے کہا کیا ابوالقاسم بینی رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ البت پہلا گروہ جو بہشت میں چادے گاوہ چود صویں رات کے جاند کی طرح ہو گااور جو گروہ اس کے بعد جادے گاوہ آسان کے بیٹ چیکندار تارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر مرد کے لیے دو دو یہیاں ہو گئی جن کی ہوئے پیڈلیول کا گودا گوشت کے پرے نظر آوے گااور جنت میں کوئی سیاجور دنہ ہوگا۔

۸ ۱۹۷۸ - محمد بن سمرین سے روایت ہے عورت اور مرد جھکڑے کہ جنت میں کون زیادہ ہو تنگ تو ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے بوچھ انھوں نے کہا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیان کیا حدیث کوای طرح جیسے اوپر گزرا۔

۱۳۹۵ - ابوہر رہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ کے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہو گئے۔ پھر جو گردہ ان کے بعد جاوے گا دہ سب سے زیادہ ٹیکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگا۔ ادر جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ نہ تھو کیں گے نہ ناک تکیں گے۔ ان کی گھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ سے مثل کی خوشبو آوے گا۔

(۱۳۵) جنہ قاضی نے کہا ظاہر حدیث سے بید نکاہے کہ جنت میں عور تیں زیادہ ہو گی اور دو سری صدیت میں ہے کہ جہنم میں بھی عور تیں زیادہ ہو گی۔ پُی دونوں صدیق آدی عور تول سے متعلق ، نیادہ ہو گی۔ پُی دونوں صدیق آدی عور تول سے متعلق ، ہے دند حور الن بہتی ان کے سواجو گی۔ اس ذہانہ میں مروم شاری کے نبائے سے بھی اکثر مقامات میں بھی مختق ہوا کہ خور تیں ، نہت مردول کے ذائد میں اور بحور تیں بائز ہو میں دوفھرت اور کے ذائد میں اور بحور تیں بائز ہو میں دوفھرت اور مسلمت مردول کے کم مرتی ہیں۔ پس ہماری شریعت میں جوایک مرد کو کئی عور تیں بائز ہو میں دوفھرت اور مسلمت کے دائد میں اور تی بود تیں دوفھرت اور مسلمت کے موافق ہوادر عور تول میں دیور سے میں کیو کہ اس و دوسر کی کوئی عور ت نہ تھی۔ ملادہ اس میں مسلمت کے موافق ہوادر عور تول میں دیس ہیں ہیں۔ پس



أَمْشَاطُهُمْ اللَّهَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ آذَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ )).

بَابُ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

٧١٥١ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَذَكِرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا رَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْرِ الْجَنَّةَ صُورَهُم عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْرِ الْجَنَّةَ وَلَا يَتَعَرَّطُونَ وَلَا يَتَعَرَّطُونَ وَلَا يَتَعَرَّطُونَ وَلَا يَتَعَرَّطُونَ فَلَا يَتَعَرَّطُونَ وَلَا يَتَعَلَقَمَ مِنْ الذَّهِمِ وَالْمِيسَانُ وَرَاءِ اللّهُ مِنْ الْخَوْلُقَ يَرْدُونَ اللّهُ مِنْ الْخَيْلَافَ بَيْنَهُمُ مِنْ الْخُولَافَ بَيْنَافَ وَاجِلًا مِنْ الْخُولُافَ بَيْنَافَ الْمُعَلِّلُونَ الْمَعْلَافَ بَيْنَافَ مَنْ الْخُولُافَ بَيْنَافًا مِنْ الْخُولُافَ وَرَاءَ اللّهُ مِنْ الْخُولُافَ بَيْنَافً مِنْ الْخُولُافَ وَرَاءَ اللّهُ مُنْ الْعَلَافَ وَاجِلُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمَالِعُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعْلِقَ الْمَالِقَ الْمُعْلِقُونَ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّ

ان کی انگیشیوں میں عود سلگتا ہوگااوران کی بیبیاں حوریں ہو گئی بڑی آنکھ والی اوران کی عاد تیں ایک شخص کی عاد توں کے موافق ہو گئی (بینی سب کے اخلاق کیساں ہوں گے) اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے۔ ساٹھ ہاتھ کا قد ہوگا۔

۰۵۱۷ - ترجمہ وہی جو گزرا۔اس میں دو گروہوں کے بعد اتنازیادہ ہے کہ چمران کے بعد کی دریعے ہوں گے۔

یاب: جنت اور اہل جنت کی صفات اور ان کی صبح وشام کی تنبیجات کا بیان

ا ۱۵ اے ترجمہ و عی جو گزرا۔ اس میں اتنازیادہ ہے کہ ان کے برتن بھی سونے کے جوں کے اور بید کہ جنت والوں میں کو کی اختلاف نہ جو گانہ بغض۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہو تکے اوروہ پاک کریں گے اپنے پرورد گارکی صبح اور شام ( یعنی تنبیج کریں گے )۔



وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ ۚ وَاحِدٌ يُسِّبُحُونَ اللَّهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿).

٧١٥٢ عَنْ حَابِرِ 'رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ سَبِعْتُ النَّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُولُ ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا ِيَتْفُلُونَ ۚ وَلَا يَيُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّظُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُسَّاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَّا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ )).

٣٠٧٧-عَنُّ الْمُأْعُمَّشِ بِهَدًّا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ

(( كُوَشِخ الْمِسْكِ )).

١٩٤٧ - عَنْ حَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ \* ١٩٥١ - ترجمه وي بيجواوي كررب ا شِيَّكُ ﴿ وَيَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشُرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَكِنَّ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءً كَرَشْح الْمِسْلُكِ يُلْهَمُونَ التُسْبِيحَ وَالْحَمَّدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ قَالَ وَفِي خَدِيثِ جَجَّاجٍ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ)).

٧١٥٥ - و حَلَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْنَبَى الْمُهَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثُنَّا ابْنُ حُرَّيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيّرِ عَنَّ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((وَيُلُّهُمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كُمَا تُلْهَمُونَ النَّفُسَ )).

ا اعدا - جایر سے روایت ہے میں نے رسول عظافہ سے سا آپ فرہا<u>تے تتے</u> جنت کے لوگ کھاویں گے اور پیویں گے لیکن نہ تھو کیس مے نہ پیشاب کریں گے نہ یا فانہ کریں گے نہ ناک علیں گے۔ لوگول نے عرض کیا پھر کھاٹا کدھر جاوے گا؟ آپ نے قرمایا ایک ڈ کار ہو گی اور پسینہ آوے گااس میں مٹک کی خوشنیو ہو گی (بس ڈ کار اور پسینہ ہے کھانا حملیل ہو جاوے گا)ادر تشہیج ادر تخمید (لیعنی سجان الله اور الحمد لله) كان كوالهام ہو گا جيسے سائس كا الهام ہو تا ہے۔ ۱۵۳-ترجمه وی نے جواویر گزرل

2100- ترجمہ وی ہے جو گزرانہ اس روایت میں بجائے تخمید کے جگیر ہے۔

' (۲۱۵۲) الله العني بهشت عالم پاک ہے وہاں کے کھانے کا نصلہ اس عالم کی طرح نہیں بلکہ وہاں کا نصلہ ڈکار اور خوشیووار پیپنہ ہو کر نگل جایا کرے گاور جیسے آپ عالم کی زندگی ہوا تھینچنے اور سانس لینے پر مو توف ہے اس طرح اس عالم پاک میں سبحان اللہ اور الحمد للہ کہناو میلینے کے قائم مقام ہو کرروح کاراجت افزاہوگا۔

نو دی نے کہاال سنت اور اکثر مسلمانوں کا ند بہب ہے کہ جنت کے لوگ کھاویں کے اور بیویں کے اور تمام مزے اضاویں مے جنت میں اور یہ نعتیں ہمیشہ رہیں گی مجھی شتم نہ ہو گل اور جنت کی لعتیں دنیا کی تعمقوں کے ساتھ مشابہ ہیں صورت اور نام میں اور حقیقت ان کی

٧١٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى الْجَنَّةَ ).

٧١٥٧ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُهُ قَالَ ﴿ يُنَادِي مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا قَلَا تُمُوتُوا أَبَدًا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا ) فَلَلِكَ فَوْلُهُ عَزَّ وَحَلَّ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الْحَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

٧١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ مَالَ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةُ مِنْ لُوْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّقَةٍ طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ لِللَّمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا )).

٩ ٩ ٧ ٩ - عَنْ عَدْ اللهِ بْنِ قَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( فِي اللهَّنَةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوِّفَةٍ عَرَضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ وَالْ لُؤْلُونَ مُبِلًا فِي كُلِّ وَالْ الْآخَرِينَ يَطُوفُ وَالْ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ )).

٩٠ - ١٩٠٠ عَنْ أَبِي مُوسَى بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ الله
 عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ

 ( الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ مِتُونَ مِيلًا فِي السَّمَاءِ مِتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَوَاهُمُ

2007 - ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایاجو شخص جنت میں جودے گا چین سے رہے گائے غم رہے گانہ بھی اس کے کیڑے گلیس کے نہ جوانی اس کی ختم ہوگی (ایعنی سداجوان ہی رہے گامیمی بوڑھانہ ہوگا)۔

2012- ابوسعید خدری اورابوہر برق سے روایت ہے رسول اللہ عزر منظانی نے فرمایا بکارے گا بکارنے والا (جنت کے لوگوں کو) مقرر تم ہمبارے واسطے یہ تخمیر چکا کہ تم تشدرست رہوگے بھی بیار نہ بروے اور مقرر تم جوان بروے اور مقرر تم جوان رہوگے بھی نہ مر وگے اور مقرر تم جوان رہوگے بھی رنج نہ ہوگا اور بی مطلب ہے خدا کے اس قول کا کہ بہشت والے آواز دیے جاویں گے یہ تمہاری بہشت ہے جس کہ تم وارث ہوئے ۔اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کرتے رہے۔ کہ تم نیک اعمال کرتے رہے۔ کہ تم وارث ہوئے واراث ہوئے۔اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کرتے رہے۔ کہ تم نیک اعمال کرتے رہے۔ کہ تم نیک اعمال کرتے رہے۔ کہ تم وارث ہوئے فرمایا مومن کو جنت میں ایک خیمہ کے گاجوا یک بی رسول اللہ نے فرمایا مومن کو جنت میں ایک خیمہ کے گاجوا یک بی خولد ار موتی کا ہو گا اور اس کی امیائی ساتھ میل تک ہوگی۔ اس میں خولد ار موتی کا ہو گا اور او مالن پر گھو ماکرے گا۔ پھر اک ورم رے کونے دیکھے گا (بوجہ کشادگی کے)۔

109ء- عبداللہ بن قیس ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل کی ہوگا۔ اس کے جر کونے میں لوگ ہوں گے جو دوسر سے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے۔ مومن ان پر دورہ کرے گا (کیونکہ وہ لوگ مومن کے تھر دالے ہوں گے)۔

۱۹۰- ابو موئی اشعری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہیمہ ایک موتی ہو گاجس کا نسباؤا جیان میں بھی ساٹھ میل کا ہو گااس کے ادر کونے میں مسلمان کی بیبیاں ہو گئی جن کو دوسرے لوگ ند دیجھ سکیس سے (بعنی ایک محل سے لوگ دوسرے محل سے لوگوں کونہ



الْآخُرُونْ )). ويكسين سر يوجدوسعت اور ووري كے )\_

الله الله عَلَيْهِ أَنِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (( سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ عليه وَالْفُواتُ وَالنّبِلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ )).
وَالْفُواتُ وَالنّبِلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ )).
تاب بَدْخُا الْجَنَّةَ أَقْهَاهٌ أَفْدَاتُهُمْ مِثَالُ لَا الْجَنَّة أَقْهَاهٌ أَفْدَاتُهُمْ مِثَالُ لَا الْجَنَّة الْقَهَامُ مَثَالُ لَا الْجَنَّة الْقَهَامُ أَفْدَاتُهُمْ مِثَالُ لَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْتِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْتِدَةِ الطَّيْرِ

٧١٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَّبُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ (رَيَدُ خُلُ الْجَنَّةُ أَقُّواهُ أَفْبِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْبِدَةِ الطَّيْرِ )). (رَيَدُ خُلُ الْجَنَّةُ أَقُّواهُ أَفْبِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْبِدَةِ الطَّيْرِ )). ٧٦٦٣ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَوَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَوَدَرَتِهِ طُولُهُ فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صُورَتِهِ طُولُهُ (رَخُلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ اللهِ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

۱۶۱۷ - ابو ہر بر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے د سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایاسجان اور جیجان اور نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے جیں۔

باب: جنت کے ایک گروہ کابیان جن کے دل چڑ ہوں کے سے ہوں گے

۱۹۲۱ء - ابوہر برقاسے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جنت ہیں کچھ لوگ جاویں گے جن کے دل پڑنیوں کے سے ہیں۔
۱۹۲۱ء - ابوہر برہ ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم کو بنایا اپنی صورت بران کا قد ساتھ ہا تھ کا تھا۔ جب ان کو بناچکا تو فرمایا جااور ان فرشتو بیٹھے ہوئے تھے اور سن وہ سخھے کیا جواب دیے ہیں۔ کیونکہ تیرااور جیری اولاد کا بہی سلام ہے۔

(۱۲۲) المن زم اور ضعیف خدا کے خوف سے یامتو کلی چریول کی طرح-

(۱۶۳۷) ﷺ الله جل جلالہ نے حضرت "وم کو بنایا پی صورت پر لینی آ دم کی صورت پر جو صورت ان کی و نیامیں تھی اور جس پر مرسے اس صورت پر پیدا ہوئے اور اس حدیث کی شرح اوپر گزر بیکی۔

آدم ساٹھ ہاتھ کے تھے بھر ان کے بعد لوگوں کے قد گھنے گئے بینی حضر ت آدم سے بھنا المانہ بعید ہو تا گیا آدمیوں کے الله

FAC

فَاسْتَمِعُ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَجِيْتُكَ وَتَحِيَّةُ 
ذُرَّ يَٰتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا 
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ 
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ 
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ 
اللّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدَخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ 
اللّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدَخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ 
آذَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ الْحَلْقُ 
يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَى الْآنَ ).

بَابٌ فِي شِدَّةٍ حَرُّ نَارٍ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ فَعْرِهَا وَمَا تَأْخُذُ مِنْ الْمُعَذَّبِينَ

٧١٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( يُؤْمَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِدٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ وَلَكِ إِمَامٍ مَنْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ زِمَامٍ مَنْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا )).

٧١٦٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ نَارُكُمْ هَذِهِ اللَّهِ يَوْقِلُ ابْنُ آهَمَ جُزَءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزَءًا مِنْ حُرِّ جَهَنَّمَ )) قَالُوا وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيّةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّهَا فَضَلَتَ عَلَيْهَا بِيَسْعَةِ رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ فَإِنَّهَا فَضَلَتَ عَلَيْهَا بِيَسْعَةِ وَسِيِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا )).

٧١٦٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِوشُلِ خَدِيثِ أَبِي الرِّنَادِغَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرَّهَا)). ٧١٦٧- عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ

صفرت آدم محئے اور کہا اسلام علیم فرشتوں نے جواب میں کہا اسلام علیک و رحمۃ القد تو ورحمۃ القد بڑھایا۔ تو جو کوئی بہشت میں جائے گا وہ آدم کی صورت پر ہوگا یعنی ساٹھ ہاتھ کالمبا۔ (حضرت کے فرمایا آدم ساٹھ ہاتھ کے تھے) پھر ان کے بعد اوگوں سے قد کھنے گئے اب تک۔

# باب: جہنم کابیان (خداہم کواس سے بچاوے)

۱۱۲۷- عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس دن جنبم لائی جے گیاس کی ستر ہزار با کیس ہو گی اور ہر ایک باگ کوستر ہزار فرشتے کھیجے ہوں کے (توکل فرشتے جو جنبم کو تھیجے کر لائیں کے جارارب نوے کروڑ ہوئے)۔

۱۷۵ - ابوہر برق دوایت برسول اللہ عظی نے فرمایا یہ آگ تبہاری جس کو آدی روش کر تاہے ایک حصد ہے اس میں گری کا جہم کی آگ میں ایسے ستر جھے گری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا متم غداکی بھی آگ کافی تھی (جلانے کے لیے) یارسول اللہ! آپ نے فرمایادہ تواس سے ساٹھ پر ٹوجھے ذیادہ گرم ہے ہر حصہ میں اتن گری ہے۔

1147- ترجمه وي بي جو كررك

١١٧٤- الوجريرة مدروايت بي جم رسول الله على كم ساتھ

للہ قد مہمی گفتے گئے۔ بہشت میں سب برابر ہوجا کیں گے۔ ہر چند ساٹھ ہاتھ کااس دفت میں خوشنما نہیں معلوم ہو تااس داسطے کہ ہمارے قد چیوٹے میموٹے ہیں۔ لیکن بہشت میں خوشنر معلوم ہو گااس داسطے کہ سب برابر ہوجادیں گے۔

پر سے بہت ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ السلام علیم کرنااور جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہنا حضرت آوم علیہ السلام کی سنت ہے جو سلام عسیک چھوڑ کے بندگی یا بحر لیا آواب یا کورنش کرے وہ ور حقیقت ناخلف ہے کہ اس نے اپنے قندیکی خاندان کی راہ جھوڑ کی بلکہ جس نے آوم کا طریقہ چھوڑا جوالقہ تعالی نے ان کو ہتا یاوہ آومی نہیں ہے۔ (تختہ الاخیاز)

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجَبَّةً فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجَبَّةً فَقَالَ اللهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ ( تَلَارُونَ مَا هَلِذَا )) قَالَ تُلْمَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ (( هَلَمَا حَجَرَّ رُمِيَ بِهِ فِي النّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفًا فَهُوَ يَهُويِ فِي النّارِ اللهُ وَيُهُو يَهُويِ فِي النّارِ اللهُ حَتَّى ائْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا )).

٧١٦٨ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا لَإِسْنَادِ وَقَالَ (( هَذَا وَقَعَ فِي أَسْقَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجَبَنَهَا ))،

٧١٦٩ - عَنْ سَمْرَةَ أَنَّهُ سَيْعَ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (( إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنْقِهِ )).

٧١٧-عَنْ سَمُرَةً بْنِ حُنْدُب أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُهِ
 قَالَ (( مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ تَالَّارُ إِلَى خُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى خُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى خُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تُرْقُولِهِ )).
 النَّارُ إِلَى تَرْقُولِهِ )).

٧١٧١ - عَنْ سَعِيدٍ بِهَدُا الْإِسْنَادِ وَحَعَلَ مَكَانَ خُخْزَيْهِ حِقْوَيْهِ.

٧١٧٧ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْكُ (( احْتَجُتُ النَّالُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتُ هَذِهِ

يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتُ هَذِهِ

يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتُ هَذِهِ

يَدْخُلُنِي الْجَبُّارُونَ وَالْمُسَاكِينُ فَقَالَ اللهُ عَنْ

يَدْخُلُنِي الْصَّعْفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللهُ عَنْ

وَجَلُ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ

وَرَجُلُ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ

تھائے میں ایک دھاکے کی آواز آئی آپ نے فرمایاتم جائے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول خوب جائنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا سٹر برس پہلے وہ جارہا تھا اب اس کی تہ میں پہنچا (معاذ اللہ جہنم اتن گہری ہے کہ اس کو جوئی ہے تہ تک سٹر برس کی راہ ہے اور وہ جھی اس تیز خرشت سے جیسے پھر او پر سے بینچے کو گر تاہے)۔

۱۲۸ - ابوہریراً ہے ویسے ہی روایت ہے جیے اوپر گزرااس میں یہ ہے کہ وہ پھر نیچے گرا۔ تم نے اس کا دھاکہ ستا۔

9119- مرور منی ابلتہ عنہ سے روایت ہے رسول ابلتہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نفرماتے سے بعضوں کو تحوّن تک آگ بکڑے گی اور بعضوں کو حرون اور بعضوں کو حرون تک اور بعضوں کو حرون تک۔

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بعضوں کو جہنم کی آگ تخنوں تک الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا بعضوں کو جہنم کی آگ تخنوں تک بعضوں کو کمر بند تنک بعضوں کو اللہ علیہ بند تنک بعضوں کو اللہ علیہ تنگ بعضوں کو اللہ علیہ بندلی تنگ بعضوں کو سلم بند تنگ بعضوں کو سلم بندلی تنگ بعضوں کو سلم تنگ بدلہ بندلی تنگ بدلہ بندلہ بندلہ

الحالے- ترجمہ وہی ہے جو گررا۔اس میں بچائے حجو کے حقو ہے حقو بھی وہی ازار ہندھنے کی عبگد۔

1212- ابوہر برہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ ورزخ نے جھڑا کیا۔ دوزخ نے کہا جھ میں بڑے بڑے زور دار مغرور لوگ آویں گے اور جنت نے کہا جھ میں ناتواں مسکین لوگ آویں گے۔ اللہ جل جالہ نے دوزخ سے فرمایا تو میر اعتراب ہے میں جس کو چاہوں گا تجھ سے دوزخ سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں جس بر عنداب کروں گااور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں جس بر



وَاحِدُةٍ مِنْكُمًا مِلْؤُهَا ﴾.

٣١٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَن الُّبِيُّ عَلَيْكُ فَالَ (( تَخَاجُتُ النَّارُ وَالْحَنَّةُ فَقَالَتُ النَّارُ أُوثِوْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِنَّا ضُعَفَاءُ النَّاسَ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَلَابِي أَعَلَّبُ بِلِي مَنْ أَشَّاهُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ فَهُنَالِكَ تُمْتَلِئُ وَيُزُورَى بَعْضُهَا إِلَى يَعْض )).

أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلُ عِامِول كَا يَجْهِ ے رحم كرول كااور بتم دونوں كيرى جادَگ۔

ساے اے ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت اور و و زرخ نے بحث کی۔ دوزخ نے کہا بخی میں وہ لوگ آ دیں مے جو متکبر اور زور والے ہیں اور جنٹ نے کہا مجھے کیا ہوا بھی میں وہی لوگ۔ آ دیں گے جو نا تواں میں لوگوں میں اور خراب میں اورعاجز ہیں (بیعنی اکثر یہی موگ ہو نگے )۔ حب اللہ نے فرمایا جنت ے تو میری رحمت ہے ہیں تیرے ساتھ زحمت کر تا ہول جس پر جا ہتا ہوں اپنے بندول میں ہے اور دوز خے فرمایا تو میر اعذاب ہے میں عذاب کر تا ہوں تیرے ساتھ جس کو عابتا ہوں اپنے بندوں میں سے اور تم دونوں بھرنی جاؤگی کیکن دوزخ نہ بھرے گی (اورسیر مند ہو گی) بھر پر ور د گار اپنایاؤں اس پر رکھ دے گا۔ وہ کیے گی بس بس۔ تب بھر جادے گی اور ایک پر ایک سمٹ جادے گی۔

(۱۷۲۷) جند نووی نے کہا یہ حدیث احادیث مقات ش ہے ہے اور اوپر گزرا چکا کہ ان احادیث ش دونہ ہب میں ایک توجمہور سلف اور اطا کتے متعلمین کا دوبیہ ہے کہ ان کی تاویل نہ کریں گے بلکہ ان برایمان لاویں کے کہ دوجق ہیںاور مرادوہ معتی ہے جوائلند کے لاکق ہے اور ظاہر ی معنی مراد نہیں ہے ( لیننی وہ ظاہری جو متعارف ہے اور خاص ہے تلو قات سے )ووسر اندیب جمہور مشکلمین کا یہ ہے کہ ان کی تاریل کریں گے جیسے الائق ہے اس خرب کے موافق اس صدیث کی تاویل جر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں قدم سے مراد متقدم ہے بعنی وہ لوگ رکھے گاجو آ کے سے الله تعانی نے تیار کے تھے عذاب کے لیے۔ دوسرے یہ کہ قدم سے بھش مخلو قات کا قدم سراد ہے۔ تیسر سے یہ کہ قدم سے کوئی مخلوق مراد ہے۔ مترجم کہناہے کہ یہ سب تاویلات فاسدہ ہیں اور قدم ہے مراد پرورد گار کا قدم مراد ہے اور دوسری روایت میں امام مسلم کی رجل کا انظ موجود ہے اور وہ مرادف ہے قدم کے اور رجل ہے جماعت کامر اولینا ابطال ہے حدیث کا۔ اس لیے کہ دوسری روایت قدم کی تائیر کرتی ہے ر جل کے معنی ظاہری کواور معلوم نہیں ہو تاکہ ان متکلمین نے ایسی تاویسیں کیوں کیس اور آیات اور احادیث بے شار کواپے زعم فاسدے کیوں بگاڑا۔ کیا خوب ہو نااگر وہ اپنے زعم کو بن آیات اور اجاد بیٹ ہے بگاڑتے اور جس تنزیہ کو انھوں نے اپنے ول سے تراشا ہے اس ہے باز آتے۔خداو ند تعالی جن باتوں ہے پاک ہے وہ قر آن مجید میں بیان کردی گئیں ندوہ جنا ہے نہ جنا گیاہے نداس کے جوڑ کاکوئی ہے نہ کوئی چیز اس کے مثل ہادو صدیث میں ہے کہ ووٹ کھا تا ہے نہ بیتا ہے نہ مو تا ہے نہ او گھٹا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بس مہی تمزید شر گیا ہے اور جن باتوں کو خداد ند تعالی نے اپنے کے ٹابت کیاباس کے رسول نے ٹابت کیاان سے تنزید کرنا مماقت اور بے و قونی ہے جیسے اتر تا پڑھنا بنٹ و کچنا مغنا تعجب کرنا بینیون آواز دینابات کرنا آنا جاناباتھ آنکھ یادی منہ قدم بیرسب صفات قر آن اور حدیث سے تابت ہیں اوراس باب میں اس قدرے شار آیات اور احادیث بیں کہ تاویل اور تجریف کی جمنیائش نہیں۔اس نے سمجے اور اسلم وی حال ہے جو سلف رحمہم اللہ کی حال تھی کہ جو صفات پرور دگارکی قرآن وحدیث میں آئی ہیں دہ اسنے طاہر معنی لغوی پر محمول میں ان میں ناویل ادر تحریف درست مہیں نہ تشبیہ ان کی مخلو قات کی صفات کے ساتھ ۔ کیونکہ اللہ عل جمالہ کی ذات اور صفت دونوں پاک ہیں تشہید ہے۔



مهما2- ترجمہ وی ہے جو گزرا۔

٧١٧٤ - عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً أَبُّ النَّبِيُّ عَيِّكُ قَالَ (( اخْتَجَّتْ الْجَنْةُ وَالنَّارُ )) وَاقْنَصَّ الْحَدِيثَ بِمُعْنَى حَدِيثٍ أَبِي الزِّنَادِ.

۵ کا ۷- وہی مضمون ہے جو او پر گزرا۔ اس میں بجائے قدمہ کے دجلہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدم نے حدیث میں یاؤں مراد ہے اور باطل ہے قول امام ابو بکرین خور کے کا جس نے کہا کہ رجل کی روایت سیح اور ثابت نہیں ہے کیونکہ رجل آس روایت میں موجود ہے اور وہ صحیح ہے۔ اس روایت میں اتنا زیارہ ہے کہ پھراللہ اپنی مخلو قات ہیں ہے کسی پر ظلم نہ کرے گااور جنت کے لیے دوسر می مخلوق پیدا کرے گا۔

٧١٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ نَخَاجُتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتُ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَّا يَدَّخُلُنِي إِلَّا صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرُّتُهُمْ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ إِنْمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنْمَا أَنْتِ عَلَابِي أُعَلِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمًا مِلْوُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تُمْتَلِئُ خَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَجُلَهُ تَقُولُ قَطَ قَطْ قَطْ فَهُ اللَّهِ تَمْتَلِئُ وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلَا يُظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا ﴾).

٧١٧٦-عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( الحَتَجُنَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّالُ )) فَذَكَرٌ نُحْوَ خَذِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَى فَوْلِهِ وَلِكِلَيْكُمُا (( عَلَى مِلْؤُهَا )) وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ.

الا الوسعيد سے بھی اليے الى روايت ہے۔

٧١٧٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّىٰ ٤١٥٥ - انْس بَن الكَّتِ وايت برسول اللَّ

(4140) 🏗 نودی نے کہااس میں دیل ہے اٹل سنت کی کہ تواب اٹل پر منحصر نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ پیدا ہوتے ہی جنت میں جو یں کے اور یہی تھم ہےاطفال اور مجاتمین کاوہ بھی بقیرا تمال کے جنت میں نجاویں کے اللہ کی رحت اور نصل ہے اور اس صدیث ہے ہیں نکانا کہ جنت کی وسعت ہے صدہے۔ کیونکنہ حدیث سیج میں ہے کہ ایک مخض کو جنت میں دس دنیا کے برابر جگہ ملے گی ہاوجو داس کے اس میں خالی جگہ رہے گی-اہمی

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَا تَوَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ مِنْ مَوْيِدِ حَتَّى يَضِعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّبُكَ وَيُوْوَى يَعْضُهَا إِلَى يَعْضِ )).

٧١٧٨–عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ.

٧٩٧٩ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ (( لَا عَنِ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ رَسَلُمْ أَنْهُ قَالَ (( لَا تَوَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيلِهِ خَنّى يَضَعَ رَبُ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْوَوِي خَنّى يَضَعَ رَبُ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْوَوِي بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَطْ بِعِزَيْكَ بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَطْ بِعِزَيْكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَصَلًا حَتَى يُنْشِئَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَصَلًا خَتَى يُنْشِئَ اللهَ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَصَلًا الْجَنَّةِ )).

٧١٨٠ عَنْ أَنْسَ يَقُولُ عَنِ النَّسِيِّ عَكِيْ قَالَ
 (( يَبْقَى مِنْ الْجُنْةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمًّا يَشَاءً ())

ينشيئ الله تعالى تها حلها بيد الْحُدْرِيُّ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تعالى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يُجَاءُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يُجَاءُ اللهَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ وَادَ أَبُو بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ وَادَ أَبُو بِالْمَوْتِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقًا فِي بَالْمَوْتُ فَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقًا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ فَيُقَالُ يَا أَمْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ مَدَا فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ الْعَمْ مَدَا فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ الْعَمْ مَدَا الْمَوْتُ قَالَ وَيُقَالُ يَا أَمْلَ النَّارِ هَلَّ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَبُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ووزخ کہتی رہے گی اور پھے ہے اور پھھ ہے ( بینی اور لوگوں کوما کیگے گی) یہاں تک کہ مالک عزت والا بوی برکت والا بلندی والا اپنا قدم اس میں رکھ وے گا تب وہ تہنے لگے گی بس بس۔ قتم تیری عزت کی اور ایک میں ایک سٹ جاوے گی۔ مزت کی اور ایک میں ایک سٹ جاوے گی۔

1214- انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ سے اور وہ کہی کے اور وہ کہی کے اور وہ کہی کے اور وہ کہی کے اور وہ کہی کی اور کی جائیں گے اور وہ کہی کے گی اور کی ہے کہ پرور دگار عزت والا اپنا قدم اس بیس رکھ وے گاتب تو سمٹ کر ایک بیس ایک رہ جاوے گی اور کہنے گئے۔ گی ہیں ہیں۔ فتم تیری عزت اور کرم کی اور جمیشہ جنت میں خالی گرے کی ہیں ہیں۔ فتم تیری عزت اور کرم کی اور جمیشہ جنت میں خالی گرے گئے ایک مخلوق کو بیدا گرے گئے۔ ایک مخلوق کو بیدا کرے گاور اس کو اس جگہ میں رکھے گا۔

۱۸۰- انسؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ اس جنتی اللہ تعالیٰ اس جنتی اللہ تعالیٰ اس جنتی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق ہید اکرے گا۔

ا ۱۹۱۸ - ابوسعید خدری ہے روایت ہے رسول القد علی نے فرہ ایا قیامت کے دن موت کو لا یا جائے گا ایک سفید مینڈھے کی شکل میں اور جنت اور دوزخ کے بیج میں اس کو تھیرا یا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ہے جنت والو تم اس کو پیچانے ہو؟ وہ اپناسر اٹھاویں کے جائے گا ہے جنت والو تم اس کو پیچانے ہو؟ وہ اپناسر اٹھاویں کے اور کہیں کے ہاں ہم پیچانے ہیں یہ موت ہے۔ پھر کہا جاوے گا اے دوزخ والو تم اس کو پیچانے ہو؟ وہ سر اٹھاویں کے اور کہیں ہے جاں ہم پیچانے ہو؟ وہ سر اٹھاویں سے اور دیکھیں می اور کہیں ہے جائے ہو؟ وہ سر اٹھاویں کے اور دیکھیں می اور کہیں ہے جائے ہیں ہے اور اس کو پیچانے ہیں ہی موت ہے۔ پھر کہا جاوے موجوز ہو گا دہ مینڈھاؤنٹ کیا جادے گا۔ پھر کہا جاوے موجوز خوالو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے اور اسے ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے اور اس دوزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ ورزخ والو تم کو ہمیشہ رہنا ہے بھی موت شہیں ہے۔ پھر رسول اللہ و



مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ نُمَّ فَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَٱلْذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأُمْرُ وَهُمْ فِي غُفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأُشْارُ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا. ٧٩٨٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّهُ (( إِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ﴾ ثُمُّ ذَكَرَ بمَعْنَى خَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةً غُيْرُ أَنَّهُ قَالَ (( فَلْزَلِكَ قَوْلُهُ عَرٌّ. وَجَلَّ ﴾) وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ قَرّاً رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يَذْكُرُ أَيْضًا وَأَشَارَ بيَدِهِ إِلَى اللَّمُنْيَا.

٧١٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( يُعدَّخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ تُمَّ يَقُومُ مُؤَذَّنَّ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلُ النَّارِ لَمَا مَوْتَ كُلُّ حَالِلًا فِيمًا هُوَ فِيهِ )). ٧١٨٤–عَنَّ عَبْلِهِ اللهِ بْن عُمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيُّنُّ قَالَ (( إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ. أَتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُلاَّبُحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ اِلنَّارِ لَا مُوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى خُزْنِهِمْ ﴾).

٧١٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ-رَسُولُ اللهِ عَيُّكُ ﴿ ضِوْسٌ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ

نے بیہ آیت پڑھی اور ڈراانکو افسونس کے دن ہے جب فیصلنہ ہو جاوے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ کیفتین نہیں کرتے۔ آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ونیا کی طرف (لیعنی ونیا میں آپیے مشغول بن كد قيامت كاذر نہيں )\_

۱۸۲۷- ترجمه وی جو گزرا

الله عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جادے گا پھر پکارنے والا ان کے ﷺ کھڑا ہو گا اور کیے گا اے جنت والو موت تہیں ہے اور اے دوڑخ والو موت نبیں ہے۔ ہرایک اپنے مقام میں ہمیشہ رہے گا۔

۱۸۴۷ - عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ر سول اللہ على نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جائیں کے اور دوزخ والے دوز خ میں تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوز خ کے چ میں وَنَ کی جاوے گی۔ پھرا یک بیکارنے والد بیکارے گا اے جنت والواب موت تہیں ہے اور اے دوز خ والواب موت تہیں ہے۔ جنت والول کو بیر من کر خوشی پر خوشی حاصل ہو گی اور دوزخ والول كورج يررج زياده موكات

2100- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کا فر کا دانت یااس کی لیکل احدیماڑ کے برابر ہوگی اور اس

(۱۸۵) انته سیاس داسطے ہوگا تاکہ عذاب زیادہ ہواور سے سب یا تیس ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوان پر قدرت ہےاور مخبر صاوق نے ان کی خبر وی اس کیے بیمان ان پر واجب ہے۔ (نووی)



أُخُدٍ وَعِلَظُ جِلْدِهِ مُسِيرَةُ ثَلَاثٍ )).

٧١٨٦ - عَنَّ أَبِي مُرَيِّرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ (( مَا يَيْنَ مَنْكِبَيُّ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرَعِ) وَلَمْ يَذْكُرُ الْوَكِيعِيُّ فِي النَّارِ

٧١٨٧ - عَنْ حَارِثَةِ بْنِ وَهْبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَلَا أَخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَلَا أَخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ ضَعِيفٍ مُقَضَعِفٍ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ ثُلُ ضَعِيفٍ مُقَضَعِفٍ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ ثُمُ ثَمَ قَالَ أَلَا أَخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّادِ قَالُوا بَلَى قَالَ ثَلَا عَبُلُ خَوَاظٍ مُسْتَكَبِرٍ.

٧١٨٨ - عَنْ شُعْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ - قَالِ ( أَلَّا أَذُلُكُمْ )).

٧١٨٩ عَنْ خَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْحَزَاعِيُّ يَقُولُ قَالٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ ( أَلَّا أُخِرِكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ جَوَّاطِ زَيْمِ مُتَكَبُو )).

٩٠ - عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( وُبَّ أَشْعَثَ مَلْتُقُوعٍ بِاللَّالِوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَئَامِرَةُ )).

٧١٩١ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّافَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (( إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا

کی کھال کی د بازت اور کندگی تین دن کی راہ ہوگی۔

4/14- حارثہ بن وہب تے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کونہ بٹلاوں جنت کے لوگ ؟ لوگوں نے کہا بتلا ہے فرمایا ہر نا قوال لوگوں نے کہا بتلا ہے فرمایا ہر نا قوال لوگوں کے نزد یک ذکیل آگر قتم کھالیوے اللہ کے بھر وہ پر البیتہ اللہ تعالی اس کو سچا کر وے اور پھر فرمایا کیا ہیں تم کونہ بتلا وک دوز خ والے ؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں بتلاہے آپ نے دوز خ والے ؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں بتلاہے آپ نے فرمایا ہم جھڑ الو بڑے بیٹ والا مغروریا ہم موٹا مغرد دیا ہم مال جمع کر نے والا مغروریا ہم موٹا مغرد دیا ہم مال جمع کرنے والا مغروریا ہم موٹا مغرد دیا ہم مال جمع کرنے والا مغروریا

۱۸۸۷- ترجمه وی ہے جو گزرا

۱۸۹۷ - ترجمہ وی ہے جو گزرا۔ اس میں بیہ ہے کہ دوز خوالا ہر موناحرام خور چفل خوریاد غابازی سے ایک قوم میں شریک ہونے والا تھمنڈ والا ہے۔

- 190 - حضرت ابو ہر میرہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا کی لوگ ایسے بیں جن پر غبار بڑا ہوا ہے پریٹان حالت میں دروازوں پر سے دھکینے جاتے ہیں پر آگروہ اللہ تعالیٰ کے بھرونے پر تشم کھا بیٹھیں تواللہ تعالیٰ ان کی قشم بوری کرے (یعنی خدا کے نزدیک مقبول ہیں گود نیاداروں کی نظروں میں حقیر ہیں)۔

19۱۷ - عبدائلہ بن زمعہ سے روایت ہے رسول اللہ میں ہے خطبہ پڑھااور حضرت صالح کی او ختی کاذکر کیااور اس شخص کاذکر سمیا جس نے اس او نٹنی کو زخمی کیا۔ آپ نے فرمایا جب اٹھا اس توم



الْبَعَثَ بِهَا رَجُلُ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّامَ يَجْلِكُ أَجَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ (( جَلْدُ الْأُهُةِ )) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَبُّبٍ (( جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ)) ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهُمْ مِنْ الضَّرْطَةِ فَقَالُ (( إِلَامَ يَضَحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ )).

٧١٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ
حِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبِ هَوُلَاءْ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي
النَّارِ).

الْبَحِيرَةَ النّبي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلَا يُحْلُبُهَا الْبَحِيرَةَ النّبي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلَا يُحْلُبُهَا الْبَحِيرَةَ النّبي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلَا يُحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنْ النّاسِ وَأَمَّا السَّائِبَةُ النّبِي كَانُوا يُستَبُونَهَا لِآمِنَ الْمُستَبُونَهَا لِآمِينَهُمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ((وَأَيْتُ قَالَ آلُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي النّاوِ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْحُوزَاعِيُّ يَجُورُ قُصْبُهُ فِي النّاوِ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْحُوزَاعِيُّ يَجُورُ قُصْبُهُ فِي النّاوِ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْحُوزَاعِيُّ يَجُورُ قُصْبُهُ فِي النّاوِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ مَيْبَ السَّيُوبِ).

٧٩٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( حينْقَان مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

میں کا برا بد بخت اٹھا اس کام کے لیے ایک شخص عرت والا تمرید مفسد خبیث اپنے کنید کا زور زکھنے والا جیسے ابوز معہ ہے: پھر عور توں کاذکر کیااور ان کے مقد مدیس تھیخت کی فرمایا کس واسط تم بیں سے کوئی اپنی عورت کو مار تا ہے جیسے لو نڈی یا غلام کو مار تا ہے اور شاید وہ ای دن شام کو اس کو این پاس سلاوے (تو شام کو محبت اور دن کو الی سخت مار نہایت نا مناسب ہے)۔ پھر نوگوں کو تھیخت کی گوز پر ہنے سے اور فرمایا کیوں تم بیں سے کوئی ہنتا ہے اس کام پرجو خود بھی کر تا ہے (یعنی ہواکا صادر ہو تا ضروری ہے اس کام پرجو خود بھی کر تا ہے (یعنی ہواکا صادر ہو تا ضروری ہے اس کام پرجو خود بھی کر تا ہے (یعنی ہواکا صادر ہو تا ضروری ہے اور ہر ایک آدئی گوز لگا تا ہے پھر دو سرے پر بنسانا دائی ہے)۔

219۳ - سعید بن میتب رضی الله تعالی عند کہتے ہے بھرہ وہ جانور ہے جس کاو دوھ دوہنا مو توف کیا جاتا ہے بتوں کے لیے توکوئی آدمی اس جانور کادودھ نہ دوہ سکتا اور سائبہ وہ ہے جس کو ایک میں جس کو ایک میں جس کو ایک میں معبودوں کے نام پر جھوڑ دیتے تھے اس پر کوئی ہو جھ نہ لادتے تھے اور ابو ہر بر ہ فی کم او بن علام خرائی کو دیکھاوہ اپنی آئیں جہتم میں تھینے رہا تھا اور سب سے عامر خزائی کو دیکھاوہ اپنی آئیں جہتم میں تھینے رہا تھا اور سب سے بہلے سائبدای نے تکا ا

باپ تھا ( یعنی جداعلی) وہ اپنی آئتیں تھینج رہاہے جہنم میں یا

۱۹۹۳ - ابوہر میرہ کے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو قسمیں ہیں دوز خیوں کی جن کو میں نے شبیں دیکھ ( لیعنی و نیا میں ابھی دہ پیدا نہیں ہوئے ) ایک تو دہ اوگ جن کے پاس کوڑے ہیں تیل کی د مون کی طرح اور اوگوں کو ان ہے ، ریح ہیں ( ظلم

<sup>(</sup>۱۹۳۷) ﷺ اس عدیث ہے معلوم ہوا کہ دوڑ ٹی پیراہو بھی ہے اور نصفے کا فرمر نے بی وہاں بھیج دیے جاتے ہیں۔ 1 مئلا دو مرک دوایت ٹیں ہے کہ اس نے سائیہ کو فکالہ قفا (سائیہ دوج نور ہے جو مشرک اپنے ہتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر بوجھے نہ لادتے تھے )۔



وَيْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتُ رُءُوسُهُنَّ كَأُسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنُ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كُذًا وَكُذًا ﴾.

٧١٩٥ – عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِ ﴾ ﴿ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تُرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخُطِ اللهِ )). ١٩٧٧ - ترجمه وي ہے-اس ميں بجائے قبر کے لعثت ہے-

٧١٩٦-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً يَقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ (( إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتُ أَنَّ تَرَى قُوْمًا يَقُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوخُونَ فِي لَغْنَتِهِ فِي أَيْلِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ )).

بَابُ فَنَاء الدُّنْيَا وَبَيَانَ الْحَشْرِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ٧١٩٧– عَنْ مُسْتَوَّرِدٍ أَخِيْ يَنِي فِهْرِ يَقُولُ غَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّمَٰتِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَخَذِكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْنَى بِالسَّبَّانِةِ فِي الْبَمِّ فَلْيُنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ )) رَفِي نَحَدِيثِهِمْ خَبِيعًا غَيْرَ يَخْيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَّامَةً عَنْ الْمُسْتَوَّرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي يَنِي فِهْرٍ وَلِنِي خَدِيثِهِ أَيْضُا ۚ قَالَ وَأَشَارُ

ے)اور ایک عور تم ہیں جو کیڑا ہے ہیں پر نظی ہیں (باخد اتعالٰی کا ان پر احسان ہے پر وہ شکر نہیں کر تیں )۔ خاو ند کو سید جے راستہ سے بہکانے والیاں فود سکتے والیاں (یا منکتے ہوئے سے والیاں منكاتے ہوئے اپنے كندھوں كوار اتے ہوئے )ان كے مركويا تختى او نٹوں کے کوہان میں (جو زاہر اکرنے والیاں کیٹرا موباف لگاکر) ایک طرف بھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جادیں گی بلکہ جنت کی خوشبو مھی نہ سو محصیں کی عالا تکہ جنت کی خوشبوا تی اتی رور سے آتی ہے ( یہ عور تیں کا فر ہوں گی آگران باتوں کو حلال سمجھ کر کرتی ہوں ورنه مرادیہ ہے کہ اول دہلہ میں ان کو جنت تقییب نہ ہوگی)۔ 190- ابوہر ریٹے روایت ہے رسول الشہ ان فرمایا قریب ہے اگر تو دیر تک جیا تو دیکھے گا ہے او گون کو جن کے ہاتھوں میں تل کی دم کی طرح ہوں گے ( نیعیٰ کوڑے ) اور وہ صح کریں ہے الله تعالی کے غصے میں اور شام کریں مے اللہ کے قبر میں۔

#### باب : ونیاکے فٹااور حشر کابیان

بے 192 مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا فتم خداك دنيا آخرت کے سائے ایس ہے جیسے کوئی تم میں سے بیا انگلی ڈالے اور یکی نے کلمہ کی انگلی ہے اشارہ کیا دریا میں ' پھر و تکھے تو گتنی تری دریا ہیں ے لاتا ہے (تو جتنا یانی انگل میں لگار ہتاہے وہ کویاد نیاہے اور وہ دریا آخرت ہے۔ یہ نسبت ونیا کو آخرت سے اور چو کلہ ونیا فانی ہے اور آ خرت دائى باقى بالى بالى اسطاس سے بھى كم بے )۔



إستجيل بالإبهام

٧١٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ سَبِيعُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ سَبِيعُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ يَقَوْلُ (( يُحَثّمُو النّاسُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ حُقَاةً عُواةً عُولًا)) مُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ النّسَاءُ وَالرَّحَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ أَ مَضْهُمْ إِلَى يَغْضِ قِبَلَ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَغْضِ قِبَلَ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَا عَائِشُهُمْ الْمَامُ أَشْدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَغْضَ ).

٧١٩٩ عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ بِهَذَا الْبَائْدَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ (( غُرْلًا )).

٧٢٠٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِيِّ الله عَنْهُمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَتُولُ ﴿ إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ مُثْنَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُولًا ﴾) وَلَمْ بَدُّكُو زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ يَحْطُبُ. ٧٢٠١ عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ فِينَا رُسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ (﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمَّ تُحْشَرُونَ إِلَى اللهِ خُفَاةً عُوَاةً غُرُلًا كُمَا بُدَأَنَا إَوَّلَ خُلُقَ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ آنَا وَإِنَّ أَوِّلَ الْحَلَاتِقِ يُكْسَى بُوْمَ · الْقِيَامَةِ إِيْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السُّلَامِ أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ برجَالَ مِنْ أُمِّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبُّ أَصْحَالِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَلْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴾ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

1944 - ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے ستار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگ حشر کے جاویں کے شکے یاؤں نگے بدن بن خشنہ کے ہوئے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ عظیہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہول کے تو ایک دوسرے کود کھے گا۔ آپ عورت ایک ساتھ ہول کے تو ایک دوسرے کود کھے گا۔ آپ الے فرمایا اے عائشہ دہاں کی مصیبت الیمی سخت ہوگی کہ کوئی اردسرے کونہ دیکھے گا (اپنے اپنے فکر میں ہول کے )۔

- 270- این عباس رضی الله تعانی عنها سے روایت ہے الله تعانی عنها سے روایت ہے المحصول نے سار سول الله عملی الله علیه وسلم سے آپ قرماتے تھے خطبہ میں تم الله سے ملو سے پاپیادہ نظے پاؤل نظے بدن بن خشتہ (جسے بیدا ہوئے تھے)۔

ا ۱ ۲۵ - عبداللہ بن عبائ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ خطبہ پڑھے کو کھڑے ہوئے ہم جل وعظ کا خطبہ (اس سے معلوم ہواکہ وعظ کرنے ہوئے ہم جل وعظ کا خطبہ (اس سے معلوم ہواکہ وعظ کھڑے ہوئے اللہ کی طرف حشر کے جاؤگ نظے باؤل بن ختنہ جیسے ہم نے پیداکیااول بار ویسے بی دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ خبردار رہوسب سے پیلے تمام مخلوقات بی حصرت ایراہیم کو قیامت کے ون کیڑے بہتائے جائیں گے اور معنوت ایراہیم کو قیامت کے کچھ لوگ لاے جائیں گے پھران کو ایک ایک بندے والے بیاجادے گا کا کہ میری امت کے کھے لوگ اس جواب میں عرض کروں گا بائیں طرف بٹایا جادے گا (کافروں کی طرف) میں عرض کروں گا بائیں جواب میں کہا جادے گا گھو تیں ہوں کہوں اسے مالک میرے یہ تو میرے امجاب ہیں۔ جواب میں کہا جادے گا گھو نیک بندے (حضرت عیری کیا تمہارے بعد۔ میں وی کہوں گاجو نیک بندے (حضرت عیری کیا تمہارے بعد۔ میں وی کہوں گاجو نیک بندے (حضرت عیری کیا تمہارے بعد۔ میں وی کہوں پر اس



وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ إِنْ تُعَدَّيْهُمْ فَإِنْهُمْ عَالَيْهُمْ فَإِنْهُمْ فَإِنْهُمْ فَإِنْهُمْ اللّهُ وَإِنْهُمْ فَإِنْهُمْ أَلِثُ أَنْتَ. الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (﴿ قَالَ قَلْقَالُ لِي إِنْهُمْ لَمْ يَوَالُوا مُرْتَكِيمُ (﴿ قَالَ قَلْقَالُ لِي إِنْهُمْ لَمْ يَوَالُوا مُرْتَكِيمُ مَنْدُ قَارَقْتَهُمْ ﴾ وَفِي مُرْتَكِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْدُ قَارَقْتَهُمْ ﴾ وَفِي خَدِيثِ وَكِيعٍ وَمُعَاذٍ (﴿ قَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخْذَتُوا بَعْدَكَ ﴾).

١٠ ١ ١٠ ٢ ٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ
النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( يُحْشَرُ
النّبِيُ صَلَّى عَلَى ثَلَاثِ طَوَاتِقَ رَاغِيِينَ رَاهِبِينَ
وَاثْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةً عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةً عَلَى
بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِينَتُهُمْ النّارُ
بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِينَهُمْ النّارُ
بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِينَهُمْ حَيْثُ وَاللّهِ وَتَعْلَى مَعْهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي فَقَلْمُ حَيْثُ أَصِبَحُوا وَتُمْسِي هَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي هَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي هَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي هَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي

# بَابٌ فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٣ • ٧٧ - عَنْ الْبِي عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ
النّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَعُومُ النَّاسُ
لِرُبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ (( يَقُومُ أَخَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ
لِرُبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ (( يَقُومُ أَخَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ
إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ )) وَفِي رِوَايَةِ الْبِ الْمُتَنَى
قَالَ (( يَقُومُ النَّاسُ )) لَمْ يَذْكُرُ بَوْمَ.

١٣٠٠ عَنِ النِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَى بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مُوسَى إَن عُفْنَةً وَصَالِحٍ (﴿ حَتَى يَغِيبَ آحَدُهُمُ مُوسَى إَن عُفْنَةً وَصَالِحٍ (﴿ حَتَى يَغِيبَ آحَدُهُمُ مُوسَى إِن عُفْنَةً وَصَالِحٍ (﴿ حَتَى يَغِيبَ آحَدُهُمُ مُوسَى إِن عُفْنَةً وَصَالِحٍ (﴿ حَتَى يَغِيبَ آحَدُهُمُ مُوسَى إِن عُفْنَةً وَصَالِحٍ (﴿ حَتَى يَغِيبَ آحَدُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

وقت تک گواہ تھاجب تک ان میں تھا پھر جب تونے جھ کوا تھا لیا آو تو ان پر تلہبان تھا(اور بھی کوان کاعلم نہ رہا) اور تو ہر چیز پر گواہ ہے(لینی تیراعلم سب عکہ ہے)۔ اگر تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے جیں اور جو توان کو بخش دیوے تو تو غالب ہے حکمت والانے پھر جمع سے کہا جادے گاہے لوگ مر تد ہو گئے (لیمنی اسلام سے پھر گئے) جب توان سے جدا ہول

۲۰۲۷ - ابوہر برقہ نے دوایت ہے دسول اللہ عظافیہ نے فرمایالوگ تین گروہوں پر اکتفاکے جاویں گے (بید وہ حشر ہے جو قیامت سے پہلے دنیائی میں ہو گااور بیہ سب نشانیوں کے بعد آخری نشانی ہے) بعضے خوش ہو نظے بعضے ڈرتے ہوں گے۔ دوایک اونٹ پر ہو تگے۔ میں ایک اونٹ پر ہو تگے۔ دیں ایک موت پر ہو تگے اور باتی لوگوں کو آگ جمح کرے گی جب وہ دات کو تشہریں گے تو آگ بھی تفہر جاوے گی ای طرح جب دو پہر کو سوویں گے تب بھی آگ تظہر جاوے گی ای طرح جب دو پہر کو سوویں گے تب بھی آگ تظہر جاوے گی اور جہاں وہ صبح کو پہنچیں موری کے آگ بھی صبح کرے گی جہاں وہ شام کو پہنچیں گے آگ بھی وہیں ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کو پہنچیں گے آگ بھی دیں ساتھ شام کرے گی (غرض کہ سب لوگوں کوہائک کر شام وہیں ساتھ شام کرے گی (غرض کہ سب لوگوں کوہائک کر شام کے ملک کولے جاوے گی)۔

#### باب: قیامت کے دن کابیان

سام ۲۶۰ عیداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے دوایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر بیس جس و ان لوگ کھڑے ہوں گے پرور دگار عالم سے سانسے بعض اوگ اپنے پینے بیس ڈویے کھڑے ہوں گے جو دو توں کانوں کے نصف تک ہوگا۔

۲۰۴۰- ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔ اس میں بیہے کہ بیبال تک کہ بعض آدی این ہیں ہے کہ بیبال تک کہ بعض آدی این ہے اوے گا۔



فِيْ رَشْحِهِ إلى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ ﴾.

٧٢٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةً عَالَ ( إِنَّ اللَّعْرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَدُهْبُ فِي عَالَ ( إِنَّ اللَّعْرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَدُهْبُ فِي النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ اللَّهُ أَوْرٌ أَيْهُمَا قَالَ.
أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ )) يَشْلُكُ ثُورٌ أَيْهُمَا قَالَ.

١٠٠٧- عَن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعُولُ (( تُدنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ الْحَلْقِ حَتَى تَكُونَ مِنهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلِ )) قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بُالْمِيلِ أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي مَا تُحْرَقِ فَاللهِمْ فِي الْعَيْنُ قَالَ (( فَيَكُونُ النَّامُ عَلَى قَدْرِ تَحْمَلُهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّامُ عَلَى قَدْرِ فَمَنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّامُ عَلَى قَدْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّامُ عَلَى قَدْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ النَّامُ عَلَى كَعْنِيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَعَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْنِيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْنِيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَعَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْنِيهِ إِلَى غِيْهِ إِلَى عَلَيْهِ أَلَى رُكْبَعَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى خَفُونِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى اللهِ عَلَيْكَةُ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ إِلَى غِيهِ إِلَى غِيهِ إِلَى فِيهِ إِلَى غِيهِ إِلَى إِلَى يَعْمَلُهُ اللهِ عَلَيْقَةً بِيدِهِ إِلَى فِيهِ إِلَى فِيهِ .

بَابُ صِفَاتِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَهْلِ النَّارِ الْمُخَائِعِيُّ النَّارِ الْمُخَائِعِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَ يَوْمِ فِي خُطْيَتِهِ (( أَلَا إِنَّ رَبِّي أَعْرَنِي فَاتَ يَوْمِي فَاتَ يَوْمِي عَلَيْهِ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي فَانَ أَعْرَنِي فَانَ رَبِّي أَعْرَنِي فَاتَ مَا جَهِلْتُمْ مِمًا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالَ بَعَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي هَذَا كُلُ مَالَ بَعَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي

۲۰۲۷ - مقداد بن اسودرضی الله عند سے روایت ہے بیل نے سنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہے آیامت کے ون سورج نزد یک کیا جادے گا پہال تک کہ ایک میل پر آجادے گا۔ سلیم بن عامر نے کہا قتم خداکی بیل نہیں جانتا میل سے کیا مراد ہے یہ میل زبین کاجو کوس کے برابرہو تاہے یا میل سے مراد میل ان ہیں نہیں جانتا میل سے مراد میل نہیں جس سے سر مہ مگاتے ہیں۔ تولوگ اپ این ایمال ملائی ہے جس سے سر مہ مگاتے ہیں۔ تولوگ اپ این ایمال کے موافق بید بین وی ہوگا وی تو شخون تک ڈوبا ہوگا کو گی تھنتوں تک کوئی ازار باند سے کی جگہ تک کسی کو پیدنہ کی لگام ہوگا اور اشادہ کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا تھ سے ہوگا اور اشادہ کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا تھ سے ہوگا اور اشادہ کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا تھ سے اپنے منہ کی طرف (بینی منہ تک پیپند ہوگا)۔

باب: د نیابیں جنتی اور دوز خی لوگول کی پہیان ۱۹۷۷- عیاض بن تمار مجافعی سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی اسے ایک دن خطبہ بیس فرمایا آگاہ رہو میرے رب نے مجھ کو تحکم کیا سکھلاؤک تم کو جو تم کو معلوم نہیں ان یا توں بیس سے جو اللہ تعالی نے آج کے دن مجھ کو سکھلا کیں۔ بیس جو مال اپنے بندے کودول وہ علال ہے اس کے دل جو کو تی جو شرع کی روسے حرام نہیں ہے دہ علال ہے اس کے لیے (یعنی جو شرع کی روسے حرام نہیں ہے دہ

(۲۰۰۷) جنہ بعض لوگ اس صدیت میں بیا افکال کرتے ہیں کہ آفرآب ذہین ہے کی کروڑ کیل پر ہے باوجود اس کے اتنی حرارت ہے پھر اگر ایک کیل پر ہودے تواس کی شعاع ہے بلکہ اس کے شعلوں ہے جس میں صدیا من کے پھر اڑتے ہیں ایک دم میں سب جل کر خاک ہوجادی ایک کی جوار وہ ان کا جواب سے ہے کہ یہ آخرت کا بیان ہے اور دہاں کے اجسام اور طرح کے ہو نظے تو جائز ہے کہ ان میں اتنی حرارت کا تحل ہو جیسے عظار دوہ آفت ہے اس قدر قریب ہے کہ زمین و لے ایک دم اس پر نہیں تخم سکتے باوجود اس کے آگر عطار دیر اللہ کی مخلوق ہوں تو وہ فراغت ہے دہتے ہوئے اور ہے ہوئے اور میں اس ون اتنی خرارت نہ ہو۔



خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَنَّهُمْ الشياطين فالجنائتهم عن دينهم وحرّمت عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَنَّهُمْ أَنْ يُشْتُرَكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهُ نَظَرَ إِلَى أهل الْأَرْضُ فَمَقْتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا يَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنْمَا يَعَشُّكَ لِأَبْنَالِيَكَ وَأَبْنَالِيَ بِكَ وَأَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَعْسِلُهُ الْمَاءُ تَقُرُوهُ نَاتِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَحَرُّقَ قُرَيْتُنَا فَقُلْتُ رَبُّ إِذًا يَتْلَغُوا رَأْمِيي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً قَالَ استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نُغْزِكَ وَٱلْفِقُ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْغَتْ خَمَّسَةً مِنْلَهُ وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةً ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلُّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ مُتَعَفَّفٌ ذُو عِيَالَ قَالَ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةً الصَّعِيفُ الَّذِي لَمَّا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمَّ فِيكُمُّ تَبَعًا لَا يُبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْحَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ ذَقٌّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ · أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخُلَ أَوْ الْكَذِب وَالشُّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ وَلَمْ يَذُّكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ وَٱنْفِقْ فَسَسْفِقَ عَلَيْكَ )).

حلال ہے گولو گوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو جیسے سائبہ اور وصیلہ ور بحيره اور خام وغيره جن كومشر كين نے حرام كرر كھا تھا) اور ميں نے اپنے سب بندول کو مسلمان بنایا یا گنا ہوں سے یاک یا استفامت یراور مدایت کی قابلیت پراور بعضول نے کیام ادوہ عہدہے جو دنیا میں آنے سے پیٹٹر لیا تھا(الست بربکم قالوا بلی) پران کے یاس شیطان آئے اور ان کے دین ہے ان کو مٹادیا (یاان کے دین ے روگ دیا) اور جو چیز ہیں میں نے ان کے لیے طال کی تھیں وہ حرام کیں اور ان کو تھم کیامیرے ماتھ شرک کرنے کا جس ک میں نے کوئی دلیل نہیں الدی اوربے شک اللہ تعالی نے زمین والول کودیکھا کچران سب کو براسمجھا عرب کے ہوں یا بچم کے (عجم عرب کے سوااور ملک )۔ سواان چند لوگوں کے جوائل کتاب میں سے باتی تھے(سید حی راہ پر بعنی حضرت عیسی کی امت کے لوگ جو توحید کے قائل متے اور مثلیث کے منکر متھے )اور اللہ تعالی نے فرہایا میں نے تجھ کواس لے بھیجا کہ جھ کو آزماؤں (صبر اوراستقامت میں کا فروں کی ایذاء پر )اور ان او گوں کو آزماؤں جن کے یاس تھے کو بھیجا (کہ کون ان میں ہے ایمان قبول کرتا ہے کون کافر رہتا ہے کون منافق )اور میں نے تجھ پر کماب اتاری جس کویانی نہیں وھو تا ( کیونکہ دو کراب صرف کاغذ پر نہیں مکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے) تو اس کو بڑھتا ہے سوتے اور جا گئے اور اللہ نے جی کو تھم کیا تریش کے لوگوں کو جلادینے کا (معنی ایکے قتل کا)۔ میں نے عرض کیا اے رب وہ تو میر اس توڑ ڈالیں سے روٹی کی طرح اس کو گلڑے کرویں گے۔ الله تعالى في قرمايان كو نكال دے جيسے الحمول في تحقي فكالذاور جهاد كران سے ہم تيرىددكريں كے اور فرج كرتير ے امورير فرج كيا جاوے گا( بعتی تواللہ کی راہ میں خرج کر اللہ تھے کو دے گا) اور تو شکر بھیج ہم ویسے یا فج لفکر بھیجیں سے (فرشتوں کے )اور جو لوگ تیری اطاعت كريں ان كولے كر ان ہے لڑجو تير اكہاند ماتيں اور جنت



والے تین مخص ہیں ایک تو وہ جو حکومت رکھاہے اور انساف کرتا ہے سچاہے نیک کاموں کی تو آبی دیا گیاہے۔ وہ سرا وہ جو مہر بان ہے نرم دل ہر ناتے والے پر اور ہر مسلمان ہر۔ تیسرا جو پاک وائمن ہے اور سوال نہیں کرتا بال بچوں والا۔ اور دوز نے والے پانچ شخص ہیں ایک تو وہ ناتواں جن کو تمیز نہیں (کہ بری بات ہے بچیں) جو تم خی تابعدار ہیں نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں نہ مال (بیعنی محض ہے فکری طال حرام ہے فرض نہ رکھے والے) ووسرے وہ چور جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے وہ اس کو چراوے۔ تیسرے وہ شخص جو صبح اور شام جمع سے فریب کرتا ہے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقد مہ میں اور بیان کی آب نے والا تحق کھر والوں اور تیرے مال کے مقد مہ وہنام کا لیمنی گالیاں کئے والا تحق کھر والوں اور تیرے مال کے مقد مہ میں اور بیان کی آپ نے والا تحق کھر والوں اور تیرے مال کے مقد مہ میں اور بیان کی آپ نے والا تحق کھر والوں اور تیرے دو تجی دوز خی ہے ) او

۲۰۸۸- ترجمه وی ہے جو گزرل

2109- ترجمه وين يب جو گزرا

۱۲۱۰ - ترجمہ وہی ہے جو گزدا۔ اس میں انتازیادہ ہے کہ اللہ تعالی فی محرے کے اللہ تعالی فی محرے کہ اللہ تعالی دوسرے پرکہ کوئی فخر نہ کرے دوسرے پر۔ اور اس دوایت میں دوسرے پر۔ اور اس دوایت میں سیے کہ وہ لوگ تم میں تابعدار ہیں نہ گھروالی جا ہیں نہ مال۔ قادہ نے کہا ایسا ہوگا اے ابو عبداللہ مغرف بن عبداللہ نے کہا (انہی کی کنیت ابو عبداللہ ہے خاص می خداکی میں نے ان کو جاہلیت کے کنیت ابو عبداللہ ہے کہاں فتم خداکی میں نے ان کو جاہلیت کے زمانہ میں پایا ایک فی خاص میں قبیلہ کی بحریاں چرواتا وہاں کوئی نہ ملتی زمانہ میں پایا ایک فیص میں قبیلہ کی بحریان چرواتا وہاں کوئی نہ ملتی

٧٢٠٨ عَنْ قَتَادَةً بِهَانَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُوْ فِيَ الْحَدِيثِهِ (( كُلُ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْلًا حَلَالٌ )).

٠٠٠٧٠٠٩ مَنْ عِيَاضٌ بْنِ حِمّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَالَم خَطَبَ ذَاتَ بَوْمٍ وَسَاق صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ ذَاتَ بَوْمٍ وَسَاق الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ يَحْيَى قَالَ شَعْبَهُ عَنْ تَنَادَة قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَيَاضٍ بْنِ حِمّارٍ أَخِي يَنِي عَنْ مَحَاشِع قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ عَنْ عَيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَخِي يَنِي مَحَاشِع قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْرَنِي )) وَسَاقُ الْحَدِيثِ مِنْ اللهِ اللهِ أَوْرَى إِنَّ اللهِ أَمْرَنِي )) وَسَاقُ الْحَدِيثِ مِنْ اللهِ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتّى لَا يَفْخَرَ أَحَدًا بِيهِ (﴿ وَإِنَّ لِيهِ اللهِ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتّى لَا يَفْخَرَ أَحَدًا بِيهِ اللهِ قَلْلَ فِي اللهِ عَلَى أَحَدِيثٍ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغُ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ أَكَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا يَنْ عَلَى أَحَدٍ إِنَّ لَيْعُونَ أَهْلًا وَلَا يَنْ عَلَى أَحَدٍ إِلَى اللهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَى اللهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَى اللهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

(۵۲۱۰) ﷺ نووی نے کہام اداخیر زمانہ جالمیت ہے کیونکہ مطرف کم سن تھ اوراس نے بحالت بلوغ اور عقل جالمیت کا زمانہ نہیں و مکھا۔



مَالًا ﴾ فَقُلْتُ فَبَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ قَالَ نَعَمُّ وَاللهِ لَقَدْ أَدْرَ كُنُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ الرَّحُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيُّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيدَتُهُمْ يَطَوُها.

#### بَابُ عَرَّضِ الْمَقْعَدِ عَلَي الْمَيِّتِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

٧ ٢ ١ ٩ ٢ ١ ٢ ١٠ عن البن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن أحدَكُمْ إذا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَشْعَدُهُ بِاللَّهَدَاةِ أَحَدَكُمْ إذا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَشْعَدُهُ بِاللَّهَدَاةِ وَالْعَشِيّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَنْةِ فَصِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَصِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَصِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَصِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكُ خَتِي يَبْعَتَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ )).

٧٢١٢ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ ((إِذَا مَاتَ الرُّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقَعَدُكَ الَّذِي تُنْعَثُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِي).

٧٢١٣ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنَ زَيْدِ بْنِ ثَايتٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَمْ أَشْهَدَهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْقَ وَلَكِنْ حَدَّثِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَايِتٍ قَالَ يَشْمَا النَّبِيُّ

#### اس کو مگر گھروالوں کی لونڈی ای ہے جماع کر تا۔

# باب: مردے کواس کا ٹھکانہ بتلائے جانے اور قبر کے عقراب کا بیان

۲۲۱۷ - عبداللہ بن محرِّے روایت ہے دسول اللہ علی نے فرمایا جب آدمی مرجاتا ہے تواس کا ٹھکانا صح اور شام سامنے کیا جاتا ہے اگر وہ ہمتی ہے تو بہشت د کھلائی جاتی ہے اور اگر دوز خی ہے تو دوز ن د کھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ حیرا ٹھکانہ ہے جہاں تو تیامت کے دن بھیجا جاوے گا۔

۱۱۳۵ - ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے انھوں نے میں کہا بیش نے میں کہا بیش نے میں کہا بیش نے میں کہا بیش کے اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نہیں بلکہ زیدین تابت ہے می وہ کہنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ

(451) ہے۔ توویؒ نے کہائل سنت کانہ ہب ہرے کہ عذاب قبر حق ہاوراس کے ولائل کا باور سنت میں بہت ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی نے الناو بعوضون علیھا غذوا وعشیااور احاد ہی صححہ متعددہ اس ہب میں وارو میں اور یہ عذاب عش کے طلاف نہیں ہے کس لیے کہ جمکن ہے بدل کے ایک جزیر حیوا ہ کا پیدا ہو گاور احد سے شکل کے طلاف نہ ہواور شرع ہے اس کا ثبوت ہو تواس کا قبول اور اعتقاد واجب ہاور اہام مسلم نے اس مقام میں بہت می حدیثی بیان کیس جن سے قبر کا عذاب اور دسول اللہ کا سنتا اس عذاب کو اور مردوں کا سنتا ہے و ٹن کرنے والوں کی جو تیوں کی آواز وغیرہ وغیرہ بہت کی ہائیں تابت ہوتی ہیں اور کتاب السلوۃ اور کتاب البحائز جی اس کے متعلق بہت کی ہائیں شاہت کے والوں کی جو تیوں کی آواز وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت کی ہائیں تابت ہوتی ہیں اور کتاب السلوۃ اور کتاب البحائز جی اس کے متعلق بہت کی ہائیں سنت کے چیس اور مقدود یہ ہے کہ اہل سنت عذاب قبر کو تابت کرتے ہیں اور خواری اور معتز لہ اور بعض مرجیہ اس کا انگار کرتے ہیں اور الل سنت کے دور بعد اعادہ دراج کی درج پر اور عبداللہ بن کرام اور ایک طاکھ نے اس میں البحد کی من جریوار معتولی بدن پر ہرائی بدن پر ہر یا اس کے کمی جزو پر بعد اعادہ دراج کی درج پر اور عبداللہ بن کرام اور ایک طاکھ نے اس میں البعد خوار کی عذاب قبر ای بدن پر ہر بال مند نے اس میں اور خوار کی خوار کی عذاب قبر ای بدن پر ہر بیان سے کی جروبی و پر بعد اعادہ دراج کی در تاب میں اور عبداللہ بن کرام اور ایک طاکھ در تر بیات کی میں جروبی کی در اس میں اور معتول کی در اس کی درائی بدن پر ہر بال میں در بیات کی در در بعد اعادہ دراج کی در اس میں در در بعد اللہ میں در میان کو در بعد اللہ کا در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در در بعد اعادہ دراج کی در در بعد اعادہ دراج کی در اس کی در در بعد اللہ کی در در بعد اعتمال کی در در بعد اعادہ دراج کی در در بعد اعادہ دراج کی در در بعد اللہ میں در در بعد در بعد اللہ میں در در بعد اللہ کی در در بعد اللہ میں در در بعد اللہ میں در در بعد اللہ کی در بعد اللہ کی در بعد اللہ کی در بعد اللہ کی در بعد اللہ کو در بعد اللہ کی در بعد اللہ ک



متر ہم کہتاہے کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی متراول ہیں ہے اور آخرت کی با تیں دنیا کی باتوں ہے سرف نام اور صورت ہیں ہلتی ہیں لیکن ان کی حقیقت اور ، ہیت اور ہے۔ لیس آخرت کی باراور آخرت کا بٹھانا اور آخرت کا سوال یہ سب میت ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیاداروں کو مطلق اس کی خبر نہ ہو اور جب دنیای کی قبر کے عذاب کی نظیر صوبو و ہے لیمی خواب کی تکلیف اور سختی اور خوشی تو اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اصل ہیں ہے کہ جس دفت روح نسانی اس جسد فانی ہے جدا ہوتی ہے تو کیفیت جسمانی اس روح پر بالکل طاری رہتی ہی ہوئے ہے اور دور آ اپنے تمام حرکات اور سکنات کا تصور اور احساس جسمانی طور ہے کرتی ہے۔ اس اس کا بٹھانا اور اس کا سوال اور اس کا عذاب روح کو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیے و تیا ہیں بدن پر ہے وہ تیں ہوتی تھیں اور اس صورت ہیں جس شخص کو جانور کھا جا کیں یا محیلیاں نگل جا کیں لئے



عَدَّابِ الْفَشِرِ قَالَ (( تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )) قَائُوا (( نَعُودُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )) قَالَ(( تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ )) قَالُوا نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ.

٧٢١٤ - عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )).

٧٢١٥ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَالَ خَرْجَ رَسُولُ
 اللهِ عَلَيْكَ بَعْدَ مَا غَرْبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا
 فَقَالَ (﴿ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ﴾).

٣١٦٦ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَالَ نَبِيُ اللهِ عَنْهُ ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيْهُ وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانَ فَيَقُولُ فِي مَلَكَانَ الرَّجُلِ قَالَ قَلْقُولُ فِي مَلَكَانَ الرَّجُلِ قَالَ مَلْمُونِ أَلْهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي مَلَكَانَ الرَّجُلِ قَالَ فَلَا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَلْهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيْقَالُ لَهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيْقَالُ لَهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ اللهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيْقَالُ لَهُ الْفُورُ إِلَى عَنْهُ اللهُورُ إِلَى اللهُ ا

ے۔ لوگوں نے کہا پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی چھے اور کیلے فتنوں ہے۔ آپ نے فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی دجال کے فتنہ ہے۔ لوگوں نے کہا پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنہ ہے۔

۱۹۲۷ - انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم وفن کرنانہ چھوڑ دو (قبر کے عذاب کے ڈر سے ) البت میل دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کاعذاب سناد یوے۔

۵۲۱۵ - ابوابوب سے روایت ہے رسول الله فکلے آقاب ڈو ہے کے بعد آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہود یوں کو عذاب ہو تا ہے ان کی قبر وال میں۔

۲۱۱۷ - الس بن مالک نے روایت ہے رمول اللہ علی ہے فرمایا بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسکے ساتھی ہینے موڑ کر لونے ہیں تو دہان کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کو بنھاتے ہیں اور اس ہے کہتے ہیں تو اس شخص کے باب میں کیا کہنا تھا؟ (لیتنی محمد کے باب میں اور آپ کا نام تعظیم ہوب کہ دہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی اپنی

نظراس پر بھی عذاب ہونے میں کوئی اشکال نمیں۔ بہر مال جب حدیث سی سے بیدام ٹابت ہے تو گویا ہاری عقل میں ایسے طورے نہ آوے ام کو تسلیم کرناچاہے کیو نکہ آخرت کی باقبی ایسے طور سے جب بی سجھ میں آگیں گی جب اس و نیاہے جدائی ہوگی اور آخرت سے تعلق پیدا ہوگا اور اس دجہ سے جولوگ و نیا کی زندگی میں مجمی آخرت ہے تعلق رکھتے ہیں ان پر وہاں کی باتیں انچمی طرح ظاہر ہوتی ہیں جے انہے واور صافحین اور اولیا واللہ علیجم لسلام۔

(۲۱۷) میں بوری حدیث اور کمایوں میں ہے مو من کا تو حال بیان ہوااور کا فریا من فق یہ کہتا ہے میں نہیں جانڈ کہ یہ شخص کون ہے اور میں جمی دعی کہتا تھا جواور لوگ کہتے تھے۔ پھر فرشتہ اس کولوہ کے گرزوں سے مار تاہے اور قیامت تک بھی عذاب ہو تار بتاہ ؟ا یک روایت میں ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں ایک کانام منکر دوسر سے کا نکیر۔ پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے ؟ تیرائی کون ہے ؟ تیرازین کیاہے ؟ پھر مو من برابر جواب ویتاہے اور کہتاہے میر ارب اللہ ہے اور میرے تی جمہ میں اور میر اوین اسلام ہے اور کا فرآ کیں باکمیں شاکس مکتاہے۔



مَفْعَلِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَفْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَاهُمَا جَمِيعًا )) قَالَ قَنَادَةً وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي فَيْرِهِ سَبْعُونَ فِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَصْرًا إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ.

٧٣١٧-عَنُّ أَنْسِ أَنِي مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيْتُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا إِنْصَرَفُوا )).

٧٢٢-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بْنَبْتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّنْيَا وَفِي الْحَيَاةِ اللَّمْنَةِ وَفِي الْحَيَاةِ اللَّمْنَةِ وَفِي الْحَيَاةِ اللَّمْنَةِ اللَّمْنَةِ وَفِي الْمَعْبُرِ.
 الْمَآخِرَةِ قَالَ نُزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

( إِذَا خَرَجَتْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ ( إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ ( إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ أَيْصَعْطَائِهَا ) قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ مَنْ طِيبِ رَيجِهَا وَذَكَرَ مَنْ طِيبِ رَيجِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ (( وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء وُدَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ (( وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء وَرَحَ طَيْبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللهَ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِنْ إِلَيْ اللهَا إِنْ اللهَالَةُ اللهَا اللهَا إِنْ اللهَا اللهَ اللهَ اللهَا اللهَا الْهَالَةُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهَا اللهَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رحمت بیجے ان براور سلام۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تو اپنا ٹھکانہ و کیے جہم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تیجے جنت میں ٹھکانا دیا۔
رسول اللہ نے فرایادہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ قادہ نے کہا
انس نے ہم سے ذکر کیا کہ اس کی قبر ستر ہاتھ چوڑی ہوج تی ہے
اور سبزی سے بھرجاتی ہے (یعنی باغیجہ بن جاتا ہے) قیامت تک۔
1112 - انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے رسول اللہ
عنہ نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی
جو شیوں کی آواز سنتا ہے جبوہ وہ ایس جاتے ہیں۔
جو شیوں کی آواز سنتا ہے جبوہ وہ ایس جاتے ہیں۔

۲۲۱۹ - براو بن عازب سے دوایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے
آیت کہ اللہ تعالی قائم رکھتاہے ایمان والوں کو کی بات پر ونیاش
اور آخرت میں قبر کے عذاب میں اتری ہے۔ میت سے پوچھا جاتا
ہے تیرا رب کون ہے ؟ وہ کہتاہے میرار ب اللہ تقالی ہے اور میر سے
تی حضرت محمہ تیں ۔ بہی مراد ہے اللہ کے اس قول سے کہ قائم
رکھتاہے ایمان والوں کو کی بات پر آخر تک۔
مرحد وہی ہے جو گزرا۔

الالا الله على الله عنه الله عنه المحدوايت المحدول في كها (بيد رسول الله على كا قول بي جيسے آئے معلوم ہوگا) جب ايمان دار كى روح بدن سے نظتی ہے تواس كے آئے دو فرشتے آتے ہيں اس كو آئان پر چڑھا لے جاتے ہيں۔ حماد نے كہا (جو عد بث كاراوى بي آئے الو ہريرہ نے اس روح كى خوشبو كا اور مشك كاذكر كيا اور كہا كہ آئو ہريرہ نے اس روح كى خوشبو كا اور مشك كاذكر كيا اور كہا كہ آئان والے كہتے ہيں ( يعنی فرشتے ) كوئی پاك روح ہے جو زمين كہ آئان والے كہتے ہيں ( يعنی فرشتے ) كوئی پاك روح ہے جو زمين

کی طرف ہے آئی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے بدن پر جس

کو تونے آباد رکھا۔ پھر پر ور درگارے یاس اس کولے جاتے ہیں۔ وہ

فرما تاہے اس کو بیجادٌ (اپنے مقام میں یعنی علیمین میں جہاں مومنوں

کی ارواح رہتی ہیں) قیامت ہونے کک (وہیں رکھو) اور کا فرک

جب روح تکلتی ہے حماد نے کہا (جو اس صدیث کا راوی ہے) کہ

إِلَى رَبِّهِ عَزُّ وَجَلُّ ثُمُّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْمُأْجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرُ إِذًا خُرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرٌ لَمُنَّا وْيَقُولُ أَهْلُ السُّمَاء رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتُ مِنْ قِبَلِ الْنَارْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجْلُ ﴾) قَالَ آبُو هُرَيْرَةً فَرَدٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هُكُذُال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَمْلَ بَدْرِ بِالْأَمْسِ

يَقُولُ ﴿ هَٰذَا مَصْرٌعُ قُلَانِ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ﴾

فَالَ فَقَالَ عُمَرٌ فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقِّ مَا أَعْطُنُوا

الْحُدُّودَ الَّتِي حَدُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

ابو ہر بروؓ نے اس کی بدیو کا اور اس پر لعنت کاذ کر کیا۔ آسمان والے كتے بيل كولى تاياك روح ہے جوز من كى طرف ہے آئى۔ پھر تملم ہو تا ہے اس کو لے جاور(اپنے مقام میں یعنی سحبین میں جہاں کا فرون کی روحیس رہتی ہیں) قیامت ہونے تک۔ابوہر ریرہ نے کہا ر سول الله عظ نے ایک باریک کیز اجو آپ اوڑھے تھے اپنی ناک برڈالا (جب کافر کی روح کاؤ کر کیااس کی بدیو بیان کرنے کو)اس طرت ہے۔ ۲۲۲۷ - انس بن مالک ہے روایت ہے جم حضرت عمر کے ساتھ ٧٢٢٢ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ وَكُنُّتُ رَّجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرَ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي فَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَحَعَلَ لَا يُرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَثْقِ عَلَى فِرَاشِي ثُمُّ أَنْشَأَ يُبْحَدُّثُنَا ْعَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

تھے مکہ اور مدینہ کے ع میں تو ہم سب لوگ جا تد دیکھنے لگے۔ میری نگاہ تیز تھی بی نے جاند کود کھے لیااور میرے سواکس نے نہ کہا کہ ہم نے چاند کودیکھ۔ میں حضرت عمر ہے کہنے لگاتم جاند نہیں د کھتے دیکھویہ جا تد ہے ان کود کھلائی تہ دیاوہ کہنے گگے مجھے تھوڑی دیر میں د کھلائی دے گا (جب ذرار وشن ہوگا)۔ میں ایتے بچھوتے پر چیت پڑا تھا پھر انھوں نے ہم ہے بدر والوں کا قصہ شروع کیاوہ کہنے گئے رسول اللہ اہم کو بکل کے ون (لیعنی لڑائی ہے پہلے آیک دن ) بدر والول کے گرنے کے مقام بٹلانے لگے۔ آپ فرماتے تھے خداجاب توکل کے ون فعا نایہاں کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا قتم اس کی جس نے آپ کو سیا کلام دے کر بھیجاجو حدیں آپ نے

( ۲۲۲۲) 🖈 اور سنتے ہیں تم اور وہ برابر ہیں اس صدیث ہے صاف ساخ مو آبا ٹایت ہو تاہے عام اس سے کہ کافر ہو ل یا مسلمان اور ووسر ک حدیثیں بھیاس کی تائید کے لیے وارد ہیں اور بھش اہل عدیث کاند ہب بھی ہے کہ موتی سنتے ہیں اور ای دجہ سے ان کو سلام کرنے کا عظم ہوا۔ الم مازریؓ نے کہا بھن لوگوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ مروہ سنتاہے پھرانگار کیا مازری نے ساخ موتی کااور وعویٰ کیا تھے



وَسَلَّمَ قَالَ فَحُعِلُوا فِي بِثْرِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّهَى إِنْهِمْ فَقَالَ (( يَا فَلَالَ بُنَ فَلَان وَيَا فَلَالًا بُن فَلَان هَلُ وَجَلائهُمْ مَا وَعَدَّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ جُقًّا فَإِنِّي قَدُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَّكِمْ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَّا غَيْرٌ يَا رُسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَخْسَادًا لَا قَالَ عُمْرُ يَا رُسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَخْسَادًا لَا مِنْهُمْ غَيْرَ أَنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرَدُّوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهِ

٧٢٢٣ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ((يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُفَيَّةً بُنَ رَبِيعَةً يَا شَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَالْمَى قَدْ وَجَدَّتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَإِلَى قَدْ وَجَدَّتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا) فَسَيعَ عُمَرُ وَجَدَّتُ مَا وَعَدَيْنِي رَبِّي حَقًا) فَسَيعَ عُمَرُ وَجَدَّتُ مَا وَعَدَيْنِي رَبِّي حَقًا) فَلَا اللهِ كَيْفَ وَجَدَيْنِ وَقِيلَ مِنْهُمْ وَقَالَ اللهِ كَيْفَ يَوْلُ مِنْهُمْ يَسَيعَ عَمَرُ اللهِ عَنْهُمْ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ (( هَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكُوبُهُمْ فَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ) ثُمَّ أَمْرَ بِهِمْ وَلَكِيهُمْ فَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا )) ثُمَّ أَمْرَ بِهِمْ فَسُجِيبُوا فَالْقُوا فِي قَلِيبٍ بَشْرٍ.

٧٢٢٤ عَنْ أَبِي طَلْحَةً فَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَسُرٍ

بیان کی تھیں وہ دہاں سے نہ ہے (بینی ہرا یک کافراسی مقام بیں ہارا گیا۔ کافراسی مقام بیں ہارا گیا۔ گیارہ آپ نے بیان کر دیا تھا)۔ پھر وہ سب ایک کنویں میں دھیل دیے گئے ایک پر ایک رسول اللہ کے جلے اور الن کے پاس تشریف ہے گئے ایک پر ایک رسول اللہ کے جئے اے فلانے فلانے کے بیٹے جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا وہ تم نے پایا (اور بیٹے جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا وہ تم نے پایا (اور اس کاعذاب دیکھا) میں نے تو پایا جو اللہ تعالی نے بچھ سے سیاوعدہ کیا تھا (کہ تمہاری فتح ہوگی اور کافر مارے و تیں کر حضرت محر نے کہایار سول اللہ آپ ان بد نول سے کلام کرتے ہیں حضرت محر نے کہایار سول اللہ آپ ان بد نول سے کلام کرتے ہیں جو حضرت محر نے کہایار سول اللہ آپ ان بد نول سے کلام کرتے ہیں جو حضرت میں جان نہیں ہو اوہ کیا سنیں محر کے۔ آپ نے فر ہایا ہیں جو کہہ دہایوں تم ان سے زیادہ اس کو نہیں جنتے۔ البت ان فرق ہے کہ دہایوں تم ان سے زیادہ اس کو نہیں جنتے۔ البت ان فرق ہے کہ وہ کہہ جواب نہیں دے کئے۔

سالاک- انس بن مالک میں روایت ہے رسول اللہ نے بدر کے مفتو لین کو جمن روز تک ہوں بی پڑار ہے دیا پھر آپان کے پاس تشریف لائے اوران کو آواز وی تو فرمایا اے ابو جہل بن ہشام اورائے امید بن خلف اورائے عتب بن ربیعہ اورائے شیبہ بن ربیعہ اورائے شیبہ بن ربیعہ اورائے شیبہ بن ربیعہ اورائے شیبہ بن ربیعہ کیا تم نے پایا جو اللہ نے تم سے سچاو عدہ کیا ؟ کیونکہ بیس نے تو پایا جو اللہ نے تم سے سچاو عدہ کیا ؟ کیونکہ بیس نے تو پایا جو اللہ نے بیس اور کب جواب دیتے فرمانا ساتو عم فی کیا یارہ ول اللہ گئی ہیں نے فرمانا ساتو عم فی کیا یارہ ول اللہ گئی ہیں ہو کہ رہا ہوں اس کو تم اوگ ان سے بیس بیہ تو مر دار ہو کر سز گئے۔ آپ نے فرمایا فتم اس کی جس کے بیس بیت تو مر دار ہو کر سز گئے۔ آپ نے فرمایا فتم اس کی جس کے زیادہ نہیں دے سکتے۔ پھر اور بدر کے کئویں میں ڈال و نے گئے۔ پھر آپ نے تکم دیادہ کینچ گئے اور بدر کے کئویں میں ڈال و نے گئے۔ پھر آپ نے تکم دیادہ کینچ گئے اور بدر کے کئویں میں ڈال و نے گئے۔ پھر آپ نے تکم دیادہ کینچ گئے اور بدر کے کئویں میں ڈال و نے گئے۔ پھر آپ کے جب کہ جب

ناہ سائے خاص قباالل بدرے (جیسے تناوہ نے کہا کہ وولوگ ایک لحظ کے لیے زندہ کردیئے گئے بتنے تاکہ حضرت کا کلام س لیس)اوررو کیا بس کا قاضی عیاض نے اور کہا کہ بیر سائے ای پر محمول ہے جیسے اوراحادیث سے سائے موتی تنا بہت ہے اور کلام قاضی کا ظاہر مختارہے جس کو سلام کرنے کی صدیث مقتضی ہے بید کلام ہے ٹووگ کا۔



وَظَهْرٌ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرُ بِيضْعَةِ وَعِشْرِينَ رَحُلُّا وَفِي حَدِيثِ رَوْحٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَحُلًا مِنْ صَنَادِيدٍ قُرَيْشٍ فَٱلْفُوا فِي طَوِيٌّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمُغْنَى حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ.

#### يَابُ إِثْيَاتِ الْحِسَابِ

٧٢٢٥ عَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ خُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّبَ )) فَقُلْتُ ٱلْيُسَ قَدْ قَالَ الله عَزَ وَحَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا قَالَ الله عَنَّ وَحَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا قَالَ الله عَنَّ وَحَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ يَسِيرًا فَقَالَ لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرَضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَب. الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَب.
الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَب.

٧٢٢٧ - عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ أَنْكُمْ قَالَ (( لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَلِيسَ اللهُ يَقُولُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ (( ذَاكِ الْعَرْضُ وَلَكِنُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابُ هَلَكَ)).

٧٢٢٨ –عَنْ عَاتِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ خَالَ (( مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ )) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى يُونُسَ.

بَابُ الْأَمْرِ بِحُسْنِ الطَّنِّ بِا اللهِ تَعَالَى عِنْدَالْمُوْتِ

٧٢٢٩ عَنْ حَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ

ہدر کا دن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فروں پر غالب ہوئے تو آپ نے تھم دیا ہیں پر کئی آدمی قریش کے سر داروں کے لیے ان کی تغشیں ایک کنویں میں ڈالی سکئیں بدر کے کنووک ہیں ہے۔

#### باب: حساب كابيان

2474- ام المومنین حضرت عائش سے روایت ہے رسول اللہ نے قربایا جس فض سے تیامت کے ون حساب ہو گااس کو عذاب ہو گا۔
ہیں نے کہااللہ تو فرما تاہے گھر قریب حساب کیا جادے گا آسانی سے اور لوٹ جاوے گا آسانی سے اور لوٹ جاوے گا آپ نے قرمایا ہے حساب نہیں ہے یہ فقط و کھاوینا ہے (اس کے اعمال کا) اور جس سے جھڑ اہو گا حساب میں قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا۔

2444- ترجمہ وہی ہے اس میں عذاب ہوگا کے بدلے ہلاک ہوگاہے-

۲۲۲۷- ترجمه وی ہے جواو پر گزرا۔

۲۲۸ – ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے وہی روایت ہے جو گزری نے

باب: موت کے وقت اللہ جل جلالہ کے ساتھ نیک گمان رکھنا

2719- جابر سے روایت بے میں نے سنا رسول اللہ عظافہ ہے

(Arra) جنہ کیونکہ حباب کی روے ، تجات پانا بہت مشکل ہے۔ ہر سائس اللہ تعالیٰ کی نعت ہے اور ہر نعت پر شکر واجب ہے۔ ہی اتنی عبادت کس بندے ہے ہو سکتی ہے کہ آئی کہاں عبادت کس بندے ہے ہو سکتی ہے کہ آئیک و مان کی وجے عافل ندرہے۔اے مالک اور مولیٰ اور آقا ہارے ہم حساب کے لاکن کہاں میں ہمارا تو و فتر سب برائیوں بن سے سیا ، ہور ہاہے اور سواجیرے فضل اور کرم کے ہمارا چوٹکارا نہیں ہو سکتا۔



سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتِهِ بِنَلَاتٍ يَقُولُ (﴿ لَا يَهُوْتَنَ أَحَلَاكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الْظُنَّ )).

٧٢٣٠ عَنْ الْمَاعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
 ٧٢٣١ عَنِ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَانُصَارِيُّ فَاللهِ اللهِ الْمَانُصَارِيُّ فَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاللَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ مَوْتِهِ بِتَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ (( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ فَبْلُ مَوْتِهِ بِتَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ (( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحَسِنُ الطَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ )).
 إلَّا وَهُو يُحَسِنُ الطَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ )).

٧٧٣٧ عَنْ جَايِرٍ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ يُبْعَثُ كُنُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

٧٢٣٣ - عَنْ الْمَاعْمَشِي مِهَلَمَا الْمُومِنُنَادِ مِثْلَةَ وَقَالَ عَن النَّبِيِّ مَثِلَةً وَقَالَ مَن النَّبِيِّ مَثِلَةً وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ.

٧٩٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقُومٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقُومٍ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ فِيهِمَ ثُمُ عَذَابًا أَصَابُ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمَ ثُمُ عُدُابًا عَلَى أَعْمَالِهِمْ )).

آپ کی وفات سے تین روز پہلے آپ فرماتے تھے کوئی تم میں سے نہ مرے گرانلہ کے ساتھ نیک گمان رکھ کر ( یعنی فاتمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بلکہ امید رکھ اپنے مالک کے فطل و کرم پراور گمان رکھے اپنی نجات اور مغفرت کا)۔

• ۱۹۳۵ – ترجمہ ویل ہے جواو پر گزرا۔
• ۲۳۳ – ترجمہ ویل ہے جواو پر گزرا۔

۲۲۳۲ - جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں نے سنار سول
اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہے ہر بندہ قیامت کے دن اس حالت
پراٹھے گاجس حالت میں مراقعا ( یعنی کفریا ایمان پر توانتہار خاتمہ کا
ہے اور آخری وقت کی نیت کا ہے)۔
ہے اور آخری وقت کی نیت کا ہے)۔
۲۲۳۳ - ترجہ وی ہے جو گزرا۔

۲۳۳۷- عبداللہ بن عمر حدوایت ہے سنار سول اللہ ہے آپ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب کر تاہے توجولوگ اس قوم میں ہوتے ہیں سب کو عذاب چین جاتا ہے (لیمی ایکھے اور نیک مجمی عذاب ہیں شامل ہوجاتے ہیں)۔ مجمر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال پر اسمیس کے (قیامت کے دن اچھے برول کے ساتھ نہ ہوں گے)۔

### 公公公

(۵۳۳۳) ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ یا عذاب عام جیسے وہایاطا عون دغیر ددنیا یس آتا ہے تو ہروں کے ساتھ نیک ہی اس میں جاتا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی نے واتفوا فیندہ لا تصیب اللاین ظلموا منکم خاصد کیکن آخرت میں آخرت کا حشر اس کے اعمال کے مطابق ہوگااور ہر ایک ای ثبت پراٹھے گا۔



## كِتَابُ الْفِتَنِ وَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فتنول اور قيامت كي نشانيول كابيان

٧٢٣٥ عَنْ رَفِينَ بَنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيُقَظَ
مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ (( لَمَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلُ
لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَدُ اقْتَرْبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ
لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَدُ اقْتَرْبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ
لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَدُ اقْتَرْبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ
لِلْعَرْبِ مِنْ شَرَّ قَدُ اقْتَرْبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ
لِلْعَرْبِ مِنْ شَرِّ قَدُ اقْتَرْبَ فُتِحَ اللّهَ إِلَى اللهُ وَقَدَ سُفْيَانُ
لِيْهِ عَشْرَةً قَلْتُ آيَا رَسُولَ اللهِ أَنْهَالِكُ وَقِينَا
لِيهِ عَشْرَةً قُلْتُ آيَا رَسُولَ اللهِ أَنْهَالِكُ وَقِينَا
الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثْرَ الْحَبَثُ.

الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ أَبِي سَلَمَةً الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ حَحْشِي. عَنْ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ حَحْشِي رَوْجَ النّبِي عَنْ حَحْشِي رَوْجَ النّبِي اللّهِ عَلَيْتُهُ يَوْمًا فَزِعًا مَلَيْكُ فَالَتْ عَنْ رَقِيقٍ النّبِي اللهِ عَلَيْتُهُ يَوْمًا فَزِعًا مَرَا اللهِ عَلَيْتُهُ يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًا وَحْهَةً يَقُولُ (( لَمَا إِلَهُ إِلّمَا اللهِ وَيُهِلُ لِلْمُعْرَبِ مَنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ مِنْ شَرَّ قَدْ الْتَمْرَبِ فَعِعَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ مِنْ شَرَّ قَدْ الْتَمْرَبِ فَعِعَ الْيُومَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ مِنْ شَرَّ قَدْ الْقَرَبِ فَعِعَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ مِنْ شَرَّ قَدْ الْقَرَبِ فَعِعَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ مِنْ شَرَّ قَدْ الْقَرَبِ فَعِعَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَا أَنْهُ لِللّهِ اللّهِ أَنْهُ اللّهُ وَلِيلًا لِلْعُولِ اللّهِ اللهِ أَلْهُ اللّهُ وَلِيلًا لِلْعُولَ وَاللّهِ اللّهِ فَيْكُ لَيْنَا وَلِيلًا فَاللّهُ وَلِيلًا اللهِ أَلْهُ إِلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٣٣٨-عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسُ

۲۳۵۵ - زینب بنت بخش رضی الله عنها کے روایت ہے رسول الله عنها کے روایت ہے رسول الله عنها کے اور فرہایا لا الد الا الله خرانی ہے عرب کی الله عنها کے اور فرہایا لا الد الا الله خرانی ہے عرب کی اس آفت ہے جو فرد کی ہے آئے یاجو جاور ماجوج کی آڈا تن کھل گئی اور سفیان نے (جو راوی ہے اس حدیث کا) وس کا ہند سہ بنایا (بینی محموعے اور کلمہ کی انگلی ہے طقہ بنایا) جس نے عرض کیا یارسول الله کیا ہم متباہ ہوجا کی ہے الی حالت جس جب ہم یارسول الله کیا ہم جوجود ہو گئے ؟ آپ نے فرمایا جب برائی زیادہ ہوگی (بیعنی فسق و فجور یاز تایا اولاد زنایا معاصی)۔

۲۲۲۷- ترجمه وی بے جواور گزرا

۲۳۳۷ - ام الموسنین زین بنت جمش رضی الله عنها ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایک دن نظے ڈرے ہوئے آپ کا چبروسر خ تھا فرماتے تھے لا اله الا الله اخیر تک جیسے ادیر گزرا۔

۸ ۲۳۸- ترجمه وی بے جواو پر گزران

(۲۲۳۲) میلا تووی نے کہاائی صدیث کی استادین چار محانی عور تول نے ایک دوسرے سے روایت کی ہے اور ووان بی سے از واج مطہر ات س سے ہیں بینی ام الموسین ام حبیب اور ام الموسین زینب بنت جحش رستی اللہ تعالی عنها۔



عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ.

٧٢٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (( فُتِحَ الْيَوْمُ
مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ )) وَعَقَدَ
وُهَيْبٌ بِيْدِهِ بِسُمِينَ.

#### بَابُ الْخَسَّفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَوُمُّ الْبَيْتَ

مَا ١٧٤ - عَنْ عَبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ دَحَلَ الْحَارِثُ بَنُ أَبِي رَبِيعَةً وَعَبْدُ اللهِ بَنْ صَفُوانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أَمِّ سَلَمَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَاهَا عَنْ الْحَبْشِ اللهِي يُخْسَفُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَاهَا عَنْ الْحَبْشِ اللهِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الرُّيْشِ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَعُوذُ وَسَلّمَ (( يَعُوذُ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( يَعُوذُ كَانُوا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَقَالَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ كَانُوا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلْتُ )) يَا عَالِيلًا اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِمًا قَالَ رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَانُوا كَانُوا ((يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَهُ لِيَعْثُ بِهِمْ فَقُلْتُ )) يَا عَلَى يُبْتِهِ )) وَقَالَ أَبُو حَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَالِينَةِ ((رُبُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَهُ لِيَعْثُ يَوْمُ الْقِيّامَةِ ( وَمَالِكُ أَبُو حَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَالِينَةِ ( (رَبُخْسَفُ بِهِ مَعْهُمْ وَلَكِنَهُ لِيتُهُ فِي بَيْدَاءُ الْمَالِينَةِ ( ) وَقَالَ أَبُو حَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ ا

9 ۲۳۹ – ابوہر بر ڈے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا آج
یاجوج اور ماجوج کی آڑکی دیوار میں سے ابتا کھل گیا ( لینی اتفار وزن
اس میں ہو گیا) اور بیان کیا دہیب راوی نے اس کو نوے کا ہند سہ
یتا کر الگیول سے (بیدوس کے ہند سہ سے چھوٹا ہوا شاید بید حدیث
بہلے کی ہواور زینب رضی اللہ عنہا کے بعد اور شاید مقصود شمثیل
ہونہ کہ تحدید - نووی)

## باب: اس نشکر کے دھنس جانے کا بیان جو بیت اللہ کی طرف آئے گا

مبراللہ بن صفوان وونوں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے بیں عبداللہ بن صفوان وونوں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے بیل مجمی ان کے ساتھ تھا۔ انھوں نے ام سلمہ سے بوچھائی لئکر کوجو دھنس جاوے گااور یہ اس زمانہ کاذکر ہے جنب عبداللہ بن زبیر کمہ کے حاکم تھے۔ انھوں نے کہار سول اللہ نے فرمایا پناہ لے گاا بیک پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی (مرادامام مہدی جیں) اس کی طرف لئکر بھیجا جاوے گا وہ جب ایک میدان جی پہنچیں کے تو و صنس جاویں جاوی گئر سے اس کے میں نیروستی ہے اس کے ساتھ ہو (دل میں براجان کر)؟ آپ نے فرمایاوہ بھی ان گئر کے ساتھ ہو (دل میں براجان کر)؟ آپ نے فرمایاوہ بھی ان کے ساتھ و ھنس جاوے گالیکن قیامت کے دن اپنی نیت پراشے کے ساتھ و ھنس جاوے گالیکن تیامت کے دن اپنی نیت پراشے کے ساتھ و دھنس جاوے گالیکن تیامت کے دن اپنی نیت پراشے گا۔ ابوجعفر نے کہام او نہ بین کامیدان ہے۔

۲۳۱ء - ترجمہ وی ہے جو گزرا۔اس میں بیہ ہے کہ میں ابوجعفر

(۱۲۳۰) على بالدون المائد كاذكر بي جب عبدالله بن زبير كمد كم حاكم تقد قاضى عياض في كها بوالوليد كما في سفي كهابه الوليد كما في سفي بال المين الم



رَفِي حَدِيثِهِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَّ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ إِنَهَا إِنَّمَا قَالَتُ بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَنَّا وَاللهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

٧١٤٢ - عَنْ حَمْصَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْهَا الله عَنْهَا أَنْهَا الله عَنْهُ وَسَلْمَ يَتُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَتُولُ (لَيَوُمُنُ هَنَا البَيْتَ جَيْشٌ يَعْزُونَهُ حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيَنَادِي أَوْلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَنْفَى إِلَّا الشّرِيدُ الَّذِي يُعْبِرُ عَنْهُمْ )) فَقَالَ رَجُلُ أَشْهَدُ عَلَى حَمْصَةً أَنْهَا لَمْ تَكُذُونُ عَلَى حَمْصَةً وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْبُونُ عَلَى حَمْصَةً وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى حَمْصَةً أَنْهَا لَمْ تَكُذُونُ عَلَى حَمْصَةً وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى حَمْصَةً أَنْهَا لَمْ تَكُذُونُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ .

٧٧٤٣ - عَنْ حَفْصَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ( سَيَعُودُ بِهِنَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمُ لَيْسَتُ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَلَدٌ وَلَا عَدُهُ يَبُعْتُ لَيْسَتُ لَهُمْ حَبِيلٌ حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءَ مِنْ اللَّرْضِ لِلْهِمْ جَيْشٌ حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءَ مِنْ اللَّرْضِ لِلْهِمْ جَيْشٌ حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءَ مِنْ اللَّرْضِ خَسِفَ بِهِمْ )) قَالَ يُوسُفُ وَأَهْلُ الشَّامِ يَومَيْدُ يَسِمُونَ إِلَى مَكُةً فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ أَمَا يَسِمُونَ إِلَى مَكُةً فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ أَمَا الْمَلِيثِ مِنْ اللهِ مَنْ صَفُوانَ أَمَا الْمَلِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٢٤٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ عَبْهَا قَالَتَ عَبْهَا قَالَتَ عَبْهَا وَاللّٰهِ عَبْثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ فِي عَبْثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْعًا فِي

ے ملااور میں نے کہاام الموشین ام سلمڈنے توزیین کا ایک میدان کہا ہے۔ ابو جعفر نے کہاہر گزنہیں قتم خداکی وہ مدینے کامیدان ے۔

۲۲۲۲ - ام المومنین حضرت حفصہ سے دوابیت ہے انھوں نے سار سول اللہ سے آپ فرماتے تھے البتہ قسد کرے گا ایک لشکر اس خانہ کعبہ کی لڑائی کے لیے۔ جب زمین کے صاف میدان میں پہنچیں ہے تو لشکر کا قلب دھنس جاویگا اور مقدمہ بعنی آ کے کا لشکر پہنچیں ہے تو لشکر کا قلب دھنس جاویگا اور مقدمہ بعنی آ کے کا لشکر پیچھے والوں کو پکارے گا پھر سب دھنس جاویتگے اور کوئی ان بیس سے باتی نہ دے گا گر ایک فخص ان سے چھٹا ہوا جو ان کا حال بیان کرے باتی نہ دے گا گر ایک فخص ان سے چھٹا ہوا جو ان کا حال بیان کر اولا سے باتی نہ دے گئے ہے مقدمہ پر جھوٹ نہیں با ندھا اور حفصہ شیں کو ایک دیتا ہوں کہ تم نے حقصہ پر جھوٹ نہیں با ندھا اور حفصہ شین کو ایک دیتا ہوں کہ تم نے حقصہ پر جھوٹ نہیں با ندھا اور حفصہ شین با ندھا۔

سو ۱۹ اوی نے نام نیس لیا اور مر او هفت بین یاعائشہ یام سلمہ)

ر اوی نے نام نیس لیا اور مر او هفت بین یاعائشہ یام سلمہ)

ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گر یعنی کعب کی بناوا یے

لوگ لیس سے جن کے پاس روک ندہوگی (یعنی دسمن کے روکئے

کی طاقت ندر کھتے ہو کئے )ندان کا شار یہت ہوگانہ سامان ہوگا۔ ان

کی طرف ایک لشکر بھیجا جاوے گا جب وہ زبین کے دیک صاف
میدان بی بہنچیں سے تو و هنس جاویں ہے۔ یوسف نے کہا ان

دنوں شام والے کمہ والوں سے لڑنے کے لیے آرہے ہے (یعنی حوالی بن فرمایا کہ وہ و هنس جادیں ہے۔ کو آتا تھا)۔ عبداللہ بن میوان نے کہا وہ یہ لشکر جو عبداللہ بن ذہیر سے لڑنے کو آتا تھا)۔ عبداللہ بن فرمایا کہ وہ و هنس جادی (جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ و هنس جادی ۔ کہا وہ یہ لشکر خواس ہے جسم خدا کی (جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ و هنس جادی ۔ فرمایا کہ وہ و هنس جادی ۔

٢٢٣٢ - ام المومنين حضرت عائش سے روايت ب ايك بار رسول الله ك سوتے بين اپنا ہا تھ پاؤل بلائے - ہم نے عرض كيا يارسول الله آپ نے سوتے من ده كام كياجو نہيں كرتے تھے۔ آپ



مَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ (( الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا هِنْ أَقْتِي يَوْقُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ فَحَا بِالْبَيْتَاءِ خَسِفَ لَحَا بِالْبَيْتَاءِ خَسِفَ لَحَا بِالْبَيْتَاءِ خَسِفَ لَحَا بِالْبَيْتَاءِ خَسِفَ بِهُمْ )) فَقُلْنَا مِيَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الظَّرِيقَ قَدْ يَحْمَعُ اللهُ اللهِ إِنَّ الظَّرِيقَ قَدْ يَحْمَعُ اللهُ اللهِ إِنَّ الظَّرِيقَ قَدْ يَحْمَعُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٧٢٤٦ عَنُ الزُّهْرِيِّ بَهَذَا الْإِسْنَادِ لَحُوَهُ. ٧٢٤٧ستَنَّ أَبِيُّ هُرَيْرَةَ رَضِيِّ اللهِ عَنْهُ قَالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهِ (( سَتَكُونُ فِنَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاتِمِ وَالْقَاتِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ

نے فرمایا تعجب ہے پھے لوگ میری امت کے ایک شخص کے لیے کعبہ کا قصد کریں گے جو قرایش میں سے ہو گا اور پناہ سے گا خانہ کعبہ کا قصد کریں گے جو قرایش میں سے ہو گا اور پناہ سے گا خانہ کعبہ کا حدر جب وہ بیداء میں کی ایار سول اللہ کہ اور میں توسب فتم کے لوگ جادیں گے۔ ہم نے عرض کیایار سول اللہ کہ اور میں توسب فتم کے لوگ جو تقد آآئے ہو تھے اور مسافر بھی ہو تھے جو قصد آآئے ہو تھے اور مسافر بھی ہو تھے لیکن یہ سب ہو تھے اور مسافر بھی ہو تھے لیکن یہ سب ایک بارگی ہاک ہو جادیں گے بھر (قیامت کے دان) مختف نیتوں پر اللہ ان کو اٹھا دیکا (اس حدیث سے یہ فکا۔ کہ ظالموں اور فاستوں سے اللہ ان کو اٹھا دیکا (اس حدیث سے یہ فکا۔ کہ ظالموں اور فاستوں سے دورد رہنے میں بچاؤے ورنہ ان کے ساتھ ملا کمٹ کا ڈر ہے)۔

باب: فتنوں کے اترنے کابیان

۲۳۵ – اسامہ سے دوایت بے دسول اللہ علی مدینہ کے محلوں
میں سے ایک محل پر پڑھے اور فرمایا تم دیکھتے ہوجو میں دیکھتا ہوں؟
میں تنہارے گھردل میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں
جینے بارش کرنے کی جگہوں کو ( یعنی بہت ہو تگے بو ندوں کی طرح
مراد جمل اور صفین اور حرہ اور فتنہ عثمان اور شہادت حضرت حسین
سے اوران کے سوابہت سے فساد جو سلمانوں میں شمود ہوئے ک

ے ۱۹۲۷ - الوہر رورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قریب ہے کہ فتنے ہوں کے جن میں جیٹنے والا بہتر ہو گا کھڑے ہوں کے جن میں جیٹنے والا بہتر ہو گا کھڑے والے سے اور کھڑ ارہنے والا بہتر ہو گا چلنے والے سے اور چلنے والے سے اور چلنے والے کے اور چلنے والے بہتر ہو گادوڑنے والے سے جواس کو جھانے گا تو

(۲۳۷) ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے ان فسادوں کا جو حضرت کے بعد ظاہر ہوئے جیسے حضرت عثان کی شہادت بیتی اس فسادعالمگیر کی اصلاح مقدر تبیں تو کم کو حشش کرنے والا اس بیس بہتر ہوگا زیادہ کو حشش کرنے والے ہے۔ ای واسطے اکثر اسماب نے فقتے اور فساد بیس کو شد گیری افتیار کی تھی۔ (تخذ الاخیار) فووی نے کہااس مدیث اور اس کے بعد کی حدیثی ہے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایس کے فساد میں گزنانہ جا ہے اور الگ رہنا بہتر ہے اور جو اس کے گھر میں اس کے ماریخ کے مسیمیں تواج تین بیجانات جا ہے۔ یہ ابو بکر دصی لی قتے کے وقت لا قول ہے اور عمر ان بن حسین کے نزد بک اپنے تین بیجانا جا تربے اور دفول میں قتے کے وقت لا



تَشَرُّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَغُذْ بِهِ ﴾.

٧٢٤٨ - عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُرَيْرَةً مَدًا إِنَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ (﴿ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَاةً مَنْ فَاتَبَتْهُ فَكَأَنْمَا وُبِّرَ أَهْلَةً وَمَالَةً ﴾).

٧٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ البِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( تَكُونُ فِيْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَادًا فَلْيَسْتَعِدُ )).

وَمَرْقَدُ السَّبَعِيُّ إِلَى مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ وَهُوَ وَمُوَّ السَّبَعِيُّ إِلَى مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَلْنَا هَلْ سَيعْتَ أَبَاكَ بَعَمْ سَيعْتُ أَبَاكَ يَعَمْ سَيعْتُ أَبَاكَ بَحَدِّثُ فِي الْفِيْنِ حَدِيثًا قَالَ نَعْمْ سَيعْتُ أَبَاكَ بَكُونُ بَحَدِّثُ فِي الْفِيْنِ حَدِيثًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله بَكُرَةَ يُحَدِّثُ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (﴿ إِنَّهَا سَتُكُونُ فِيَنَ أَلَا ثُمْ تَكُونُ فِي الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَمْ تَكُونُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَالَ فَيَالَ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَالَا فَالِكُونُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَلِمُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَلِمُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا قَلِمُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِلّا وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَلِمُ وَاللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِلّا فَلَاكُونُ لَلْهُ إِلَى اللّمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَلِكُونُ لَلْهُ إِلَى مَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ إِللّمَا فَقَالَ مَنَالًا فَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِللّمَا فَلَالَ فَقَالَ وَمَالًا فَقَالَ وَمَنْ كُلُولُ عَنْمُ وَلَا أَرْضٌ قَالَ (﴿ يَعْمِلُهُ إِلّى سَيْقِهِ وَمَنْ كُلُ أَلَا مُرَاسُولُ اللّهِ أَرَائِينَ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَى سَيْقِهِ وَلَا أَرْضٌ قَالَ (﴿ يَعْمِلُهُ إِلّى سَيْقِهِ وَلَمْ أَلِي اللّهُ وَلَا أَرْضٌ قَالَ (﴿ يَعْمِلُهُ إِلَّى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلّى سَيْقِهِ وَلَى أَرْضُ قَالَ وَلَا أَرْضُ قَالَ (﴿ يَعْمِلُهُ إِلّى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَلّهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَلْهُ اللّهُ وَلَا أَرْضُ قَالُ وَلَا أَرْضُ قَالُ اللّهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَرْضُ اللّهُ الْمُنْ وَلَا أَرْضُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس کو وہ تھینج لے گا اور جو کوئی پناہ کا مقام یا بچاؤ کی جگہ پاوے تو جاہیے کہ اس بناہ میں آ جادے۔

الم ۲۳۸ – ترجمہ ویک جو گزرا۔ اس میں انتازیادہ ہے کہ ایک ٹماز ہے ٹمازوں میں ہے (عصر کی ٹماز) جس کی وہ ٹماز قضا ہو جاوے تو گویااس کا گھریار لٹ گیا۔

لاہ ممکی جانب شریک ہونانا جائز ہے اور اکثر صحابہ اور تابعین اور عامہ علاء کا یہ قدجب ہے کہ جانب حق اختیار کرنی جا ہے اور جو حق پر ہواس کی مدو کرنی جا ہے اور جو حق پر ہواس کی مدو کرنی جا ہے اور جو حق پر ہواس کی مدو کرنی جا ہے اور بداحاویت اس حالت پر محمول میں جب حق خاہر خدہ واس وقت کوشد کیرگی بہتر ہے۔ (۵۵ ماری) جڑے معارت کو معلوم تھا کہ میرے بعد فعاد ہو نے اور مسلمانوں میں قبل شروع ہوگا اس واسطے حضرت نے یہ حدیث اللہ



فَيَدُقَ عَلَى حَدَّهِ بِحَجْرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ اللّٰحَاء اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ ) اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ ) اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ ) اللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ وَاللّٰهُمُّ هَلْ بَلْغُتُ اللّٰهُمُ هَلْ بَلْغُتُ اللّٰهُمُ هَلْ بَلْغُتُ اللّٰهُمُ هَلَ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

٧٢٥١ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ بِيَدُا الْإِسْنَاهِ خَدِسَتُ آَيْنِ أَبِي عَدِيٌ نَحْوَ حَلَيْثِ جَمَّةٍ إِلَى آجِرِهِ وَالنَّهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ (( إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ )) وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ.

٧٠٥٢ عن الْأَخْنَفُ بْنِ فَيْسِ قَالَ خَرَجْتُ وَآنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّحُلُ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرُةَ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ يَا أُحْنَفُ قَالَ أَيْنَ الْمِو بَكُرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ يَا أَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمَّ رُسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِي عَلِيّا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِي عَلِيّا فَالْ فَقَالَ لَي يَا أَحْنَفُ الرَّحِعْ فَإِنِّي سَيعْتُ رُسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِذَا فَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْمُقَتُولُ وَالْمَقْتُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ قَالُ الْمُقَتُولُ وَالْمَقْتُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ قَالُولُ اللهُ الْمُقَدِّولُ عَلَى اللهُ الْمُقَدِّلُ وَالْمَقَولُ اللهِ اللهُ الْمُقَدِّلُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالُ الْمُقَدِّلُ اللهُ قَالُ الْمُقَدِّلُ اللهُ الْمُقَدِّلُ قَالَ اللهُ قَدْ أَرَادُ اللهُ قَالُولُ اللهُ قَدْ أَرَادُ اللهُ اللهُ الْمُقَدِّلُ اللهُ الْمُقَاتِلُ وَاللّهُ قَدْ أَرَادُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نہ رکھے جو حوصلہ ہو لڑائی کا)۔ پھر جلدی کرے اپنے بچاؤیں جہنی ہوسکے۔ البی میں نے تیرا تھم پہنچادیا البی میں نے تیرا تھم پہنچا دیا البی میں نے تیر اتھم پہنچادیا۔ ایک قفس بولایارسول اللہ! بتلائے اگر مجھ پر زبردستی کریں یہاں تک کہ دو صفوں میں سے یا دو گروہوں میں سے ایک میں بیجادیں پھر وہاں کوئی مجھ کو ہموار مارے یا تیر آوے ادر جھ کو قبل کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنااور تیر آگنہ سمیٹ لے گااور دوز ن میں جادے گا۔ سمیٹ لے گااور دوز ن میں جادے گا۔

۲۵۲ – احنف بن قبیل سے دوایت ہے میں نکلااس ادادہ ہے کہ اس فحض کاشریک ہوں گا( یعنی حضرت علیٰ کا بمقابلہ معاویہ کے )۔
داہ ش جھے ہوں گا( یعنی حضرت علیٰ کا بمقابلہ معاویہ کے )۔
داہ ش جھے ہو ابو بکرہ طلے کہنے ہی تھے تم کہاں جاتے ہو اے احنف!
میں نے کہا میں چاہتا ہوں مدو کرنار سول اللہ کے پچھازاد بھائی کی یعنی حضرت علی کی۔ ابو بکرہ نے کہا تم لوٹ جاؤاے احنف کیونکہ میں نے سار سول اللہ سے آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی عموار لے کر بھڑیں تو مارنے والا اور جومار اجادے دونوں جہنی ہیں۔
میں نے عرض کی یا کسی اور نے کہا یارسول اللہ اُ قاتل تو جہنم میں جاوے گا؟ آپ نے فرمایاوہ بھی توایت جاوے گا؟ آپ نے فرمایاوہ بھی توایت

ت فرمانی ان اس وقت میں گوشہ کیری ہٹلائی۔ آکٹر حضرت کے امحاب مثل عبداللہ بن عمر اور سعد بن انی و قاعن اور ایو بکر و مسلمانوں کی جنگ میں شر کیک نہ ہوئے بسوجب ای صدیث کے - (تخذ الاخیار)

(۷۲۵۳) تن نووی نے کہا یہ اس صورت ہے جب لزائی کی وجہ شرقی ہے تہ ہوا ور بھٹی تعصب اور عدادت سے ہوا ور مطلب یہ ہے کہ وہ رونوں جبنم کے ستی ہی ہوا ور مطلب یہ ہے کہ وہ رونوں جبنم کے ستی ہی ہی ہو ہوں کی باراد پر گزر چکا اور معلم میں کا بین نہ ہب ہے اور پیشمون کی باراد پر گزر چکا اور معلم میں جو آنال ہوئے دو وعید ہیں داخل نہیں ہیں اور اہل سنت کا قد ہب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک گمان کرنا اور ان کی لزائیوں سے وہ سکوت کرنا در اس کی تاویل خیر کرنا کی لیے کہ وہ جمتید تھے اور ان کی نیت گنامیاد نیا کہانے کی نہ تھی بلکہ ہر فرقد اپنے کو حق پر جمتا تھا اور اپنے لئے



قَتَلَ صَاحِيهِ )).

ساتھی کے قتل کے درپے تھا۔ ۷۲۵۳ - ترجمہ وہی ہے جواویر گزرا۔

۲۵۴- ترجمہ وہی ہے جواویر گزراہے-

٧٢٥٣ - عَنْ أَبِي بُكْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَنْ ا

٧٢٥٤ عَنْ أَيُوبَ بِهَا ٱلْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ.

وَ ٧٢٥ مَنْ أَبِي بُكْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ ( إِذَا الْمُسْلِمَانَ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السّلَاحَ فَهُمَا عَلَى أَخِيهِ السّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُف ِ جَهَنّمَ فَإِذَا قَتَلَ السّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُف ِ جَهَنّمَ فَإِذَا قَتَلَ السّلَاحَ فَهُمَا صَاحِبَةُ دُخَلَاهًا جَمِيعًا )).

٧٢٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ

صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَتَكُونُ يَيْنَهُمَا

مَقْتَلَةً عَظِيمَةً وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةً )›.

٧٣٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَنْ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ لَا وَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ لَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُو اللهَوْجُ )) قَالُوا وَمَا اللهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهِ وَوَى لِي الْمُرْضَ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهِ وَوَى لِي الْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

۲۵۷۱ – ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روابیت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے بڑے گردہ لڑیں گے (مسلمانوں کے) ان میں بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا (یعنی دونوں کا دین ایک ہوگاادر دونوں ہے دعویٰ کریں گے کہ ہم خدا کے واسطے کڑتے ہیں)۔

2004- ابوہر روائند عندے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فی اللہ عندے فر اللہ علیہ کے خرمایا قیامت قائم نہ ہوگ بہاں تک کہ ہرج بہت ہوگا۔ او گوں نے عرض کیا ہرج کیا ہے ارسول اللہ علیہ ا آپ نے فر ایا قتل قتل قتل (یعنی خون بہت ہوں گے)۔

تلے مخالف کو باغی جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بموجب اس سے لڑنا داجب جانتا تھا اور جس سے قطا ہو کی وہ معذور تھ کیو نکہ مجتبد خطا میں معذور ہے اور اس میں شک نہیں کہ ان تمام لڑا ئیوں ہی مصرت علی حق پر تھے۔ الل سنت کا کہی ند جب ہے اور بوجہ اشعباہ کے دوتوں فرقوں ہے الگ دہے۔

(۵۲۵۸) الله يهان تک كه خود مسلمان يك دوسر يكوبلاك كري هے اور ايك دوسر يكو قيد كرين سے جيسا معفرت كے فرمايا تعاويها أي الله



مُلْكُهَا مَا رُوِيَ لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ النَّخْمَرُ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأَمْنِي أَنْ لَا الْحَمْرُ وَالْأَبْيِضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأَمْنِي أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا يَهْلِكُهَا بِسَنَةِ عَامَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَمِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنْ رَبِّي فِلَا يَعْنَاءً فِإِنَّهُ لَا يَعْنَاءً فِإِنَّهُ لَا يَعْنَاءً فِإِنَّهُ لَا يَعْنَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرَدُ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأَمْنِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى يُرَدُّ وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لِأُمْنِكَ أَنْ لَا أَمْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْفُ سِهِمْ يَسْتَبِيحُ نَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِيْنَ أَفْطُورِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَفْطُورِهَا وَيَسْمِى بَعْضَهُمْ مِنْ بِكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطَا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ يُعْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ يُعْلِكُ بَعْضًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ مِنْ بِكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ مِنْ بِكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْطًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ مِنْ إِلَى الْمَنْ مِنْ مِنْ مِنْ يَعْمُ لُكَ بَعْضًا وَيَسْمِى بَعْضُهُمْ الْ إِلَى الْمَالِكُ بَعْضًا وَيَسْمِى الْمَنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِكُ الْمِلْكُ الْمُلْكُولُكُ الْمُنْهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُكُ الْمُنْ الْمُلْمِلُكُ الْمُنْ الْمُلْكِلُهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولُكُ الْمُلْكِلُكُ الْمُعْلِلُ الْمِلْكُ الْمُلْكُولُكُ الْمُنْ الْمُلْكُولُكُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُلْكِلُكُ الْمُلْكِلُكُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُلْكِلُكُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلِلُكُ الْمُنْهُمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُلُكُمُ الْمُلْكُلُكُمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُ الْمُلْمِلُكُ الْمُنْ ال

دیکھا اور میری حکومت وہاں تک پہنچ گی جہاں تک زمین جھ کو دکھلائی گی اور مجھ کو دو خزانے ملے مرخ اور سفید اور میں نے دی ک اپنے پر وردگارے کہ میری امت کو عام قبطے پلاک نہ کرے او راس پر کوئی غیر دشمن ایسا عالب نہ کرے کہ ان کا جھا ٹوٹ جاوے اوران کی جڑ کث جاوے (یعنی بالکل عیست اور نابود جو جاویں)۔ میرے پر وردگارنے فرمایااے حجہ ایس جب کوئی تکم کر دیتا ہوں چھر وہ نہیں بلٹتا اور میں نے تیری یہ دعا کیں قبول کیں کر دیتا ہوں گی وہ نہیں بلٹتا اور میں نے تیری یہ دعا کیں قبول کیں دیتا ہوں گی وہ نہیں بلٹتا اور میں نے تیری یہ دعا کی قبول کیں دستمن جو ان میں سے نہ ہو ایسا عالب کروں گا جو ان کی جڑکائ فیر دیسے گریے۔ گرچہ زمین کے تیم کوگ آکھے ہو جادیں (مسلمانوں کو بناہ دیوے۔ گرچہ زمین کے تیم کوگ آکھے ہو جادیں (مسلمانوں کو بناہ کرنے کے لیے پران کو بالک تباہ نہ کر سکیں گے ) یہاں تک کہ خود مسلمان ایک دوسرے کو قید مسلمان ایک دوسرے کو قید

۷۲۵۹- زینه وی جو گزرا

٧٢٥٩ عَنْ ثُوْبَانَ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ ((إِنَّ لَهُ عَلَيْتُهُ قَالَ ((إِنَّ لَهُ عَلَيْكُ قَالَ ((إِنَّ لَهُ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبُهَا وَأَعْطَانِي الْكُنْزَيْنِ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضَ ))
مُمَّ ذَكَرُ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةً.

٧٢٦٠ عَنْ سَعْدٍ رَضِييَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ
 الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدٍ نَتِي مُغَاوِيَةَ ذَعْلَ

۲۳۷۰ - سعد بن الی و قاص سے روایت ہے رمول اللہ ﷺ ایک دن عالیہ سے آئے (عالیہ وہ گاؤں جو یہ بند کے ہاہر ہیں) آپ بنی معاویہ کی مجد پر سے گزرے اس میں گئے اور دورکعتیں پر حیس ہم

نئے ہوا۔ آئ تک مجھی کفار سلمانول پرایسے خالب نہیں ہوئے کہ اسلام کی جڑ کٹ جائے اور مسلمانوں کی قوت پالکل ندر ہے اس زمانے ہیں ہیں۔ اند لس، بخارا، نجبو کا شغر وغیرہ سے مسلمانوں کی ہیں۔ اند لس، بخارا، نجبو کا شغر وغیرہ سے مسلمانوں کی حکومت عرب اور روم اور معراور سوڈان اور مغرب اور زنجبار اور ایران اورا فغانستان محکومت جی مسلمانوں کی حکومت عرب اور دوان اور معراور موڈان اور مغرب اور زنجبار اور ایران اورا فغانستان موجود ہے آگر جدان مقاموں میں بھی مسلمان شرع پر نہیں چلتے اور ظلم اور زیاد تی کرتے ہیں پراگر اب بھی ہوشیار نہ ہوں مجے اور از سر تو شرع پر قائم نہ ہوں گے اور از سر تو شرع پر قائم نہ ہوں گے اور از سر تو شرع پر تائم نہ ہوں گے اور اندر وزین کا فرباتی مائد وہ ملک بھی ان سے چھین شرع پر قائم نہ ہوں گا ور اندر وزین کا فرباتی مائد وہ ملک بھی ان سے تھین ایس کے دوروں عدد ہوران کی اسلام آخر زمانے ہیں سب کرمد بینہ ہیں آجوں گا جیے سانپ سٹ کراہے سورائ میں جلاجاتا ہے۔



فَرَّكُعُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَثَهُ طُويلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ سَأَلْتُ رَبِّي لَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمِّتِي بِالسُّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمُّتِي بِالْغَرَق فأغطانيها وسأألنه أن لا يجعل بأسهم بينهم

فَمَّنَّعَنِيهَا ))،

٧٢٦١ عَنْ سَعْدِ أَنَّهُ أَقْتُلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ الله في طَائِعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَمَرٌ مَسَمَّجِدٍ بَنِي مُعَاوِيَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيِّرٍ. •

٧٢٦٢ –عَنَّ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلُكَانِيُّ كَانَ يَقُولُ قَالَ حُدَيْفَةً بْنُ الْبَمَانِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بكُلِّ فِنْنَةٍ هِيَ كَائِنَةً فِيمَا يُثِنِي وَيَيْنَ السَّاعَةِ وَمَا بِي إِنَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ مَلُّمَ أَمَرٌ إِلَىَّ فِي ذَٰلِكَ شَيُّنَا لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يُحَدُّثُ مُحْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنْ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ وَهُو َ يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكُدُن يَلَرُن شَيْنًا وَمِلْهُنَّ فِئَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ )) قَالَ حُذَنِّفَةُ فَلَهَبُ أُولِيْكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْري.

٧٢٦٣ عَنَّ حُلَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا. مَّا تَرَكَ شَيْئًا يُكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكِ إِلَى قِيَّام

نے بھی آپ کے ساتھ غماز پڑھی۔ آپ نے بڑی دیر تک اپنے يرورد گارے دعاكى پير مارے پاس آئے اور فرماياش في اي رب ہے تمن دعائیں ماتھیں لیکن اس نے دو دعائیں قبول کیس ادرایک تبول ند کی۔ میں نے اینے رب سے بید دعا کی کہ میری امت کو ہلاگ نہ کرے قط ب (لینی ساری است کوعام قط ب تواللہ تعالیٰ نے بیہ دعا قبول کی اور میں نے بیہ دعا کی کہ میری است كو (ليتى سارى مت كو) بلاك نه كرے ياني بيس ژبوكر تو قبول كى اور میں نے بید وعالی کد مسلمان آلیں میں ایک دوسرے سے نہ لزیں اس کو قبول نہیں کیا۔

٢٢١- معدر منى الله عنه سے روایت ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور چٹرامحاب کے ساتھ پھر آپ گزرے بی معاویہ کی مسجد پر مجربیان کمیاحدیث کو جیسے او پر گزری۔

۲۲۲ - ابوادرلین خولانی ہے روایت ہے حذیف کتے تھے قتم خدا كى ييس سب لوكول سے زيادہ ہر فقنہ كو جانتا ہول جو ہونے والا ہے در میان میرے اور قیامت کے اور یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جھیا کر کوئی بات خاص مجھ سے بیان کی ہو جو اوروں ہے نہ کی ہو کیکن رسول اللہ نے ایک مجلس میں فتنوں کا بیان کیا جس میں میں بھی تھا تو آپ نے فرمایااور آپ شار کرتے تھے فتوں کا۔ تین ان ے ایسے ہیں جو قریب قریب کھے نہ چھوڑیں سے اور بعض ان میں سے گرمی کی آندھیوں کی طرح میں بعضے ان میں جھونے ہیں بعضے بڑے ہیں۔ حذیقہ نے کہاتو اس مجلس ہیں جتنے لوگ تھے وہ سب گزر کے ایک میں باقی ہوں (اس وجہ ہے اب جھ ہے زیادہ كو أن فتول كاجائة والا باقى ندر با)\_

٢٢٣٤ - جذيف رضى الله عند سے روایت بر مول الله علي جم میں کھڑے ہوئے(وعظ سانے کو) تو کوئی بات نہ چھوڑی اس وقت نے لے کر قیامت تک ہونے والی مگراس کوبیان کردیا پھریاد



السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّتُ بِهِ حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً وَنَسِيّةً مَنْ نَسِيّةً فَدْ عَلِمَةً أَصْحَابِي هَوْلَاءِ وَإِنَّهُ لَيْكُونَ مِنْهُ الشَّيْءُ فَدْ نَسِيتُهُ فَأَوَاهُ فَأَذَّكُوهُ كَمَّا يَذَّكُونَ الرِّحُلُ وَحَقَة الرَّحُلِ إِذَا غَامَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَةً.

٧٢٦٤ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ
 وَنَسِيتُهُ مَنْ نَسِيتُهُ وَلَمْ يَذَكُورُ مَا بَعْدَهُ.

٧٢٦٥ عَنْ جُدْيُفَةَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَيْءً إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ

٧٢٦٦ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٧٢٦٧ عَنْ أَيِّ زَيْلَةٍ يَغِنِي عَمْرُو بْنَ أَعْطَبَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لَمَ الْفَحْرُ وَصَعِدُ الْمِنْبُرُ فَحَطَنَا حَتَّى حَضِرَتُ الطَّهْرُ فَنَوَلَ فَصَلَّى ثُمْ صَعِدُ الْمِنْبَرَ فَحَطَبَنَا حَتَّى جَضَرَتُ الْعَصْرُ ثُمْ فَرَلَ فَصَلَّى ثُمْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَطَبَنَا حَتَّى جَضَرَتُ الْعَصْرُ ثُمْ فَرَلَ فَصَلَّى ثُمْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمَلَنَا حَتَى غَرَيَتُ الشَّمْسُ فَأَخْبَرُنَا بِمَا كَان وَبِمَا هُو كَانِنَ فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا.

٧٢٦٨ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنّا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَايِثَ كُنّا عِنْدَ عُمْرَ فَقَالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَايِثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّيٰ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ كَنّا قَالَ إِنّاكَ لَحَرِيةً كَنّا قَالَ إِنّاكَ لَحَرِيةً

ر کھا جس نے یاد ر کھا اور بھول گیا جو بھول گیا میرے ساتھی اس کو جائے بیں اور بعض بات ہوتی ہے جس کو میں بھول گیا تھا پھر جب بیں اس کو دیکھیا ہوں تو یاد آجاتی ہے جیسے آدمی دوسرے آدمی کا منہ یاد رکھیا ہے جب وہ غائب ہو جاوے پھر جب اس کودیکھے تو پیچان لیزاہے۔

۱۲۶۳- ترجمہ وی ہے جو گزراجو بھول کیا تک اس کے بعد کا ذکر مہیں۔

2110- حذیفہ رضی اللہ عند نے کہار سول اللہ علی نے جھ کوہر ایک بات بتادی جو ہوئے والی تھی قیامت تک اور کوئی بات الی نہ رہی جس کو میں نے آپ سے نہ یو چھا ہوالبتہ میں نے بیانہ یو چھا کہ مدینہ والوں کو کون چیز ذکالے گی مدینہ سے۔

۲۲۲۷- ترجمه وی ہے جواد پر گزرا

۲۲۷۵ - ابوزیر سے دوایت ہے رسول اللہ علی نے فجر کی نماز پڑھی اور منبر پر پڑھے بھر وعظ سنایا ہم کو یہاں تک کہ ظہر کاونت آگیا۔ پھر آپ اترے اور نماز پڑھی بھر منبر پر پڑھے اور وعظ سنایا ہم کو یہاں تک کہ عصر کاوفت آگیا۔ پھر امرے اور نماز پڑھی پھر منبر پر پڑھے اور وعظ سنایا ہم کو یہاں تک کہ صور ج ووب گیا تو منبر پر پڑھے اور وعظ سنایا ہم کو یہاں تک کہ سورج ووب گیا تو خبر دی ہم کو ان باتوں سے جو ہو بھی تھیں اور جو ہونے والی ہیں اور سب سے ڈیادہ ہم میں عالم وہ ہے جس نے سب سے ڈیادہ ان باتوں کو یاور کھا ہو۔

۲۲۷۸ - حذیفہ سے روایت ہے ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے عقے انھوں نے کہاتم میں سے کس کورسول اللہ عظافہ کی حدیث یاد ہے فتنے کے باب میں ؟ میں نے کہا مجھ کویاد ہے حضرت عمر نے کہاتم بڑے بہدر ہو بھل کہو آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا میں نے

(۲۲۸) ﷺ اور اس کاٹو ٹاان کا شہید ہوتاہے جس روزے حضرت عمر شہید ہوئے فینے کادروازہ کھل گیااور مسلمانوں میں رخج بزھنے لگا۔ رفتہ رفتہ حضرت عثمان کی شبادت کی نوبت کیٹی مجر نو فتنہ سندر کی سوجوں کی طرح اسنڈ نے نگااور آئیں میں کی ٹڑائیوں کا بازار گرم لابہ سناب رمول الله علي عن آب فرماتے تھے آدمی کوجو فتنہ ہوتا

ہے اس کے گھر والوں اور مال اور جان اور اورا و اور بمسامیہ ہے اس

كاكفاره موجاتاب روزه اور نماز اور صدقه اوراحيي بات كالحكم كرنا

اور ہری بات ہے منع کرنا۔ حضرت عرائے کہامی اس فتنہ کو نہیں

بوچھتا میں تواس فتنہ کو بوچھتا ہوں جو موج مارے گار ریا کی موج کی

طرح ( معنی اس کااٹر سب مسلمانوں کو پہنچے گا)۔ میں نے کہااے

امير المومنين حميمين اس فتنه سے كيا غرض بے تمہارے اوراس



وْ كَيْفَ قَالَ فَالَ قُلْتُ سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿﴿ فِلْنَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنْ الْمُنكِّر )) فَتَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَٰذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُّوجُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَفَيُكُسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ ذَلِكَ أُحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبْدًا فَالَ فَقُلْنَا لِحُنْيُفَةً هَلَ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ غَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلُمُ أِنَّ دُونَ غَدِ اللَّٰلِلَةَ إِنِّي حَدَّثَتُهُ حُدِيثًا لَيْسُ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ فَهِئِنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةً مَنْ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوق سَلَّهُ

فَسَأَلَهُ فَقَالَ غُمَرُ.

کے در میان توایک بند در وازہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہاوہ در وازہ نوٹ مبادے گایا کھل جادے گا؟ میں نے کہاد ونہیں ٹوٹ جادے گا۔ حضرت عرّ نے کہااییا ہے تو پھر تہھی بند نہ ہو گا ( کیو نکہ جب در داز ہ اوٹ کیا تو ہند کیے ہو سکتا ہے)۔ شقیق نے کہا ہم او گول نے حذيفة عند كهاكيا حضرت عمر كومعلوم تقار فرمايابال بيسيريه معلوم تھا کہ کل کے دن کے بعد رات ہے اور میں نے ان ہے ایک حدیث بیان کی تھی جو لغوند تھی۔ شقیتی نے کہاہم لوگ ڈرے حدیقہ سے یہ بوچھے میں کہ وہ دروازہ کون ہے۔ ہم نے سروق ے کہاتم نوچھو انھول نے حذیفہ سے بوچھا حذیفہ نے کہ وہ دروازه معزرت عمر کی ذات تھی۔

2449- رجمه وي بجواوير كررا

الْأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قِمَالَ سَمِعْتُ خُذَيْفَةً يَقُولُ. • ٧٧٧ - عَنْ حُذَيْفَة قَالَ قَالَ عُمْرُ مَنْ يُحَدِّثُنَّا ۲۷۷۰ ترجمہ وی ہے جواویر گزرا۔

عَنْ الْفِتْنَةِ وَاقْنَصُّ الْحَدِيثُ بِنَحُو حَدِيثِهِمْ.

٧٢٧١ عَنُّ مُحَمُّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ

٧٢٦٩- عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَلَا الْإِسْنَادِ تَحْوَ

حَدِيثِ أَبِي مُعَارِيَةً رَيْنِي حَدِيثِ عِيسَى عُنْ

ا ۲۴۷- محرث سے روایت جندب نے کہامیں یوم الجرعہ ( لیعنی جس

لتبہ ہو گیااور ہواجو ہولہ سبحان اللہ حضرت عمر گاور جداس مدیث ہے معلوم ہو تاہے کہ ایسادر جہ کسی کو نبیس ملاان کی ڈات ہا ہر کات پشت پناہ متنى مسلمانول كارعب كافرول يرروك تتي تمام بلاؤل اور فتنول كي رصني الثد تعاتي عنه به

(۷۲۷) 🖈 🖒 تیرا خلاف کررہا ہوں اور تو نے ایک حدیث تی ہے رسول اللہ 🗀 اور جھے منع نہیں کرتا لیعنی پہلے ہی جب میں اللہ



حُدُدُبُ جَفَّتُ يَوْمَ الْحَرَعَةِ فَإِدَا رَحُلُ جَالِسَ فَقَلْتَ لَيُهِرَافَنَ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءً فَقَالَ دَاكَ اللّهِ فَقَلْتَ لَيْهِ وَاللّهِ قَالَ كُلّا وَاللّهِ قَالَ كُلّا وَاللّهِ قَالَ كُلّا وَاللّهِ فَالْ كُلّا وَاللّهِ إِنّهُ لَحَدِيثُ قُلْتُ بَلَى وَاللّهِ إِنّهُ لَحَدِيثُ فَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَنِيهِ فَلْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَنِيهِ فَلْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَنِيهِ فَلْتُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاسْلُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ فَإِذَا الرّحُولُ خُذَيْفَةً.

### بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبٍ

٧٢٧٢ عَنْ أَبِي مُرَثِرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يُخْسِرَ الْقُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلُّ مِنْ خَلُهُ مِنْ ذَهْبٍ يَقْتَتِلُ النّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلُّ مِنْ خُلُ مِنْ فَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلُّ مِنْ خُلُ مِنْهُمْ مِنْ فَيْقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَمَا لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَمَا اللّهِ يَانَجُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلَى أَكُونُ أَنَا اللّهِ يَ أَنْجُونَ ).

٧٢٧٣–عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ

دن جرعہ میں فساد ہونے کو تھا جرعہ ایک مقام ہے کوفہ ہیں جہاں

کوفہ والے سعید بن عاص ہے لڑتے کے لیے جمع ہوئے ہیں جہاں

حضرت عثان نے اکلو کوفہ کا حاکم کر کے بھیجاتھ) کو آیاایک شخص

کودیکھا بیٹے ہوئے میں نے کہا آج تو یہاں کی خون ہوں گے۔ وہ

شخص بولا ہر گز نہیں قسم خدا کی خون نہ ہوئے۔ ہیں نے کہا قسم

خدا کی ضرور خون ہو نے ۔ وہ بولا قسم خدا کی ہر گز خون نہ ہو نے کہا قسم

خدا کی ضرور خون ہو نے ۔ وہ بولا قسم خدا کی ہر گز خون نہ ہو نے کہا قسم

اور شی نے اس باب میں ایک حدیث سی ہے رسول اللہ ہے جو

اس لیے کہ تو سنتا ہے جی جیر دخلاف کر رہا ہوں اور تو نے ایک

اس لیے کہ تو سنتا ہے جی جیر دخلاف کر رہا ہوں اور تو نے ایک

حدیث سی ہے رسول اللہ ہے اور جھے منع نہیں کر تا۔ پھر میں نے

کہا اس غصے سے کیا فا کدہ اور جھے منع نہیں کر تا۔ پھر میں نے

کہا اس غصے سے کیا فا کدہ اور میں اس مختص کی طرف متوجہ ہوااور

پوچھا تو معلوم ہوا کہ حذیقہ محالی ہیں۔

#### باب: قیامت آنے سے قبل فرات میں سونے کا پہاڑ نکنے کا بان

ا ۲۲۷۳ ترجمہ وی ہے جواد پر گزرا۔ اتنازیادہ ہے کہ میرے

للے نے تیرے خلاف کہا تھا آگر تو یہ کہہ ویتا کہ ٹس مدیث کی رونے کہتا ہوں کہ خوان نہ ہو نئے کو شل کا ہے کو خلاف کر تا۔ سمان اللہ انگیہ وہ زمانہ تھا کہ ناواقعی میں بھی اگر مدیث کے خلاف کوئی ہات نکل ہاتی تولوگ اسے برا جانے اور اس سے نادم ہوتے اور بیاب ایک و جائی ڈمانہ ہے کہ حدیث رسول اللہ کی معلوم ہوتے ہوئے اس کاخلاف کرتے ہیں اور اپنے ول ٹس نادم نہیں ہوتے۔



فَقَالَ أَبِي إِنَّ رَأَايَتُهُ فَلَا تُقْرَبَنُّهُ.

٧٣٧٤–عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ عَنْ كَنْزِ ) وَشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ خَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَبِّنًا ﴾. ٧٢٧٥–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (( يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَـَل مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَمَا يَأْخَذُ مِنْهُ شَيْئًا ﴾). ٧٢٧٦ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُوْفَلِ غَالَ كُنْتُ رَاتِغًا مَعَ أَبَيُّ بْنِ كَمْبٍ فَغَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُحْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَّبِ اللَّأَنِّيَا قُلْتُ أَجَلَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ (﴿ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَوَكَّنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنُّ بِهِ كُلُّهِ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلُّ مِائَةٍ يُسْعُةٌ وَيُسْعُونُ ﴾). قَالَ أَبُو كَامِلِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَفْتُ أَنَا وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي ظِلٌّ أجُم حُسُّانَ.

٧٧٠٧ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ وَمُنَعَتْ الْمُعِرَاقُ وَرَخَمَهَا وَقَضِيزَهَا وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُعَلِيْهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُعَلِيْهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا وَدِينَارَهَا

باپ نے کہا تو اگر اس پہاڑ کو و کیھے تو اس کے پاس مت جائیو۔ ۲۳۷۳ – الوجر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرایا قریب ہے کہ قرات جس ایک خزانہ سونے کا لکلے گا جو کوئی دہاں موجو دیمو تو اس میں سے پچھ نہ لیوے۔ 2012 – ترجمہ وئی ہے جو گزرانہ اس میں خزینہ کے بدلے پہاڑ

۲ ک ۲ کے جو اللہ بن حارث بن نو قل سے روایت ہے جی ابی بن کعب کے ساتھ کمڑا تھا انھوں نے کہا بہیشہ لوگ و نیا کما نیکی قکر میں رہیں گے۔ بیل نے کہا بال انھوں نے کہا بہیشہ لوگ و نیا کما نیکی اللہ علی ہے۔ بیل نے کہا بال انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ قرمات میں ایک سونے کا پہاڑ نمود ہو۔ لوگ جب یہ سنیں کے تواس طرف چلیں سونے کا پہاڑ نمود ہو۔ لوگ جب یہ سنیں کے آگر ہم الن کواس پہاڑ میں سے اور جو لوگ وہاں ہو تھے وہ کہیں گے آگر ہم الن کواس پہاڑ میں سے اینے دیں تو وہ سارا پہاڑ لے جاویں گے۔ آخر لویں کے تو میں قومہ سارا پہاڑ لے جاویں گے۔ آخر لویں کے تو بھدی ننانوے آدی مارے جا کیں گے۔ ابو کا بل نے کہا اپنی بعدی ننانوے آدی مارے جا کیں گے۔ ابو کا بل نے کہا اپنی روایت ہیں میں اور ابی بن کعب دونوں صان کے قلومہ کے سایہ میں کھڑے۔

4472- ابوہر مرق سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا عراق کاملک اپنے درہم اور تغییر کو روکے گا اور شام کاملک اپنے مدی اور دینار کو روکے گا اور مصر کا ملک اپنے ار دب کو روکے گا اور ہو جاؤگے تم جیسے آگے تھے اور ہو جاؤگے تم جیسے آگے تھے ہو جاؤ



فَلِكَ لَحْمُ أَسِي هُرَيْرَةً وَدَمُّهُ.

بَابُ فِي فَتْح قُسْطَنْطِينِيَّةَ وُجَرُّوج الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

٧٢٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رْسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنزلَ الرُّومُ بالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَّارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِلْدٍ فَإِذًا تَصَافُوا قَالَتْ الرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْلَذِينَ سَبُوا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحُوَالِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِهُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلْتُهُمَّ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء عِنْدَ اللهِ ويَفْتَتِحُ النُّلُتُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَاتِمَ قَدْ عَلَقُوا مَنْبُوفَهُمْ بِالزِّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ السُّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلْفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخُرُجُونَ

وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ كَمْ جِيهِ آكَ تَصْدِ بِحرابوبرية في كباكه اس مديث يركواي بَعَنَاتُهُمْ وَعُدَّتُهُمْ مِنْ حَبِثُ بَدَأْتُمُ )) شَهِدَ عَلَى ﴿ وَيَاكِ الوجريةُ كَاكُوشَتِ اورخوان (لِعِن اس ش يَحْ شَكَ نَيْس )\_

#### باب: قتطنطنیہ کی فتح اور د جال کے نکلنے اور عیسیٰ بن مریم کے آنے کابیان

١٢٤٨ - ابوبرية ع روايت ب رسول الشاق ي فرمايا قیامت ند قائم ہوگی بہاں تک کہ روم کے نصاریٰ کالشکر اعماق على يادائق ميں اترے گا (يه دونوں مقام شام ميں ميں طلب كے قریب)۔ پھر مدینہ میں ایک لشکر نکلے گاان کی طرف جوان دنوں تمام زمین والول میں بہتر ہو گا۔ جب صف با ندھیں سے دونوں لشکر تو نساریٰ کہیں گے تم الگ ہو جاؤ ان لو کوں ہے ( بعنی ان مسلمانوں ہے) جنھوں نے ہماری جور و لڑ کے پکڑے اور لونڈی غلام بنائے ہم ان سے لزیں گے۔مسلمان کہیں گے تہیں قتم خدا کی ہم مجھی اینے بھائیوں سے الگ نہ ہوں کے پھر لڑائی ہوگئی تو مسلمانوں کا ایک تہائی گشکر ہماگ نکلے گاان کی توبہ مجمی اللہ تعالی قبول نہ کرے گااور تہائی لشکر مارا جادے گا۔ وہ سب شہیدوں میں افضل ہو کئے خدا کے ماس اور تہائی لشکر کی گئے ہوگی۔ دہ عمر بحر مجم فَتَحْ اور بلا میں نہ پڑیں گے۔ پھر وہ قسطنطنیہ (اسلامیول) کو فتح كريس م (جو تصاري ك قبنه مي الحيا موكاراب تك به شهر

ت توزکوہ شدہ یں کے اور بعضوں نے کہادہاں کے کا فرجو ہزیہ دیتے تھے توی ہو کر جزیہ شددیں کے اور پہ جو کہائم ویسے ہی ہو جاؤ کے لیعنی پھر اسلام غريب بوجاوے كااور سمث كريدينه بل آجادے كار

(۱۷۲۸ الف) 🕁 جب مف باندهیں مے دونوں لشکر تو نصاریٰ کہیں مے تم الگ ہوجاؤان لوگوں (مسلمانوں) ہے۔ ہمیشہ نصاریٰ کی بھی وال ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کراہامطلب نکال لیتے ہیں۔ پھر جس مخص کے مبلے طرف دار بنتے ہیں جب دواکیلارہ جاتا ہے اور اس کی توت ثوث جاتی ہے تو اس کو بھی دہاکر اپنا مطبح کرلیتے ہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے بنایھا اللہ یں امنوا لا تتخذوا المبھو د و النصاری اولیاء بعضهم اونياء بعض وهن يتولهم منكم فانه منهم اعاديمان والومت بتاؤيبود اور نساري كوا يناه وست بعض ان كرووست بي بعضول کے اور جو کو کی تم میں سے ان کو دوست کرے وہ انہی میں ہے ہے۔ پھر جو کو کی مسلمان مسلمان کاسا تھ چھوڑ کر کا فرے وہ تنی کرے وہ بعص اللہ



وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّأَمُ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذَّ أَقِيمَتُ الصُّفُوفَ إِذَّ أَقِيمَتُ الصُّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُولُ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُولُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَولُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَولُ ثَوْكَ لَهُ الله الله فَرَكِنُ يَقْتُلُهُ الله تَرْكَ فَيُرِيهِمُ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ )).

مسلمانوں کے بہت میں ہے) تو وہ لوٹ کے مالوں کو بانٹ رہے ہوئے اورا پی تلواروں کوزیتون کے ورختوں میں ٹانگ دیا ہوگا استے میں شیطان آواز کروے گاکہ دجال تمہارے بیچھے تہارے بال بچوں میں آپڑاتو مسلمان وہاں سے نکلیں گے حالا نکہ یہ فہر جھوٹ ہوگی جب شام کے ملک میں پیچیں گے تب دجال نگلے گا۔ سوجس وقت مسلمان کڑائی کے لیے مستعد ہو کر صفیں باندھتے ہو جس وقت مسلمان کڑائی کے لیے مستعد ہو کر صفیں باندھتے ہو گئے تماز کی تیاری ہوگی۔ ای وقت حصر ست تعینی بن مریم استری کے فراد امام بن کر نماز پڑھا میں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال مسلم دعفرت عینی کو دیم کے گا تو اس طرح (دڑ ہے) گھل جاوے گا جسے دعفرت عینی کو دیم کے گا تو اس طرح (دڑ ہے) گھل جاوے گا جسے شمک بانی میں گھل جاتا ہے اور جو عینی اس کو ہو نمی چھوڑ دیں تب شمک بانی میں گھل جاتا ہے اور جو عینی اس کو ہو نمی چھوڑ دیں تب شمک بانی میں گھل جاتا ہے اور جو عینی اس کو ہو نمی خون کو گل کر ہاک ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے گا حضر سے تعینی کے ہاتھوں پر اور اس کاخون کو گوں کو دکھا وے گا تعینی کی ہر چھی ہیں۔

٧٢٧٩ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ عِنْدَ عَمْرِو إِنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ )) فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو أَيْصِرُ مَا تَقُولُ قَالَ أَتُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ

للے قر سنی کا فرہے۔ انسوس ہے کہ مسلمان نہ عقل پر چینے ہیں نہ اللہ کی کتاب پر ان کو بار ہااس خلطی کا تجربہ ہوچھااور کا فروں کی دوستی کا بتیجہ۔ معلوم ہو عمیا پھر بھی باز نہیں آئے۔

(۲۷۸) ہے۔ اس عدیث ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب نصاری شہر قسطنطنیہ کولے لیں گے ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی گو اس کے آنار بہت قریب معلوم ہوتے ہیں ادر سلطان روم کی سلطنت بہت ضعیف ہوگئی ہے۔

(4749) اوران کے بادشاہ حیت کو تباہ نہیں کرنے پانے کیونکہ قانون کے تابع ہیں آئی حصلتوں کی وجہ سے نساری بہت بڑھ گئے اور ان کی تعداد دنیا ہیں روز بروز برحتی جاتی ہے۔ وہ اب بھی مسلمانوں سے اور مشرکون سے تعداد ہیں بہت زیادہ ہیں اور قیامت کے قریب اور زیادہ ہو جائیں گئے۔ اب دنیا ہیں تمن ند ہب والے قابل اعتبار ہیں مسلمان انساری مشرکین۔ باتی بہوراور بھوس و فیرہ بہت کم ہیں نہ ان کی کوئی



لَنجِصَالًا أَرْبَعًا إِنَّهُمْ لَأَخْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةُ يَعْدَ مُصِيبَةٍ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَسَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِ وَيَتِيمِ وَضَعِيعْ وَسَامِسَةً خَسَنَةً خَمِيلَةً وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُولِدِ.

٧٢٨٠ عن الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ سَعِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ ((تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ )) قَالَ مَيْلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَكْثَرُ النَّاسِ )) قَالَ مَيْلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَقَالَ مَا هَذِهِ الْأَحَادِثُ الْنِي تُذَكّرُ عَمْكَ أَنْكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ فَلْتُ الْذِي سَعِفْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ مَعْمَرُو لَيْنَ قُلْتَ ذَيْكَ إِنْهُمْ لَأَخْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَحَيْرُ النَّاسِ عَنْدَ مُصِيبَةٍ وَحَيْرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَحَيْرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَحَيْرُ النَّاسِ عَنْدَ مُسَعِيبَةٍ وَحَيْرُ النَّاسِ عَلَيْهِ مَالِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ النَّاسِ عَنْدَ مُسْتِيةٍ وَحَيْرُ الْمَاسِ اللهِ اللهِيلِيلَ اللهِ اللهِيلَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيلَةِ اللهِيلَةِيلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيلِيلَةِ اللهِ اللهِيلِيلَيْنَ اللهِيلِيلَةِ اللهِ

٧٢٨١ - عَنْ يُستَبْرِ أَبْنِ حَايِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ هَاحَتُ رِجُلٌ قَالَ هَاجَتُ رِجُلٌ خَمْرًاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَللهِ بْنَ مَسْعُودٍ لَيْسَ لَهُ هِجْبَرَى إِلَّا يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَلَاتُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَلَاتِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَلَاتُ اللهِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَلَانَ مُتَكِمًا فَقَالَ حَلَاتُ اللهَ اللهِ اللهِ عَبْدَانَ مُتَكِمًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَى لَا يُقْسَمُ مِيرَاتٌ وَلَا يُغْرَا وَنَحَاهًا وَلَا لَيْهُومَ حَتَى لَا يُقْسَمُ مِيرَاتٌ وَلَا يُغُرِعُ وَلَا يَغُرُمُ حَتَى لَا يَقْسَمُ مِيرَاتٌ وَلَا اللهِ عَكَذَا وَنَحَاهًا وَنَحَاهًا

کے وقت نہایت بردبار جی اور مصیبت کے بعد سب سے جلدی ہوشیار ہوتے جین اور بھا گئے کے بعد سب سے پہلے پھر حملہ کرتے جیں اور بہتر ہیں سب لوگوں میں مسکین یتیم اور ضعیف کے لیے اور ایک پانچویں خصلت ہے جو نہایت عمرہ ہے سب لوگوں سے دہ بادشاہوں کے ظلم کور وکتے ہیں۔

۱۸۹۰ - مستورد قرشی رضی الله عنه ہے دوایت ہے بیل نے سنا رسول الله علی ہے آپ فرماتے ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصاری سب لوگوں سے زیادہ ہو تھے۔ یہ خبر عمروین عاص کو جب نصاری سب لوگوں سے زیادہ ہو تھے۔ یہ خبر عمروین عاص کو پہنے اس نے مستور د سے کہا یہ کسی حدیثیں ہیں جن کولوگ کہتے ہیں تم رسول الله علی سے روایت کرتے ہو۔ مستور د نے کہا ہی تو وی کہتا ہوں جورسول الله علی سے میں نے مت ہے۔ عمرو نے کہا اگر تو یہ کہتا ہوں جورسول الله علی سے فرک نصاری سب لوگوں کے زیادہ بردہار ہیں مصیبت کے وقت اور سب نوگوں سے زیادہ مصیبت کے اوقت اور سب نوگوں سے زیادہ مصیبت کے احد علا در ست ہوتے ہیں اور بہتر ہیں لوگوں ہیں مصیبت کے ایک خیا اور کول ہیں اور بہتر ہیں لوگوں ہیں سے ضیفوں اور مسکینوں کے لیے۔

۱۹۲۱ - بیر بن جابرے روایت ہے ایک بار کوقہ میں الل آندھی آئی ایک خض آیا جس کا تکیہ کلام بی تھائے عبداللہ بن مسعود بیٹھ کئے اور پہلے مسعود تیامت آئی۔ یہ سعود بیٹھ کئے اور پہلے تکیہ لگائے تنے انھوں نے کہا قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ ترکہ نہ ہے گاورلوٹ ہے خوش نہ ہوگی (کیونکہ جب کوئی وارث بی نہ دہے گاورلوٹ ہے خوش نہ ہوگی (کیونکہ جب کوئی وارث بی نہ دہے گاورلوٹ ہے خوش نہ ہوگی (کیونکہ جب کوئی وارث بی نہ دہے گاورلوٹ ہے ترکہ کون بانے گااور جب کوئی لڑائی سے زیرہ نہ

(۵۲۸۰) جنا جب نصاری میں بیہ صفات ہوں نؤ مسلمانوں ٹیں ان سے زیادہ صفات ہوئی جا جمیں اس لیے کہ مسلمان دین حق پر جیں اور نصاری سے زیادہ جنت کے طالب جیں۔ اس صدیث سے مسلمانوں کو سبق لیما جاسے اور نخریب اور پلیم مسکینوں کی خبر کیری کرنا جا ہے مصیبت کے دنت مبر اور شکراورا منتقلال اوز مہے۔

(۷۲۸۱) ہنت اس صدیت بیں اشارہ ہے کہ دہ الزائی ہے متم کی ہوگی اور آلات حرب ایسے تیز ہو کئے کہ پڑیا کے اڑنے ہے بھی جلد لوگ سر چاہیں کے بیہ توپ اور بندوت کی لڑائی ہے۔ کولوں اور کولیوں کی بوچھاڑ ہوگی۔



یے گا تولوٹ کی کیاخوشی ہوگی)۔ پھراپنے ہاتھ سے اشارہ کیا شام کے ملک کی طرف اور کباد شمن (نصاریٰ) جمع ہوں کے مسلمانوں ے لڑنے کیلئے اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کیلئے جمع ہو تھے۔ یں نے کہاد مثمن ہے تہاری مراد نصاری ہیں؟انھوں نے کہاہاں اوراس وقت سخت لڑائی شر وع ہوگی مسلمان ایک نشکر کو آ گے سیجیل کے جو مرنے کے لیے آئے برجے گااورنہ لونے گا بغیر غلبہ کے (بعنی اس قصدے جائے گاکہ یالؤ کر مر جائیں کے یافتح کر کر آئیں گے)۔ پھر دونوں فریق لایں گے یہاں تک کہ رات ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی کسی کو غلبہ نہ ہو گا او رجو لشكر ازائى كے ليے برها تھا وہ بالكل فا ہو جائے گا ( میعنی سب لوگ اس کے قتل ہو جائیں گے )۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایک لٹنگر آ مے بڑھائیں مے جو مرنے کے لیے یاغالب ہونے کے لیے جادے گا اور لڑائی رہے گی یہاں تک کہ رات ہو جائے گی۔ پھر دونوں طرف کی فوجیس لوٹ جادیں گی اور کسی کو غلیہ نہ ہو گااور وہ لئنکر فاہو ہو وے گا۔ جب چو تھا دن ہو گا تو جیتے مسلمان ہاتی رہ گئے ہو گئے وہ سب سے بروھیں گے۔اس دن اللہ تعانی کا فروں کو فٹکست دے گا اور ایس لڑائی ہوگ کہ ویسی کوئی نہ و تیجے گای ولی الزائی کسی نے نہیں و تیمی یہاں تک کہ پر تدوان کے اوپر یاان کے بدن پراڑے گا پھر آئے نہیں بڑھے گاکہ وہ مردہ ہو کر گریں گئے۔ایک جدی الاگ جو گفتی بیں سو ہو نگے ان میں ہے ا کیک مخص بیجے گا (لیعنی فی صدی ۹۹ آدمی مارے جا کمیں سے اور ا بیک رہ جادے گا ) ایس حالت میں کوئسی لوٹ سے خوشی عاصل ہوگی اور کو نساتر کہ بانٹا جاوے گا۔ پھرمسلمان ای حالت میں ہو تنگے کہ ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک پکار ان کو آدے گی کہ دجال ان کے چھے ان کے بال بچوں میں آگیا۔ یہ سنتے ای جو کچھ انکے ہاتھوں میں ہوگا اس کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور دس

نَحْوُ الثَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَحْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِلْسَاء وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ وَنَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْفِتَال رَدَّةً شَدِيدُةً فَيَشْتُرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرَّطَةً لِلْمَوْتِ لَا تُرْجعُ إِلَّا غَالِيَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَنِّي يَحْجُزَ يَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوُلُاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ عَيْرُ غَانِبٍ رَتَعْنَى الشُّرْطَةُ ثُمُّ يَشْتَرظُ ۖ الْكُمْيُمُونَ شُرْطَةً لِلْمُوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَّةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يَحْمُونَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيْفِيءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غُالِمبِ وَتَغْنَى الشُّرُطَّةُ أَنُّمَّ يَمْشَرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِمَةً فَيَقْتَتِلُونَ حُنَّى يُمْسُوا فَيَفِيءُ هَوُلُاء وَهَوُلَاء كُلُّ غَيْرٌ غَالِبٍ وَنَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَحْمَلُ اللَّهُ اللَّذَرُةُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَلُونَ مُقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَّ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرُ لَيَمُرُ مِحَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُحَلَّفُهُمْ حَتَّى يَحِرَّ مَّيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِاثَةٌ فَلَا يَحَدُّونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّحُلُ الْوَاحِدُ فَبَأَيٌّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَاتٍ يُقَاسَمُ فَيَئْمَا هُمُ كُذَّلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَٰئِكَ فَحَامَهُمْ الصَّريخُ إِنَّ الدُّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيْرْنُصُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقَبِّلُونَ فَيَبْغُثُونَ غَشْرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَانِهِمْ وَأَلُوانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ



فَوَّارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَتِيدِ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَتِيدِ )) فَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَسَيْرِ بْنِ خَالِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَسَيْرٍ بْنِ حَايِرٍ.

٧٢٨٢ - عَنْ يُسَيِّرِ بْنِ حَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ مَسْتُودٍ فِهَبَّتُ رِيحٌ خَمْرَاءُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيْةً أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

٣٢٨٣- عَنْ أُسَيْرِ بْنِ حَايِرِ قَالَ كُنْتُ فِي يَنْ خَايِرِ قَالَ كُنْتُ فِي يَنْتِ حَايِرِ قَالَ كُنْتُ فِي يَنْتُ وَمِ وَالْبَيْتُ مَلْآنُ قَالَ فَالَ فَهَا حَدْدَ وَالْبَيْتُ مَلْآنُ قَالَ فَهَا حَدْدَ وَالْبَيْتُ مِنْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ خَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ خَوْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ خَوْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ خَوْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ خَوْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكْرَ نَحْوَ

٧٧٨٤ - عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُنَا مَعَ وَرَهُو وَسَلَمَ فِي غَرُوةِ وَسَلَمَ فِي غَرُوةِ وَسَلَمَ فِي غَرُوةِ وَسَلَمَ فَيْ وَسَلَمَ فَيْ فَالَ فَالَّهُ وَاللَّهِ وَسَلَمَ فَيْ وَسَلَمَ فَوْمُ مِنْ فَيْلِ وَسَلَمَ فَوْمُ مِنْ فَيْلِ وَسَلَمَ فَوْمُ مِنْ فَيْلِ وَسَلَمَ السَّوفِ مِنْ فَيْلِهُمْ لَيْهَامٌ وَرَسُولُ اللهِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ فَإِنّهُمْ لَتِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ فَيْلَهُمْ وَيَبْتُهُمْ فَقَالَتُ لِي تَفْسِي البِيهِمْ فَقُمْ نَيْنَهُمْ وَيَبْتُهُمْ وَيَبْتُهُمْ فَقَلْتُ لِي تَفْسِي البِيهِمْ فَقَمْ نَعْمَمُ وَيَبْتُهُمْ وَيَبْتُهُمْ فَقَلْتُ لِي تَفْسِي البِيهِمْ فَقُمْ فَعَلَمْ وَيَسْتُ يَنْهُمْ وَيَبْتُهُمْ فَقَلْتُ لَعْلَمُ لَكُمْ وَيَشْتُهُمْ وَيَبْتُهُمْ فَقَلْتُ لَكُمْ فَعَلَمْ اللهُ عَلَمْ وَيَشْتُهُمْ وَيَبْتُهُمْ وَيَشْتُهُمْ وَيَشْتُهُمْ وَيَشْتُهُمْ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَلَيْكُمْ وَيَعْمُ وَاللّهُ فَعْمُ عَنْهُولُونَ الرّومُ وَيَقْتَعُهُا اللّهُ فَعْ مَعْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَلَمْ تَغُولُونَ الرّومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سواروں کو طفاوے کے طور پرروانہ کریں گے (د جال کی خبر لانے کے لیے)۔رسول اللہ نے فرمایا بیں ان سواروں کے اور النے باہوں کے بام چانتا ہوں او راان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں وہ ساری زبین کے بہتر سواروں بی ساری زبین کے بہتر سواروں بی

۲۸۲- زجمه وی بےجواد پر گزرا

۲۸۵۳ - امیرین جابرے روایت ہے ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور گھر بھرا ہوا تھا استے میں لال ہوا چلی کو قد میں بھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گڑیا۔۔۔

٢٠٨٥ - تانع بن عتبہ ہے روایت ہے ہم رسول اللہ علی کے اس کے ایک ہفرب کی ساتھ تھے ایک جہد میں تو آپ کے پاس کچھ لوگ مغرب کی طرف ہے آئے جو بانوں کے کپڑے پہنے تھے اور رسول اللہ ہے میں دو اوگ کھڑے تھے اور آپ بیٹھے تھے میرے دل نے کہا تو جلا جااور ان لوگوں کے اور آپ کے فائی میں میرے دل نے کہا تو جلا جااور ان لوگوں کے اور آپ کے فائی میں میرے دل نے کہا شاید آپ چیکے ہے بچھ با تیں ان سے کرتے میوں (اور میرا جاتا آپ کو تاکوار گزرے)۔ پھر میں گیا اور ان کو لوگوں کے اور آپ کے فائی اور ان میرا دو آپ کے فائی میں کو تاکوار گزرے)۔ پھر میں گیا اور ان کو کو کے اور آپ کے خات آپ لوگوں کے اور آپ کے فائی میں جن کو آپ نے میرے ہاتھ پر گنا۔ آپ نے فر مایا پہلے تو عرب کے بڑریو میں (کافروں ہے) جہاد کرو گئا۔ آپ اللہ انسان کو فی کر دے گا پھر فار سے جہاد کرو گے اللہ توائی اس کو تی کر دے گا۔ پھر نصار کی سے لڑو کے روم والوں سے اللہ توائی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر فسار کی سے لڑو کے روم والوں سے اللہ تعالی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر د جال ہے لڑو گے روم والوں سے اللہ تعالی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر د جال سے لڑو گے روم والوں سے اللہ تعالی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر د جال سے لڑو گے روم والوں سے اللہ تعالی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر د جال سے لڑو گے دوم والوں سے اللہ تعالی اس کو تعالی روم کو بھی فی کردے گا۔ پھر د جال سے لڑو گے دوم والوں سے اللہ تعالی اس



کو بھی فتح کردے گا (یہ صدیث آپ کا بڑا مجزہ ہے)۔ نافع نے . کہاے جاہر بن سمرہ ہم سمجھتے ہیں د جال اس کے بعد نظے گاجب روم کا ملک فتح ہو جائے گا۔

بَابِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلُ السَّاعَةِ الْفَالِيُ قَالَ السَّاعَةِ الْفَالِيُ قَالَ اللَّهِ الْفَالِيُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَنَحْنُ الطَّلَعَ النِّينُ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَنَحْنُ الطَّلَعَ النِينُ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَنَحْنُ اللَّهُ عَلَوا نَدُكُو اللَّهُ عَلَوا نَدُكُو اللَّهُ عَلَى تَوْوَنَ قَبْلَهَا السَّاعَةُ قَالَ (( إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا السَّاعَةُ قَالَ (( إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا السَّاعَةُ قَالَ (( إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا وَالدَّبُقَالَ وَالدَّابُةُ عَشُولَ وَالدَّبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِلُهُ وَالدَّبُةُ عَسُولِ وَطُلُوعَ الشَّيْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُولِ عِيسَى النِي مَرْيَعَ وَمَأْخُوجَ وَثَلَائَةَ حَسُولِ مَرْيَعَ وَتَعْمُونَ وَخَسْفَ بِلَاكَ نَارً تَحَرُّجُ مِنْ الْمَعْرِبِ وَحَسْفَ بِلْمَعْرِبِ وَخَسْفَ بِالْمَعْرِبِ وَخَسْفًا عِلْمُ لَا اللّهُ مَالَعُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

باب: ان نشانیوں کا بیان جو قیامت سے قبل ہوں گ ۱۹۸۵- حذیفہ بن اسید خفادی ہے روایت ہے رسول اللہ بر آبد ہوئے ہم پراور ہم باتیں کررہے تھے آپ نے فربلیاتم کیا باتیں کرتے تھے ؟ ہم نے کہاہم قیامت کاذکر کرتے تھے۔ آپ نے فربلیا قیامت نبیل قائم ہوگی دہ تک دس نتا نیاں اس نے پہلے نبیں دیکے لوگے۔ پھر ذکر کیا دھو کی کا اور د جال کا اور زمین کے جانور کا اور آفاب کے نگلے کا پچھم سے اور حضرت عینی کے اثر نے کا اور پاچون ہاجون کے نگلے کا اور تین جگہ خصہ ہونا بیٹی زمین میں و حسنا ایک مشرق میں ود سرے مغرب میں تبیرے ہر برہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جولوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ہا کئی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی (محشر شام کی زمین ہے)۔

(۱۳۸۵) ہنتہ پر ذکر کیاد مو کیں کا۔ لووی نے کہااس مدیت ہے اس مخض کی تائید ہوتی ہے جو کہتا ہے مراد و مو کی ہے وہ دعواں ہے جس کے فرون کا دم رک جائے گااور مسلمانوں کو زکام کی کی حالت ہوجائے گی اور بید دعواں ابھی ظاہر نہیں ہوا تیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اور این مسعود کا اٹکار بھی گزرا۔ انھوں نے کہایہ وحواں وہ ہے جو قریش پر قبط پڑا تھادور آ بھان اور ان کے نظریش وحواں مامعلوم ہو تا تھا اور ایک جماعت علاء نے این مسعود ہے اتفاق کیا ہے لیکن حذیف اور این مراور حسن اس کے ظاف بیس میں۔ مذیفہ نے رسول الشرک روایت کیا کہ بید حوال زمین میں جالیس دن تک رہے گااورا حمال ہے کہ مراور و و مو کس ہوں۔ انھی۔

(۲۸۵) ہیں اور ذکر کیاز مین کے جانور کا یہ وہ جانور کے ہوں اور ہوں کا بیان اس آ بت کریمہ میں ہے وا ذا وقع المقول علیہ ماخو جا لہم دابة من الاوض مغمرین نے کہا یہ جانور بہت بڑا ہوگا اور صفایہاڑ بھے گاس میں سے نظے گا اور این عاص سے متقول ہے کہ یہ وی جہاسہ ہے جس کاذکر دجال کی حدیث میں ہے۔ (نووی) تخذ الاخیار میں ہے کہ کہ میں زمین سے ایک جانور نظے گا ساتھ گز اسیاسر اس کا جسے نیل کا اور کے جسے سور کی اور دکان جسے ہاتھ کے اور سینگ جسے پہاڑی بکری کے بین جسے شیر کا اور کو کہ جسے بی کی اور دم جسے مینڈ سے کی اور دیگ جسے جسے کا ہاتھ ہاؤں جسے اونٹ کے اس کے پاس حضرت موشی کا عصالور حضرت سلیمان کی انجو تھی ہوگی مسلمان اور کا فر کو سونگھ کر بتلاوے گا اور کے گائی کادرین جا ورسب دین جموثے ہیں۔



فَاضَّلُغَ إِلَيْنَا فَقَالَ (( مَا تَذُكُورُونَ <sub>))</sub> قُلْنَا السَّاعَةُ غَالَ (﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ خَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خُسُفٌ بِالْمُشْرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمُغْرِبِ وَخَسْفُ فِي جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَاللَّخَالُ وَالدَّجَّالُ وَدَائِلُهُ الْأَرْضَ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا وَنَارٌ تَخُرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدْنَ تُرْحَلُ النَّاسَ ﴾) قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَريخة مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَذَكُرُ النِّي عَلَيْكُ وَ قَالَ أَخَلُهُمَا فِي الْغَاشِرَةِ نُزُولُ عِيسَى إِبْنِ مُرْيَمَ عَنْ وَ فَالَ الْمَاحَرُ وَرَبِعٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ. ٧٢٨٧–عَنْ أَبِي سَرِيحَةُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُهُ فِي غُرْفَةٍ وَنُحْنُ تُحْنُهُا نَتَحَدُّثُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِيثْلِهِ قَالَ شُعْبَةً وَأَحْسِبُهُ قَالَ تُنْزِلُ مُعَهُمَّ إِذَا نَوْلُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا قَالَ شُعْبَةً وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أبي سُريحَةُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّحُلَيْنِ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وِقَالَ الْأَحْرُ رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ. ٧٢٨٨-عَنْ أَبِي سَرِيحَةً فَإِلَّ كُنَّا تَتَخَذَّتُ فأشرَّفَ عَلَيْنَا رُسُولُ اللَّهِعَلِيُّكُ بِنَحْو حَدِيثِ مُعَاذٍ وَاثْنَ حَعَٰفُمٍ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكَمُ أَبْنُ عَبِّدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنَّ أَبِي سَريحَةً بَدُوهِ قَالَ وَالْعَاشِرَةُ لُزُولُ عَيِسَي الْبِن مَرْيَمَ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْكُ الْعَزيز.

٧٢٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

اور فرمایا تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیاست کاذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیاست نہ ہوگی جب تک دس نشائیاں نہ ہوں گا ایک خصف (زجن کا دحنسا) مشرق جی دوسر کی خست مغرب جی تیسر کی خسف جزیرہ عرب جی چوتھ دھواں پانچویں د جال چھٹے زجن کا جانور ساتویں یا جوج اور ماجوج آ تھویں آ قاب کا نگلنا پچھٹے رجن کا جانور ساتویں یا جو تا اور ماجوج آ تھویں آ قاب کا نگلنا پچھٹے میں کا جانور ساتویں یا جو عدان کے کنارے سے نگلے گی اور او گوں کو ہائک کر نے جادے گی۔ اس دوایت جی دسویں نشائی معزمت جیسیٰ کا اگر نہیں ہے۔ دوسری روایت جی دسویں نشائی حضرت جیسیٰ کا اگر نہیں ہے۔ دوسری روایت جی دسویں نشائی حضرت جیسیٰ کا اگر نہیں ہے۔ دوسری روایت جی دسویں نشائی حضرت جیسیٰ کا اگر نہیں ہے۔ دوسری روایت جی دسویں نشائی حضرت جیسیٰ کا اگر نہیں ہے۔ دوسری روایت جی دائی کے سے جو لوگوں کو سمندر میں ایک آئی حص ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈالدے گی۔

۱۸۷۷ - ترجمہ وئی ہے جو گزرات اس میں سے ہے کہ وہ آگ لوگوں کے ساتھ رہے گی جہال دوائر پڑیں کے آگ بھی اثر پڑے گی اور جب دود و پہر کو سور ہیں کے تو آگ بھی تظہر جائے گی۔

۲۸۸- ترجمه وي يې جو گزرك

۵۲۸۹ - ابوہر میرورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ



رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ (( لَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَادِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِيلِ بِبُصْرَى )).

#### يَابٌ فِي سُكِّنَى الْمَدِينَةِ وَعِمَارِيَهَا قَبُلَ السَّاعَةِ

٧٢٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ تَبْلُغُ الْمُسَاكِنُ إِهَابَ أَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (﴿ تَبْلُغُ الْمُسَهَيْلِ فَكُمْ ذَلِكَ أَوْ يَهَابَ لِسُهَيْلٍ فَكُمْ ذَلِكَ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ كَذَا وَكَذَا مِيلًا.

٧٢٩١ – عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَبَّهُ سَيعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقَيْلُ الْسَشْرِقِ يَقُولُ (( أَلَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَاهُمَا أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُمَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْقُ الشَّيْطَانِ )).

### بَابُ الْفِتْنَةِ مِنْ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَوْنَا الشَّيْطَانِ

٧٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ ( لَيْسَولُ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ ( لَيْسَتُ السَّنَةُ بَأَنْ لَا تُمْطَرُوا وَلَكِنْ

نے فرمایا آیا مت نہ قائم ہوگی یہ ں تک کہ نظے ایک آگ ججاز کے ملک سے روشن کردے گی بھریٰ کے اونٹوں کی گرونوں کو (ایعن اس کی روشن ایک تیز ہوگی کہ عرب سے شام تک پینچے گی۔ مجاز مکہ اور مدینہ کا ملک اور بھری ایک شہر کا تام ہے)۔

#### باب: قیامت سے پہلے مدینہ کی آبادی کابیان

419- ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے رسول اللہ عنظتہ نے فرالیا (قیامت کے قریب) مدینہ کے کھر اہاب یا یہاب کے منافع جادیں گے - زہیر منے کہا میں نے سہیل سے کہا اہاب مدینہ سے کھا اہاب مدینہ سے کھا اہاب مدینہ سے کھا اہاب میں نے کہا استان میل ہے۔

۲۹۲- ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے رمول اللہ ﷺ نے فرمایا قط میہ نہیں ہے کہ پائی نہ برے قط میہ ہے کہ پائی برے

سنك طلوع جو گا

ن ہواور قوت اس کی تجازیں۔ نووی نے کہا حدیث سے یہ نہیں تکا کہ یہ حشر کی آگ ہے بلکہ یہ آیا مت کی نشائی ہے اور یہ آگ ہمارے زمانہ بن انگی (۱۵۳ ہے میں) اور بہت بڑی آگ تھی مہینہ کے مشرتی کنارے سے حرہ کے پرے اور اس کی خبر جھے ان او گوں نے دی جو اس وقت مہینہ میں ہے۔ تاریخ میں یہ کو ایک حلم ف زیمن بھٹ گئی مہینہ میں ہے۔ تاریخ میں یہ کو ایک طرف زیمن بھٹ گئی مہینہ ہیں ہے۔ تاریخ میں یہ کو ایک طرف زیمن بھٹ گئی اس میں ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں تھی ہے۔ تاریخ میں تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں تھی ہے۔ تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں تاریخ میں ہوئے تھی ہے۔ تاریخ میں تاریخ میں ہوئے تاریخ میں تاریخ میں ہوئے تاریخ میں ہوئے تاریخ میں ہوئے ہے۔ تاریخ ہے۔ تاریخ میں ہوئے ہے۔ تاریخ ہے۔ تا



السُّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنبِتُ الْأَرْضُ اورير عَاور زين عَي كُورا كم

٧٢٩٣–عَنَّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَبِحْرَ الْمَشْرِقِ (( الْهِشَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ ﴾) قَالَهَا مَرُّتَيْنِ أَرْ تَلَاتُهُ و قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سُعِيدٍ فِي رَوَايَتِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ يَابٍ عَاتِشَهَ. ٧٢٩٤–عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَيْثُهُ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقَبِلُ الْمَشْرِقِ (( هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِيِّنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرَّانُ الشَّيْطَانِ )).

٣٢٩٥- عَنِ ابْنِ عُمْرَ ۚ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ (﴿ هَا إِنَّ الْقِنْنَةَ هَاهُا هَا إِنَّ الْقِنْنَةَ هَاهُنَا ثَلَاثًا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَان )).

٧٢٩٦–عَن انْن عُمَرَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ يَبْتِ عَالِشَةً نَقَالَ (﴿ رَأْسُ الْكُفُر مِنْ هَاهُمَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْمِي الْمَشْرِقَ )).

٧٢٩٧ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ يَقُولُ. يَا أَمُّلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلَكُمْ عَنْ الصَّغِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّمٌ يَقُولُ (﴿ إِنَّ الْفِيْنَةُ لَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَوْمَا بَيْدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ

۲۹۳- عیدانلہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ ام المومنین حصد رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور مشرق کی طرف ا ثارہ کیا فرمایا فساداس طرف ہے جہالہ ے شیطان کا قرن لکا ہے۔ دوبار فرمایایا تین بار اور عبید اللہ بن سعید رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ آپ حضرت عاکثہ رضی الله تعاتی عنها کے وروازے پر کھڑے تھے۔ ۲۹۴۷- ترجمه وی بے جواد پر گزرا-

2790 - عبدالله بن عمر رضى الله عنها ب روايت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھرے نکلے اور فرمایا کفر کی چوٹی او هر ہے جہاں سے شیطان کا سر لکتا ہے-

2497- عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے میں نے رسول الشعطي سے سناوی جواوير كزرا-

٢٩٧- سالم بن عبدالله بن عمرت روايت بي ده كمتية بقيار عراق والوامين تم ہے جھوٹے گناہ خیں یو چھتانہ اس کو یو چھتا ہوں جو کبیرہ گناہ کر تا ہو۔ میں نے سنا اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے وہ كتے تھے ميں نے ساومول اللہ عظا ہے آپ قرماتے تھے فتنہ اد هرے آوے گااور اشارہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے بورب کی طرف جہاں شیطان کے دونوں قرن نکتے ہیں اور تم ایک دوسرے



قَرْنَا الشَّيْطَانِ )) وَأَنْتُمْ يَضَرِّبُ بُعْضُكُمْ رِفَابَ
يَغْضِ وَإِنْمَا فَقَلَ مُوسَى الَّذِي تَتَلَ مِنْ آلِ
فِرْعَوْنَ عَطْلًا فَقَالَ الله عَزَّ وَحَلَّ لَهُ وَقَنْلُتُ
نَفْسًا فَشَحْيُنَاكَ مِنْ الْغَمُ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا قَالَ أَحْمَدُ
بُنْ عُمَرَ فِي رِوَالِيَهِ عَنْ سَالِمٍ لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ.
بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُعَبِّدَ دَوْسَ ذَا
الْخَلَصَة

٧٢٩٨ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَحْنِيَ الله عَنْهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ آلَيَاتُ بِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ فِي الْحَلَمَةِ )) وَكَانَتُ صَنَمًا نَعْبُلُهَا دَوْسٌ فِي الْحَاهِلِيَّةِ بِنَبَالَةً.

٧٢٩٩ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ الله عَنْهَا قَالَتُ اللّهِ عَنْهَا قَالَتُ وَالْعُوْى ) اللّهِ عَنْهَا اللّهِ وَالْعُوْى )) اللّهُ وَالنّهَارُ حَتَى تُعْبَدَ اللّهَ وَالْعُوْى )) اللّهُ وَالنّهَارُ حَتَى تُعْبَدَ اللّهَ وَالْعُوْى )) فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَطْنُ حِينَ أَنْوَلَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَطْنُ حِينَ أَنْوَلَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَطْنُ حِينَ أَنْوَلَ اللهِ وَلَا يَاللهُ مَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِي لِيُطْهِرُهُ عَلَى اللّهِ إِنْ كُلُهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ ذَلِكَ تَامًا قَالَ (﴿ إِنَّهُ مَنْكُونُ وَدِينِ الْحَقِي لِيُطْهِرُهُ عَلَى اللّهِ لَمْ يَبْعَثُ اللهُ مِنْ يَعْمَلُ اللهُ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ لَمْ يَبْعَثُ اللهُ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ فَمْ يَبْعَثُ اللهُ ويَعْ فَلَهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ فَي قَلْمِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ فَيَوْقُلُى كُلُ مَنْ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ فِيهِ طَيْبَةً فَي مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ خَرْدُلُ مِنْ إِيمَانَ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيْمِونَ إِلَى فِينَ آيَاتِهِمْ )).

کی گردن مارتے ہو (حالا نکہ مومن کا قبل کر تاکتنا ہوا گناہ ہے) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کی قوم کاایک مخف باراتھا وہ خطا سے مارا تھا (ند بہ نیت قبل کیونکہ گھونے سے آدمی نہیں مرتا) اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک خون کیا پھر ہم نے بچھ کو نجات دی غمے اور تھھ کو آزمایا جیسا آزمایا تھا۔

#### باب: قیامت ہے تبل دوس کی عور توں کاذوالخلصہ کی عبادت کرنے کابیان

۲۹۸ - ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ علی شخصے نے قرمایا کہ دوس کی سمال تک کہ دوس کی علیاں تک کہ دوس کی عور تول کے مرین بلیس کے ذک الخلصہ کے گرد (لیعنی وہ طواف کریں گی اس کا)۔ ذوالخلصہ ایک بت تھا جس کو دوس و بلیت کے زمانہ میں بوجا کرتے۔

۲۹۹۹ - ام المو منین حضرت عاکش ہے روایت ہے جس نے سا
رسول اللہ ہے فرمایارات اور دن خم نہ ہوں کے جب تک لات
اور عزیٰ (یہ دونوں بت نتے جاہیت کے) پھر نہ ہو ہے جا ہیں
گے۔ جس نے عرض کیایارسول اللہ ایس تو جھی تھی جب اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت اتاری اللہ دہ ہے جس نے ایپ رسول کو ہدایت اور
چادین دے کر بھیجاتا کہ اس کو غالب کرے سب وینوں پراگر چہ برامانیں مشرک لوگ کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے (اور سوا
اسلام کے اور کوئی دین دیں جی غالب نہ رہے گا)۔ آپ نے فرمایا
اسلام کے اور کوئی دین دیں جس مالی کو منظورہ پھر اللہ تعالی ایک پاکے وہوا
ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ہر موسی مر جاوے گا اور دہ لوگ باتی رہ جاوی کے جن جس بھرائی نہیں ہے۔ پھر دہ لوگ اور دہ لوگ باتی رہ جاوی کے جن جس بھرائی نہیں ہے۔ پھر دہ لوگ ایے (مشرک)

<sup>(474</sup>A) جند معلوم ہواکہ عرب کے بعض لؤگ پھر مشرک ہوجائیں گے۔دوسری صدیث میں ہے کہ بیری امت کے بعض قبیلے بتوں کو یوجے آئیس کے۔



#### باپ دادا کے دین پرلوٹ جاویں گے۔ ۷۳۰۰ - ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔

٧٣٠٠عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ حَعْفَرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْرَهُ.

٧٣٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ (( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوّ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ). يَسُوّ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ). ٧٣٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجْدُ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَادِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسُو الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كَنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا اللهُ لِي الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدَّينَ إِلَّا الْبَلَاءُ )).

٧٧٠٠ عَنْ أَبِي مُرَّيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلّمَ (﴿ وَالَّذِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (﴿ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِبَنَّ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْء قُتِلَ وَلَا يَدُرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيْ وَلَا يَدُرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيْ شَيْء قُتِلَ وَلَا يَدُرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيْ شَيْء قُتِلَ ﴾.

٣٠٠٤ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَا تَذَهْبُ اللهُ فَيَا حَتّى يَأْتِي عَلَى النّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتْلَ )) فَقِيلَ كَيْفَ قَتْلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ )) فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ (( الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ (( الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النّارِ )) وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ هُو يَزِيدُ بْنُ النّارِ )) وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ هُو يَزِيدُ بْنُ لَكُونَ النّاسَلِينَ.

٧٣٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه يَقُولُ

۱۰ ۱۳ - الوجر مرة سے روایت ہے رسول اللہ عظیمة نے فرمایا

تیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ ایک آدی دوسرے آدی کی قبر

پرے گزرے گزرے گااور کے گاکاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا۔

۱۰ ۱۳ - ابو جر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتم ہے جھے کو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں میری جان ہے وی کی یہاں تک کہ آدمی قبر پر گزرے میں میری جان ہوگا اور نہ ہوگا ہوتا اور نہ ہوگا میں اس قبر والا ہوتا اور نہ ہوگا میں اس قبر والا ہوتا اور نہ ہوگا میا تھا اس کے دین گر بلا۔

۳۰۰۳ - ابوہر مرہ در منی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ سکھیے نے قرمایا قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایک زمانہ آوے گا کہ قتل کرنے والانہ جائے گااس نے قتل کیوں کیا اور مقتول نہ جانے گا کہ وہ کیوں قبل ہوتا ہے (ایسااند صاد صند اور فساد یو گالوگ ناحق مارے جائیں گے)۔

ساس ۱۳۰۳ ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے روابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ و آلہ وسلم نے فرمایا فتم اس کی جس کے ہاتھ بیں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک دن آوے گا کہ مار نے والانہ جانے گا اس نے کیوں مار ااور جومار آگیاوہ نہ جائے گا کے مار نے والانہ جانے گا اس نے کیوں مار ااور جومار آگیاوہ نہ جائے گا وخون ہوگا تا تل اور مقتول دو توں جہنی ہیں۔

٥٥-١٥- ابوير يرة بروايت برسول الشريطية في فرماياكعبد

(۷۳۰۱) ﷺ کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہو تا توان خرابیوں ور فتنوں میں نہ پڑتا۔ایسے فساداور خرابیاں اور بے دینیاں قیامت کے قریب تھیلیں گی کہ مومن زند گیاہے بیزار ہوجادے گا۔



عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (( يُخَوَّبُ
الْكَغْيَةَ ذُو السُّورَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ )).

٧٣٠٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ (( يُخَرِّبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبْشَةِ )).

٧٣٠٧ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ أَنْ الْخَبَشَةِ يُنخَرِّبُ بَعْلَ (﴿ ذُو السُّويَقَتَيْنِ مِنْ الْخَبَشَةِ يُنخَرِّبُ اللهِ عَنْ وَجَلُّ ﴾﴾.

٧٣٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُخَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاةً )).

٧٣٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي مُلَاثِةً قَالَ ((لَا تَلْعَبُ الْلَهُ وَاللَّهُ الِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاةُ )) قَالَ مُسْلِم هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْرَةِ شَرِيكُ وَعَبْدُ الْكَبِيرِ بَنُو عَبْدِ الْمَحْيلِ الْمَحْيلِ اللّهِ وَعَمْدُ وَعَبْدُ الْكَبِيرِ بَنُو عَبْدِ الْمَحْيلِ اللّهِ عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَنْهُ أَنْ الْبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ أَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (( لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وَجُوهَهُمْ السّاعَةُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى نُقَاتِلُوا قُومًا كَانٌ وُجُوهُهُمُ الْمَجَآنُ الْمُطَرَقَةُ ﴾﴾.

کو خراب کرے گا آیک مختص حبشہ کا جھوٹی جھوٹی پنڈلیوں والا الام اد ابی سینیا کے کافر ہیں جو نصار کی ہیں یا وسط حبش کے بت پر ست۔ آخر زمانہ میں ان کا غلبہ ہو گا اور مسلمان د نیاستاٹھ جو دیں کے تب یہ مردود حبثی ایساکام کرے گا)۔ سے تب یہ مردود حبثی ایساکام کرے گا)۔ ۲۳۰۲ - ترجمہ وی ہے جو گزراہ

۲۰۷۷ ترجمه وی ہے جو گزرا۔

ابوہر میرہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگئ نے فر مایا قیامت قائم نہ ہوگئ ہے۔ جن کے منہ ایسے ہو گی بہاں تک کہ تم لڑو کے ایسے لوگوں سے جن کے منہ ایسے ہوں کی (یعنی مونے منہ کول کول مراد ترک لوگ ہیں جو چین کے قریب تا تار کے رہنے والے مراد ترک لوگ ہیں جو چین کے قریب تا تار کے رہنے والے



میں۔ یہ پیشین کوئی بوری ہوئی مسلمان ان سے لڑے )۔

اا ٢٥٣ - الوہر مرورضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا قیامت قائم نہ ہوگی میاں تک کہ تم سے لڑیں گے وہ لوگ جن کے جن کے جو کے اور ان کے مند ت بتد ڈھالوں کی طرح۔

۱۳۱۲ - الوجر برقت روایت ہے رسول اللہ عظی نے فرمایا تیا مت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم لاوگ ایسے لوگوں سے جن کے جوت کے جوت یا اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم لاوگ اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم لاوگ اور کے ایسے لوگوں سے جن کی آئیسیں چھوٹی' ناکیس موٹی اور چیٹی ہوں گی۔

ساسا کے ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ترکوں سے لڑیں گے جن کے منہ سپر کی طرح نہ بتہ ہول گے۔ ان کالباس بالوں کا ہوگا اوروہ چلیں کے بابوں بیس رفیع ہوں گے ۔ ان کالباس بالوں کے ہوں گے )۔

۱۳۳۷ – ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم قیامت کے قریب ایسے لوگوں سے ازو کے جن کے جوتے بالوں کے ہو تھے۔ان کے منہ کویاڈھالیں ہیں تہ بتہ چبرے ان کے مرخ بیں 'آئکسیں چھوٹی ہیں۔

۱۳۵۵ - ابونظر وسے روایت ہے ہم جابر بن عبداللہ کے پاس
سے انھوں نے کہا قریب ہے عراق والوں کے قفیز اور در هم نہ
آوے۔ ہم نے کہا کس سبب ہے ؟ انھوں نے کہا جم کے لوگ
اس کوروک لیں ہے۔ چر کہا قریب ہے کہ شام دانوں کے پاس
دیناراور مدی نہ آوے (مدی ایک پیانہ ہے ای طرح تغیز )۔ ہم نے
کہا کس سبب ہے ؟ انھوں نے کہاروم دانے لوگ روک لیں گے۔
پیم تھوڑی دیر جیب ہورہے بعد اس کے کہار سول اللہ سے نے

٧٣١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَامِلَكُمْ أُمَّةٌ يُنتَعِلُونَ الشَّعَرَ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ )).

٧٣١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النّبِيِّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِ (( لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا بِعَالُهُمْ الشّعَرُ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا بِعَالُهُمْ الشّعَرُ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذَلُفَ الْأَنْفُو )).

٧٣١٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُلِمَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ (﴿ لَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُ الْمُسْلِمُونُ التَّرْكُ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ وَيُعْشُونَ فِي الشَّعْرَ ﴾.

٧٣١٤ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ( تُقَاتِلُون بَيْنَ بَلاّيْ السَّاعَةِ قَوْمًا بِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ خُمْرُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيَنِ )).

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه قال كتا عند حابر إن عبد الله فقال يوضك أهل العراق أن له يعجب إليهم قفيز ولا عرف أين ذاك قال من قبل ولا عرف قبل المعجم تمنعون قال ثم قال يوضك أهل المعجم تمنعون قال ثم قال يوضك أهل الشام أن له يحبى إليهم وينار ولا مدي قلنا من قبل الروم ثم قبل الروم ثم المنا من قبل الروم ثم المنا المروم ثم المنا من قبل الروم ثم المنا من قبل الروم ثم المنا من قبل الروم ثم المنا المروم ثم المنا المنا من قبل الروم شم المنا المنا المنا المن قبل المنا ال



سَكَتَ مُنَّبَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ( (( يَكُلُونُ فِي آخِرِ أُمْتِي خَلِيفَةٌ يَحْشِي الْمَالُ خَشِيا اللهِ اللهُ اللهُو

غَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةُ وَأَبِي الْعَلَاءِ أَتُرَيَّانِ أَنَّهُ عُمرُ بُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا لَا.

٧٣١٦ عَنِ الْحُرَيْرِيُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ. ٧٣١٧ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( عِنْ خُلَقَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثِيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا )) رَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُبِثْرٍ ((يَحْيِي الْمَالَ)).

٧٣١٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ
 قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثُهُ (( يَكُونُ فِي آخِرِ الزُّمَان خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ )).

٧٣٢٩-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.
٧٣٢٠-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُّرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ يَعْمَّارِ جِبِنَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَسَنَّمَ قَالَ يَعْمَّارِ جِبِنَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَحَعَلَ يَمْسَحُ رُأْسَهُ وَيَقُولُ (( بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةً وَحَعَلَ يَمْسَحُ رُأْسَهُ وَيَقُولُ (( بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةً

٧٣٢١ عَنْ أَبِي مُسْلَمَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ عَيْرٌ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّصْرِ أَحْبَرَنِي مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّصْرِ أَحْبَرَنِي مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْ أَنَّ فَي حَدِيثٍ خَالِدِ بْنِ الْحَارِيثِ قَالَ مِنْي أَبُو قَنَادَةً وَفِي حَدِيثٍ حَالِدِ بْنِ الْحَارِيثِ قَالَ أَرْاهُ يَعْبِي أَبَا قَنَادَةً وَفِي حَدِيثٍ حَالِدٍ وَيَقُولُ أَرْاهُ يَعْبِي أَبَا قَنَادَةً وَفِي حَدِيثٍ حَالِدٍ وَيَقُولُ أَرْاهُ يَعْبِي أَبَا قَنَادَةً وَفِي حَدِيثٍ حَالِدٍ وَيَقُولُ أَرْاهُ يَعْبِي

فرمایہ میری اخیر است میں آیک خلیفہ ہوگا جو لپ بھر بھر کرمال ویگا ( یعنی روپیہ اور اشر فیاں لوگوں کو ) اور اس کو شار نہ کرے گا۔ جریر نے کہامیں نے ابو نفتر واور ابوالعلاوے پو جھا کیا تم سجھتے ہو کہ بیہ خلیفہ عمرین عبدالعزیز ہے۔ انھوں نے کہا تیں ( یہ امام مہدی بیں جوامت کے اخیر زمانے میں پیدا ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز تو اواکل میں جھے )۔

۲۳۱۷- ترجمه وای ہے جو گزرال

۱۳۱۸ - ابوسعید اور جابر بن عبدالله دسی الله عنهمای روایت ب رسول الله عظی نے قرمایا اخیر زمانه بیس ایک خلیفه ہو گاجو مال کو باتے گااور شارنه کرے گا۔

۲۳۱۹- ترجمه وی ہے جواویر گزرل

۳۰ سا ۱- ابوسعید خدری سے روایت ہے جھ سے بیان کیااس فخص نے جو مجھ سے بہتر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر بن یاسر فخص نے جو مجھ سے بہتر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر بن یاسر سے جب وہ خندق کھود رہے تھے ان کا سر صاف کرنے گئے اور فرماتے تھے اے سمیہ کے بیٹے! تجھ پر برسی مصیبت ہوگی۔ جھ کو باخی کروہ قتل کرے گا۔

2471 - ترجمہ ونگ ہے جواو پر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ شخص ابو قبادہ رضی اللہ عنہ ہتے اور ہو میں کے بدلے ویس ہے ویس کے معنی خرائی اور مصیبت -

(۷۳۲۰) جنیز عمار کی مال کانام سمید تھا۔ تک رحضرت علی کے ساتھ جنے صفین کی لڑائی میں اور اس لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوآکہ حضرت ملی فلیفد ہر حق تنے اور معادیہ کاگر وہ خاطی اور ہاغی تھا۔



رَيْسَ أَوْ يَقُولُ ﴿ إِنَا وَيُسَ الْمِنِ سُمَيَّةً ﴾).

٧٣٢٢ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَصِي الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِ ( تَقْتَلُكَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ )).

٧٣٢٣ – عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُهُ بِمِثْلِهِ. ٧٣٢٤ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

٧٣٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ النَّبِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ عَنْ أَمْرِيْنَ قَالَ (﴿ لَوْ أَنَّ النَّاسَ وَقُرَيْشِ ﴾) قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ ﴿﴿ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَرْنُوهُمْ ﴾).

۲۲۲۷ – عَنْ شَعْدَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْمَاهُ. ۲۳۲۷ – ترجمہ وای ہے جو گررا ۷۳۲۷ – عَنْ أَبِی هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ۲۳۲۷ – الاہرررورضی الله عنه من قَالَ ۲۳۲۷ – الاہرررورضی الله عنه منالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( قَلْ نَے فرمایا کسری (ایران کاباد شاه) م منات کیسٹری فَلْا کیسٹری بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ نَه بوگا اور جب قیصر (روم کا باد شاه فَیْصَرُ فَلْا کیسٹری فَلْا کیسٹری نَفْسِی بِیدِهِ کوئی قیصر نہ ہوگا اور یہ دونوں ملک من فَلْا فَیْصَرُ بَعْدَهُ وَالَٰدِی نَفْسِی بِیدِهِ کوئی قیصر نہ ہوگا اور یہ دونوں ملک می فَلْا فَیْصَرُ بَعْدَهُ وَالَٰدِی نَفْسِی بِیدِهِ کوئی قیصر نہ ہوگا اور یہ دونوں ملک می فَلْا فَیْصَرُ بَعْدَهُ وَالَٰدِی نَفْسِی بِیدِهِ کوئی قیصر نہ ہوگا اور یہ دونوں ملک می فیصری خال میں میری جان ہے میں میری جان ہے

٧٣٢٨ – عَنْ الزُّهْرِيِّ إِسْنَادِسُفُيَالَ وَمَعْنَى حَلِيهِ وَ ٧٣٢٨ – عَنْ هَنَامِ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَهَا آبُو هُرَيْرَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا هُرَيْرَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ وَلَا هَذَكُ كُرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَ ثُمَّ لَا يَكُونُ يَكُونُ كِمُونُ كَيْهِلِكُنَ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَكُونُ كُورُهُمَا فِي سَيلِ اللهِ).

۳۲۳ – ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا عمار سے تجھ کو قبل کرے گاایک یاغی گروہ ( ہاغی جواہ م سے پھر جادے )۔

۲۳۲۳ - ترجمہ وہی ہے جواد پر گزری ۲۳۲۳ - قتل کرے گا تمار کو یا فی گروہ۔

2016 - ابوہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہلاک کرے گا کو گوں کو بے خاندان قریش میں سے (مراد بی امید کا خاندان ہے)۔اصحاب نے کہ پھر ہم کو کیا تھم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا گر لوگ ان سے الگ رہیں تو بہتر ہے۔

4774 - ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسر کی (ابران کابادشاہ) مر گیااب اس کے بعد کوئی کسریٰ ند ہوگا اور جب قیصر (روم کا بادشاہ) مرجادے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور بید دونوں ملک مسلمان فنح کرلیں گے۔ فنم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان دونوں کے خزانے خدا کی راہ میں خرج کردگے۔

> ۷۳۲۸- ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرا۔ ۷۳۲۹- ترجمہ وہی جواو پر گزرا۔

(۷۳۲۵) ﷺ اگر لوگ ان سے انگ رہیں تو بہتر ہے اور ان کاساتھ نددیں پر ایسانہ ہوا اور لوگ بنی امید کے شریک ہوئے اور انھوں نے وہ ظلم کئے کہ خدا کی بناہ۔ حضرت میں رشی انڈ عنہ کوشہید کیا 'مدید بینورہ کو تیاہ کیا سینظروں سحانی بزید کے شکر کے ہاتھ سے مدید بین شہید ہوئے معاذ انڈر



· ۲۲۳ - رجمه وی بی جو گزرا بے-

٧٣٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَلَىٰ ﴿ إِذَا هَلَتَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَةُ ﴾ غَذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيتِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَوْاءً.

٧٣٣١-عَنْ حَابِر بْن سَمْرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (﴿ لَتَفِْنَحَنُّ عِصَابَةٌ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْأُبْيَضِ )) قَالَ قُتَيْبَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَسُكُّ. ٧٣٣٢–عَنُّ جَايِر بُنَ سَمُرْةُ قَالَ سَيِعْتُ رُسُولَ اللهِ ﷺ بمَعْنَى خَلِيثِ أَبِي عَوَانَهُ. ٧٣٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ ((سَمِغْتُمْ بِمَادِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرُّ وَجَانِبُ مِنْهَا فِي الْبُحْرِ ﴾ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يَغُزُونَهَا مَنْبُغُونَ أَلْفًا مِنُ بَنِي إِسْحَقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَوْلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِ وَلَمْ يَرْمُوا بِسُهُمْ قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْفُطُ أَحَدُ جَانِيَيْهَا ﴾ قَالَ ثَوْرٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ ﴿ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ فَيَسْقُطُ جَائِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيُفَرِّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَيَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَابِمَ إِذَّ جَاءَهُمْ الصَّريخُ فَقَالَ إِنَّ الدُّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلُّ

٧٣٣٤ عَنْ ثُوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّيلِيِّ فِي هَٰذَا

شيء ويرجعُون )).

ساس سے جاہر بن سمرہ رسنی اللہ عنہ ہے روایت ہے جل نے سنا رسول اللہ ہے آپ فرماتے ہے البتہ مسلمانوں کی یا مومنوں کی (راوی کوشک ہے) ایک جماعت کسریٰ کے خزانے کو کھولے گی جو مفید محل میں ہے۔ تنبیعہ کی روایت میں مسلمانوں کی ہے بلائشک۔ سفید محل میں ہے۔ تنبیعہ کی روایت میں مسلمانوں کی ہے بلائشک۔ سفید محل میں ہے۔ تنبیعہ کی روایت میں مسلمانوں کی ہے بلائشک۔

( ۱۳۳۷) الله السروایت میں بنی اسحال کالفظ ہے حالا نکہ عرب بنی اسلمبیل میں اور معروف یہی ہے کہ بنی اسلمبیل میں سے بیدلوگ ہیں۔اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ حدول ہتھیار چلے صرف کلمہ کی ہر کمت سے فتح ہوگی اور اوپر حدیث گزر کی کہ وہاں بردی لزائی ہوگی تو مطلب ہے ہے کہ شہر پناہ کلمہ کے ذورے کر پڑے گی۔



الْإِسْتَادِ يَمِثْلُو.

٧٣٣٥ عَنْ الْبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ (النَّبِيِّ عَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ (النَّقَاتِلُنَ الْمُهُودَ فَلَتَقَتَّلُنَّهُمْ خَتَى يَقُولَ الْخَجَرُ إِلَّهُ اللَّهُ عَذَا يَهُودِيٍّ فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ ).

٧٣٣٦ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ (﴿ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَّانِي ﴾).

٧٣٣٧-عَنْ عَبَادِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّنَهُ قَالَ (﴿ نَفْتَعِلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُو دُحَنِّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَانِي تَعَالَ فَاقْتُلُهُ ﴾.

٧٣٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَعْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ عُمْرَ أَعْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْبَهُودُ فَعَسَلُطُونَ عَلَيْهِمُ حَتَّى يَقُولُ الْحَجُرُ يَا مُسْلِمُ فَنَسَلَمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاتِي فَاقْتَلُهُ ).

٧٣٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ البَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَحْتَبِى الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَوِ حَتَّى يَحْتَبِى الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَوِ وَالْتَشْجَوِ فَيَقُولُ الْحَجَوُ أَوْ الشَّحَوُ يَا مُسْلِمُ وَالْتَشْجَوِ فَيَقُولُ الْحَجَوُ أَوْ الشَّحَوُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَا الْغَوْقَةِ فَإِنْهُ مِنْ شَجَو الْيَهُودِ )).

٧٣٤٠ عَنْ حَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا يَشْنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَتُولُ (( إِنْ بَيْنَ يَدُي سَمِونَ اللهِ عَنْهُ يَتُولُ (( إِنْ بَيْنَ يَدَي سَمِعْتُ مَدَا بِينَ إِن وَزَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي يَدَي السَّاعَةِ كَذَابِينَ )) وَزَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي اللهِ عَنْهَ عَذَا بِينَ اللهِ عَنْهَ مَذَا بِينَ اللهِ عَنْهَ عَذَا بِينَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ قَالَ نَعَمْ.

٧ ٢ ٤ ٧ - عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ قَالَ سِمَكَ

۵۳۳۵- عبدالله بن عمر ت روایت ہے رسول الله نے فرمایا تم کردگے یہود ہے اور مارو کے ان کو یہاں تک کہ پھر بولے گا اے مسلمان ایہ یہودی ہے آاور اس کو اروال (یہ قیامت کے قریب ہوگا)۔ ۲۳۳۶- ترجمہ وہی ہے جواد پر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ پھر کے گایہ میری آڑیں ایک یہودی ہے۔ گایہ میری آڑیں ایک یہودی ہے۔ ۲۳۳۵- ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔

۲۳۳۸ - ترجمہ وہی جو گزرا۔ اس میں سے ہے کہ یہودی تم ہے اڑیں گے پھرتم ان پر غالب ہوگئے۔

ا ۲۳۲۷ ترجمہ وی ہے جو گزرا۔ جابر نے کہاان سے بچو (ایبانہ

مسلم

وَسَمِعْتُ أَنعِيٰ يَقُولُ قَالَ حَايِرٌ فَاحَلَرُوهُمْ.

٧٣٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ
النَّسِيِّ صَلَّنِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (( لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ
السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ
مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ )).
عِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ )).

٧٣٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَة بِمِثْلِهِ
غَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ يَنْمَعِثَ.

بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنّا مِعْ رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَنْهِ وَسَلّمَ فَمَرَرُنَا مِع رَسُولِ اللهِ صَلّي الله عَنْهِ وَسَلّمَ فَمَرَرُنَا مِعِينَانِ فِيهِمُ ابْنُ صَبّيَادٍ فَفَرَّ الصّبْيَانُ وَخَلْسِ ابْنُ صَبّادٍ فُكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَنْهِ وَسَلّمَ صَبّادٍ فُكَانً رَسُولَ اللهِ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْهَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَرَبُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ حَتّى أَتُسُلّهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ حَتّى أَتُسُلّهُ فَقَالَ عَمْرُ بُنُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلْهُ إِلّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٣٤٥ عَنَّ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا لَمْشَيْ مَعَ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا لَمُشْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقِهُ فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّاهٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قَدْ خَبَأْتُ لَنَّهِ صَلَّى لَكُ خَبِينًا )) فَقَالَ دُخٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَكُ خَبِينًا )) فَقَالَ دُخٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ہو کہ ان جھوٹوں کے فریب میں آ جاؤ)۔

ابوہر رہور منی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ عند سے دوایت ہے رسول اللہ عند ہوگی یہاں تک کہ قریب تمیں کے د جال جسوٹے پیدا ہوں گے (د جال کے معنی مکار فرین)۔ ہر ایک سید کے گامیں اللہ کارسول ہوں۔
سیر منہ دوی ہے جو گزرا۔

## باب: ابن صیاد کابیان

۵۳ ۲۵ – عبراللہ بن مسعود کے روایت ہے ہم چل رہے تھے رسول اللہ علی این صیاد مانہ رسول اللہ علی این صیاد مانہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا میں نے دل میں تیرے سلیے ایک بات پھیائی ہے (آپ نے ایک آپ کا تصور کیا فار تقب یوم تاثبی المسمآء بدخان

(۱۳۳۵) جند تووی نے کہا بن صابیا اس صابیا اس کانام صاف ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کا قصد مشکل ہے اور اس کاامر مشتبہ ہے کہ وہی دجول تھا ہو جا اور اس کا امر مشتبہ ہے کہ وہی دجول تھا ہو جا اور اس بھی بیٹھ شک نہیں کہ این صاد و جانوں ہے ایک د جال تھا۔ عماء نے کہا ظاہر احاد بیٹ ہے یہ نگانہ ہے کہ این صاد کے باب میں آپ پر وہی نہیں آپ پر وہی نہیں آپ پر وہی سفتیں ہوتی سفتیں ہوتی ہوگی تھیں اور این صاد میں بعض صفتیں بہر ہوتی ہوتی ہوتی کہ شاہد ہیہ و جال ہواور آپ نے اس کو قبل نہ کیا جالا لکہ اس نے تبوت کا دعوی کیا۔ اس وجہ لاہ



الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الحُستَأْ فَلَنْ تَعَدُّوَ قَدْرَكَ )) فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( دَعْهُ فَإِنْ يَكُنْ الَّذِي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيعَ فَتْلَهُ )).

مبین )۔ ابن صیاد بولا درخ ہے تمہارے ول میں ( یعنی دھواں )۔ رسول الله کئے فرمایا چل مر دود تواہیے اندازے ہے کبھی نہ بڑھ سکے گا ( یعنی شیطان اور جن کا بن کو اتنائی بنا یکتے ہیں کہ سارے جملے میں ہے ایک آدھ لفظادہ بھی الث پلٹ کر بنادیتے میں جیسے تو نے یوری آیت میں سے صرف ایک وخان کا نفظ بنادیا۔ بس تیرا ا تناہی مقدور ہے ہر خلاف بیقبروں کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بوری اور صاف بات بتلا دیتا ہے)۔ حضرت عمر نے کہایارسوں اللہ ؟ جھ کو چھوڑ ہے میں اس کی گرون ماروں؟ آپ نے فرمایا جائے دے اگر یہ وہ ہے جس سے توڈر تاہے (لیعنی د جال) تو تواس کومار نہ سکے گا۔ ۵۳۴۷ - ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن صیاد ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو بكر اور عمرٌ ملے مدينه كے بعض راہوں میں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے یو چھا کیا تو گوائی دیتا ہے اس بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے کہا تم کوائی دیتے ہواں بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں ایمان لایااللہ پر ادر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں یر بھلا بچھ کو کیاد کھائی دیتاہے؟ وہ بولا میں ایک تخت دیکی ہوں پانی یر- آپ نے فرمایاوہ تواہلیس کا تخت ہے سمندر پر اور کیاد کھتا ہے؟ وہ بولا دو سچے میرے پاس آتے ہیں اور ایک مجھوٹا یا دو جھوٹے اورا کی سچا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ داس کواس کوشک ہےاہیے باب میں (کہ وہ تیاہے یانہیں)۔ ۲۳۴۷ ترجمه وی ہے گزرابہ

نے سے کہ دہ نایالغ تھایاس زمانہ میں یہود ہوں سے سلم تھی اور وہ بھی یہود میں سے تھا۔ پھر اختلاق ہے کہ این صیاد کہاں مرا؟ ابوداؤد میں ایک روایت ہے کو وہ حرو کے دن غائب ہو گیا اور جاہر متم کھاتے تھے کہ دہ دچال ہے ای طرح حضرت عمر رمول اللہ کے سامنے اور آپ نے منع نہ کیا۔ واللہ اعلم



الله عَدْ قَالَ صَحِبْتُ النّ صَائِدِ إِلَى مَكُةً فَقَالَ لِي عَدْ قَالَ اللّهُ قَالَ لِي مَكُة فَقَالَ لِي عَدْ قَالَ اللّهُ قَالَ لِي مَكُة فَقَالَ لِي اللّهُ قَالَ الله قَدْ لَقِيتُ مِنْ النّاسِ يَوْعُمُونَ أَنّى اللّهُ عَلَيْهِ أَلَاتُ مَلَى الله عَلَيْهِ أَلَسْتَ سَيعْتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِنّهُ لَا يُولِللّهُ لَهُ ﴾) قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ وَلِدَ لِي أُولَيْسَ سَيعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ لَا يَدْخُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ لَا يَدْخُلُ اللّهُ اللّهِ يَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَمْ قَالَ لَهُ فَالَ لِي فِي اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَكَانَهُ وَاللّهُ عَلْكُمْ مُولِدَهُ وَمَكَانَهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلّٰ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ مُولِدَهُ وَمَكَانَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْلَ لَهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَلْلَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٣٤٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُخْدَرِيُّ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ صَائِدٍ وَأَحَدَثَيِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ
هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ مَا لِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ
مُحَمَّدٍ أَلَمْ يَقُلُ نَبِيُّ اللهِ صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( إِنَّهُ يَهُودِيُّ )) وَقَدْ أُسْلَمْتُ قَالَ (( وَلَا يُولَدُ لِي وَقَالَ (( إِنَّ اللهَ قَدْ
يُولَدُ لِهُ )) وَقَدْ وُلِدَ لِي وَقَالَ (( إِنَّ اللهَ قَدْ
حَرَّمْ عَلَيْهِ مَكُمَّةً وَقَدْ )) خَخَدْتُ.

قَالَ فَمَا زَالَ حَتَى كَاهَ أَنْ يَاحُدُ فِي قَوْلُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمَا وَاللّهِ إِنّي لَأَعْلَمُ الْآنَ حَبْثُ هُوْ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ قَالَ وَقِيلَ لَهُ أَيسُرُلُكَ أَنْكَ ذَاكَ الرُّحُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيّ مَا كرهْتُ.

صیاد کے ساتھ کیا کمہ تک۔ وہ بھے سے کہنے لگالوگ جھے کیا کیا کہتے میں میں د جال ہوں۔ کیاتم نے رسول اللہ کے نہیں سناآپ فرماتے تے د جال کی اولاد نہ ہو گی اور میری تواولاد ہے۔ کیاتم نے رسول الله ك تبين سناآپ فرماتے تھے دہ مكہ اور مدینہ میں نہ آوے گا؟ ش نے کہا ہاں سنا ہے۔ این صیاد بول میں تو عدید میں پید ابوا اور اب كمه جا تا بول دايومعيد نے كها كر آخريس ابن صياد كينے لكااليت فتم خدا کی میں جانیا ہوں د حال کہاں بیدا ہو اادر اب وہ کہاں ہے۔ ابوسعید نے کہاتو مجھ کو س نے شبہ میں ڈال دیا(اخیر کی بات کہہ کر کیونکہ اس ہے معلوم ہو تاہے کہ اس کو د جال ہے پچھے نہ پچھے تعلق ضرور ہے درنہ اس کامقام کیو تکر اس کو معنوم ہولہ نودی نے کہاا بن صیاد کی بید دلیلیں کہ اس کی اولاد ہے اور وہ مدینہ میں پیدا ہوا مکہ میں جاتا ہے بھے كافى نبيس كيونك بير صفات د جال كى آپ فياس وفت یتلائی ہیں جب وہ فساد کرنے کے لیے دنیا میں نکلے گانہ کہ جشتر کی کہ ٣٩ ٢٥- ابوسعيد خدري ت روايت م اين صياد نے مجھ سے مُنْتَلُو كِي تَوْجِهِ كُوشِرِمِ ٱلَّئِي (اس كے براكہنے ميں) وہ كہنے لگا ميں نے لوگوں کے سامنے عذر کیااور کہنے لگا کیا ہوائم کو میرے ساتھ اے اسحاب محمد کے کیار سول اللہ نے نہیں فرمایا کہ د جال بہودی ہوگا اور میں تومسلمان ہوں اور آپ نے فرمایا کہ وجال کے اولاد نہ ہو گی میری تواولاد ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیاہے و جال پراور ش نے تو تج کیا۔ ابوسعید نے کہاوہ برابرالی گفتگو کر تار ہاکہ قریب ہوا کہ بیں اس کو بیا سمجھوں وراس کی بات میرے ول میں کھب جاوے۔ ٹھر کئے لگاالبتہ قتم خدا کی میں جانیا ہوں کہ اب دحیال کہاں ہے اور اس کے باپ اور ماں کو بھی پہلے نتا مول-لو گول نے این صیار سے کہا بھل جھے کوبیہ اچھا لگتا ہے کہ تو د جال ہو؟ وہ بولاا گر جھے کو د جال بنایا جادے توہی نابسند نہ کروں۔

۸ ۳۸ – ابوسعید خدر کارضی الله عندے روایت ہے میں این



• ٧٣٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُالَ خَرَجُنَا حُجَّاجًا أَوْ غُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنُوَلُّنَا مُنْزِلًا فَتُفَرِّقُ النَّاسُ وَيَقِيتُ أَنَّ وَهُوَ فَاسْتُوْخَشْتُ مِنْهُ وَخَشْةُ طَلِيدَةً مِنَّا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ وَخَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي مَقَلْتُ إِنَّ الْحَرُّ عَدِيدٌ فَلُوا رَضَعْنَهُ تُحْتُ تِلُّكَ الصُّحَرَّةِ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَرُفِقَتُ لَمَا غَنَمٌ فَانْطَلَق فَحاءَ نَعُسُّ فَقَالَ اطْرَبُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبُنُّ حَارٌّ مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبُ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبُّلًا فَأَعَلَّقَهُ بشَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنقَ مِمًّا يَقُولُ لِي النَّاسُ يَا أَيَّا سَعياءِ مَنْ حَفَيَ عَلَيْهِ خَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرُ الْأَنْصَار ٱلْسَلَّتِ مِنْ أَعْلَمِ اللَّهِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ٱلْيُسَىٰ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( **هُوَ كَافِرٌ** )) وَأَنَا مُسَالِمٌ أُوْلَئِسَ قُدُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَاهِ رَسَلُمَ ﴿ ﴿ هُوَ عَقِيمٌ لَمَا يُولَدُ لُهُ ﴾ وَقَدْ أَرْ كُنْ وَلَدِي بِالْمُدِينَةِ أَوْلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَمَا يَلِمُخُلُّ السَمَةُ وَلَا هَكُمُ ﴾ وَقَدْ أَثْبُلُتُ مِنْ الْمَدِينَةِ وِ .؛ أُرِيدُ سَكَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ حَتَّى نُ أَنْ أَغْلِيرُهُ ثُمُّ قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي اغْرَفُهُ وَٱغْرِفُ مَوْلِدَةً وَأَيْنَ هُوَ الْمَانَ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْم.

۵۰ ۵۳ سے ابوسعید خدر کا ہے روایت ہے ہم جج کویا عمرہ کو نکلے اور ہمارے مماتھ ابن صاید تھا۔ ایک منزل میں ہم ازے لوگ ادهر ادهر حلے کئے توہیں اور این صاید دوتوں رہ گئے۔ مجھے اس نے سخت وحشت ہوئی اس دجہ سے کہ لوگ اس کے باب میں جو كمِاكرتے تنے (كدو جال بے)۔ ابن صائد اپناا ساب لے كر آيااور میرے اسباب کے ساتھ رکھ دیا (مجھے اور زیادہ و حشت ہو گی)۔ میں نے کہاگری بہت ہے اگر تو اپناا سباب اس در خت کے تلے رکھے تو بہتر ہے۔اس نے ایسائل کیا پھر بکریاں ہم کو د کھلائی دیں۔ ا بن صاید گیااور دودھ لے کر آیااور کہنے لگا ابوسعید وودھ نی میں نے کہا کری بہت نے اور دورہ کرم ہے اور کوئی وجدنہ تھی کہ یں دودہ نہ پیول صرف میں کہ مجھ کو برامعلوم ہوااس کے ہاتھ سے بینا۔ ابن صابد نے کہائے ابوسعید میں نے قصد کیاہے کہ ایک رسی لوں اور ور شت میں اٹرکا کراہے شنیں بھائسی دے اول ان با توں کی وجہ ہے جولوگ میرے حق میں کہتے ہیں۔اے ابو معید رسول اللہ کی حدیث اتنی کس سے بوشیدہ ہے جتنی تم انصار کے او گوں سے بوشیدہ ہے کیاتم سب او کوں سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث كو نبين ۾ نتے ؟ كيا آپ نے يہ نبين قربايا كه د جال كا فر ہو گا ميں تو مسلمان ہوں؟کیا آپ نے بیز بیس فرمایاکہ دحال لاولد ہو گا؟اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ کیا آپ نے بیٹیس فرمایا کہ و جال مدینہ اور مکہ میں نہ جادے گا؟ اور میں مدینہ سے آرہا ہوں اور مکہ کو جارہا ہوں۔ابوسعیدنے کہا(اس نے ایس باتیں کیں کہ) میں قریب تھا کہ اس کا طرف وار بن جاؤل (اور لو گون کا کہنا اس کے باب میں غلط مجھوں }۔ پھر کہنے نگاالبتہ قتم خدا کی میں د جال کو پہچانتا ہوں اوراس کے بیرائش کامقام جانتا ہوں اور سیہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا خرانی ہو تیرے سارے دن ( یعنی یہ تونے کیا کہاکہ پھر مجھے تیری نسبت شبہ ہو گیا)۔



٧٣٥٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْبِنِ صَالِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْبِنِ صَالِيةٍ (( مَا تُولِبُهُ الْجَنَّةِ )) قَالَ دَرْمَكَةٌ نَيْمَنَاهُ مِسْكُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ (( صَلَقَتْ )).

٧٣٥٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ اللهِ صَلَّى صَيَّادٍ سَأَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ فَقَالَ (( دَرُعَكَةٌ بَيُضَاءُ مِسْكُ خَالِصٌ )).

٧٣٥٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ حَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ الْبن صَائِدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللّهِ مَا مَنْمُ فَلَمْ يُنْكِرُهُ النّبي عَنْدَ اللّهِ مَا مَنْمُ فَلَمْ يُنْكِرُهُ النّبي عَنْدَ اللّهِ وَ سَنْمُ فَلَمْ يُنْكِرُهُ النّبي عَنْدَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَ

اللهِ عَنْهُمَ اللهُ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُ وَحَدَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَحَدَهُ اللهِ عَنْهُ وَمَدَهُ وَدَدُ اللهِ عَنْهُ وَسَلّم عَنْهُ وَمَدَ يَسْعُونُ حَتّى عَنْهُ وَسَلّم وَقَالَ اللهِ عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ (( آهَنْهُ عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ اللهِ عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ (( آهَنْهُ عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ الله عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ الله عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ الله عَنْهُ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسُلْم وَسُلْه وَكُولُ الله عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلْهُ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلْهُ عَلَيْه وَسُلّم وَقَالَ (( آهَانَهُ عَلَيْهِ وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْه وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْه وَسُلّم وَقَالَ الله عَلْه عَلَيْه وَسُلّم وَقَالَ الله عَلَيْه وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَلَه وَاللّم وَالمُولَلُم وَاللّم وَاللّم وَال

اک ۲۳۵ - ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت بے رسول الله عنه نے این میاد سے پوچھا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ دو بولا باریک ہوئی ہے سفید مشک کی طرح خوشبود اراے ابوائقا سم! آپ نے فرہ باتچ کہا تو تے۔

2001 - ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے؟ آپ نے الله عند علاقے ہے؟ آپ نے فرمایاباریک سفید خالص مشک کی طرح خوشبود ار۔

۳۵۳۵- محمد بن منکدر ہے دوایت ہے میں نے جاہر بن عبداللہ کودیکھائٹم کھ تے ہوئے کہ ابن صابیرہ جال ہے۔ میں نے کہاتم اللہ کی فتم کھاتے ہو۔ اٹھوں نے کہامیں نے حضرت عمر کو دیکھاوہ تشم کھاتے تھے اس امر پررسول اللہ کے سامنے آ ہے نے اس کا انگارنہ کیا۔

۲۳۵۳ - عبداللہ بن عرف روایت ہے حضرت عرفر سول اللہ کے ساتھ چندلوگوں بیں ابن صاد کے پاس کے چراس کو دیکھا لائوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بنی مفالہ کے پاس ان دنوں ابن صاد جوانی کے قریب تھا اس کو خبر شہوئی یہاں تک کہ رسول اللہ کے اس کی بیٹے پر ابناہا تھ مارا پھر آپ نے اس ہے ہو چھا کیا تو گوائی نے اس کی بیٹے پر ابناہا تھ مارا پھر آپ نے اس ہے ہو چھا کیا تو گوائی دیتا ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیس اللہ کارسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیس اللہ کارسول ہوں؟ ابن صیاد نے رسول اللہ کے ابن میاد نے رسول اللہ کے کہا تم گوائی دیتا ہوں کہ بیس اللہ کارسول ہوں؟ مسلمان ہونے کی (کیونکہ آپ ایس ہو گئے اس کے اسلام سے اور مسلمان ہونے کی (کیونکہ آپ ایس ہو گئے اس کے اسلام سے اور ایک دوایت بیس فرفضہ صاد مہملہ سے (یعنی آپ نے اس کو الات سے مارا) اور فر ملیا بیس ایمان لایا اللہ پر اور اس کے دسولوں پر ہیم رسول اللہ کے داول پر ہے پھر اسول اللہ کے داولوں پر ہے بھر اور اس کے دسولوں پر ہے پھر سے مارا) اور فر ملیا بیس سے بو چھا تھے کیاد کھائی و بتا ہے؟ وہ بولا میر ہے دسولوں اللہ کے داولوں پر ہے بھر اسول اللہ کی ایمان کیا کہائی لایا اللہ پر اور اس کے دسولوں پر ہے بھر سے مارا) اور فر ملیا بیس سے بو چھا تھے کیاد کھائی و بتا ہے؟ وہ بولا میر ہے



نَمَالَ لَهُ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رَحُلُطَ عَلَيْكَ الْأَمْنُ) ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ رُسَلُمُ (( إِنِّي قُدْ حَبَأْتُ لَكَ حَبِيثًا )) فَقَالَ الْبُنُّ صَيَّادٍ (( هُوَ الدُّخُ )) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ ٱخۡسَاٰ فَلَنْ تَعْدُورَ قَدْرُكَ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَزْنِنِي يَا رَسُولُ اللهِ أَضُرِبُ عُنُقَهُ غَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (رانَ يَكُنَّهُ فَلَنْ تُسِلُّطُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَمْ يَكُنَّهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَبْلِهِ ﴾. • ٧٣٥٥ عَنْ سَالِم أَبْنَ عَبْلِهِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبُّلَهِ اللَّهِ أَنْ عُمَرَ يَقُولُ إِنْطَلَقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنِيُ بْنُ كَعْبِ الْمُأْنْصَارِيُّ إِنِّي النَّحْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَنَّادٍ حَتَّى إِذَا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ النَّحْلُ طَغِقَ يَتَّقِي بِحُذُوعِ النَّحْلِ وَهُوَ يَحْتِلُ أَلْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْتًا قَالَ أَنْ يَرَاهُ انْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ: رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشَ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيلُهَا زَمُّوْمُةٌ مَرَّأَتُ أَمُّ الْيَن صَنَّادٍ رَسُولَ اللهِ. عَلَيْكُ وَهُوَ يَتُّقِي بِحُذُوع النُّخُلِ فَقَالَتُمُّ لِمَايِّنِ صَنَّادٍ يَا صَافٍ وَهُوَ اسْمُ أَبْن صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( لَوْ تُوْكُنَّهُ بَيْنَ )).

٧٣٥٦ - قالُ سَالِمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَا فَقَامَ وَلَسُولُ اللهِ بَنُ عُمَرَا فَقَامَ وَلَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالُ اللَّهِ وَلَا أَفْدَرَهُ (إِلَّهُ وَقَالُ أَفْدَرَهُ (إِلَّهُ وَقَالُ أَفْدَرَهُ (إِلَّهُ وَقَالًا أَفْدَرَهُ (إِلَّهُ وَقَالًا أَفْدَرَهُ أَلَا وَقَالًا أَفْدَرَهُ أَلْهُ وَقَالًا أَفْدَرَهُ أَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللَّهُ وَقَالًا أَفْدَرَهُ أَلَا اللَّهُ وَقَالًا أَنْدُولُهُ إِلَيْكُ وَلَا أَنْدُولُوا اللَّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللَّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللَّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللَّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُ اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللّهُ وَقَالًا أَنْدُولُوا اللّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللّهُ وَلَا أَنْدُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْدُولُولُوا اللّهُ وَلَا أَلْمُولُوا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ اللّه

پاس مجھی سیا آتا ہے مجھی جموعا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیراکام گزیرہ ہو گیا( لیعنی مخلوط حق وباطل دونوں ہے )۔ پھر آپ نے فرمایا شن سے بھوٹا کے جھوٹا۔ مسلام کا بھر آپ نے فرمایا شن سے بھوٹائی ہے۔ این میاد نے تھوسے ہو چھنے کے لیے ایک بات دل بیس چھنپائی ہے۔ این میاد نے کہا دوور نے ہے (دغ بمعنی دخان لیعنی دعواں) رسول اللہ علیج اللہ سے فرمایا ذکیل ہو 'تو اپنی قدر ہے کہاں بڑھ سکتا ہے۔ حصر ہے عرام نے کہا بھی چھوڑ ہے یارسول اللہ ایس اس کی گرون مارتا ہوں ؟ رسول اللہ عین دجال) تو تواس کو مارنہ رسول اللہ عین دجال) تو تواس کو مارنہ سے گالور جو وووو نہیں ہے تو بھی اس کا ارتا بہتر نہیں۔

۱۳۵۵ - سالم بن عبداللہ نے کہا ہیں نے عبداللہ بن عمرے سا
اس کے بعدر سول اللہ اور الى بن کدب اس باغ میں گئے جہاں ابن صیاد رہنا تھا۔ جب آپ باغ میں گھے تو تعجور کے در ختوں کی آز میں چھنے گئے۔ آپ کامطلب بید تھا کہ ابن صیاد کو دھوکا دیں اور اس کی پہتے باتیں سنیں اس سے پہلے کہ ابن صیاد آپ کو دیکھے۔ تو زبول اللہ گئے ابن صیاد کو دیکھے۔ تو زبول اللہ گئے ابن صیاد کو دیکھے۔ تو زبول اللہ گئے ابن صیاد کو دیکھا وہ لیٹا ہوا تھا ایک پچھونے پر ایک کمبل اور تھے ہو سے پچھ مثلاً رہا تھا۔ اس کی مال نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اور آب جھپ دہ ہے تھے تھجو رہے در ختوں کی آڑ ہیں اس نے ادر آپ جھپ رہے تھے تھجو رہے در ختوں کی آڑ ہیں اس نے دین صیاد کو بیکارا او صاف اور صاف نام تھا ابن صیاد کا بیہ محمد آن اس نے این صیاد کو بیکارا او صاف اور صاف نام تھا ابن صیاد کا لیہ محمد آن اس کو ایسانی رہے دین (تو ہم اس کی با نہیں سنتے تو معلوم کرتے کہ اس کو ایسانی رہے دین (تو ہم اس کی با نہیں سنتے تو معلوم کرتے کہ اس کو ایسانی رہے دین رہے ہم اس کی با نہیں سنتے تو معلوم کرتے کہ دو کا ابن سے باسام کی با نہیں سنتے تو معلوم کرتے کہ دو کا ابن سے باسام کی ۔

۳۵۳۵- سالم نے کہا عبد اللہ بن عرفے کہا پھر برسول اللہ کو گوں
میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تحریف کی جیسی اس کو لا کتی ہے
پھر د جال کا ذکر کیا اور قربایا ہیں تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی
ایس نہیں گزراجس نے اپنی قوم کو د جال سے نہ ڈرایا ہو یہاں تک

(۷۳۵۲) تا مازری نے کہاس مدیث سے یہ نکل ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کادیدار ہوگادر کی فرجب سے اہل حق کااور اگر خدا کا دیدار کال معنون کی حدیثیں کتاب الا بھال میں گزر چکیں اور دیا لاہ



قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْدُرَهُ نُوحَ قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ تَعَلَّمُوا أَنْهُ أَعْوَرُ وَأَنْ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْورَ )) أَعْورُ وَأَنْ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْورَ )) فَالَ النّه نَهْ الله وَأَخْبَرَنِي عُمْرٌ بَيْنُ تَابِتِ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ رَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَوْمَ حَذَر النّاسَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَوْمَ الله عَلَيْهِ كَافِرُ الله أَنْ يَوْمَ أَنْ يَوْمَ حَذَر النّاسَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يَوْمَ الله عَلَيْهِ كَافِرُ عَمْلُهُ أَوْ يَقْرَوْهُ مَنْ كُوهَ عَمَلَهُ أَوْ يَقْرَوْهُ مَنْ كُوه عَمْلُهُ أَوْ يَقْرَوْهُ مَنْ عَنْكُمْ رَبّه وَقَالَ تَعَلّمُوا أَنْهُ لَنْ يَوْمَى أَحَدُ مِنْكُمْ رَبّهُ وَقَالَ تَعَلّمُوا أَنْهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ رَبّهُ وَقَالَ تَعَلّمُوا أَنْهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ رَبّه وقَالَ عَرْقَ وَجَلُ حَتّى يَمُونَ ).

٧٣٥٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ الْمُطْلَقُ رَمُولُ اللهِ عَلَى أَصَحَابِهِ فِيهِمْ رَمُولُ اللهِ عَلَى الْمُحَابِهِ فِيهِمْ عُمْرَ بْنُ الْحَطَّابِ حَتَّى وَحَدَ ابْنَ صَبَّادٍ غُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم يَنِي لَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم يَنِي لَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم يَنِي مُعَاوِيةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمْرَ بْنَ ثَابِتٍ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمْرَ بْنَ ثَابِتٍ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ بَعْنَى فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَنَهُ بَيْنَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَنَهُ بَيْنَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَنَهُ بَيْنَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَنَهُ بَيْنَ

٧٣٥٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مُرَّ اللهِ عَلَىٰ مُرَّ اللهِ عَلَىٰ مُرَّ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمَرُ ابْنُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمَرُ ابْنُ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَمَرُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ لُو تُرَكَّنَّهُ أُمُّهُ يَيْنَ أَمْرُهُ.

کہ حضرت نور 7 نے بھی (جن کا ذمانہ بہت پہلے تھا) اپنی قوم کوڈر ایا
اس ہے۔ لیکن میں تم کو اسی بات بٹلائے دیا ہوں جو کئی نی نے
اپنی قوم کو نہیں بٹلائی۔ تم جان لو کہ وہ کا تاہو گا اور تمہار الشہ برکت
والا بلند کانا نہیں ہے (معاذ اللہ کانا بن ایک عیب ہ اور وہ ہر ایک
عیب ہے پاک ہے )۔ این شہاب نے کہا جھے سے عمر بن تابت
انصاری نے بیان کیا ان ہے رسول اللہ کے بعض اصحاب نے بیان
کیا کہ جس روز رسول اللہ نے لوگوں کو د جائی سے ڈر انیا اور یہ بھی
فرمایا کہ اس کی دونوں آ تھوں کے بچیس کا فر لکھا ہوگا (یعنی ہے بیان
کی اور ف اور رہ ۔ یہ حروف کیسے ہو تھے یا اس کے فیرے سے
کراور شر ارت نمایاں ہوگی) جس کو پڑھ لے گا وہ شخص جو اس کے فیرے سے
کاموں کو ہر اجانے گا یا اس کو ہر ایک مو من پڑھ لے گا۔ اور آپ
خرمایا تم یہ جان رکھو کہ کوئی تم ہے اپنے رہ کو نہیں و کھے گا

2004 - ترجمہ وہی ہے جو گزراب اس میں بنی مغالہ کی بجائے بنی معاویہ ہے اور میر ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے قرمایا کاش اس کی ماں اس کواسینے کام میں چھوڑ ویتی۔

۵۳۵۸- ترجمه وی ہے جواو پر گزراب

اتی میں خدا کا دیدار محال نہیں ہے اٹل حق کے فزد یک بلکہ ممکن ہے۔ لیکن اختلاف ہے کہ بید دیدار ممکی کو ہوا ہے یہ اس میں کہ رسول اللہ نے شب معراج میں اللہ تعانی کو دیکھایا نہیں۔ انھی



مَعْالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ غَيْرُ أَنَّ عَبْدَ بَنَ حُمَيْلٍ لَمْ يُذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمْرَ فِي انْظِلَاقِ النَّبِيِّ عَيْلًا مَعَ أَبِي بْنِ كَعْبِ إِلَى النَّحْلِ. انْظِلَاقِ النَّبِيِّ عَيْلًا مَعَ أَبِي بْنِ كَعْبِ إِلَى النَّحْلِ. انْظِلَاقِ النَّبِيِّ عَيْلًا مَعَ أَبِي بْنِ كَعْبِ إِلَى النَّحْلِ. هِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَعْضَبُهُ هِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَعْضَبُهُ فَي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَعْضَبُهُ فَانَتَفَعَ حَتَى مَلَأَ السَّكُة فَدَخلَ النَّ عُمْرَ عَلَى حَنْصَةً وَقَدْ بَلَغُهَا فَقَالَتْ لَهُ رَجِمَكَ اللهُ مَا أَرَدُنْتَ حَنْصَةً وَقَدْ بَلَغُهَا فَقَالَتْ لَهُ رَجِمَكَ اللهِ مَا أَرَدُنْتَ مِنْ ابْنِ صَالِدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً فَي مَنْ عَصْبُهِ يَعْصَبُهَا )).

تَافِعٌ يَعُولُ النَّ صَيَّاهِ قَالَ قَالَ النَّ عَمْرَ رَضِينَ اللهِ عَنْهُمَّا لَقِيتُهُ مَرَّيْنِ قَالَ النَّ عُمْرَ رَضِينَ اللهِ عَنْهُمَا لَقِيتُهُ مَرَّيْنِ قَالَ قَالَى النَّ عُمْرَ وَطِيقَ لِللهِ عَنْهُمَا لَقِيتُهُ مَرَّيْنِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ وَوَلَنُهُ اللهُ اللهِ وَعَلَيْلُهُ اللهِ وَعَلَيْهُمُ اللهِ وَاللهِ اللهَ اللهِ وَعَلَيْلُهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَعَلَيْهُمُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ وَجَاءَ خَتَىٰ دَعَلَ عَلَى أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَهَا نَمُالَتْ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ ﴿﴿ إِنْ

2009 - افع سے روایت ہے این عمر این صیاد سے ملے مدید کی کسی راہ علی ہو این صیاد کو خصہ راہ علی ہو این صیاد کو خصہ آگیا۔ دوا تا بھولا کہ راہ بند ہو گئی۔ این عمرام المو منین حصہ کے پاک کے این کویہ خبر بھنچ چکی تھی۔ انھول نے کہااللہ تعالیٰ بچھ پررحم کرے تو نے این صیاد کو کیوں چھیٹر استجھ کو نہیں معلوم ہے کہ رسول تو نے این صیاد کو کیوں چھیٹر استجھ کو نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایاد جال جب نظے گا توائی دجہ سے کہ غصے ہوگا ( تو شاید این صیاد دجال ہوادر تیرے غصہ دال نے گی دجہ سے نکل یڑے ۔)۔

١٠ ٣٠٠ - تافع ہے روایت ہے ابن عمر رمنی اللہ عنہا کہتے تھے میں ابن صیاد ہے وو بار ملا۔ ایک بار ملا تو میں نے لوگوں ہے کہا تم کہتے تھے کہ این صیاد د جال ہے۔ انھوں نے کہا نہیں متم خدا ک۔ میں نے کہا تتم خدا کی تم نے جھے کو جھوٹا کیا تم میں ہے بعض لوگول نے جھے ہیان کیا کہ وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ تم سب میں زیادہ مالدار اور صاحب اولاد ہو گا تو وہ ایبای ہے آج کے دن۔ وہ کہتے ہیں بھر این صیاد نے ہم سے باتیں کیس پھر ہیں جدا ہواا بن صیادے اور دوبارہ ملا تواس کی آئکھ ٹیمولی ہو کی تھی۔ ش نے کہا یہ تیری آنکھ کا کیا حال ہے جو میں دیکھ رہا ہون ؟وہ بولا مجھے نہیں معلوم۔ ہیں نے کہا تیرے سر میں آئک ہے اور تھے نہیں معلوم وہ بولا اگر خدا جاہے تو تیری اس لکڑی میں آنکھ بیدا کر د ہوے پھرالی آواز نکالی جیے گدھازورے آواز کر تاہے۔ نافع نے کہا عبداللہ بن عمرام الموسنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پائی گئے ان سے میہ حال بیان کیا۔ فحوں نے کہا تیرا کیا کام تھا ا بن صیاد ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اول جو چیز د جال کو بھیجے گی لو گوں پر وہ اس کا غصہ



ہے ( لیعنی غصہ اس کو نکالے گا)۔

#### باب: دجال كابيان

۱۳ ۱۲ – عبداللہ بن عمر رہنی اللہ حنب سے روایت ہے رسول اللہ عنب سے روایت ہے رسول اللہ عنبی نے د جال کا ذکر کیالوگوں میں اور فرمایااللہ تعالیٰ کا ناتبیں ہے اور خبر دار رہو د جال میں کی داہنی آئے کانی ہے گویائی کی آئے اگلور ہے گھولا ہوا۔

أَوْلُ مَا يُلِغَنَّهُ عَلَى النَّاسِ غَصَبٌ يَعْضَلُهُ )).

يَابُ ذِكْرُ اللَّاجُالِ

٧٣١١ – شَنْ اللَّمِ عُمْرَ أَنَّ رَسُونَ اللَّهُ لَيُّكُّهُ ذَكُرُ لَدَّخُالَ يَهُنَ ظَهْرَانَيُ الثّاسِ فَقَالَ ((إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى رَلَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَمَ وَإِنَّ الْمُسْيِعِ الدَّجُالَ أَغُورُ الْعَيْسَ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْهٌ طَافِئَةً ).



٧٣٦٧ - عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بِمِثْلِهِ. ٧٣٦٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلُّ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَقَدْ أَنْدَرَ أَمْتَهُ اللهِ عَلَىٰ وَقَدْ أَنْدَرَ أَمْتُهُ اللهِ عَلَىٰ وَقَدْ أَنْدَرَ أَمْتُهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَقَدْ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسِ النَّاعُورَ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسِ المُعْورَ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسِ المُعْورَ وَمَعَنْ وَبِ بُهُنَ عَيْنِهِ كَ. فَ ر )).

٣٣٦٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللّهِلْمِ ا

٧٣٦٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (( اللهُجَّالُ مَمْسُوخُ أَلْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ (( اللهُجَّالُ مَمْسُوخُ اللهِ عَنْهَمْ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا كَ الْعَبْنِ مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا كَ فَ رَيْقُرَوْهُ كُلُّ مُسْلِمٍ)).

٧٣٦٦- عَنْ خُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَسُولُ اللهِ مَنْ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اللهُجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ اللهُ عَنْهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ اللهُ عَمْ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَخَنَّهُ نَارٌ )).

۲۲۷۲- ترجمه وی بجوادیر گزرک

۳۳ ۲۳ – انس بن مانک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے قرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزراجس نے اپنی امت کو کائے جسوئے سے نہ ڈرایا ہو۔ خبر دار رہو وہ کانا ہے اور تمہارا پر ور دگار کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آئی حسول کے ﷺ میں ک ف رکھاہے۔

۱۳۱۳ - انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند کے در میان یہ تکھا الله علی و ونوں آئکھوں کے در میان یہ تکھا ہوگاک ف ریعنی کافر۔

2140 - انس بن مالک رضی الله عند سے روابیت ہے رسول الله عند سے روابیت ہے رسول الله عند سے روابیت ہے رسول الله عند سے فرمایاد جال کی ایک آنکھ اند حی ہے (ای واسطے اس کو میح کہتے ہیں)۔ اس کی دونوں آنکھوں کے در میان کا فر لکھا ہے پھر اس کے ہیج کئے لیعنی ک اور ف اربر ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا۔ ۱۳۲۱ کے ہی کا کانا ہوگا (اوپر ابن عمر کی حدیث میں گزرا کہ دائنی آنکھ کا کانا ہوگا (اوپر ابن عمر کی حدیث میں گزرا کہ دائنی آنکھ کا کانا ہوگا اور دونوں میں سے ایک روابیت میں ہو ہے۔ غرض ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی آنگ جائیں ہوگا ور اس کی کانی ہوگی آنگ تو باغ ہے اور اس کا باغ آگ ہوگا اور اس کی ایک آنائش ہے خدایاک کی اپنے بندوں ہے۔ (علاء نے کہا ہے بھی ایک آنائش ہے خدایاک کی اپنے بندوں ہے۔ (علاء نے کہا ہے بھی ایک آنائش ہے خدایاک کی اپنے بندوں کے لیے تاحق کو حق کرے اور جھوٹ کو جھوٹ پھر اس کو رسوا

للى اسلام اور ميسائيت ايك ہوجائي هے اوراس وقت مشركوں كاذير كر قااوران كو بھى توحيد كى راہ پر لانا بڑا آسان ہو گا۔ يالله تو اپندول پر حم كراوران كو بھى سيد ھى سمجھ وے اوران كو تعصب اور باب داداكى داوير چنے ہے گووہ عقل اور دين كے خلاف ہو ہو الے ليے اوران كو تعصب اور باب داداكى داوير چنے ہے گووہ عقل اور دين كے خلاف ہو ہو ہو كہ الكى سرير تحقیق ہيں ہے كہ حقیق الله مواند ہو اور سمج قول جس پر تحقیق ہيں ہے كہ حقیق الله علی ہوں ہے اور سے گاہ والله مواند ہو اور الله توال اس نقائى كو تعابر كردے گاہر حقیق ہائى پر حروف كھ جو بول ہے اور سے الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كو تعابر كردے گاہر الكي مسلمان كے ليے خوادوہ لكھا پڑھا ہو يا در مواد ہو الله مواد ہو تو ہو ہو گاہ در ہو اور مواد ہو تا ہو ہو ہو گاہ در ہو تو ہو گاہ در ہو تو ہو گاہ در ہو تا ہو ہو گاہ در ہو تا ہو گاہ در ہو تھا ہو گاہ در ہو تا ہو گاہ در ہو گاہ در ہو گاہ در ہو تا ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ در ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ گا

(۲۲۷) منا مرادیہ ہے کہ حقیقت میں آگ اس کی باغ ہو جائے گی مومنوں کے لیے اور باغ اس کا آگ ہو جاویے گااس کے تابعداروں کے لیے اور اس کا کار خانہ ساوا تظریند کی ہے۔



#### کرے اور لو گوں میں اس کی عاجزی طاہر کرے )۔

تَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَلَانَا مَالُم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَلَانَا أَعْلَمُ بِما مَعَ الدُجّالِ مِنهُ مَعْهُ فَهْرَانَ يَجْوِيّانَ أَحَلِقُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءً أَبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجّعُ فَإِمّا أَدْرَكُنَ وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجّعُ فَإِمّا أَدْرَكُنَ أَخَدُ فَلْيَأْتِ النّهُو النّهِي يَرَاهُ نَارًا وَلَيْعَمّض أَخَدُ فَلْيَأْتِ النّهُو النّه فَيَنْهِ عَلَيْهُ فَإِنّهُ مَاءً بَارِدُ وَلِي عَلَيْهَا طَقَوَةً كُلُ وَإِنْ الدُّجُالُ مَصْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوْهُ كُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوْهُ كُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوْهُ كُلُ عَلَيْهِ كَافِر يَقُرُوهُ كُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٧٣٦٨ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ صَلّي الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ صَلّي الله عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ ( إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَارُهُ نَارٌ فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَارُهُ نَارٌ فَنَارُهُ مَاءً بَارِدٌ وَمَارُهُ نَارٌ فَنَارُهُ فَاءً بَارِدٌ وَمَارُهُ فَارَدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٧٣٦٩- قَالَ أَبُو بَسْتُغُودٍ وَأَنَا سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

٧٣٧٠ عَنْ عُقْبَة بْنِ عِمْرُو أَبِي مَسْعُودِ الْنَاسَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْطَلَقْتُ مَعْهُ إِلَى الْمُنْسَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْطَلَقْتُ مَعْهُ إِلَى حُدْثِهَةَ بْنِ الْبَسَانِ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدْثَنِي مَا سَبِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِي الدُّحَالِ قَالَ رَبِي الدَّحَالَ فَالَ اللهِ عَلَيْكَ فِي الدُّحَالِ قَالَ ( إِنَّ الدَّجَالَ يَحْرُجُ وَإِنَّ مَعْهُ مَاءُ وَنَارًا فَأَمَّا اللّٰذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَازُ تُحْرِقُ وَأَمَّا اللّٰذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءً بَارِدُ عَدْبِ قَمَنْ أَدْرَكَ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءً بَارِدُ عَدْبِ قَمَنْ أَدْرَكَ يَرَاهُ النَّاسُ فَازًا فَمَاءً بَارِدُ عَدْبِ قَمَنْ أَدْرَكَ وَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي اللّٰذِي يَرَاهُ فَارًا فَإِنَّا فَتَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰذِي يَرَاهُ فَارًا فَإِنَّهُ مَاءً عَدْبُ مَعْهُ مَاءً عَدْبُ عَنْهُ مَاءً عَدْبُ مَعْهُ مَاءً عَدْبُ مَعْهُ مَاءً عَدْبُ مَعْهُ مَاءً عَدْبُ اللّٰ فَدَ سَبِعْتُهُ وَاللّٰ عَدْ سَبِعْتُهُ وَأَنَا قَدْ سَبِعْتُهُ وَالْمَاعِ الْعَالِ عَبْدُ وَأَنَا اللّٰ فَدُ سَبِعْتُهُ وَالْمَاعِلُونَا فَالْمَاعِلُونَا فَالْمَاعِلُونَا فَالْمَاعِدُ وَالْمَاعِلُونَ عَلَالَ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰولِي اللّٰ فَالَا عَلَيْ اللّٰ فَالِكُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰ فَالَا اللّٰ اللّٰ عَدْ سَلِكُولُ اللّٰ عَلَى اللّٰ فَالَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا اللّٰ فَالَالُ اللّٰ فَالَا اللّٰ فَالَا اللّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَالَالَالُولُولُولُ اللّٰ اللّٰ

الله علیہ وسلم نے فرمایا جن اللہ عند سے دوایت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن خوب جانتا ہوں وجال کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہو گئی ہمتی ہو عیں ایک تو و کیھنے میں سفید پائی سعلوم ہو گی اور دوسری دیکھنے میں بھڑ کتی ہوئی آگ معلوم ہو گی اور دوسری دیکھنے میں بھڑ کتی ہوئی آگ معلوم ہوگی یہ موقع پادے وہ اس نہر میں چلا جادے جو دیکھنے میں آگ معلوم ہوئی ہوا ور اپنی آگھ بند کر لے اور سر جھکا کر اس میں سے ہے وہ شختہ اپائی ہوگا اور د جال کی آیک آئی ہالکل حیث ہوگی۔ اس پر آیک معلوم ہوئی ہوا ور اپنی آگھ بند کر لے اور سر جھکا کر اس میں سے ہے وہ شختہ اپائی ہوگا اور د جال کی آیک آئی آئی ہالکل کے بھی ہوگی۔ اس پر آیک کی دونوں آئی تھوں کے بھی کافر انگھا ہوگی موٹی اور اس کی دونوں آئی تھوں کے بھی کافر انگھا ہوگی جس کو ہر مو میں پڑھ لے گا خواہ لکھنا جانیا ہو۔

۲۳۱۸ - حذیقہ رضی اللہ عند رسول اللہ میں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ د جال کے ساتھ پائی اور آگ ہوگی۔ لیکن آگ کیا ہے مختذ ایائی اور پائی آگ ہے۔ تو مت ہلاک کر نوایخ شیش (اس کے بیائی میں تھس کر)۔

۱۹۳۵ء ایومسعوڈ نے کہامیں نے بھی بدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے۔

الف ری کے ساتھ حدیقہ بن الیمان کے پاس عقبہ بن عمر والی مسحود الف ری کے ساتھ حدیقہ بن الیمان کے پاس کیا عقبہ نے کہا حدیقہ سے تم جھے سے بیان کر وجو تم نے رسول اللہ عقبہ سے دجال کے بارے بی سنا ہو۔ حدیقہ نے کہا آپ نے فرمایا دجال نکھے گااس کے ساتھ پانی ہوگاور آگ ہوگی۔ تو جس کولوگ آپ وکیس کے ساتھ پانی دیکھیں کے وہ پانی دیکھیں کے وہ پانی دو آگ ہوگی جو کو گ آگ دیکھیں کے وہ پانی بوگا سر داور شیریں۔ پھر جو کوئی تم بیس سے بید موقع پاوے اس کو جو گئی تم بیس سے بید موقع پاوے اس کو جو گئی ہوگا سے کہ جو آگ معلوم ہواس بیس کر پڑے۔ اس کے کہ دہ شیریں یا کیڑہ یانی ہے۔ عقبہ نے کہا حدیقہ کونج کرنے کے لیے کہ جس نے باکی دہ شیریں



تُصْدِيقًا لِخُذَيْفَةً.

حَدَيْفَةُ وَآيُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُدَيْفَةُ (﴿ لَأَنَا بِمَا وَنَهُوا مِنْ مَاء حَدَيْفَةُ (﴿ لَأَنَا بِمَا وَنَهُوا مِنْ مَاء مَعْ الدّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعْهُ نَهُوا مِنْ مَاء وَلَهُوا مِنْ مَاء وَلَهُ اللّهِ يَ تَرَوَنَ أَنَهُ نَارٌ هَاءً وَلَهُ اللّهِ يَ تَرَوَنَ أَنَهُ نَارٌ هَاءً وَلَكَ وَلَكَ وَلَمْ اللّهِ يَ يَرَونَ أَنَّهُ مَاء نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْ الّهِ يَ يَرَونَ أَنَّهُ مَاء نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْ الّهِ يَ يَرَاهُ أَنَهُ مَاء نَارٌ فَمِنْ اللّهِ يَ يَرَاهُ أَنَهُ مَاء نَارٌ فَمِنْ اللّهِ يَرَاهُ أَنْهُ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم يَقُولُ. مَنْ الله عَلَيْهِ وَ سَلّم يَقُولُ. الله عَلَيْهِ وَ سَلّم يَقُولُ. مَنْ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّم يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم وَلَيْقَ فَيَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّم وَلَا اللّهِ عَنْهُ فَيَلُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (﴿ أَلَا لَكُورُ وَإِنّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنْةُ فِي النّارُ وَإِنّه يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنْةُ فِي النّارُ وَإِنّه يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنْةُ وَإِنّه وَاللّه وَال

٧٣٧٣ - عَنْ النُوَّاسِ بَنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَاتَ عَنْهُ قَالَ ذَاتَ عَنْهُ قَالَ ذَاتَ عَنْهُ قَالَ ذَاتَ عَنَاةٍ عَخْفَضَ بَيهِ وَرَفْعَ حَتَى ظَنْنَاهُ فِي طَائِفَةٍ النَّحْلِ فَلَنَاهُ فِي طَائِفَةٍ النَّحْلِ فَلَنَاهُ فِي طَائِفَةٍ النَّحْلِ فَلَنَاهُ فِي طَائِفَةٍ النَّحْلِ فَلَنَا اللهِ عَرَفَ ذَبِكَ فِيمَا فَقَالَ (﴿ مَا شَأْنَكُمْ ﴾) فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرُلِتَ اللهِ خَرَلَتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَى اللهِ خَرَلِتَ اللهِ خَرَلِتَ اللهِ خَرَلَتَ عَنَاهُ فَعَنَاهُ فَعَلَىٰ اللهِ وَرَفَعْتَ حَتَى طَائِفَةِ النَّعْلِ فَقَالَ (﴿ غَيْرُ المَّجَالَ اللهِ خَلَالُ اللهِ خَلَالُ اللهِ خَلَالُ اللهِ خَلَالُ اللهِ خَلَالُ اللهُ جَالَ اللهُ خَلَالُ اللهُ جَالَ اللهُ خَلَالُ اللهِ عَيْرُ المَّجَالَ اللهِ خَلَالُ اللهُ جَالَ اللهِ عَيْلُ اللهَ جَالَ اللهِ عَيْلُ اللهَ جَالَ اللهِ عَيْلُ اللهَ جَالِلُهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ جَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بھی میر حدیث سی ہے۔

اے 20 - ربعی بن حراش سے روایت ہے حذیفہ او رابوسعوۃ ووٹوں جمع ہوئے۔ حذیفہ نے کہا ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں جو و جانل کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک نبر ہوگی پانی کی اورایک نبر آگ کی۔ پھر جس کوتم آگ ریجھو کے ووپائی ہوگاہ رجس کوتم آگ ریجھو کے ووپائی ہوگاہ رجس کوتم آگ دیجھو کے ووپائی ہوگاہ رجس کوتم پانی دیجھو کے وہ آگ ہے۔ سوکوئی تم میں سے بید وقت پانے دریانی بینا جاہے وہ اس نبر میں سے بے جو آگ معلوم ہوتی ہا ہے۔ اس کوپائی پینا جاہے وہ اس نبر میں سے بے جو آگ معلوم ہوتی بات کوپائی پانے ہوئی ایک معلوم ہوتی سے ایسانی سنا ہے۔

۲ کے ۳۷ سے ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت نے رسول اللہ علیہ فی نے فر ایا کیا ہیں تم ہے و جال کی ایک بات ایسی نہ کہوں جو کسی ہی نے اپنی امت ہے نہ کہی؟ وہ کانا ہو گا اور اس کے ساتھ جنت اور دوز ن کی طرح دو چیزیں ہوں گی۔ پر جس کو وہ جنت کے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی اور جس نے تم کو و جال ہے ڈرایا جیے حضرت نوح علیہ الصلو ہوالسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔

ساک ساک - نواس بن سمعان سے روایت ہے رسول اللہ علی ہے نے دہال کا ایک دن صبح کو ذکر کیا تو بھی اس کو گھٹایا در بھی برحایا (فیمی کی معالی اللہ علی کا کی ساتھ اواز سے بھی اس کی تفقیر کی اور بھی اس کے فتند کو بڑا کہا یا بھی بلند آواز سے گفتگو کی اور بھی بست آواز سے ) بہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دہاں ان در ختوں کے جعنڈ میں آگیا۔ جب ہم کیر آپ کے پاس دہان اور خوق کو آپ نے پاس شام کو گئے تو آپ نے جارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا (بعنی ڈر اور خوق)۔ آپ نے جارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا (بعنی ڈر اور خوق)۔ آپ نے جارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا (بعنی ڈر

(۳۷ عند) این دیال در پیجون در مایوی کو خدااتن طاقت دید گاافی ایمان کے استخان کے دائنظے کہ کون ان کے داؤل بیس آ ناہے اور کون ایمان پر ٹابت دیت ہے اٹل بین کو لازم ہے کہ جب کسی بمفریا خلاف بھر رہا فقیرے ٹون فاوت و کھے تو ہیں کاہر گزاعتفاد شکرے اس کو وجال کانائب جانے ایمان اور تقوے پر نظر دیکے شدیدہ بازی پر خیاں شکرے کرایات اس کانام ہے جو دلی کین متنقی مومن ہے اواورجو کافر بے دین فاحق سے جواس کو استدران کہتے ہیں۔



یارسول الله ! آپ نے و جال کاذ کر کیاادراس کو گھٹایااور بڑھایا یہاں تك كه جم كوشكان موسكياكه وجال ان در خنول بين تحجور ك موجود ہے (لین اس کا آنا بہت قریب ہے)۔ رسول اللہ نے قرمایا جھ کو و جال کے سوااور ہاتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے ( فتوں کا آپس میں · لڑائیوں کا ﴾۔ اگر د جال نکلااور میں تم لو گوں میں موجود ہوا تو تم ہے یملے میں اس کوالزام دون گاادر تم کواس کے شرے بچاؤں گا۔ اور اگر وه نکلا او رمیس تم نوگوں میں موجود نه جوا تو ہر مر د مسلمان اپنی طرف ہے اس کوالزام دے گاور حق تی لی میر اخلیفدادر تکہبان ہے ہر مسلمان بر۔ البتہ د جال توجوان کھو تھریائے بالوں والا ہے اس کی آ تکھ میں شین ہے گویا کہ میں اس کی مشابہت دیتا ہوں عبد العزی بن قطن کے ساتھ (عبدالعزیٰ ایک کافر تھا)۔ سوجو تحف تم میں ے د جال کویاوے اس کو عاہیے کہ سور و کہف کے سرے کی آیتیں اس پر پڑھے۔ مقرر دہ نکلے گاشام اور عراق کے در میان کی راہ ہے تو خرابی ڈانے گا دائے اور فساد اٹھائے گا بائیں اے خدا کے بندو؟ ا بمان پر قائم رہنا۔ اصحاب ہولے بارسول اللہ وہ زمین پر کتنی مدت رب گا؟ آپ نے فرمایا جالیس دن تک۔ ایک دن ان میں کا ایک سال کے برابر ہو گااور دوسر اایک مہینے کے اور تیسراایک ہفتے کے اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں (توجارے دنوں کے حساب سے و جال ایک برس دو مہینے چودہ دن تک رہے گا)۔اصحاب نے عرض کیایار سول اللہ اجو دن سال بھر کے برابر ہو گاس دن ہم کوا یک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی؟ آپ نے فرمایا تہیں تم اندازہ کر لیناس ون میں بقدراس کے بیتی جتنی و ریے بعدان دنوں میں نماز پڑھتے ہواس طرح اس دن بھی اٹکل کرے پڑھ لینا (اب تو گھڑیاں بھی مدجود بیں ان سے وقت کا اندازہ بخولی ہوسکتا ہے۔ نووی نے کہا اگر آپ يوں صاف نه فرماتے تو قياس بيہ تھا كه اس دن صرف پانچ نمازیں پڑھناکانی ہوتیں کیونکہ ہرون رات میں خواہ کتنای بڑا ہواللہ

أَخْوَلُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَآنَا خَجِيجُةُ دُونُكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوْ خَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنَهُ طَافِنَةٌ كَأَنِّي أَشَبَّهُهُ بِعَبْدِ الْغُرَّى بْنِ قَطَن فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِكُمْ فَلْنِقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَصِينًا وَعَاثُ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا ﴾ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَئِئُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ ﴿﴿أَرْبَعُونَ يَوَامًا يَوَامٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْر وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ )) قُلْنَا يًا رَسُولَ اللهِ فَلْلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَّاةً يَوْم قَالَ (﴿ لَمَا اقْلُمُرُوا لَهُ قُدْرَةُ ﴾ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ (( كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ الرَّبِحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدِعُوهُمُ فَيَوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السُّمَاءَ قَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُّوَلَ مَا كَانَتُ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ عُوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمُ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرَفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بأَيْدِيهِمْ شَيَّةٌ مِنْ أَمُوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخُرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتَّبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلَ لُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِنًا شَبَابًا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقُطَعُهُ جَزْلَتَيْنَ رَمْيَةً الْغَرَضَ ثُمٌّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ



تعالی نے پانچ نمازی فرض کی ہیں تگریہ تیس نص سے ترک کیا گیا ہے۔ مترجم کہتاہے کہ عرض تسعین میں جو خط استواء ہے نوے ورجه برواقع ہے اور جہاں کاانق معدل النہارے جیر مبینے کاون اور جیر مینے کی رات ہوتی ہے توا یک دن رات سال بحر کا بو تاہے ہی اُر بالفرض انسان وہاں سینے جاوے اور جیے توسال میں یانچ نمازیں پڑھنا ہوں گی)۔اصحاب نے عرض کیایار سول اللہ اس کی جال زمین میں كيونكر موكى؟ آب نے فرمايا جيسے وہ مينہ جس كو موا يجھے سے اثراتی ہے سوایک قوم سے پاس آوے گا توان کو کفر کی طرف بلادے گا۔وہ اس پر دیمان لادیں مے اور اس کی بات مانیں سے تو آ ان کو تھم کرے گادہ پانی برساوے گااور زبین کو تھم کرے گاوہ ان کی گھا ساور اناج آگادے گے۔ توشام کو گورو (جانور) آویں مے پہلے سے زیادہ ان کے کوہان میے ہوں سے تھن کشادہ ہول سے کو تھیں تی ہو تیں ( یعنی خوب موٹی ہوکر )۔ پھر دِ جال دوسری قوم کے پاس آؤے گا ان کو بھی کفر کی طرف جاوے گالیکن اس کی بات کوندہا ٹیں گے۔ تو ان کی طرف سے بث جاوے گاان پر قط سالی اور شکی ہوگی۔ان کے ہاتھوں میں ان کے ہالوق میں ہے کچھ ندر ہے گااور و جال و بران زمین پر نکلے گا تواس ہے کہے گااے زمین اپنے خزانے نکال۔ تووہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے ماس جمع ہو جادیں گے جیسے شہد کی کھیاں بڑی کھی کے کرد جوم کرتی ہیں۔ پھر د جال ایک جوان مرد کو بلادے گااور اس کو تکوارے مارے گااور دو تکڑے کر ڈانے گا جیسا نشانہ دوٹوک ہو جاتاہے۔ پھراس کوزیدہ کر کے بکارے گا سووہ جوال سامنے آ دے گا چیرہ درمکتا ہوااور ہنتا ہوا تور جال ای حال میں ہو گاکہ تأكَّاه حَقَّ تعالَى حِفرت عيني بن مريم كو بيسج كا- حفرت عيني سفيد مینار کے پاس اتریں مے و مشق کے شہر میں مشرق کی طرف 'زرد رنگ کا جوڑا ہینے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازودل پر ر کے ہوئے۔جب حضرت عیسی اپنا سر جھکاویں سے توہیدند بلکے گا

وَيَتَهَلُّلُ وَجُّهُهُ يَضْخَكُ فَلَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بُعَثَ اللهُ الْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِي دِمَثْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن وَاضِعًا كَفُيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن إِذَا طَأَطَأُ رَأْسَةُ قُطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تُحَدَّرَ مِنْهُ خُمَانٌ كَاللَّوْلُو فَلَا يُحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنَّتَهِي خَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِيَابِ لَدَّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ قُومٌ قَدُ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ رُجُوهِهِمْ وَيُحَدَّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِم فِي الْجَنَّةِ قَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَلْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَخَدِ بِقِتَالِهِمْ فَحَرَّزُ عِبَادِي إِلَى الْطُورُ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةً فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُوُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ خَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوَّارِ لِأَخَدِهِمُّ خَيْرًا مِنْ مِاثَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغُبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفُ فِي رِقَابِهِمُ فَيُصِّبُّونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمَّ وَنَتْنَهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَالِهُ



إِلَى اللهِ فَيُرْمِيلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقُ الْبُخْتِ فَنَحْدِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهِ ثُمُّ يُرْسُولُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر وَلَا وَبُو فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتُرُكَّهَا كَالْزُّلُفَةِ ثُمُّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثُمَرَتَكِ وَرُدَّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَثِنْ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُونَ بَقِحْفِهَا وَتُبَارَكُ فِي الرُّسُل حَتَّى أَنَّ اللَّفْحَةَ مِنْ الْإِيلِ لَتَكْفِي الْفِيَامَ مِنْ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنْ الَّذِقُرِ لَتَكُفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثُ اللَّهُ رِيحًا طُيِّيَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتُهَارَجُونَ فِيهَا تُهَارُجَ الْحُمُر فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ )).

اور جب اپناسر اٹھادیں سے تو موتی کی طرح یو ندیں بہیں گی۔ جس کا فرکے پاس مفترت میسی اتریں مے اس کوان کے دم کی بھاپ لگے کی وہ مر جادے گااور ان کے دم کا اثر وہاں تک بہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حصرت عیسی د جال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ یادیں گے اس کو باب لدیر (لدشام میں ایک بہاڑ کا نام ہے)۔سو اس کو تحق کریں گے۔ پھر حضرت عیشی ان او گوں کے پاس آئیں مے جن کو خدانے ر جال ہے بیایا۔ سوشفقت ہے ان کے چبروں کو سبلاوی محے اوران کو خبر کریں ھے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں۔ وہ اس حال میں ہوئے کہ القد تعالیٰ حضرت عینیٰ پر و تی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکانے ہیں کہ حسی کو ان ے لڑنے کی صافت نہیں تو پناہ میں لے جامیرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف اور خدا تیسیح گایاجوج اور ماجوج کو اور وه ہر ایک او نبیان ے نکل پڑیں گے۔ان میں کے پہلے اوگ طبرستان کے دریا بر محزریں ہے اور جتنا پانی اس میں ہو گا سب کی لیس گے۔ پھر ان میں کے پچھلے لوگ جب وہاں آ ویں سے تو کہیں گے مجھی اس دریا میں یانی بھی تھا(پھر چلیں کے بہاں تک کہ اس بہاڑ تک پہنچیں گے جہال در ختوں کی کثرت ہے بعنی بیت المقدس کا پہاڑ تو وہ کہیں سے البيته بهم زمين والول كو تو قبل كريك آؤاب آسان والول كو بهي قبل كرير ـ توايخ تير آسان كي طرف چلائيس مح ـ خدائے تعالیٰ ان تغیروں کو خون میں بحر کر نو ناوے گا وہ مجھیں گے کہ آ سان کے لوگ بھی مارے گئے۔ یہ مضمون اس روایت میں تبیں ہے اس کے بعد کی روایت سے نیا گیا ہے۔) اور خدا کا پیفیبر عینی اوران کے اصحاب کھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کامر ا فضل ہوگا سو اشر فی ہے آج تمہارے نزدیک ( بعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی) پھر خدا کے تونبر عینی اوران کے ساتھی دعا کریں گے۔ سو خدا تعالی یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے



گا۔ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جا کیں ہے جیسے ایک آدمی مرتاہے۔ پھر فداکے رسول عیسی ادران کے ساتھی ز مِن مِين اترين مِح نوز مِن مِن ايك بالشنة برابر جِك ان سرّ انداور الندكى ست خالى ندياديس كي (ايعنى تمام زيين يران كى سررى مولى لاشیں یزی ہو گئی) پھر خداکے رسول عیلی اور ان کے ساتھی خدا ے دعا کریں کے توحق تعالی چڑیوں کو جیسے گا بڑے اونوں کی م کرون کے برابر۔ وہان کواٹھالے جادیں کے ادران کو بھینک دیں کے جہال غدا کا علم ہوگا۔ پھر خدا تعالی ایسایانی برسادے کا کہ کوئی تھے مٹی کااور بالوں کااس یانی ہے باتی نہ رہے گاسو غداز بین کود ھو ڈالے گا بہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ پاصاف عورت کے کردے گا پھر زمین کو تھم ہو گا کہ اپنے مچل جمااورا پی پر کمدن کو پھیر دے اور اس ون ایک انار کوایک گروہ کھائے گا اور اس کے تھیلکے کو بنظر سابنا کراس کے سامیہ میں جیٹھیں سے اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دودهاراو نمنی آدمیوں سے بڑے کروہ کو کفایت کرے گی اور د و دھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی اور دو دھار بکری ایک جدی لوگول کو کفایت کریے گی۔ سوای عالت میں لوگ ہو نگے کہ پکا یک حق تعانی ایک یاک ہوا بھیجے گا کہ ال کی بغلوں کے شیجے لگے گی اور اثر کر جادے گی۔ تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی اور برے پد ذات لوگ یاتی رہ جادیں گے۔ آبس میں بحزیں کے گد حول کی طرح۔ان پر قیامت قائم ہوگی۔

٧٣٧٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَايِرٍ
يهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ
((لَقَدْ كَانَ بَهَدِهِ مَرَّةً مَاءً ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى
يَنْتَهُوا إِلَى أَجْبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ
الْمَقْدِسَ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمُ

۳۵۳۷- تر بمہ وہی ہے جو او پر گزرنداس روایت میں وہی فقرہ
زیادہ ہے آسان میں تیر مارتے کا قصہ۔اور ابن حجر کی روایت میں
ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا میں نے اپنے ایسے ہندوں کو اتاراہے
جن ہے کوئی اڑ منہیں سکتا۔



فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرَّمُونَ بِنُشَّابِهِمُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَّمُونَ بِنُشَّابِهِمُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَّدُ مَنْ السَّمَاءِ فَيَرَّدُ اللهُ عَلَيْهِمُ نُشَّابِهُمْ مَخْصُوبَةً دَمَا وَلِي وَلَيْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي وَلِي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَيْ لِأَخَدِ بِقِبَالِهِمُ).

٧٣٧٥ - عَنْ آبِيْ سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ قَالَ حَدَّنَا لَا سُولُ اللهِ عَنْ الدَّحَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعْدِينَةِ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّاحِ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسِ اللهِ عِنْ عَلَيْ النَّاسِ اللهِ عِنْ عَلَيْ النَّاسِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

٢٤٣٤٧- رجدوي بجو كزرك

22 سا2- ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایاد جال اللہ علی طرف چلے فرمایاد جال اللہ علی اس کی طرف چلے فرمایاد جال اللہ کا۔ مسلمانوں بیس ہے ایک فخص اس کی طرف چلے گا۔ ما ہیں اس کو د جال کے متصیار بند لوگ ملیں سے وہ اس سے نو چھیں کے تو کہاں جاتا ہے ؟ دہ بولے گا بیں اس فخص کے پاس جاتا ہوں جو لگل ہے۔ وہ کہیں کے تو کیا ہمار سالک پر ایمان خیس جاتا ہوں جو لگل ہے۔ وہ کہیں سے د جال کے لوگ کہیں گے اس کو مار ڈالو۔ چر آپس بیس کہیں سے ہمارے مالک نے تو منع کیا ہم کہا ہمار ڈالو۔ چر آپس بیس کہیں سے ہمارے مالک نے تو منع کیا ہم کی کو مار نے تو منع کیا ہم کی کو مار نے سے جب تک اس کے سامنے نہ ایجا کیں۔ چر



دُونَهُ قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدُّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يُا أَيُّهَا النَّاسُ هَلَا اللَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَيَأْمُو الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبِّحُ فَيَقُولَ خُذُوهُ وَشَجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطَّنَهُ صَبَرَّتِنَا قَالَ فَيَقُولُ أَوْ مَا تُؤْمِنَ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمُسِيخُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرُّقَ بَيْنَ رجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمُشِي اللَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَيْنِ ثُمُّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِي قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُوْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا ارْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً قَالَ ثُمُّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بَأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى نَرْقُوتِهِ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَبَالَ فَيَأْخُذُ يَنَدَيْهِ وَرَجُلُيْهِ فَيَقَدِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنْمَا قَٰذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنْمَا ٱلْقِيَىٰ فِي الْجَنَّةِ ﴾.

فَفَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ (هَلَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ)).

٧٣٧٨ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَا سَأَلَ أَخَدُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ فَالَ (( وَقَا يُنْصِبُكُ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَطْرُلُكَ )) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَغُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامُ وَالْأَنْهَارَ قَالَ (( هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ )).

٧٣٧٩ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ

اس کولے جاکیں گے دجال کے پاس۔ جب وہ د جال کور کھے گا تو کے گااے کو کوایہ تو و جال ہے جبکی خبر دی تھی جناب رسول اللہ نے د جال تھم دے گا ہے لوگوں کواس کاسر پھوڑا جادے گا در کیے گااس کو پکڑواس کامر پھوڑو۔اس کے ہیٹ اور پیٹے پر بھی مار پڑے گی۔ پھر د جال اس ہے ہو چھے گا تو میرے اوپر لیتین نہیں کرتا ( ایعنی میری خدائی پر )۔ وہ کیے گا تو جھو نامسے ہے۔ پھر دجال تھم دے گاوہ چراجادے گا آرے سے سرے لے کر دونوں یاؤں تک یہاں تک کہ دو محکڑے ہوجائے گا۔ پھر د جال ان دونوں مکٹروں کے بیج میں جائے گااور کیے گااٹھ کھڑا ہو۔وہ شخص (زیرہ ہو کر) سیدھااٹھ كمر ابوگا پر اس ب بوجھے گاب تو ميرے اوپر ايمان لايا؟) دہ کے گا جھے تو اور زیادہ یقین ہوا کہ تو د جال ہے۔ پھر لو گوں سے کے گااے لوگو!اب دجال میرے سواکی اورے یہ کام نہ کرے گا ( یعنی اب سمی کو نہیں جلا سکتا)۔ پھر د جال اس کو پکڑے گا ذیج كرنے كے ليے۔ وہ گلے سے كے كه بشلى تك تائے كابن جائے گا۔ وہ ذرج نہ کر سکے گا۔ پھر اس کے ہاتھ یاؤں پکڑ کر پھینک دے گا۔ لوگ مجھیں کے کہ آگ میں اس کو بھینک دیا حالا نکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ کے قربایا بید مخص سب لو کوں سے برا شہید ہے رب العلمین کے نزویک،

۲۳۷۸ - مغیره بن شعبہ نے روایت ہے رسول اللہ ہے کی فیمال کا حال اتا نہیں ہو چھا بھتا ہیں نے ہو چھا۔ آپ نے قرمایا تو کیوں فکر کر تا ہے۔ وجال تجھ کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ میں نے کہایار سول اللہ الوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھاٹا ہوگا نہری ہوں کی آپ نے فرمایا ہوگا پر اللہ تعالیٰ کے مزد یک وہ ذکیل ہے لین جو اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گر او نہ کرسکے گا (بید مدیث کا حاصل ہے اور یہ حدیث اوپر گزرا چکی ہے)۔



أَحَدُ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ قَالَ ((وَمَا سُؤَالُكُ) قَالَ فُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ حَبَالٌ مِنْ خُبُرُ وَلَخْمٍ وَنَهَرٌّ مِنْ مَّاءٍ قَالَ ((هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِك )).

٧٣٨٠ عَنْ إِسْتَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ
 خديث إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْتِ وَزَادَ فِي خديثِ
 نَزِيدَ فَقَالَ لِي (( أَيْ بُنَيُ )).

٧٣٨١ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةً بْنِ مُسْغُودٍ الثَّقَفِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هَلَهَ الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدَّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا نَقَالُ سُبْحَانُ اللهِ أَوْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَوْ كُلِمَةً نَحْرَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَخُذَتُ أَحَدًا شَيْتًا أَبْدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا يُخَرُّقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ثُمُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ﴿(يَخُرُحُ الدُّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَشْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمُنا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ غُرُونَةً بْنَّ مَسْعُودٍ فَيَطْلَبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمُّ يُمْكُتُ النَّاسُ سَبِّعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةً ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ريحًا بَارِدَةً مِنْ قِيَلَ الشَّأْمِ فَلَا يَبْقَى عَلَى رَجُّهِ الْأَرْضِ أَحَدٌّ فِي قُلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ ايْمَانُ إِلَّا قَبَضَتُهُ حَتَّى لَوْ أَنْ أَخَدَكُمْ دُخَلَ فِي كُبِهِ جَبُلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ خَتَّى تَقْبَضَهُ ﴾ قَالَ سَيعْتُهَا

ساتھ پہاڑ ہوں کے روثیوں کے اور گوشت کے اور پانی کی نہر ہوگی۔

۵۳۸۰ ترجمه وی بنج بر گزراند

۱۸ ۲۷ - لیقوب بن عاصم بن عزده بن مسعود ثقفی ہے روایت ہے میں نے عبدانلہ بن عمر سے سناان کے پاس ایک محص آیااور كنے نگايہ حديث كياہے جوتم بيان كرتے ہوكد قيامت اتى مدت بیں ہوگی؟ انھوں نے کہا (تعجب سے) سبحان اللہ یا لا الد الا اللہ یا اور کوئی کلمہ مانندان کے چر کہامیر اقصدہے کہ اب سی ہے کوئی عديث بيان نه كرول (كيونكه لوگ پچھ كہتے ہيں اور مجھ كو بدنام كرتے إلى كا بيل نے تو يہ كہا تھا تم تھوڑے دنوں بعد ايك برا حادثه و يجمو عجو كمركو علاوے كاور وہ بو كاضرور بو كا۔ پير كماك رسول الشَّة فرماياد حال ميري است من فكل كااور حاليس دن تك رے گا میں نہیں جانا جالیس ون فرمایا یا جالیس مینے یا جالیس برس - پھر اللہ تو ٹی حضرت شینی بن مریم کو بھیجے گا ان کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہے۔ وہ وجال کو ڈھونڈیں گے او راس کو ماریں ہے۔ پھر سات برس تک لوگ ایسے رہیں ہے کہ دو فحضون مِن كو كَي رشمني نه ہو گا۔ پھر اللہ تو الى ايك شنڈي ہوا بيہيج گاشام كى طرف ہے توزمین پر کوئی ایسانہ رہے گاجس کے دل میں رتی برابر ایمان یا بھلائی ہو مگریہ ہوااس کی جان نکال لے گی یہاں تک کہ اگر کو کی تم میں ہے پہاڑ کے کلیجہ میں تھس جادے تووہاں بھی ہے ہوا پین کراس کی ون تکال لے گی۔عبدائلہ نے کہامیں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے پھر برے لوگ دنیا بیں رہ جائیں گے



مِنْ رَبُسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (( فَيَنْقَى شِيرًارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَخَلَامِ السَّبَاعِ لَا يَعْرَفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثُّلُ لَهُمُ الشُّيْطَانُ ۗ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُوهُمْ بِعِبَادَةِ الْأُولَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمُّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأُوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبلِهِ قَالَ فَيَصْغَقُ وَيَصَلَّعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ الله مَطَرًا كَأَلِّهُ الطُّلُّ أَوْ الظَّلُّ لَعُمَانًا الشَّاكُ فَعَنَّبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذًا هُمُ قِيَامٌ يُنْظُرُونَ لُمُّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِالَةٍ وَيُسْعَةُ وَيُسْعِينَ قَالَ قَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيهُا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكُثَّفُ عَنْ سَاق )).

٧٣٨٢ - عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةً بْنِ عَمْرُو مَسْعُودٍ قَالَ سَبِعْتُ رَحُلًا فَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كُذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَحَدُّنَكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ ثَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا فَكَانَ حَرِينَ الْبَيْدِ قَالَ شَعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ عَنْدُ اللهِ ثِنْ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ (( يَحْرُجُ اللهِ قِبْلُ فِي أُمْنِي ))

جلد باز چڑیوں کی طرح یا ہے عقل او ردر ندوں کی طرح ان کے اخلاق ہو کئے۔نہ وہ اچھی بات کو اچھا مجھیں کے نہ بری بات کو برا۔ پھر شیطان ایک صورت بنا کر ان کے پاس آ دے گااور کیے گا تم شرم نبیں کرتے۔ وہ کہیں کے پھر تو کیا حکم دیتا ہے ہم کو؟ شیطان کے گابت پرسی کرووہ بت ہو جیس کے اور باوجوداس کے ان کی روزی کشادہ ہو گی مزے سے زندگی بسر کریں گے۔ پھر صور بھو نکا جائے گااس کو کو کی تہ ہے گا تگر ایک طرف ہے گر دان جھادے گاور دوسری طرف ہے آٹھ لے گا( لیعنی ہے ہوش ہو کر مر پڑے گا)اور سب ہے پہلے صور کووہ سنے گاجوا پنے او نٹول کے حوض پر کلاوہ کر تا ہو گا۔وہ ہے ہوش ہوجائے گااور دوسرے لوگ بھی بیبوش ہو بائیں گے۔ پھر اللہ تعالی یانی برسادے گاجو تطف کی طرح ہوگا۔اس ہے او گول کے بدن اگ آویں گے۔ پھر صور پھو نکا جائے گا توسب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ سب ہو تھے۔ چر پکارا جائے گا ہے لو کو اُسینے مالک کے پاس آؤاور کھڑا کروان کوان ہے سوال ہوگا۔ پھر کہاجا۔ گاایک لفکرنکالود وزخ کے لیے یو جھاجائے گا کتنے لوگ؟ تھم ہو گاہر ہرار میں ہے نو سو ننانوے تکالو دوزخ کے لیے (اور ہزار میں ہے ایک جنتی ہوگا)۔ آپ نے فرمایا ہی وہ ون ہے جو بچوں کو بوڑھا کردے گا ( بیب اور مصیبت سے یاد رازی ے )اور یکی وہ دن ہے جب پنڈلی کیلے گی ( لیعن بختی ہو گی)۔ ۲۳۸۲- زجمه وی بے جواد پر گزرا



وَسَائُ الْحَدِيثُ بِوثُلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ (( فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانَ إِلَّا قَبَطِئَتُهُ )) قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنْتِي شُعْنَةً بِهَدًا الْحَدِيثِ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ.

٧٣٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْولُ (﴿ إِنَّ أَوَّلُ الْآيَاتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْولِهِ إِنَّ أَوَّلُ الْآيَاتِ خَرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ لَخُرُوجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ اللهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ طَلْحَى وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ طَلْحَى وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ مَا حَبَيْهَا فَاللَّهُ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْوَهَا قَرِيبٌ )).

٧٣٨٤ - عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ حَلَسَ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْمُسْلِفِينَ فَسَمِعُوهُ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ ثَلَائَةُ نَقْرِ مِنْ الْمُسْلِفِينَ فَسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّتُ عَنْ الْآيَاتِ أَنْ أَوْلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ وَهُو يُحَدِّتُ عَنْ الْآيَاتِ أَنْ أَوْلَهَا خُرُوجًا الدَّجَّالُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْرُو لَمْ يَقُلُ مَرُوالَ مَنْهًا قَدْ حَفِظَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ مَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ مَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً وَضِي الله عَنْهُ قَالَ مَبْدُ اللهِ بَنْ كَرُوا السَّاعَة عَنْدُ مَرُوانَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنْ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَهُولُ بِمِثْلِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَهُولُ بِمِثْلِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعُدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَنْ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدُ اللهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَوْلُ لِمِثْلِ مِنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

### بَابُ قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

٧٣٨٦ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الشَّعْبِيُّ الْمُنْتَ مِنْ الْمُنْتَ الْمَنْتَ الْمَنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِينِ وَكَانَتُ مِنْ الْمُنْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

عبدالله بن عمر ورشی الله عنها من دوایت به بس نے دسول الله عنها من ایک حدیث یادر کھی جس کو بی مجمی نه بحولا۔
آپ فرماتے سے بی سے سناسب نشانیوں بی پہلے قیامت کے آفاآب کا پہنم کی طرف سے نگلنا ہے اور چاشت کے وقت زبین کے جانور کا نگلنالوگوں پر اور جو نشانی ان دونوں بی سے پہلے ہو تو دوسری بھی اس کے بعد جلد ظاہر ہوگی۔

سب ما ۱۳۸۰ - ابوزرعہ سے روایت ہے مدینہ میں مروان کے پاس
تین مسلمان بیٹے وہ تیامت کی نشانیاں بین کر رہا تھا اور کہتا تھا
سب نشانیوں سے پہلے نشانی د جال کا نکلنا ہے۔ عبداللہ بن عمر و
نے کہام وان کی بات پھے نہیں۔ میں نے رسول اللہ سے منہ آپ
فرماتے تھے اور میں ہے حدیث کمیس بھولا پھر بیان کیا ای طرح
جیسے ویر گزرل

۵۳۸۵ سے ابوزر عدے روایت ہے مروان کے سامنے قیامت کاذکر ہوا عبداللہ بن عمرونے کہا میں نے رسول اللہ کھنے ہے سا آپ قرماتے تھے پھر ذکر کیا وید بی جیسے اوپر گزرا۔ اس میں جاشت کے وقت کا بیان نہیں ہے۔

# باب: وجال کے جاسوس کابیان

۲۳۸۷ - عامر بن شراحیل سے روایت ہے انھوں نے کہا فاطمہ بنت قیس سے جو بہن تھیں ضحاک بن قیس کی اور ان عور توں میں سے تغیس جنھوں نے پہلے ہجرت کی تھی کہ بیان کر و مجھ سے ایک حدیث جو تم نے سن ہور سول اللہ کے اور مت واسطہ کرنااس میں اور کی کا ؟ وہ بولیں اچھا اگر تم یہ جائے ہو تو میں بیان کروں گی۔



انھوں نے کہابال بیان کرو۔ فاطمہ نے کہ میں تے نکاح کیا ابن مغیرہ سے اور وہ قریش کے عمرہ جوانوں میں سے بتنے ان دنون۔ مجروہ شہید ہوئے مہلے بی جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ۔ جب میں یوہ ہو گئی تو بھے ہیام بھیجا عبدالر حمٰن بن عوف اور کئی اصحاب نے رسول اللہ کے اور رسول اللہ تے بھی پیام بھیجاا ہے موٹی اسامہ ین زیرے لیے اور میں یہ حدیث س چکی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایاجو فخص جھے ہے محبت رکھے اس کوچاہیے کہ اسامہ سے بھی محبت دکھے جب رسول اللہ کے مجھ سے اس باب میں گفتگو کی توہیں نے کہامیرے کام کا فتیار آپ کوہے آپ جس سے جا ہیں تکاح کرد بچئے۔ آپ نے فرمایاام شریک کے گھراٹھ جاؤاورام شریک ا يك عورت تقى بالدار انسار مين كى بهت خريج والى الله كى راه میں۔اس کے پاس مہمان اترتے تھے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا میں ام شریک کے باس اٹھ جاؤں گی۔ پھر آپ نے فرمایاام شریک کے پاس مت جااس کے پاس مہمان بہت آتے ہیں اور مجھے برامعلوم ہو تاہے کہیں تیری اوڑھنی کر جائے یا تیری پنڈلیوں پر سے کیڑاہٹ جائے اور لوگ تیرے بدن میں سے ووو یکھیں جو تجھ کو برا گلے لیکن چلی جاا ہے چھا سے جیٹے عبداللہ بن عمر و بن ام مکتوم کے پاس اور وہ ایک شخص تھا بنی فہر میں ہے اور فہر قریش کی ایک شاخ ہے اور دواس قبلہ میں ہے تھاجس میں سے فاطمہ بھی تھی۔ پھر فاطمہ نے کہا میں ان کے گھر میں چلی گئی۔ جب میری عدت م ركن توس في يكارف والى كى آوازى دويكارف والا منادى تفا رسول الله كا يكار ناتها نماز كے ليے جمع جوجاؤ۔ ميں بھى محد كى

أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لَأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا أَجلُ حَدَّثِينِي فَقَالَتْ نَكَحْتُ الْبَنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوْ مِنْ حِيَارِ مُنْهَاسِو قُرَيْشِ يَوْمَنِيلٍ فَأُصِيبَ فِنِي أُوَّلِ الْحِهَادِ مَعَ رُسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَلَمَّا تَأْيَمْتُ عُطَبَيْنِي عَبَّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوَّفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَخَطَيْنِي رَسُولُ اللهِ ۚ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أَسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ خُدَّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينًا فَالَ (﴿ مَنْ أَحَبُّنِي فَلْتُحِبُّ أَسَامَةً )) فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قُلْتُ أَمُّري بيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِيئْتَ فَقَالَ اتَّتَقِلِي إِلَى أُمُّ شَرِيكِ وَأَمُّ شَرِيكِ الْمَرَّأَةُ غَيْبَةً مِنْ الْأَنْصَار عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الْصَيْفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ (﴿ لَمَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضَّيْفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكُشِفَ النُّوابُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكُرَهِينَ وَلَكِنَ النَّقِلِي إِلَى ابْنِ عَمَّكِ عَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ ﴾) وَمُوَ رَجُلُ مِنْ يَنِي فِهْرِ فِهْرِ قُرَيْشِ وَهُوَ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْفَضَتْ عِدَّنِي

(۲۳۸۷) ہنت اول حضرت نے وجال کا مقام دریائے شام یادریائے یمن فرہایا پھر شاید اک وقت و جی سے معلوم ہوا کہ سٹر تی کی طرف ہے اس واسطے تین باراس مضمون کو تاکید سے فرہایا۔ چنانچہ اس کے سواایک حدیث میں صاف ہے کہ مجال مشرق سے آئے گا۔ بیسان اور زغر دوشیر بیس شام کے ملک میں اور طبرستان شام کے پاس ہے۔ معلوم ہوا کہ مجال موجود ہے یا تنعل اور قید ہے۔ تیاست کے قریب باذن خدا نکلے گا اور عیمنی میں شام کے ہاتھ سے مارا جادے گا (تخذ الاخیار)۔ یہ تو ہوا دجال ہے جو قیاست کے قریب نکلے گا اور جس کا قتلہ عالمکیر ہوگا کیکن اس لی



سَمِعْتُ بْدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ يُّنَادِي الصُّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَحْتُ إِلَى الْمَسْحِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفَّ النَّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ غَلَّمًا غَضَى رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاتُهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ ( لِيَلْوَمُ كُلُّ إِنْسَانَ مُعَلَّدُهُ )) ثُمُّ قَالَ ((أَتَدَرُونَ لِمَ جَمَعُتُكُمْ)) قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا حَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةِ وَلَكِنْ حَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَعِيمًا اللَّارِيُّ كَانَ رَحُلًا نَصْرَائِيًّا فَجَاءَ فَيَايَعَ وَأَسْلَمُ وَحُدَّئِمِي حَدِيثًا وَافْقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُّثُكُم عَنْ مَسِيح الدَّجَّال حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَّكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ تَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمِ وَجُنَامَ فَلَعِبَ بهمَّ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي ٱلْبَحْرِ ثُمٌّ أَرْفَتُوا إِلَى خَزِيرَةٍ فِي ٱلْبُحْرِ خَتَّى مَغْرب ِ الشَّمْس فَحَلْسُوا فِي أَقُرُبُ السَّفِينَةِ فَدَحَلُوا الْحَزِيرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةً أَهْلَبُ كَثِيرُ الشُّعَرِ لَا يَلْزُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشُّعُرِ فَقَالُوا وَيُعَلِّكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْحَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْحَسَّاسَةُ قَالَتُ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَبِقُوا إِلَى هَذَا الرَّحْلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى عَنَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتُ لَنَا

طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ کے ساتھ تماز پڑھی۔ میں اس مف میں تھی جس میں عور تیں تھیں لوگوں کے پیچے۔ جب آپ نے تماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹے اور آپ بنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر ایک آدی این نماز کی جگد پر رہے چھر فرمایا تم جانے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا؟ وہ بولے اللہ اور اس کار سول خوب جات ہے۔ آپ نے فرمایا فتم خداک میں نے تم کور غبت ولائے باڈرائے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس سے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تفاوہ آیااوراس نے بیعت کی اور مسلمان ہو ااور مجھے سے ایک حدیث بیان کی جوموافق بڑی اس مدیث کے جو می تم سے بیان کیا کر تا تھا د جال کے باب بیں۔ اس نے بیان کیا کہ وہ مخص لیتن تمیم سوار ہوا سمندر کے جہاز بیں تمیں آدمیوں کے ساتھ جو گخم اور جذام کی قوم ے تھے۔ سوان سے ایک مہینہ بھر لہر کھیا سمندر میں ( مینی شدت موج سے جہاز تباہ رہا)۔ پھر وہ لوگ جانگے سمندر میں ایک ٹالو ک طرف سورج ڈوہے۔ پھر جہازے پلوار (بعنی چھوٹی کشتی) میں بیشے ادر تابو میں داخل ہوئے۔وہاں ان کوایک جانور بھاری دم بہت بالوں والا ملا كم اس كا أكا يجيها دريافت ند جو تا تھا بالوں كے جوم ے۔ ولوگوں نے اس سے کہااے کبخت تو کیا چیز ہے ؟اس نے کہا عمل جاسوس ہوں۔ لوگول نے کہاجاسوس کیا؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلوجود بریں ہے اس داسطے کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشاق ہے۔ تمیم نے کہاجب اس نے مرد کانام لیا تو ہم اس جانور ے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ حمیم نے کہا پھر ہم چلے دوڑتے يبال تك كدومين وإخل موت\_ويكها تووبال أيك بزے قد كا

ن کے سواچھوٹے دجال بہت اس است بیس ہوئے ہیں جنھوں نے لوگوں کو بھڑ کا یا اور داہ داست سے ڈگرگادیا۔ ہمارے زمانہ بیس عی گڑھ میں ایک فخص طاہر ہواجوائے نئیل سید کہتاہے اس نے وہ کر ای پھیلائی کہ معاذاللہ فر شتوں کا اور قیامت کا اور جنت اور دوز خاور تمام مجوات کا است کا اور جنت اور دوز خاور تمام مجوات کا اس نے انکار کیا۔ مسلمانوں کو نصاری کے طریق پر چلنے کی تر غیب دی۔ حدیث شریف کا توبالکل انکار کیا کہ قابل اعتبار نہیں ہے اور قرآن کی ایس نے اور قرآن کی ایس مسلمانوں کو بچاہ ہے اور داہ راست پر شریعت کی قائم رکھے۔



آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا مبھی شہیں و مکصا۔ جکڑے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کرون کے ساتھ در میان دونوں زانو کے دونوں فخنوں تک لوہے ہے۔ ہم نے کہا اے مجنت تو کیا چرہے؟اس نے کہاتم قابویا سے میری خبر پر ( ایعنی مير احال توتم كواب معلوم مو جائے گا) تم اپناحال بتاؤكد تم كون مو؟ لوگول نے کہاکہ ہم عرب لوگ ہیں جوسمندر میں سوار ہوئے تنے جہاز بیں لیکن جب ہم سوار ہوئے توسمندر کوجوش میں پایا پھر ایک مینے کی مدت تک اہر ہم سے کھیلی رہی بعد اس کے آگے اس اللہ میں پھر ہم بیٹے جھوٹی کشتی میں اور داخل ہوئے ٹاپو میں سو ملاہم کو ا يك بحارى دم كا جانور يهت بالول والا جم نه جانئة يتصاس كا آگا چيجها باول کی کثرت ہے ہم فے اس سے کہااے کمینت تو کیا چیز ہے ؟ سو اس نے کہامیں جاسوس ہوں ہم نے کہاجاسوس کیا؟اس نے کہاچلو اس مرد کے پاس جود ریس ہے کہ البتہ وہ تمہاری خبر کا مشاق ہے سوہم تیری طرف دوڑتے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مر دنے کہا کہ جھے کو خبر دو بیسان کے تخلستان سے ؟ ہم نے کہاکہ کو نساحال اس کا تو ہوچھتا ہے؟ اس نے کہاکہ میں اس کے نخکستان ہے ہوچھتا ہوں کہ پھلتاہے؟ ہم نے اس سے کہال پھلتاہ۔اس نے کہا خبر دار ہوکد مقرر عنقریب کہ وہ نہ چھلے گااس نے کہا کہ بتلاؤ مجھ کو طبر ستان کادریا ہم نے کہا کو نسا حال اس دریاکا تو بوچھتاہے؟ وہ بولااس میں یانی ہے؟ لو گول نے کہا اس میں بہت یانی ہے۔اس نے کہاالبت اس کایانی عنقر یب جا تارہے گا۔ پھراس نے کہا خبر دو بھے کو زغر کے چٹھے ہے۔ لوگوں نے کہا کیا حال اس کابوچھتا ہے؟اس نے کہااس چشمہ میں یانی ہے اور وہال کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہاہاں اس میں بہت بانی ہے اور وہاں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں اس کے یانی ے۔اس نے کہا جھے کو خبر دوعرب کے پیغیبرے ؟انھوں نے کہادہ

رَخُلًا فَرِثْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَالَ فَ ۚ صَٰلَمْنَنَا سِرَاعًا حَتَّى دَعَلَنَا الدُّيْرُ فَإِذَا فِيهِ أغْظُمُ إِسْنَانَ وَأَلِيَّاهُ قَطُّ خَلَّقًا وَأَشْتُهُم وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْفِهِ مَا يَيْنَ رَكَبُنَيْهِ إِلِّي كُفْيَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيُفَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قُدُ فَدَرْتُمْ عَلَى حَبَرَي فَأَحْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نُحْنُ أَنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِئْنَا فِي سَفِينَةٍ يَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا لَبُحُرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بَنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى حَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَحَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْحَزِيرَةَ فَلَقِيَتَنَا دَائِةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ النَّعْرَ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشُّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتُ أَنَّا الْجَــَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتُ اغْمِلُوا إِلَى هَٰذَا الرَّحُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى حَبَرَكُمْ بالأشواق فأفبَلْنا إليُّك سِرَاعًا وَفَرَعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ نُحْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسَنَّتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَحْلِهَا هَلْ يُشْهِرُ قُلْنَا لَهُ نَعْمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُشْمِرَ قَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرُو الطُّبَرِيَّةِ فَلَكَ عَنْ أَيُّ شَأْتِهَا تَسُتَخْبِرُ فَالَ هَلُ فِيهَا مَاءً قَالُوا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَلْعَبَ قَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ عَنْنَ زُغُرٌ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأَيْهَا تَسْتُنُّعُبِرٌ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ غُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزُرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا



فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبُ قَالَ أَقَاتَلُهُ الْعُرَبُ قُلْبًا نَعِمْ قَالَ كَيْفَ صَنَّعَ يهمْ عَأَخُبُرْنَاهُ أَنَّهُ قَدَّ ظُهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قُدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنْ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُعلِيعُوهُ وَإِنِّي مُحْسِرُكُمْ عَنَّى إِنِّي أَنَا الْمَسِيخُ وَإِنِّي أُوسْلِكُ أَنْ يُؤْذُنُ لِي فِي الْحُرُوجِ فَأَحْرُجَ فَأَسِيرَرْفِي الْأَرْضَ فَلَا أَدَعَ قُرِّيَةً إِلَّا هَبَطُّنَهَا فِي أَرْيَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ لَمَهُمَا مُحَرَّمْنَان عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلُّمَا أَرَدُتُ أَنْ أَدْعُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبُلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَاتِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَطَعَنَ بِمِحْصَرَتِهِ فِي الْمِشَرِ حَذِهِ طَيْبَةُ ﴿﴿ هَذِهِ طَيْبَةً هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَلَا هَلْ كُنْتُ خَدَّتْتُكُمْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمُ فَإِنَّهُ أَعْجَيَنِي حَدِيثٌ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنَّتُ أَحَدُّتُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لًا بَلُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ﴾ وَأُوْمًا جِيَدِهِ إِلَى الْسَنْثُرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

مكد سے نكلے اور مدينہ من محكة اس نے كہاكيا عرب كے لوگ ان ے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیو نکر انھوں نے عربوں كے ساتھ كيا؟ ہم نے كہا وہ عالب ہوئے اپنے كردو چيش كے عریوں پر ادرا تھون نے اطاعت کی ان کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی ؟ ہم نے کہا ہاں۔اس نے کہا خبر دار رہو یہ بات ان کے حق میں بہترہے کہ پیٹیبر کے تابعدار ہوں اور البتہ میں تم ہے اپنا حال کہتا ہوں کہ مسیح ہوں بعنی د حِال تم م زمین کا پھرنے والااور البتہ وہ زماننہ تریب ہے جنب مجھ کواجازت ہوگی نکنے کی۔ سومیں نکلوں گا ادرسير كروں گاادر كسي نبستى كونىہ جيموڑوں گا جہاں نە جاؤں جإليس رات کے اندر سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ وہاں جانا جھ پر حرام ہے لینی منع ہے جب میں جاہوں گاان د وبستیوں میں ہے کسی کے اندر جانا تو میرے آگے بڑھ آئے گاایک فرشتہ اوراس کے ہاتھ میں نظی تکوار ہوگی وہ مجھ کو وہاں جائے ہے روک دے گا اور البت ال کے ہر ایک تاکہ پر فرشتے ہوئے جو اس کی چوکیداری کریں کے۔ پھر حضرت نے اپنے پشت خارے منبر پر نکورادیااور فرمایا کہ طیبہ کم ہے طیبہ بہی ہے طیبہ کمی ہے لیعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبر دار ہو بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے چکا ہوں؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہاں حضرت کے فرمایا کہ مجھ کوا چھی لگی تمیم کی ہات جو موافق پڑی اس چیز کے جو بیس تم کو د جال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرماریا کرتا تھا۔ خبر دار ہو کہ البتہ وہ دریائے شام یا وریائے میمن میں ہے۔ نہیں بلکہ وہ پور ب کی طر ف ہے وہ پور ب کی طرف ہے وہ بورب کی طرف ہے۔(پورب کی طرف بح ہتد ہے شاید و جال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو) اور آپ نے اشارہ کیا بورب کی طرف فاطمہ بنت تیس نے کہاتو یہ حدیث میں نے رسول الشُّ سے مادر تھی۔

٧٣٨٧-عَنِ الشُّعْبِيُّ قَالَ دُحَلَّنَا عَلَى فَاطِمَةَ

٧٨٧٥ - معتى اروايت بهم فاطمه بنت قيس كرباس

بنْتِ قَيْس فَأَتْحَفَتْنَا برُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْن طَابٍ وَأَمُّقَتُنَا صَوِيقَ سُلُتٍ فَسَأَلَتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَانًا أَيْنَ تَعْتَدُ فَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ بِي النُّبِيُّ عَلِيُّكُ أَنْ أَعْتَدُّ فِي أَهْلِي قَالَتْ فَسُودِيَ فِي النَّاسَ إِنَّ الصَّلَاةُ خَامِعَةٌ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فِيمَنْ الْطَلَقَ مِنْ النَّاسِ قَالَتِ فَكُنَّتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدُّم مِنْ النَّسَنَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُوَخَّرَ مِنْ الرِّحَالِ قَالَتْ فَسَيِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَحْطُبُ نَمَّالَ (( إِنَّ بَنِي عَمْ لِتَنهِيمِ اللَّارِيُّ رَكِبُوا فِي الْبَحْر ﴾ وَسَاقَ الْحَدِبَثُ وَزَادَ فِيهِ قَالَتُ فَكَأَلْمًا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَٱهْوَى بِمِخْصَرَتِهِ إلى الْأَرْضِ وَقَالَ (( هَذِهِ طَيْبَةً)) يَعْنِي الْمُدِينَةَ. ٧٣٨٨ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ فَيْسِ قَالَتْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْظُ تَمِيعٌ الدَّارِيُّ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ يَهِ سَفِينَتُهُ فَسَفَطَ إِلَى حَزِيرَةٍ فَحَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَوسُ الْمَاءَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا يَحُرُّ شَعَرَهُ وَأَقَتَصَّ الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ ثُمُّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أَذِنَّ لِي فِي الْخُرُوجِ قَدْ وَطِئْتُ الْبِلَادَ كُلُّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ فَأَحْرَجَهُ رَسُولُ اللهِ خَلِيْكُ ۚ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثُهُمْ نَانَ (( هَذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدُّجَّالُ )).

٧٣٨٩ عَنْ فَاطِمَةُ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَنَى فَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَانَ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ حَدُّثَنِي

تَمِيمُ الدَّارِئُ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ قُوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ

فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ

عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحٍ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا إِلَى

عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحٍ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا إِلَى

انھوں نے ہم کو تخہ دیا رطب جس کور طب ابن طاب کہتے ہیں

(وہ ایک عمدہ قتم ہیں تر تھجور کی) اور جو کے ستو ہم کو ہائے۔ پھر

ہیں نے ان سے پو جھاکہ جس عور ت کو تین طلاقیں دی جا کیں وہ

کہاں عدت کرے ؟ انھوں نے کہا بعلی نے جھے تین طلاق دی تو

رسول اللہ نے جھ کو اجازت دی اپنے سکے میں عدت کرنے کی۔
پھر لوگوں میں منادی کی گئی نماز کے لیے جمع ہو میں بھی چلی ان

لوگوں کے ساتھ جو پیلے اور عور توں کی پہلی صف میں تھی جو

مردوں کی آخری صف کے بعدتھی۔ میں نے سارسول اللہ سے سااور

مردوں کی آخری صف کے بعدتھی۔ میں نے سارسول اللہ سے ان سازی کی ہی ہو جی ان ان سندر

مردوں کی آخری صف کے بعدتھی۔ میں نے سارسول اللہ سے ان سازی کی ہی ہو جی ان سندر

مردوں کی آخری صف کے بعدتھی۔ میں نے سارسول اللہ سے ان کے ان ان ہے ان کی ان کے ان کی میں ان کان یادہ سے کی میں خوار نوں ہوں آپ نے کہا کو یا ہی رسول اللہ سے کے کہا کو یا ہی رسول آللہ سے کے کہا کو یا ہوں آپ نے کہا کو یا ہی رسول اللہ سے کے کہا کو یا ہوں آپ یے کہا کو یا ہیں رسول اللہ سے کے کہا کو یا ہیں ہوں آپ یے کہا کو یا ہیں رسول اللہ سے کہا کو یا ہیں رسول اللہ سے کہا کو یا ہی رسول آللہ سے کی ہے بینی میں ہیں۔ ایکن میں ہور رہیں ہوران اور فر مایا طیب بھی ہے بھی میں ہوں آپ ہور کے ان میں ہور ہوران کی ہور میں ہیں۔ یہی میں ہور ہوران کی ہور میں ہوران اور فر مایا طیب بھی ہے بھی میں ہوری کی ہوری کی ہوری کے کہا کو یا ہور کی کے دیکھوں کی سے بینی میں ہور

۲۳۸۸ – فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ علی کے پاس تمیم داری آئے اور آپ کو خبر دی کہ سمند رہی سوار ہوئے گئے ان کا جہاز راہ ہے بہت گیا اور آیک جزیرہ سے جالگا۔ وہ اس کے اندر گئے پانی کی تاش میں۔ وہاں ایک آوی دیکھ جوانے بال سحی رہا تھا اور بیان کیا سارا قصہ حدیث کا۔ پھر کہا کہ وجال نے کہا اگر مجھ کو اجازت ملتی نظنے کی توہیں سب شہر وں میں وجال نے کہا اگر مجھ کو اجازت ملتی نظنے کی توہیں سب شہر وں میں موال نے کہا اگر مجھ کو اجازت اللہ نے تمیم کو لوگوں کے سامنے دوال نے سامنے میں اراقصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا طیب میں مدید ہے اکا لا اس میں ماراقصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا طیب میں مدید ہے اور دوال وی میں مدید ہے دور ویال وی کے سامنے اور دوال وی میں مدید ہے۔

۱۳۸۹ – قاطمہ بنت تھیں رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہا اے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنیہ و آلہ وسلم منبر پر بیٹے اور فر ہایا اے لوگو! مجھ ہے بیان کیا تمیم واری نے کہ ان کی قوم کے وگ سمند رہیں تھے ایک کشتی ہیں وہ شتی ٹوٹ گئی۔ بعض لوگ ان میں کے ایک تختہ پر سوار ہو رہے اور آیک بڑیم و میں گئے۔ بھر بیان کیا حدیث کوائی طرح ہوں۔



جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ )) وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٧٣٩٠ عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ إِلَّا سَيَطَوْهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَنْكَةً وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَنَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَاقِينَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْحَةِ الْمَلَائِكَةُ صَاقِينَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْحَةِ فَنَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثُ رَجَقَاتُ يَحْرُبُهُ إِلَيْهِ فَنَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثُ رَجَقَاتُ يَحْرُبُهُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِر وَمُنَافِقِ )).

يَابُ بَقِيَّةٍ مِّنْ أَحَادِيْثِ الدَّجَّالِ
٧٣٩٦ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ فَذَكَرَ
نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَيَأْتِي سِيْحَةَ الْحُرُفِ فَيَعَشَرِبُ
رَوَّافَةُ وَقَالَ فَيَخْرُحُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.
بَابُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحَادِيثِ الدَّجَّالُ
بَابُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحَادِيثِ الدَّجَّالُ
عَلَى اللَّهِ عَنْ أَسَو بَنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَنْ أَسَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ

٧٣٩٣ عَنْ أُمُّ شَرِيكِ أَنْهَا سَمِعَتْ النَّبِيُّ عَرَبِكِ أَنْهَا سَمِعَتْ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَنْهَا سَمِعَتْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ (﴿ لَيُفِولُ النَّهِ فَأَيْنَ النَّامِ لَيْ الرَّسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْحَجَالِ ﴾) قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْحَجَالِ ﴾).

سَبْعُونَ ٱلْفًا عَلَيْهِمْ الطِّيَالِسَةُ )).

جے اوپر گزرا۔

۱۳۹۰ - انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرمایا کو فی شہر ایسا نہیں جس میں د جال نہ جائے سوا کہ اور یدیئے فرمایا راستہ پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور چو کیداری کریں ہے۔ پھر د جال اس سرڈ مین میں اترے گا(مدینہ کے قریب) اور جو کار دینہ تین باراس میں ذکر یہ ہوگا) اور جو اس میں کافریا منافق ہوگا وود جال کے پاس چلا جائے گا۔

باب: وجال کے باب میں باقی حدیثوں کا بیان ۱۳۹۱ – ترجمہ وہی ہے جو گزرانہ اس میں یہ ہے کہ د جال اپنا نیمہ جرف کی شور زمین میں لگائے گا اور ہر منافق مر واور عورت اس کے پاس چلے جا کیں گے۔

باب د جال کے باب میں باتی حدیثوں کا بیان ۱۳۹۲ - انس بن مابک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ نے فرمایا و جال کے ساتھ ہو جا کیں گے اسفہان کے ستر ہزار یہودی سیاہ جادریں اوڑھے ہوئے۔

۳۹۳- ام شرکیک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایالوگ د جال ہے بھا گیں ہے۔ ام شرکیک نے کہایار سول د جال سے بھا گیں گے پہاڑوں میں۔ ام شرکیک نے کہایار سول اللہ اللہ عرب کے لوگ اس دن کہاں ہوئے (بیتی وہ د جال سے مقابلہ کیوں نہ کریں گے) ؟ آپ نے فرمیا عرب ان دنوں تھوڑے ہوئے (اور د جال کے ساتھ کروڑوں)۔

۲۳۹۴ - ترجمه وی ہے جو گزرا

2990 - ابوالد بهاء اور ابوقارہ وغیرہ چند لوگ سے روایت ہے انھوں نے کہا ہم ہشام بن عامر کے سامنے سے عمران بن حسین کے پاس جایا کرتے۔ ایک دن ہشام نے کہا تم آگے بڑھ کرایے لوگوں کے پاس جایا کرتے ہو جو بچھ سے زیادہ رمول اللہ کے پاس حاضر نہیں رہتے تھے نہ آپ کی حدیث کو بچھ سے زیادہ جانے ہیں۔



رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ﴿ مَا بَيْنَ خَلْقِ آذَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقَ أَكْبَرُ مِنْ اللَّجَّالِ ﴾).

٧٣٩٦ عَنْ ثَنَاتَةِ رَهْطِ مِنْ قَوْمِهِ فِيهِمْ أَبُو

فَنَادَةُ فَالُوا كُنَّا نَمُرُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرِ إِلَى
عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ بِعِنْلِ حَلِيبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ بِعِنْلِ حَلِيبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
مُحْتَارِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((أَهْوَ أَكْبَوُ مِنْ اللَّجْالِ)).
مُحْتَارِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ((أَهْوَ أَكْبَوُ مِنْ اللَّجْالِ)).
قالَ (﴿ بَالِدُووا بِالْأَعْمَالِ سِتًا طُلُوعَ الشَّمْسِ
فِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ اللَّحَانَ أَوْ اللَّجَالِ أَوْ اللَّاجِّالِ أَوْ اللَّابِّةُ
فِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ اللَّحَانَ أَوْ اللَّجَالِ أَوْ اللَّاجِّالِ أَوْ اللَّابِيةُ
أَوْ خَاصِيَةً أَحَدِكُمْ أَوْ أَهْرَ الْعَامِّةِ )).

٧٣٩٩ -عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

بَابُ فَصْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

٧٤٠٠ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ الله عَنْهُ
 عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلُم قَالَ (( الْعِبَادَةُ
 فِي الْهَرْج كَهِجْرَةِ إِلَى )).

٧٤٠١-عَنُّ حَمَّادٌ بِهَذَ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بَابُ قُرْبِ الْكَاعَةِ

٧٤٠٧ حَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَالْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَالْ اللَّاسِ )). اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

میں نے سنا آپ سے آپ فرماتے تھے کہ آدم کے وقت سے لے
کر قیامت تک کوئی مخلوق (شر و فساد میں) د جال سے بڑا نہیں
(سب سے زیادہ مفسد اور شر میرو جال ہے)۔

۲۳۹۲ – ترجمہ وائی ہے جو گزرائ

. ۷۳۹۸- ترجمه وي بي جو كزرا

9992- حفرت قادةً ہے ای کی مثل مروی ہے۔
ہاب: فساد کے وقت عبادت کرنے کی فضیلت

999- معقل بن بیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ

اللہ نے فرمایا فساد ادر فتے کے وقت عبادت کرنے کا اتنا تواپ

ہے جیسے میر سے پاس ہجرت کرنے کا۔

1992- حفرت حمادے ای کی مثل مروی ہے۔

ہاب: قیامت کا قریب ہونا

۳۰۴۰ - عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی مکر ان پرجو بد تر ہوں گے۔



٧٤٠٣ عَنْ سُهَيْلٍ رَضِنِيَ اللهِ عَنْهُ يَغُولُ سَبِهِتُ اللهِ عَنْهُ يَغُولُ سَبِهِتُ اللهِ عَنْهُ يَغُولُ سَبِهِتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُشِيرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُشِيرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْوُسُطَى وَهُوَ يَغُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ هَكُلُا ))

٤٠٤٠ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كُهَاتَيْنِ )) قَالَ شَعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَضْلِ شَعْبَةً وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَضْلِ إَحْدَاهُمَنَا عَلَى الْأَخْرَى فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَهُ عَنْ أَنْسِ أَوْ قَالَةُ قَتَادَةً.

٧٤٠٥ عَنْ أَنَس يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
 عَنْ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا)) وَقَرَنَ شَعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ.
 شَعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ.

٧٤٠٦ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِيُ عَلَيْهِ بِهِذَا.
 ٧٤٠٧ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِ حَلِيثِهِمْ.
 ٧٤٠٨ عَنْ أَنْسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (
 (﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنَ )) قَالَ وَضَمَّ

السُبَّابَةُ وَالْوُسُطَى.

٧٤٠٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سَأْلُوهُ عَنْ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَلَطَرَ إِلَى سَأْلُوهُ عَنْ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَلَطَرَ إِلَى أَخْذَتُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ فَقَالَ (﴿ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ﴾).

٧٤١٠–عَنْ أَنْسٍ أَنْ رَحُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ

- ۲۳۰۳ - سیل رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے ہیں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کرتے بتے اس انگل سے جو نزدیک ہے انگوشھ کے اور نیج کی انگلی سے اور فرماتے تھے میں تیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔

۳۰۷۷ - حضرت انس کے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ ۲۰۷۷ - ند کورہ بالاحد بث انس کے مروی ہے۔ ۲۰۷۸ - ترجمہ وہی ہے۔ اس میں میہ ہے کہ آپ نے مارلیا کلمہ کی انگلی اور ﷺ کی انگلی کو۔

۱۳۰۹ - ام المومنین حفرت عائش ہے روایت ہے گوار جب
رسول اللہ کے پاس تشریف استے تو قیامت کو پوچھے۔ آپ ان
میں سے کم عمر کودیکھے اور فرمائے اگر یہ جے گا تو بوڑھانہ ہوگا یہاں
میں کہ تمہاری تی مت ہوجادے گی (کیونکہ تمہاری قیامت یہی
ہے کہ تم مر جاؤے مر او تیامت مغری ہے اور وہ موت ہے)۔

۱۳۰۶ کے اس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول

(۱۳۰۳) ہنتہ غرض ہے کہ جھے میں اور قیامت میں کسی اور تی کی شریعت فاصل نہیں ہے جیسے نے کی انگل اور اس انگل کے بی میں کوئی اور نہیں ہے اس طرح میر کی شریعت بھی سب شریعتوں سے اخیر ہے اور میر اوین سب دینوں کے بعد ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے۔ (۱۳۱۰) نئٹا مراواس قیامت سے وہی قیامت صغری ہے بعنی موت۔ کیونکہ قیامت کیریٰ کا دقت سواغدا کے کمی کو معلوم نہیں۔



عَلَيْكُ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ رَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ
يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ فَعَسَى أَنْ لَا يُلارِكَهُ الْهَوَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ )).

٧٤١٦ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَجُّلًا سَأَلَّ اللَّهِ أَنَّ رَجُّلًا سَأَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ مَنْكَتَ النَّبِيَّ مُنْفَعَ قَالَ مَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهَةً ثُمَّ يَظُرَ إِلَى غُلَم يَئِنَ يَشَوَ مُنْفَقَ ثُمَّ يَظُرَ إِلَى غُلَم يَئِنَ يَشَوَعُهُ ثُمَّ يَظُرُ إِلَى غُلَم يَئِنَ يَشَوَعُهُ تُمْ يَظُرُ إِلَى غُلَم يَئِنَ يَشَوَعُ مَنْ أَرْدِ شَنُوءَةً فَقَالَ ((إِلَّ عُمْرَ هَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْفُومُ السَّاعَةُ )) قَالَ قَالَ يَاللَّهُ مِنْ أَثْرَامِي يَوْمَيْنِي.

٧٤١٢ - عَنْ أَنْسِ قَالَ مَرَّ عُلَامٌ لِلْمُنْتِرَةِ بْنِ شُعْبَةً
 وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ النّبِيُّ عُلِكُ (( إِنْ يُؤخُرُّ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ النّبِيُّ عُلِكُ (( إِنْ يُؤخُرُّ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ )).

٧٤١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِبِيَ الله عَنْهُ يَبْلُغُ
بِهِ النّبِيُّ. صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ (( تَقُومُ
السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَخْلُبُ اللَّفْحَةَ فَمَا يَصِلُ
الْهَاعَةُ إِلَى فِيهِ حَنِّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ
الْهَاءُ إِلَى فِيهِ حَنِّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ فِي اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتَبَايَعَانَ اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتِبَايَعَانَ فِي اللَّهُوبَ وَالرَّجُلَانَ يَتِبَايَعَانَ فِي اللهُوبَ وَالرَّجُلَلُ يَلِطَلَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُوبَ اللهُ الل

# بَابُ مَا بَيْنَ اللَّفْخَتِيْن

الله صلى الله عليه وآله وسلم سے بوجها آيامت كب آئے گى؟اس وقت آپ كے پاس ايك انصارى لا كاموجود تفاجس كو محر كہتے تھے آپ نے فرمايا اگريہ ہے گا تو شاير بوڑھ نہ ہونے پائے كه آيامت آجائے۔

۱۳۱۲ - المن سے روایت ہے ایک لڑکا نکلا مغیرہ بن شعبہ کاوہ میرے ہمجولیوں میں سے تھا۔رسول اللہ کے فرمایا اگریہ جیا تو بوڑھا شہوگا قیامت آجائے گی۔

ساسے - ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی اور حالا نکہ مرد اونٹنی دوہتا ہوگا سونہ پہنچا ہوگا ہر تن اس کے منہ تک کہ قیامت آجائے گی اور دو مرد خرید اور فروخت کرتے ہوں کے کپڑے کے سودے خرید و فروخت نہ کرتے ہوں کے کپڑے کے سودے خرید و فروخت نہ کر کے ہوں گے کہ قیامت آجائے گی اور کوئی مرد اپنا حوال کے درست کر کے نہ پھر ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور کوئی مرد اپنا قیامت آجائے گی اور کوئی مرد اپنا قیامت آجائے گی اور کوئی مرد اپنا قیامت آجائے گی۔

باب: صور کے دونوں پھونک میں کتنا فاصلہ ہوگا اللہ علی اللہ علی ہوگا کا ۱۳۹۳ ۔ ابوہر برہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا صوبہ کے دونوں پھو کوں نے کہا سے دونوں پھو کوں نے کہا اللہ علی کہتا پھر لوگوں اے کہا اے ابوہر برہ چا ایس دن کا؟ انھوں نے کہا میں نہیں کہتا پھر لوگوں نے کہا چا کیس مہنے کا؟ انھوں نے کہا میں نہیں کہتا (یعنی جھے اس نے کہا چا کیس معلوم نہیں)۔ پھر آسان سے ایک یائی برسے گااس سے کا تعین معلوم نہیں)۔ پھر آسان سے ایک یائی برسے گااس سے کا تعین معلوم نہیں)۔ پھر آسان سے ایک یائی برسے گااس سے



يُنْوِلُ الله مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا اللهُ لَيْ الْإِنْسَانِ يَنْبُتُ ) الْبَقُلُ قَالَ (﴿ وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءً إِلَّا يَنْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ اللهُنَبِ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

٧٤١٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلَيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلَّلَكُهُ التُرَابُ إِلَّا عَجْبَ قَالَ (﴿ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُرَابُ إِلَّا عَجْبَ اللهَ النَّرَابُ إِلَّا عَجْبَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

٧٤١٦ - عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكُرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (( إِنَّ فِيهِ يُرَكُبُ يَوْمَ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكُبُ يَوْمَ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكُبُ يَوْمَ اللهِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لوگ ایسے اگ آویں کے جیسے سبز واگ آتا ہے۔ انھوں نے کہا آوی کے بدن میں کوئی چیز ایسی نہیں جو گل نہ جاوے مگر ایک ہڈی دور پڑھ کی ہڈی ہے اس ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا موں گے۔ (ٹودی نے کہا اس میں سے پیفیبر مشتیٰ ہیں ان کے بدتوں کوائند تعالیٰ نے زمین ہر حرام کر دیاہے)۔

۵۱۷۵ - الوجری وضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا تمام آوی کے بدن کوزین کھاجاتی ہے سوائے حدث کی بڑی کے ۔ اس سے آوی ہیلے بنایا گیا ہے اور اس سے پھر جوڑا جاوے گا۔ ۲۱۷۵ - الوجری ورضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں ایک بڈی ہے جس کو زمین نہیں کھاتی ۔ اس سے جوڑا جاوے گا قیامت کے دن ۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کوئی بڈی ہے یارسول الله آلے ۔ اس سے جوڑا جاوے گا قیامت کے دن ۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کوئی بڈی ہے یارسول الله آلے ۔ آپ

### ☆ ☆ ☆

(۵۳۱۵) جن عجب الذنب اس بدی کو کہتے ہیں جہال ہے جانور کی دم جنی ہے آدمی کے بدن میں اس کوڈھڈی کہتے ہیں۔ سوفرمایا کہ آدمی کا بدن تام مٹی ہیں گئی ہوتی ہے اور قیامت میں بھی اس بوفرمایا کہ آدمی کا بدان تمام مٹی ہیں گئی جاتا ہے مگر ڈھڈی نہیں گئی۔ آدمی کی پیدائش پیٹ اول وہیں ہے شروع ہوتی ہے اور قیامت میں بھی اس بر کیب شروع ہوگی۔ سب بدن کی فاک وہاں متصل ہو کر جیسا بدان تھا وہا تیار ہوجائے گا۔ یہ جو فرمایا ڈھڈی نہیں گئی ہوگی یا اس کے باریک اجزائے اسلیہ ند کلتے ہوں کے اگر چہ غیر اصلی اجزاء گل جادیں۔ (تخذہ الاخیار)



# كِـــتـــابُ النُّهْدِ د نیاسے نفرت دلانے والی حدیثوں کا بیان

٧٤١٧ عَنْ أَبِي لِمُرَيِّزُةً رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ غَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿﴿ اللَّهُ نَيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ﴾.

٧٤١٨ - عَنْ حَاير يْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّ بالسُّوق دَاخِلًا مِنْ بَعْض الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفْتَهُ فُمَرَّ بِحَدْي أَسَكُ مُيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذِّنِهِ ثُمٌّ قَالَ (( أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بدِرْهُم )) فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ (﴿ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ﴾) قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَبِّنَا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَبِّتَ فَقَالَ (﴿ فَوَاللَّهِ لَللَّائَيَا أَهْوَلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ )).

٧٤١٩- عَنْ حَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

العام الوہر مرہ رصی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایاد نیا قید خانہ ہے مومن کااور جنت ہے کا قرکی۔

۱۸ ام ۲۰ جابر بن عبدالله الله الماسم وابت برسول الله بازار بن ے گزرے آپ مید میں آرہے تھے کمی عالیہ کی طرف ے (عالیہ وہ گاؤل ہیں جو مدیند کے باہر بلندی بر واقع میں) اور کوگ آپ کے ایک طرف یادونوں طرف تھے۔ آپ نے ایک بھیٹریا کا بچہ چھوٹے کان والا مر رہ دیکھااس کا گان پکڑا پھر فرمایا تم میں ہے کون سے لیتاہے ایک درم کو ؟لوگوں نے حرض کیا ہم ایک ومرئ کو بھی اس کو لینا نہیں جاہتے (لیعنی کسی چیز کے بدنے) ادر ہم اس کو کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم جائے ہو کہ یہ تم کو ال جاوے؟ لو گوں نے کہا تتم خدا کی اگریہ زندہ ہو تا تب بھی اس میں عیب تفاکہ کان اس کے بہت چھوٹے ہیں پھر مرے پر اس کو کون لے گا۔ آپ نے فرمایا فتم خدا کی دنیا اللہ جل جلالہ کے نزو یک اس سے بھی زیادہ ذکیل ہے جیے یہ تمہارے نزویک۔ ۱۹۹۷ - ترجمه وای ہے جواو پر گزرا-

وَسُلُّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّقَفِيُّ فَلَوُّ

🖈 مسلمان کیے تا بیش میں ہو تکر کافر کی طرح میش نہیں کر سکتا۔ کافر کے زدیک حرام طال کچھ نہیں، عاقبت کی قکراس کو تہیں، عبادات کی مشقت اس کو نہیں۔ مسلمان کو یہ سب مختیل ہیں اس پر حشر کا قبر کاد غد غہے۔ یہاں فکر معیشت ہے وہاں دغد غہ حشر۔ البات مسلمان جب دنیاے خلاصی پاکر قبراور حشرے یار ہو کر جنت جس جاوے گائی وقت اظمینان حاصل ہو گا۔ اس لیے دنیاموس کا قید خاندے اور جهال تك ايمان توى مو كاو بين تك د نيا كار بهنا برامعلوم مو گاادر آخرت كاشو تي زياده مو گا\_



كَانَ خَيًّا كَانَ هَذَا السَّكُكُ بِهِ عَيْبًا.

٧٤٢٠ عَنْ مُطَرِّف عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَنْيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ قَالَ أَنْيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَغُرُّأُ أَلْهَاكُمْ النَّكَأَتُرُ مَلَى اللهِ عَلَى عَالِي قَالَ وَهَلْ قَالَ يَقُولُ (( ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي عَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ عَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ قَالَنَيْتَ فَالْنَيْتَ أَوْ تَصَدُّقَتِ فَأَمْطَيْتَ ).
أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدُّقَتِ فَأَمْطَيْتَ ).
أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدُّقَتِ فَأَمْطَيْتَ ).
أَوْ لَبِسْتَ فَأَلْمُونَ عَنْ أَمُونَ فِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهَيْتَ إِلَى النَّهَيْتَ إِلَى النَّهَيْتَ إِلَى النَّهَالَ النَّهَيْتَ إِلَى النَّهَالَ النَّهَيْتَ إِلَى النَّهِيْتَ إِلَى النَّهَالِيَ عَلَى النَّهَالِيَ اللهِ النَّهَالِيَّ اللَّيْ عَلَيْكُ مَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّهَيْتَ إِلَى النَّهَالِيْتَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٤٢٢ - عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَالِي مَالِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَالِي مَالِي النَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَيسَ فَأَيْلَى أَوْ أَنْهُ لَ فَأَيْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سُوك ذَلِكَ فَهُو فَأَيْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سُوك ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ )).

٧٤٧٣ عَنِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْمُعْمَنِ بِهَذَا الْمُعْمَدِ بِهَذَا الْمُعْمَدِ بِنْلَهُ.

الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله وَضِي الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم (( يَعْبَعُ اللّمَيْتَ عَلَمَاتُهُ فَيَرْجِعُ النّبَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَعْبَعُهُ الْمَيْتَ عَلَمْلُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ الْمَلُهُ وَاحْدُ يَعْبُعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَعِمْ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمْ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعَمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وعَمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَاللّهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَعُمْلُهُ وَاللّهُ وَعُمْلُهُ وَاللّهُ وَعُمْلُهُ وَالْمُعُولُونُ اللّهُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمُعُولُونُهُ وَاللّهُ وَالْمُعُولُهُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمِنْهُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمُعُمُولُهُ وَالْمُعُولُهُ وَالْمُعُمْلُهُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَالْمُعُمُولُهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَالْمُعُمُولُهُ وَالْمُعُمُولُهُ وَالْمُعُمُولُولُولُهُ وَالْمُعُمُولُولُهُ وَالْمُلُهُ وَالْمُعُمُولُولُهُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُعُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَالْ

۰۷۲۰ مطرف سے روایت ہے انھوں نے سناا ہے باپ سے وہ کہتے تھے میں رسول اللہ علی ہے کہا ہے انھوں نے سناا ہے باپ سے وہ پر سے تھے میں رسول اللہ علی ہے کہتا ہے مال میر امال میر امال میر ااور اے آدی تیر امال وی ہے جو تو نے کھایا اور فناکیا یا پہنا اور پراناکیا یاصد قد ویا اور چھٹی کی۔ اور پراناکیا یاصد قد ویا اور چھٹی کی۔ اور پراناکیا یاصد قد ویا اور چھٹی کی۔ ۱۳۲۸ سے جو گزرا۔

۳۲۳ کے۔ ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے بال میر ابال میر احالا نکہ اس
کابال جمن چیزیں ہیں جو کھایا اور فنا کیا اور جو پہنا اور برانا کیا اور جو
خدا کی راہ بیس دیا اور جمع کیا۔ اس کے سواتو وہ جانے والا ہے اور
چھوڑ جانے والا ہے لوگوں کے لیے۔
حجوڑ جانے والا ہے لوگوں کے لیے۔
۲۳۳۳ ے ترجمہ وہی ہے جواو پر گزرا۔

مردے کے ساتھ تمن چیزیں جاتی ہیں پھر دولوث آتی ہیں اور ایک مواق ہیں جاتی ہیں اور ایک مولاث کے ساتھ تمن چیزیں جاتی ہیں پھر دولوث آتی ہیں اور ایک روجاتی ہیں کے گھر والے اور مال اور عمل تو گھر والے اور مال اور عمل تو گھر والے اور مال اور عمل تو گھر والے اور مال تو معل تو گھر والے اور مال تو اس کے گھر والے اور مال تو ماتھ و جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ روجات ہے۔ (پس رفاقت پوری عمل کر تا ہے اس کے لیے انسان کو کوشش کرتی جاتے ہیں مرنے کے بعد پچھ مال و دولت یہ سب کو کوشش کرتی جاتے ہیں مرنے کے بعد پچھ کام کے نہیں۔ ان جس ول نگانے عقلی ہے )۔

(۲۳۲۰) جنہ اور جور کے مجھوڑاوہ تیر امال نہیں ہے بلکہ تیرے وار تول کا ہے یا کر دارث نہیں تو دوستوں کا ہے۔انسوس ہے کہ انسان مال کمادے اتن محنت کرے مشقت اٹھادے اور حظ دوسرے اڑا ویں لازم ہے کہ آپ خوب کھادے اور بیوے پیٹے اور لٹند ویوے دوستوں اور عزیزوں کو کھلادے اس پر بھی جو کچھ نے رہے وہ اگر دارث لے لیس تو تیر۔



٧٥٢٥- عَنْ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ يَنِي عَامِرِ بْن لُؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بُلْزًا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْتَ أَبَا عُبَيْلَةً بْنَ الْحَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِحَرَّيْتِهَا وَكَانَ رُسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْن وَأَمَّرُ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَصْرَمِيُّ فَقَدِمُ أَيْو عُمَيْدُةً بِمَالِ مِنْ الْبُحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْكَانْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَوْا صَلَاةً الْفَجْرِ مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ عَلَمًا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ انْصَرَفَ فَتَعَرُّضُوا لَهُ فَتَبَسُّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ ثُمُّ قَالَ (﴿ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا غَبَيْدَةً قَلِمَ بِشَيَّءِ فِنَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ فَقَالُوا أَخَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (﴿ فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُوكُمُ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقَّرَ أخشى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَحْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلُكُتُهُمْ )).

٧٤٢٦ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمِثْلِ جَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ﴿ وَتُلْهِيَكُمْ ﴿ كُروبَ مُ كُوبِكِ الْكُلُوكُونَ كُوعًا قُل كرويا تقار كُمَا أَنَّهُتُهُمُّ ))

> ٧٤٢٧ عَنْ عَبَّادِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ (﴿ إِذَا فُتِحَتُّ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمِ أَنْتُمْ ﴾ قَالَ عَبْدُ الرَّحْسَن بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (( أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمُّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمُّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغُضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمُّ

۵۲۵ - عمروین عوف رضی الله عنه سے روایت ہے وہ چنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابوعبية ہ بن الجراح كو بحرين كى طرف بھیجاوہاں کا جزید لانے کو اور آپ نے صلح کرلی تھی بحرین والوں ے اوران میر حاکم کیا تھاعلاء بن حضری کو پھر ابو عبیدہ وہ مال لے کر آئے بحرین ہے۔ یہ خبر انصار کو پیچی انھوں نے کجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ تماڑے فارغ ہوئے توانصار آپ کے سامنے آئے آپ نے ان کود کھے کر تمہم فرمایا پھر فرمایا میں سمجھتا ہوں تم نے سناکہ ابو عبیدہ بحرین سے پہلے مال لے کر آئے ہیں (اور تم ای خیال سے آج جمع ہوئے کہ مال الله الله المول في كما ب شك يارسول الله السول الله المرابي في المول في المربيان ہو جادُ اور امیدر کھواس بات کی جس سے خوش ہو گے تو قتم خدا کی۔ فقیری کا بچھے تم پر ڈر شبیں لیکن جھے اس کاڈر ہے کہ کہیں دنیا تم پر کشادہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی پھر ایک دوس سے حد كرنے لكو جي الكے لوكوں تے حد كيا تفاء اور ہاناک کروے تم کو جیسے ان کو ہلاک کیا تھا۔

٢٣٢٦- ترجمه وي ب جو گزرك اس ميس يد ب كد عافل

۲ ۱۹۲۷ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرمایا جب فارس اوز ر دم فتح ہو جائیں گے تو تم کیا ہو گے ؟ عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا ہم وہی کہیں سے جواللہ نے ہم کو تھم کیا ( بعنی اس کا شکر کریں کے )۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور پچھ شہیں کہتے رشک کرو عے پھر حسد کرو مے پھر بگاڑ و مے دوستوں سے پھر دشنی کرو مے باایا



تَنْطَلِقُونَ فِي مُسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجُعُلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضِ )).

٧٤٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ (( إِذَا نَظَرَ أَحَدَّكُمْ إِلَى مَنْ فَضُلُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ )).

٧٤٣٠ عن ابن هريره قال قال رسول اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُو أَجْدَرُ أَنْ لَا تَوْدَرُوا بِعْمَةَ اللهِ )) قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ (( عَلَيْكُمْ )).

ہی کچھ فرمایا مچر مسکین مہاجرین کے پاس جاؤ کے اور ایک کو دوسر ول کا تھم بناؤ گے۔

۱۳۲۸ – ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دوسرے کودیکھے جوائے سے زیادہ ہو مال اور مورت میں تو اس کودیکھے جو اپنے سے کم ہو مال اور صورت میں (تاکہ خدا کا شکر پیدا ہو اور علم اور تقویٰ میں اس کو دیکھے جوائے ہے اپنے میں اس کو دیکھے جوائے ہے۔ زیادہ ہو)۔
دیکھے جوائے نے زیادہ ہو)۔

• ٢٣٣٠ - الوجر مرة عدوايت بدمول الشيكة في فرماياس تحض کو دیکھوجو تم سے تم ہے (مال اور دولت میں اور حسن ویشال ش ادر بال بچوں میں )اور اس کو مت و کیھو جو تم ہے زیاد ہے اور ایبا کرو مے تواللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو سے اپنے اویر۔ ٢٣٣١ - بوير روايت برسول الله على فرمايا بي اسرائیل کے لوگوں میں تین آدمی تھے ایک کوڑھی سفید واغ دالا، و وسرائنجا، تیسرااندھا۔ سوخدانے جاباکہ ان کو آز مائے توان کے یاس فرشتہ بھیجاسودہ سفید داغ والے کے پاس آیا پھراس نے کہا کہ ججھ کو کون می چیز بہت بیار ی ہے؟اس نے کہا کہ احیمار نگ اورا حیمی کھال اور جھ سے یہ بہاری دور ہو جائے جس کے سب لوگ جھ سے کھن كرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا كه فرشته نے اس بر ہاتھ ملاسواس كى تھن دور ہو گئی اور اس کواچھار نگ اور اچھی کھال دی گئی۔ فرشتہ نے کہا کون سامال ہمجھ کو بہت بیند ہے؟ اس نے کہااونٹ یا گائے۔ اسحاق بن عبدالله اس حديث كے ايك راوى كوشك ير حميا كه اس نے اونٹ مانگایا گائے لیکن سفید واغ والے یا سمنچ نے ان میں سے ا یک نے اوٹٹ کہاد دسرے نے گائے۔ سواس کو دس مینے کی مج بھن او نغنی دی۔ پھر کہا خدائے تعالی تیرے واسطے اس میں برکت دے۔



حضرت کئے فرمایا کھر فرشتہ مسنج کے پاس آیا سو کہا کون چیز بھے کو مبت بسند آتی ہے۔اس نے کہا کہ اچھے بال اور یہ باری جاتی رہے جس کے سبب ہے لوگ مجھ ہے گھناتے ہیں۔ پھر اس نے اس پر ہا تھ ملا سواس کی بیاری دور ہو گئی او راس کو اجھے بال <u>بلے</u> فرشتہ نے کہاکہ کون سامال تھے کو بھاتا ہے۔اس نے کہاکہ کائے ؟ سواس کا گا بھن گائے کی۔ فرشنہ نے کہا کہ خدا تیرے مال میں برکت دے حضرت کے فرمایا کہ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا سوکہا کہ جھے کو کون ی چیز بہت پہند ہے؟اس نے کہاکہ اللہ تعالی میری آگھ میں روشنی دے تو میں اس کے سبب لوگوں کود مجمول۔ حضرت کے فرمليا بجر فرشته نے اس پر ہاتھ طاسواس کو خدائے روشنی دی۔ فرشتہ نے کہاکہ کو نسامال تھے کو بہت پشدہے ؟اس نے کہا بھیڑ بری تو اس کو گا بھن بحری ملی۔ پھراو 'ٹنی اور گائے بیائی اور بکری بھی جن۔ بھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہو گئے اور سمنے كے جنگل بحر كائے بيل ہو تھے اور اندھے كے جنگل بحر بكرياں ہو سنگیں۔ حضرت کے فرمایا بعد مدت کے وہی فرشتہ سقید داغ والے کے باس ای اکلی صورت اور شکل میں آیاسواس نے کہا کہ میں مخاج آدمی ہوں سفر میں میرے تمام اسباب کب سے (ایعنی تدبيرين جاتي ربين اور مال اور اسباب نه ربا) سو آج منزل بر پهنچنا مجھ کو ممکن نہیں بدوں خدا کی مدد کے پھر بدوں تیرے کرم کے۔ ہیں: تجو سے مالگا ہوں ای کے نام پر جس نے جھے کو ستھرا رتگ ادر ستمری کھال دی اور مال اونٹ دیئے ' ایک اونٹ جو میرے سفر میں کام آوے۔ اس نے کہالوگوں کے حق جھے پر بہت ہیں ( یعنی قر ضدار ہوں یا گھریار کے خرج سے بال زیادہ نہیں جو تھے کو دوں )۔ مجر فرشته نے کہالبتہ میں تھے کو بیجانا ہوں بھلا کیا تو مخاج کو ژھی نہ تفاكه تخف لوك كهنات تنع نجر فدان اب قفل ب تحد كويد مال دیداس نے جواب دیا کہ میں نے توب مال اینے باپ داواے پایا

إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذَهَبُ عَنَّى هَٰذَا الَّذِي قَدْ قَفِرْنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسْحَهُ فَلَهَبِّ عَنْهُ وَأَعْظِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ قَأَيُّ الْمَال أَخَبُ الَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأَعْطِيَ بَقَرَةً خَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْء أَحَبُ ۚ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيُّ يَصَرِي فَأَيْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إَلَيْكَ قَالَ الْغَنَّمُ فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأَنْتِحَ هَٰذَانَ وَوَلَّٰدَ هَٰذَا قَالَ فَكَانَ لِهَٰذَا وَادٍ مِنْ الْهِالِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنْ الْبَقُرِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمُ قَالَ ثُمُّ إِنَّهُ أَتَى الْأَيْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بيَ الْحِبَالُ فِي مَنْفَرِي فَلَا بَلَاغٌ لِي الْيُوْمَ إِلَّا باللهِ ثُمُّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللُّونَ الخسنن والمجلة المخسن والمعال بعيرا أتبلغ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرَفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْوَصَ يَقْلَوُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرَثْتُ هَٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَآتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرُدُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدُّ عَلَى هَذَا فَقَالَ. إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ فَالَ وَأَنَّى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِينَ



الْحِبَالُ فِي سَقَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمُ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمْ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالّٰذِي رُدَّ عَلَيْكَ بِاللّٰذِي رُدَّ عَلَيْكَ بِعَلَمْ بِهَا فِي مَنْقَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدُ اللهُ إِلَى بَصَرِي فَخَذْ مَا كُنْتُ أَعْمَى فَرَدُ اللهُ إِلَى بَصَرِي فَخَذْ مَا شِنْتَ قَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ مَا شِنْتَ قَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْبَوْمَ شَيْنًا أَخَذَتُهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ الْبَوْمَ شَيْنًا أَخَذَتُهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ وَمَنْجُطَ عَلَى فَإِنْمَا الْتَلِيمُ فَقَدُ رُضِي عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا يَعْلَى مَالِكَ مَا يَشِيلُ مَالِكَ مَالِكُ مَا يَعْلَى عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُونُهُ مِنْ عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُ مَا يَعْلَى اللّٰمِيكُ مَا لَكُونُ مِنْ عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُونُهُ مِنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُونُ مِنْ عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُونُ مِنْ عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا لَكُونُهُ مِنْ اللّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكُ مَا عَلَى مَا لَكُونُهُ مِنْ فَقَدْ رُضِي عَنْكُ وَمُنْجُطَ عَلَى مَا عَلَى مَا لَكُونُ مِنْ عَنْكُ وَمُنْ فَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰكَ عَلَى مَا لَكُ فَلَكُ مَا لَكُنْ مِنْ عَنْكُ وَمُنْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰمِنْ فَعَلَى مَالِكُ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِنْكُونُ وَمُنْكُمْ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

ہے جو کئی پشت ہے بڑے آدمی تھے۔ فرشتہ نے کہااگر تو مجمونا ہو تو خدا تجھ کو ویسائل کر ڈالے جیسا تو تھاحصرت نے فرمایا پھر فرشتہ شنج کے پاک آیا ای اپنی صورت اور شکل میں پھر اس سے کہا جیساسفید داغ دالے سے کہا تھا۔اس نے بھی وہی جواب دیاجو سفید داغ والے نے دیا تھا۔ فرشتہ نے کہااگر تو جھوٹا ہو تو خدا تھے کو ویبا بی ڈالے جیما تو تھا حطرت نے فرمایا اور فرشنہ اندھے کے پاس کیاا بنی اس صورت اور شکل میں پھر فرشتہ نے کہاکہ میں مختاج آ دمی اور مسافر ہول میرے سفر میں سب وسلے اور تدبیریں کٹ تنئیں سو جھے کو آج منزل پر پہنچنا بغیرانٹہ کی مہ داور تیرے کرم کے مشکل ہے۔ سو میں تجھ سے اس ضدا کے نام پر جس نے تجھ کو آ تکھ دی ایک بری مأتکنا ہوں کہ میرے سفر میں وہ کام آدے۔اس نے کہا ہے شک میں اندھاتھا خدانے جھے کو آئکے دی تولے جان بریوں میں سے جتنا تیراتی جاہے اور جیوڑ جا بکر ہوں میں سے جتنا تیرا بی جاہے۔ قتم خدا کی آج جو چاہے تو خدا کی راہ میں لیویگامیں تھے کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا (یعنی تیراہاتھ نہ پکڑوں گا)۔ سوفر شنہ نے کہاا پنامال رہنے دے تم تیوں آدمی صرف آزمائے میں منے۔ سو جھے سے تو البتة قدارات ، وااور تيرے دونوں ساتھيوں سے ناخوش ہوا۔

۲۳۳۲ - عامر بن سعد بن الى و قاص سے روایت ہے سعد بن الى و قاص سے روایت ہے سعد بن الى و قاص سے روایت ہے سعد بن الى و قاص اللہ عمر بن الى و قاص اللہ تا عمر آبال ہے عمر بن سعد و بن ہے جو حضرت حسین ہے اللہ اور جس نے و نیا کے لیے الى آخرت برباد کی) جب سعد نے ان کود یکھا تو کہا بناہ ما تکما ہوں بیں اللہ تعالٰ کی اس سوار کے شرسے ۔ چھرووائر ااور بولا تم ایخ

٧٤٣٢ عَنْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ فَالَ كَانَ سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقُاصٍ فِي إِيلِهِ فَحَاءَهُ البُنَهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ فِحَاءَهُ البُنَهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ الرَّاكِبِ فَنَوْلُ سَرًّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَوْلُ سَعْدًا فَالرَّاكِبِ فَنَوْلُ سَعْدًا فَالرَّاكِبِ فَنَوْلُ لَا مُنْفَالًا فَقَالَ لَهُ أَنْوَلُتَ فِي إِيلِكَ وَغَنْمِكَ فَعَرَبَ لَا لَهُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱۳۳۱) ہے اس حدیث ٹل شکر گزرااور ناحق شال ہندہ کا بیان ہے۔ بلکہ اگر خور سیجے توبہ حدیث سارے عالم کے حال میں ہے لیعنی ہم سب موگ اول پچھ حقیقت نہ ہے جان، ل صحت علم حکومت محض اس کے کرم سے سب کو بلی سوجو ہو شیار ہے وہ اپنی حقیقت اور خدا افعالی کا کرم ہوجہ کر شکر گزارہے اور جواحمق ہے وہ اپنی حقیقت اور خدا کے کرم کو بھول کرا ہے سیلتے اور تدبیر اور خاعد انی ریاست پر مغرور ہے وہ خدا سے دور ہے ۔ (تختہ الاخیار)



سَعْدُ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيُّ الْغَنِيُّ الْخَفِيُّ )).

٧٤٣٤ - عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي عَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ خَنِّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيْضَعُ كُمّا الْإِسْنَادِ وَقَالَ خَنِّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيْضَعُ كُمّا تَصْعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْءٍ.

٧٤٣٥ - عَنْ خَالِدُ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَطَنَا عُنْبَهُ بْنُ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَطَنَا عُنْبَهُ بْنُ غَزُوانَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُطَنَّا عُنْبَهُ أَنَّ اللهُ فَهَا الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًا تَعْدُ فَإِنَّ اللهُ فَهَا إِلَّا صَبَابَةً كَصَبَابَةً وَوَلَمْ يَنْنَ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةً كَصَبَابَةً الله وَوَلَّتُ مَنْتَهَلُونَ مِنْهَا إِلَى عَبْرَانَ مِنْهَا إِلَى عَبْرَانُهُ كَصَبَابَةً الله الله عَنْدُونَ مِنْهَا إِلَى وَوَلَّتُ مِنْهَا إِلَى وَوَلَّا لَهُا فَانْتَقِلُوا بِعَيْرِ مَا بِحَضَرَيَكُمُ دَارِ لَا زَوَالَ لَهُا فَانْتَقِلُوا بِعَيْرِ مَا بِحَضْرَيَكُمُ وَاللهُ لَهُا فَانْتَقِلُوا بِعَيْرِ مَا بِحَضْرَيَكُمُ

او نوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو جھوڑ دیا وہ سلطنت

کے لیے جھڑر رہے ہیں ( ایعنی خلافت اور حکومت کے لیے )۔ سعد
ف اس کے سینہ پر مارا اور کہا چیپ رہ میں نے رسول اللہ کے سنا
آپ فرماتے ہے اللہ دوست رکھتا ہے اس بندہ کو جو پر ہیز گار ہے مالدار ہے چھیا ہیں ہے ایک کوئے میں ( فساد اور فقنے کے وقت ) معد نے اپنا ایمان نہیں بگاڑ تا۔ (افسوس ہے کہ عمر بن معد نے اپنا ایمان نہیں بگاڑ تا۔ (افسوس ہے کہ عمر بن معد نے اپنا ایمان نہیں بگاڑ تا۔ (افسوس ہے کہ عمر بن معد نے اپنا باپ کی تھیجت کو فراموش کیا اور دینا کی طبع میں آخر سعد نے اپنا کی تھیجت کو فراموش کیا اور دینا کی طبع میں آخر اور قاضی نے کہا مالدار سے میہ مراد ہے کہ دل اس کا غنی ہو اور قاضی نے کہا مالدار سے نیا مراد ہے کہ دل اس کا غنی ہو اور قاضی نے کہا مالدار سے نیا مراد ہے۔)

۲۳۳۷ - سعد بن ابی و قاص کہتے تھے تئم خدا کی میں پہلا دہ مخص بول جس نے تیر مارا خدا کی راہ بیں اور ہم جہاد کرتے تھے ساتھ رسول اللہ علی کے اور ہمارے پاس کھنے کو پچھ نہ ہو تا گر پے حیلہ اور سمر کے (بید دونوں جنگی در خت ہیں) یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایسا پا قانہ پھر تاجیے بکری پھر تی ہے۔ پھر آج ہواسد کی سے کوئی ایسا پا قانہ پھر تاجیے بکری پھر تی ہے۔ پھر آج ہواسد کے لوگ ( ایمنی زبیر کی اولاد) جھے کو دین کی باتیں سکھلاتے ہیں یادین کے باتیں سکھلاتے ہیں یادین کے لیے تنہیہ کرتے ہیں یاس اور بیان اور میری محت ضائع ہوگئی۔

۳ ۳ ۳ - ترجمہ وہی ہے جو گزر داس میں بیہ ہے کہ یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی پاضانہ بھر تا جیسے بحر کی پھر تی ہے اس میں پچھے نہ ملا ہو تا ( یعنی خالص ہے ہوتے )۔

۲۳۵۵ - خالد بن عمیر عدویؓ سے روایت ہے عتب بن غزوان فرجوا میر نتے بھر و کے ہم کو خطبہ سنایا تواللہ تقالی کی تعریف کی اور ثناکی پھر کہا بعد حمد وصلوۃ کے معلوم ہو کہ دنیائے خبر وی ختم ہونے کی اور دنیا بیل سے پچھ باقی ندرہا مگر بیسے برتن میں پچھ بیا تی ندرہا مگر بیسے برتن میں پچھ بیا ہوا ہوائی رو جاتا ہے جس کو اس کا صاحب بچار کھتا ہے اور تم دنیا ہے اور تم دنیا ہے کھر کو جانے والے ہو جس کو زوال نہیں تواسے سامنے



فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ حَهَنَّمُ فَيَهُوي فِيهَا سَبُعِينَ عَامًا لَا يُشْرِكُ لَهَا تَعْرًا وَ وَاللَّهِ لَتُمْلَأَكُ أَلَهَعُحْلِتُمْ وَلَقَدْ ذَكِرَ لَنَا أَنَّ مَا يَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةً ٱرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَالِيَنُ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كُظِيطٌ مِنْ الزُّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبُّعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرحَتْ أَشْدَاقَنَا فَالْتَقَطَّتُ بُرْدُةً فَشَقَقْتُهَا يَثِنِي وَيَيْنَ سَغُدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزُرْتُ بِنصَّفِهَا وَاتَّزَرَ سَعُدٌ بِنصُّفِهَا فَمَا أَصَّبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أُحَدُ إِنَّا أَصْبُحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ وُإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تُكُنَّ نُبُوَّةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخُتُ خُنَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِيَتِهَا مُلْكًا فَسَتَحْبُرُونَ وَتُحَرِّبُونَ الْمُعْرَاءَ بَعْدُنَا.

٧٤٣٦ - عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ رَقَدْ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةُ قَالَ حَطَبَ عُتَبَةُ بْنُ غُزْوَانَ وَكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَوْكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ.
أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ.
عُنْهَ بْنَ عَرَوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْنِي سَامِعَ سَبْعَةٍ عَنْهَ بْنَ عَرَوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْنِي سَامِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْنِي سَامِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَقَلِقُ مَا طَعَامُنَا إِلَّا وَرَقَ الْحَبْلَةِ مَعْ رَسُولِ اللهِ يَقَالَ أَسْدَاقِنَا إِلَّا وَرَقَ الْحَبْلَةِ حَتَى فَرَحْتُ أَسْدَاقِنَا.

نیکی کرے جاؤاس لیے کہ ہم ہے بیان کیا گیا کہ پھر ایک کنارے ے جہم کے ڈالا جائے گااور ستر برس تک اس میں اتر تا جائے گا اوراس کی تہ کونہ پہنچے گا۔ تھم خدا کی جہنم بحری جائے گی کیا تم تعجب کرتے ہواور ہم ہے بیان کیا گیا کہ جنت کے ایک کنارے ے لے کردوسرے کنارے تک جالیس برس کی روئے اور ایک ون ابیا آئے گا کہ جنت لوگوں کے جوم ہے بھری ہوگی اور تونے ویکھا ہو تا بیں ساتواں تھاسات صخصوں میں ہے جور سول اللّٰہ کے ' ساتھ تھے اور بہادا کھانا کچھ نہ تھا سواور خت کے پتوں کے یہاں تک کہ جمارے ملحصورے زحمی ہوگئے (بوجہ پتوں کی حرارت اور سختی کے ) میں نے ایک حیادر پائی ادراس کو بھاڑ کر دو فکڑے کئے ایک مکڑے کا میں نے تہبتد بنایا اور دوسرے مکڑے کا سعد بن مالک نے۔اب آج کے روز کوئی ہم میں ہے اپنیا نہیں ہے کہ کسی شہر کا حاکم نہ ہواور میں پناہ مانگا ہوں اللہ کی اس بات ہے کہ میں اینے تئیں بڑا سمجھوں اور اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوں اور بے شک تمنی تغیمر کی نبوت (دنیا میں) ہمیشہ نہیں رہی بلکہ نبوت کا اثر (تھوڑی مدت میں) جاتار ہا پہال تک کہ آخری انجام اس کا بہ ہوا کہ وہ سلطنت ہو گئی تو تم قریب باؤ کے ادر تجربه کرو کے ان امیرون کاجو ہمارے بعد آئیں گے (کہ ان میں دین کی باتیں جو نبوت کانٹر ہے ندر بیل کی اور وہ بالکل د نیاد ار ہو جا کیں گے )۔

۳۳۳۷ – خالدین عمیرے روایت ہے انھوں نے چاہئیت کا زمانہ پلیا تھااوروہ حاکم نتھے بھرہ کے پھر بیان کیاای طرح جیسے اوپر گزرک

۲۳۳۷ - خالد بن عمیر سے روایت ہے ہیں نے نشاعت بن غزوان سے وہ کہتے تھے تو مجھے دیکھا ہیں ساتواں شخص تھا سات آدمیوں کاجورسول اللہ کے ساتھ شھاور ہمارا کھاتا ہجھ نہ تھا سوا حبلہ (ایک در خت ہے) کے ہتوں کے۔



٨٣٨٥- ابوير يرة عدوايت ب محابد في عرض كيايار سول الله علی بم انے پروردگار کو دیکھیں مے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کیاتم کوشک پڑتاہے آفاب کے دیکھنے میں تھیک دو پہر کو جب کہ بدلی نہ ہو۔ اصحاب نے کہا کہ نہیں حضرت نے فرمایا سو کیا تم كور دو ہو تاہے جاند كے ديكھنے بيل چود ہويں رات كو جب ك بدلی ند ہو؟ اصحاب نے کہا تہیں آپ نے قرمایا سوفتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم کوائے رب کے دیدار میں کھے شبہ اوراختلاف نہ ہوگا مگر جیسے سورج پاجا تد کے دیکھنے ہیں ( لعنی جیسے جاند سورج کی رؤیت میں اشتباہ نہیں ویسے ہی خدا تعالی کی رؤیت میں اشتباہ نہ ہوگا )۔ پھر حق تعالی صاب کرے گا بندے ے سو کمے گااے فلانے بندے بھلا میں نے بچھ کو عزت شہیں دی اور تجده کوسر دار شبیس بنایااور تجه کو تیراجوژا شبیس دیااور گھوڑ وں اور اد منول کو تیرا تا لع نہیں کیااور تھے کو چھوڑا کہ توایق قوم کی ریاست كرتا تهااورجوته ليتاتها؟ توبنده كم كاكد يج ب- آب نے فرمايا تو حَنْ تعالَىٰ فرمائے گا بھلا جھے كومعلوم تفاكه تو مجھ ہے ہے گا؟ سوبندہ کے گاکہ تنہیں۔ توحق تعالی فرمائے گاکہ اب ہم بھی تھے کو بھولتے میں ( بعنی تیری خبر نہ میں کے اور جھے کو عذاب سے نہ بھائیں عے)۔ جیسے تو ہم کو بھولا۔ پھر خداتعالی دوسرے بندے سے حباب کرے گا تو کیے گاہے فلانے بھلامی نے جمھے کوعزت نہیں د ک اور جھے کوسر دار نہیں بنایااور جھے کو تیر اجوڑا نہیں دیااور تھوڑوں ادر او نٹوں کو تیرا تا بع نہیں کیااور تھے کو چھوڑا کہ توایل قوم کی ریاست کر تا تھااور چوتھ لیٹا تھا؟ توبندہ کم گانج ہے اے میرے رب! بجر خداتعالی فرمائے گا بھلا تھے کو معلوم تھاکہ تو مجھ سے ملے كا؟ توبنده كم كاكد نبيل - يمرالله تعالى فرمائ كاسو مقرريس بهي اب تجھے بھلادیتا ہوں جیسے تو مجھ کو دنیا میں بھولا تھا۔ پھر تیسرے بندہ ہے حساب کرے گااس سے بھی ای طرح کم گابتدہ کمے گا

٧٤٣٨– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّبْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتُ فِي سُخَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ ﴿ فَهَلَ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبُّكُمْ إِلَّا كُمَّا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيُّ قُلْ أَلَمْ أَكُومُكَ وَأُسُوِّدُكَ وَأَزَوَّجُكَ وَأُسْخَرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرُكَ تَرَّأُمنُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنُتَ أَنُّكَ مُلَاقِيٌّ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كُمَّا نَسِيتَنِي ثُمٌّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ أَيْ فُلُ أَلَمُ أَكُرِمُكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُزُوجُكَ وَأُسَخَّرُ لَكَ الْحَيَّلَ وَالْإِبِلُ وَالْدِكُ تَرْأَسُ وَتُرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ أَفْظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كِمُا تَسِيتَنِي ثُمٌّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبُّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبَرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصَمْتُ وَتَصَدُّفُتُ وَيُغْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَاهُنَا إِذًا ﴾ قَالَ ثُمُّ يُقَالُ لَهُ الْآنَ لَبُعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهُدُ عَلَىَّ فَيُحْتُمُ عَلَىٰ فِيهِ وَيُقَالُ لِفَحِلْهِ وَلَحُمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَحِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَقَالِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَدَبِكَ الْمُنَافِقُ



وَذَلِكَ الَّذِي يَسْحَطُ اللهُ عَلَيْهِ.

٧٤٣٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلُو رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ (( هَلْ تَلَارُونَ مِمْ أَصْحَكُ قَالَ قَلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ فَالَ تَحَرُبِي مِنْ الطُّلُمِ قَالَ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ فَالَ تَحَرُبِي مِنْ الطُّلُمِ قَالَ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ فَيَقُولُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا فَيَقُولُ فَيَقُولُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا فَيَقُولُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ مِنْ فَيْكَ مَنْ فَيْ فَلَ الْحَيْدُ عَلَى نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ مِنْ فَيْكِ فَيْ فَالَ فَيْقُولُ كُفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ مِنْ فَيْكَ مَنْ مَنْ فَيْكِ اللَّهُ وَبَيْنَ شَهُودُا قَالَ فَي فَلَى فَيْعَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَي فَالَ فَي عَلْكِي مَنْ فَيْكِ مَنْ عَلَى فَيْكَ مَنْ مَنْ فَيْكِ فَي فَالَ فَي فَالَ فَي قَالَ فَي عَلَى مَنْ اللَّهُ وَبَيْنَ اللَّهُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْعُمَالِةِ قَالَ فَي قَالَ فَي عَلْكَى مَنْ الْحَلْقِ مُ الْحَلْقِ مُ الْحَلْقِ مُ الْحَلْقِ مُ الْحَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ وَسُحَقًا اللَّهُ اللَّهِ فَالَ فَيْقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللّهُ ا

فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلٌ ))

اے دب ہیں تھے پرایمان ادیااور تیری کتاب پراور تیرے دسولوں پراور ش نے نماز پڑھی دوزہ رکھا صدقہ دیاای طرح اپنی تحریف کرے گا جہاں تک کہ اس سے ہو سکے گا۔ حق تعالی فرمائے گا دیکے یہیں تیر اجبوٹ کھٹا جاتا ہے حضرت نے فرمایا پیر تھم ہوگا اب ہم نیر ساوی گوا کھڑا کرتے ہیں۔ بندہ اپنے ہی میں سویے گا کہ کون بیر ساوی گا کہ کون بھے پر گوائی دے گا بھڑا اس کے منہ پر میر ہوگی اور تھم ہوگا اس کی دان سے کہ بول تواس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے مناز باتی کی وائی دیے گا کہ اس کا عذر باتی نہ درہے ای کی وائی دیں گی اور یہ گوائی سے اور یہ شخص منافق یعنی عذر باتی نہ درہے ای کی وائی پر خدا ہے تعالی غصہ کرے گا (اور پہلے عون مسلمان ہوگا اور اس پر خدا ہے تعالی غصہ کرے گا (اور پہلے دونوں کا فریقے۔ معاذ اللہ جب تک ول سے خالص خدا کے لیے عوان کا فریقے۔ معاذ اللہ جب تک ول سے خالص خدا کے لیے عوان کا فریقے۔ معاذ اللہ جب تک ول سے خالص خدا کے لیے عوان کا فریقے۔ معاذ اللہ جب تک ول سے خالص خدا کے لیے عوان کا دونوں کا فریقے۔ معاذ اللہ جب سے نہ کرتا بہتر ہے کی نیت سے نماز یاروزہ اوا کرتا وہال سے اس سے نہ کرتا بہتر ہے کی نیت سے نماز یاروزہ اوا کرتا وہال سے اس سے نہ کرتا بہتر ہے کے ایک کے دیا ہے کہ ایک کی نیت سے نماز یاروزہ اوا کرتا وہال سے اس سے نہ کرتا بہتر ہے کے ایک کی نیت سے نماز یاروزہ اوا کرتا وہال سے نہ کرتا بہتر ہے ک

٣٣٩ ٢٠ - انس بن مالک ہے روایت ہے جم رسول اللہ علی ہے اس بیٹے ہے اس بیٹے ہے اسے بین آپ بینے۔ آپ نے فرمایا تم جانے ہو ہی کس واسطے ہنتا ہوں ؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کارسول خوب جانتا ہوں بندے کی گفتگو پر جو وہ اپنے مالک ہے کرے گابندہ کے گااے مالک میرے کیا تو بھی کو بناہ نہیں دے چکا ہے ظلم ہے (یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہ کروں گا)؟ حضرت نے فرمایا خدا تعالی جواب دے گا کہ میں جائز نہیں رکھتا کی ۔ حضرت نے فرمایا پھر بندہ کے گا کہ میں جائز نہیں رکھتا کی ۔ کی گوائی اپنے اپنے کہ فاک میں جائز نہیں رکھتا کی ۔ کی گوائی اپنے اپنے کہ فاک میں جائز نہیں رکھتا کی ۔ کی گوائی اپنے اور کی گا کہ میں جائز نہیں رکھتا کی ۔ کی گوائی اپنے وردگار فرمائے گا کہ میں کا گابین کی گوائی اپنے اور کی گوائی ہے دن کفایت کرتی ہے اور اپنے اپنے کی بندہ ایک اپنے کی بندہ کر ان کا تبین کی گوائی۔ حضرت نے فرمایا پھر مہر کی جائے گی بندہ اعمال بول دیں گے دبھر بندہ کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گ



گی بنده اپنے ہاتھ پاؤل ہے کہ گا چلود ور ہو جاؤ خدائی مار تم پر شل

تو تمہارے لیے جھڑا کرتا تھا ( لیعنی تمہارا ہی بچانا دوز خ سے جھ کو

مظور تھاسوتم آپ می گناه کا اقتار کر پچے اب دوز خ بیس جاؤ)۔

• ۱۳۳۵ – ابو ہر بر ق سے روایت ہے رسول اللہ تھ نے فرمایا اللہ عجر کی آل کو بقدر کفاف روزی دے ( لیعنی بہت زیادہ د تیا نہ دے ضرورت کے موافق دے تاکہ دہ تیری یاد ہے خا فل نہ ہو جا کیں )۔

ضرورت کے موافق دے تاکہ دہ تیری یاد ہے خا فل نہ ہو جا کیں )۔

۲ ۲۷ ۲۷ - ترجمه وی بےجواد پر گزرا-

۳۳۳ - ام المونین جفرت عائش ہے روایت ہے حفرت میں اللہ کا کہ آپ میں اللہ اللہ کہ والات کہ اللہ کہ اللہ کہ والات کہ والات اللہ کہ اللہ کہ والات کہ والات اللہ کہ والات اللہ کہ والات اللہ کہ والات اللہ کہ والات کہ والات اللہ کہ والد کہ والد والد کہ والات اللہ کہ والات اللہ کہ والات اللہ کہ واللہ کہ والات اللہ کہ والد کہ والد

۵۳۳۵ - ترجمہ وہی ہے۔ دوسری روایت میں سے کہ دودن تک بزاہر جو کی روٹی ہے میر شاہوئے۔

۲ ۲ ۲ ۲ – تنن دن سے زیادہ گیبوں کی روٹی سے سیر شہوئے۔

۲ ۲۲۷ - ترجمه وی به جو پیلے گزرانه

٣٨٨ - ام المومنين حضرت عائشة عدوايت ب حضرت

٧٤٤ - عُنْ أَبِي هُرَّلْرَةً رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِنْ إِلَيْهُمُ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ
 مُحَمَّدٍ قُوتًا )).

٧٤٤١ – عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
﴿ اللهُمُ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ﴾ وَفِي رِرْابَةِ عَمْرٍو (( اللهُمُّ ارْزُقُ )).

٧٤٤٧ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْادِ وَقَالَ كَفَافًا.

٧٤٤٣ عَنْ عَائِشَةَ رَحْنِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ مَا شَيْعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ تَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرُ ثَلَاتٍ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَى تُبضَ.

٧٤٤٤ – عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ بِبَاعًا مِنْ حُبُرِ بُرُّ حَنّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.
٧٤٤٥ – عَنْ عَائِشَةً أَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ عَائِشَةً أَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ عَبْرِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مُحَمَّدٍ مَنْ عَبْرٍ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَنَّى قُبضَ رُسُولُ اللهِ عَيْنَ .

٢٤٤٦ - عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مِنَا شَيعَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ خَبْرِ بُرٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ. مَنْ خَبْرِ بُرٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ. كَانَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ مِن عَبْرِ الْبُرُ ثَلَاثًا حَتَّىٰ مَضَى لِسَبِيلِهِ.

٧٤٤٨ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ مَا.



شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَيْنِ مِنْ حُبْرِ بُرُّ إِلَّا وَأَحَلَّهُمَا تَمْرٌ.

٧٤٤٩ - غُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا آلَ شُعَنَّدِ صَلَّىٰ الله عِلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَنَّمْكُتُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

٧٤٥ - عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْفَادِ إِنْ كُرْنَةً بِهَذَا الْإِسْفَادِ إِنْ كُرْنَبُ وَكَالْنَدُكُ وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّمْحَمَّدِ وَزَادَ أَبُو كُرْنَبُ وَيَالَمُنَا اللَّحَيْمَ.
 في حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ نُمَيْرِ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا اللَّحَيْمَ.

٧٤٥٩ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ ثُوفِي وَسُلُمْ وَمَا ثُوفِي وَسُلُمْ وَمَا ثُوفِي وَسُلُمْ وَمَا فَي وَسُلُمْ وَمَا فِي وَسُلُمْ وَمَا فِي وَشَيء يَأْكُلُهُ ذُو كَيدٍ إِلَّا سَطُرُ شَيء يَأْكُلُهُ ذُو كَيدٍ إِلَّا سَطُرُ شَيء يَأْكُلُهُ ذُو كَيدٍ إِلَّا سَطُرُ شَيء يَاكُلُهُ ذُو كَيدٍ إِلَّا سَطُرُ فَي وَفَى مِنْ شَيء يَأْكُلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْ فَكُلِتُهُ فَفَنِي رَفَّ لِي فَأَكَلَتُ مِنْهُ حَتَى طَالَ عَلَيْ فَكُلِتُهُ فَفَنِي .

٧٤٥٧ - عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا كَانَتُ مُقُولًا وَاللهِ يَا الْبِنَ أَحْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَقَولُ وَاللهِ يَا الْبِنَ أَحْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُلَاثَةً أَهِلَةٍ فِي شَهْرَئِنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ قَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا وَمَا خَالَةً فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتُ الْأَسْوَدَانِ النَّمُ وَالْمَا اللهِ عَلَيْتُ مَا اللهِ عَلَيْتُ مَعَالِمُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَالِمُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَالِمُ فَمَا عَنْ يُرْسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْ النَّامِةِ عَلَيْتُهُ مِنْ النَّامِةُ فَيَسْتَهِينَاهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْ الْبَانِهَا فَيَسْتَهِينَاهُ.

٧٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خَبْرٍ وَزَيْتٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خَبْرٍ وَزَيْتٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خَبْرٍ وَزَيْتٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خَبْرٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاجِدٍ مَرَّئَيْنٍ.

٧٤٥٤ حِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ

محمہ ﷺ کی آل دو دن تک گیبوں کی روٹی ہے سیر نہیں ہو کی گر ایک دن صرف تھجؤر لمی۔

۵۳۳۹ - حفرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہاہم آل محمد ﷺ کا ہو جائے گئے اللہ عنہانے کہاہم آل محمد ﷺ کا ہے واللہ مہینہ مہینہ مجر تک آگ نہ سلگاتے صرف مجور الدیاتی پر گزارہ کرتے۔

۱۳۵۰ - ترجمہ وہی ہے جو گزرار اس میں اتنازیادہ ہے مگر جب محوشت ہمارے پاس آتا ہے تو آگ سلگاتے۔

۱۵۷۵- ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ علی ا

٢٣٥٢ - عروہ سے روایت ہے ام المو منین حقرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں قتم خداکی اے بھانے میں ہے ہم ایک چاند دیکھتے دوسر او یکھتے دو مہینے میں تین چاند دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس مدت تک آگ نہ جاتی۔ میں نے کہا اے خالہ پھر تم کیا کھا تیں ؟ انھوں نے کہا نہ جاتی۔ میں نے کہا اے خالہ پھر تم کیا کھا تیں ؟ انھوں نے کہا کھور اور پائی البتہ رسول اللہ ﷺ کے کچھ ہمائے تھے ان کے جاتور تھے دودھ والے وہ جناب رسول اللہ عظیے کے لیے دودھ جاتور تھے دودھ والے وہ جناب رسول اللہ علیہ کے لیے دودھ کے ایم کے دودھ جاتے۔

۳۵۳ - الم المومنین عائشہ رضی الله عنبات روایت ہے رسول الله عنبات روایت ہے رسول الله عنبات روایت ہے رسول الله عن و فات ہو گئی اور آپ میر نہیں ہوئے روئی اور زیون کے جیل نے ایک ون میں دوبار ( یعنی صبح اور شام دونوں و فت میر ہو کر نہیں کھایا) -

١٥٣٥ - ام المومنين حضرت عائشة ، روايت ب رسول الله.



عَلَيْهُ حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنْ الْأَسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. ٧٤٥٥ –عَنْ عَائِشَةُ قَالَتُ تُوفِّنِي رَسُولُ اللهِ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسُودَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ. وَمَا اللَّهِ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسُودَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِ. ٧٤٥٦ –عَنْ شُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَ عَنْ شُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنْ الْأَسُودَيْنِ. حَدِيثِهِمَ عَنْ شُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنْ الْأَسُودَيْنِ. حَدِيثِهِمَ عَنْ شُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنْ الْأَسُودَيْنِ. وَدِيثِهِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي مَرَيْرَةً فَالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بَيْدِهِ وَ قَالَ اللَّهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً لِيَامِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَبْلِهِ مَنْ أَبْلِهِ مَنْ أَبْلِهِ مَنْ خُبْرِ حِنْطَةٍ حَتَّى قَارَقَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٧٤٥٨ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَمَا هُرَيْرَةَ يَشِيرً بِإِصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ يَسَاعًا مِنْ خُنْزِ جِنْطَةٍ حَتْى فَارَقَ الدُّنْيَا.

٧٤٥٩ - عَنْ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ أَلْسَنُمْ فِي طَعَامِ وَشَرَابِ مَا شِعْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَسِكُمْ عَلِيَّهُ وَمَا يَحَدُّ مِنْ الدَّقُلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ وَتُتَيَّبَةً لَمْ يَذْكُرُ بِهِ. يَحِدُ مِنْ الدَّقُلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ وَتُتَيَّبَةً لَمْ يَذْكُرُ بِهِ. كَا الْمِسْادِ يَحْوَةً وَزَادَ فِي يَحِدُ مِنْ الدَّمْ وَالرُّانِدِ. حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلُونَ التَّمْ وَالرُّانِدِ. النَّهُ عَنْ سِمَاكِ يَنْ حَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ مَا أَصَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَا تَرْضَوْنَ الْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ يَظُلُّ الْيُومَ يَلْتُوي مَا يَحِدُدُ ذَقِلًا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ يَظُلُلُ الْيُومَ يَلْتُوي مَا يَحِدُدُ ذَقِلًا اللهِ يَعْلَلُ اللهِ بَطْنَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ يَظُلُلُ الْيُومَ يَلْتُوي مَا يَحِدُدُ ذَقِلًا لِهِ بَطْنَهُ بِهِ بَطْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ يَظُلُلُ الْيُومَ يَلْتُوي مَا يَحِدُدُ ذَقِلًا لَاللهِ بَطْنَهُ اللهِ بَطْنَهُ اللهِ بَطْنَهُ اللهِ بَطْنَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ يَظُلُلُ الْيُومَ يَلْتُوي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ بَطْنَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٧٤٦٢ صَمَّنْ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَشَالُهُ وَجُلِّ فَقَالَ ٱلسَّنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

عَنْ کَی وفات ہو کی اور ہم سیر ہوئے تتھے پانی اور تھجورے۔ ۷۳۵۵ تر جمہ وی ہے جو گزر ک

۱۳۵۷- ترجمہ وہی ہے جواور گزران اس میں بیہ ہے کہ ہم سیر منہیں ہوئے تھجوراور یاتی ہے۔

2002- ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فتم اس کی جس سے ہاتھ میں ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو سیر نہیں کیا تین دن بے در بے گیہوں کی روٹی ہے یہاں ، تک کہ آپ تشریف لے گئے دنیا ہے۔

۲۳۵۸ - ابوحازم سے روزیت ہے بیس نے ابوہر برق کو دیکھا وہ
ابنی دونوں انگلیوں سے اشررہ کرتے بار بار اور کہتے تیم اس کی جس
کے ہاتھ بیں ابوہر برق کی جان ہے رسول اللہ اور آپ کے گھر
والے کھی تین دن ہے در ہے گیہوں کی روثی ہے میر نہیں ہوئے
یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے دنیا ہے۔

۱۳۵۹ - نعمان بن بشر رضی الله عنه کہتے تھے کیا تم نہیں کھاتے اور پہتے جو جائے ان کو ایکھاہے ان کو خواب کھواہے ان کو خواب کھور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی۔

۱۹۰۸ - ترجمہ وہی ہے جو گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ تم بغیر تھجور اور تکھن کے طرح طرح کے کھاٹوں کے راضی نہیں ہوتے۔
۱۹ ۲۲ کے ساک بن حرب ہے روایت ہے کہ میں نے سنانعمان کو خطبہ پڑھتے ہوئے وہ کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیاد نیا کا جولوگوں نے مسل کی پھر کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ سمار اون میقرار رہے بھوک سے آپ کو خراب تھجور نہ ملتی جس سے اپنا پہیں تجریں۔

۱۲ سمے - عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ایک شخص نے پوچھا کیا ہم مہاجرین ققیرول میں سے ہیں؟ عبداللہ نے کہا تیری جوروہے



فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَكَ الْرَأَةُ تَأْرِي إِلَيْهَا قَالَ نَعْمُ غَالَ أَلَكَ مُسْكَنَّ تُسْكُنَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنْ الْأَغْنِيَّاء مَّالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنْ الْمُلُوكِ. ﴿ كَمَا لِكُمْ تُوتُوبِا وشَامِول شي سے ہے-٧٤٦٣ قَالَ أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ وَحَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـنْرِو بْنِ الْعَاصِ وُأَنَا عِنْدُهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ لًا نَفْقَةٍ وَلَا هَائِةٍ وَلَا مَنَاعِ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنَّ طِيئتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِيْنُمْ ذَكُرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِيْنَمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سِمَعِتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ (( إِنَّ فُقَرَّاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونُ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأُرْبَعِينَ خَرِيفًا )) قَالُوا فَإِنَّا نَصْرُ لَا نَسْأَلُ شَيْقًا.

> بَابِ لَمَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ

٧٤٦٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمْرٌ يَتُولًا فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ (( لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ قَالاً لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ )).

٧٤٦٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مُرَرَّنَا مُعُ رَسُول اللهِ عَلِيُّ عَلَى الْحِيمْرِ فَفَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ (﴿ لَا تَدْخُلُوا مَمَاكِنَ الَّذِينَ ظُلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ

جس کے پاس تو رہتا ہے؟ وہ بولا ہاں۔ عبداللہ نے کہا تو امیروں میں سے ہے۔وہ بولا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔عید اللہ نے

٣١٣٧- ابوعبدالرحمُن نے كہا تين آدمي عبدالله بن غمرو بن عاص کے پاس آئے بیں ان کے پاس موجود تھاوہ کینے لگے اے ابا محراقتم خدا کی ہم کو کوئی چیز میسر نہیں نہ خرج ہے نہ سوار ی نہ اسباب۔ عبداللہ نے کہاتم جو جا ہو میں کرواگر جاہتے ہو تو ہمارے یاس ملے آؤہم تم کو دہ دیں مے جواللہ نے تہاری تفذیر میں لکھا ہے اوراگر کہو توہم تمہار اذکر بادشاہ ہے کریں اورجو جا ہو تو صبر كرواس ليے كديس نے ساہے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ے آپ فرمائے تھے مہاجرین محاج الداروں سے جالیس برس آ کے (جنت میں) جائیں گے۔ وہ بولے ہم صبر کرتے ہیں اور کچھ نہیں ما<u>کلتے۔</u>

### باب: قوم شمود کے گھروں میں جانے کی ممانعت مگر جو رو تاہواجائے

٣٦٣ ٢٠ - عيدالله بن عمرٌ سے روايت ہے وہ کہتے تھے رسول الله نے اصحاب ججر (لینی شمود کے لوگ جوسب کے سب فرشتہ کی چیخ ے ہلاک ہو گئے ) کی شان میں فرمایا (غروہ تبوک میں اس قوم کے گھراد حربی نتھے)مت جاؤان عذاب دالے لوگوں پر ( یعنی ان كے كروں ميں) مرروتے ہوئے (خدا كے خوف سے اور بناہ ما تکتے ہوئے اس کے عذاب ہے)۔اگر تم روتے نہ ہو تو وہاں مت جادُاليانه جو كه بم كووه عذاب آكي جوان ير آيا تفا\_

۱۵ ۲۳ – عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے ہم رسول الله على كاته جرير الراب كرد الدائد فرمايا مت جاد ظالموں کے گھروں میں محر روتے ہوے ادر بچو کہیں تم کو مجمیٰ وہی غذاب ند ہو جو ان کو ہوا تھا۔ پھر آپ نے آپی سواری کو ڈا ٹا



يُصِيبَكُمْ عِنْلُ مَا أَصَابَهُمْ )) ثُمَّ زَخِرَ فَأَسُوعَ اورجلدى جِلايايهان تك كر تجريجي وه كيار

حَمْ خَلْفَهَا.

٧٤٦٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ أَنْ النَّاسَ نَوَلُوا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى الْحِيمْرِ أَرْضَ ثُمُّودَ فَاسْتَقُواْ مِنْ آبَارِهَا وَعَجُّوا بِهِ الْعَجينَ فَأَمَرُهُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَغَوَّا وَيَعْلِفُوا الْإِبلَ الْعَجينَ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّذِي كَانَتْ تَرْدُهَا النَّافَةُ.

٧٤٦٧-عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ فَاسْتَقُواْ مِنْ بِنَارِهَا وَاعْتُجَنُّوا بِهِ.

بَابُ فَضُلُ الاِحْسَانُ إِلَى الأَرْمِلَةِ والمسكين والنبيم

٧٤٦٨ عَنْ أَبِي هُرَايْرَةٌ رُنسِي للله عَنْهُ عَلَى النُّسَىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَ (( السَّاعِي على الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبيل اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ رَكَالُقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ )).

٧٤٦٩– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكُ ﴿﴿ كَافِلُ الْبَيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كُهَاتَيْنَ فِي الْجَنَّةِ ﴾ وَأَشَارُ مَالِكٌ بالسُّبَايَةِ وَالْوُسُطَّى.

باب فضل بناء المساجد ٧٤٧٠ عَنَّ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ يَذُّكُرُ أَنَّهُ

٣٦٧ ٤ - عيدالله بان تمرُّ ہے روايت ہے لوگ رسول الله عظما کے ساتھ اترے جریل (یعنی شود کے ملک مین )انھوں تے وہاں کے کنوؤں کا پانی لیا ہے کے لیے اور اس یانی سے آتا کو ندھا۔ ر سول الله قے ان کو تھم دیااس پانی کے بہادینے کاجو ہیئے کے لیے لیا تھا اور آئے کو تھم دیا کہ او نٹوں کو کھلادیں اور تھم دیا کہ پینے كليانى ال كنوي سے ليس جس يراو عنى آتى تحى صالح كى۔ ۲۸۷۷ ترجر وی ہے جواویر گزرا

## یاب: بیوہ اور بیتیم اور مشکین سے سلوک ترنے کی فضیلت

٨٨ ٣٨٠ - ابوبر يرةٌ ب روايت برسول الله علي في قرماياجو تخص بیواؤل کے لیے کمائی اور محنت کرے یا مسکین کے لیے اس کے لیے ایساور جہ ہے جیسے جہاد کرنے والے کاانتد تعالیٰ کی راہ میں اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی قرمایا جسے اس کاجو نماز کے لیے کفر ار ہے اور نبہ تھکے اور جیسے اس روز درار کاجو روز ہ ناغہ نبہ کرے۔ 19 ۲۷ – ابوہر میرہ رضی الشعنہ ہے روایت نے رسول اللہ عظی کے قرمایااور یتیم کی خبر گیری کرنے والا خواہ اس کاعزیز ہویا غیر ہو جنت میں اس طرح ہے ساتھ ہو گئے جیسے یہ دوانگلیاں اور مالک نے اشارہ کیا کلمہ کی انگلی اور چھ کی انگلی ہے۔

باب: متجد بنائے کی فضیانت ۵ کا ۱۹۷۶ - عبیدانقد خولانی سے روایت ہے جب حضرت عثمان نے

(2771) این افوی نے کہانی ہے معلوم ہواکہ ظالمین کے دیار میں تعلوع اور مراقب سے بات در بہتر ہے کہ جلد وہال ہے نقل جائے اور دہاں کا کھانااور پائی استعمال نہ کرے اور ہیر بھی معلوم ہوا کہ جو کھانا آ دمی نہ کھا سکے وہ جائور و حدارینا چاہیے۔ (انہجی)



مُسْمِعَ عُثْمَانَ بْنُ عُفَّانَ عَنْذَ هَوْلَ الْنَاسِ فِيهِ حِينَ بْنِّي مُسْبِحِدُ ٱلرَّسُولِ صَنْنِي الله غَلْمُ وَسَلَّمُ إِنْكُمْ قَدُّ ٱكْثِرْتُمُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ (( فَنَ بِنِي مَسْجِلًا )) قَالَ لُكَثِرٌ خَبِيْتُ أَنَّهُ قال يَبْتَغِي بِهِ وَحَمْهِ اللَّهِ ﴿﴿ يَنِّي اللَّهُ لَلَّهُ مِشْمَةً فِي الْجَنَةِ )) رَنْمِي رِوَايَةِ هَارُونَ (( سَى اللهُ لَهُ بَيُّنَّا فِي الْجَنَّةِ )).

٧٤٧١ عَلْ مَخْمُودِ لَى بَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانِ لَن عَفَّانَ رَضَي الله عَنَّهُ أَرَادَ بَنَّاءِ الْمُسْجِدِ فَكُرِه النَّاسُ غَلَمْنَ وَشُعَلُوا أَنَّ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتُولُ (﴿ مَنْ بَنِّي مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنِّي اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَةً )).

٧٤٧٧ - عنْ عَبْدِ الْحَدِيدِ بْنِ جَعْمَرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ٢ - ١٥٣٤٢ - ترجمه واي بي جو كررك غَيْرَ أَلَ في حَدِيثِهِمَا بَنِّي اللَّهُ لَهُ بَيْلًا فِي الْجَنَّةِ. بابُ فَضُل الإنْفَاقِ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السُّبيْلَ

٧٤٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ (﴿ نَيْنَا رَجُلُّ بِفَلَاةٍ مِنْ الَّأَرُّض فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَخَابَةٍ اسْق حَدِيقَةَ فُلَان فَتَنَحَّى ذَلِكَ السِّحَابُ فَٱقْرَغَ مَاءُهُ فَي حَرَةٍ فَإِذَا شَرُّجَةً مِنْ تِلْكَ الشُّرَاجِ قَدُ اسْتَوْعَنَتُ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذًا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي خَلِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بمسلحاته فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللهِ ما اسلمُكُ قَالَ فَلَانٌ لِلمَاسُمِ الَّذِي سَمِعَ فِي المسَّحَالِةِ

معجد نیوی کو تور کر بنایا تولو گول نے ان کے حق میں باتیں کیں۔ حضرت عمّان فی کہاتم نے بہت باتیں بنائیں اور میں نے سا رسول الندك آپ فرماتے تھے جو مخفس بنوے ايك مىجد خالص خدائے تعالیٰ کے لیے (نہام کے لیے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اپنا نام اس پر کندہ نہ کرائے اور اگر پر انی مسجد سوجود ہو تواس کی تعمیر کرے نئی نہ بناوے کہ دونوں مجدیں اجاڑ ہوں)القداس کے لیے وبياى ايك كربناد الكاجنت من.

ا ٤ ١٨٧ - محمود بن لبيدية روايت ب حفرت عثال أن محد نبوی کے بنانے کا ارادہ کیالو گوں نے اس کو براجانااوریہ بسند کیا کہ وہ متحدای شکل میں رہے (جیسے رسول اللہ کے زمانہ میں تھی )۔ انھوں نے کہامیں نے سامے رسول اللہ کے آپ فرماتے تھے جو مخص الله تعالى كے ليے ايك محد منائے الله تعالى اس كے ليے بنت مين أيك كمرينائة كار

## باب: مسکین اور مسافر پر خرج کرنے كاثواب

٣٤٣٥- ابوبر مية سے روايت ہے رسول الله عظافة نے فرمايا ایک بار ایک مرو تھا میدان بین اس نے بادل بین ایک آواز کی فلانے کے باغ کو سینج دے۔(اس آواز کے بعد) بادل ایک طرف جلا ادرا یک پھر یلی زمین میں پانی بر سایا۔ ایک نالی دہاں کی نالیوں میں ہے بالکل لبالب ہو گئی سووہ مخص برئے یانی کے پیچھیے تیجھیے گیا۔ ناگاہ ایک مر و کودیکھا کہ ائے باغ میں کھڑا یانی کواینے بھاوڑے ے اوھر اوھر کرتا ہے۔ سواس نے باغ والے مروسے کہااہ خدا کے بندے تیر اکیانام ہے؟اس نے کہا قلان نام ہے وی نام جو بادل میں سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس تخص سے کہا ہے خدا کے



قَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسَأَلُنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَبِعْتُ صَوَاتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَلَا مَاوُهُ يَقُولُ اللّهِ حَدِيقَةَ فُلَانِ لِالسَّمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَلَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَلَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَلَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَلَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي فَلَانِ وَاللّهُ وَأَرُدُ فِيهَا فَلَتَهُ )).

٧٤٧٤ - غَنُ وَهُبُّ بُنُ كَيْسَانَ بِهَذَا الْإِنسَادِ غَنْرَ أَنْهُ قَالَ (( وَأَجْعَلُ ثُلْقَةُ فِي الْمُسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ )).

بَابُ تَحْرِيْمِ الرِّيَاءِ

٧٤٧٥ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ قَالَ مَنْ رَسُولُ الله عَنْ قَالَ الله تَمَارَكُ وَتَعَالَى قَالَ رَسُولُ الله تَمَارَكُ وَتَعَالَى قَالَ الله تَمَارَكُ وَتَعَالَى أَنَا أُغْنَى الشُّورَكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَنَا أُغْنَى الشُّرَكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشُورَكَ مِنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشُورَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ثَرَكْتُهُ وَشِرَكَهُ )).

٧٤٧٦ - عَنْ النَّ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَلْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ (( مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ )).

بندے تو نے میرانام کیوں پرچھا؟ وہ یو لائٹ نے بادل ٹی آیک آوا آ سی جس کا یہ پانی ہے۔ کوئی کہتا ہے قلانے کے باغ کو سیجے وے تیرا نام لے کر سو تواس باغ میں خدا تعالیٰ کے احسان کی کیا شکر گزار ک کرے گا؟ باغ والے نے کہا جب کہ تو نے یہ کہاتواب میں البتہ و کھتا ر بوں گااس کو جو اس باغ سے بیدا ہوگا ایک تہائی اس کی خیرات کروں گااور ایک تہائی میں اور میرے بال نیچ کھا میں کے اور ایک تہائی اس باغ کی مرمت میں خرج کروں گا (صدیت سے معلوم ہوا کہ مال کا تہائی حصد خدائی راہ میں صرف کرنا بہتر ہے اور ریہ بھی معلوم ہوا کہ فرشے خدائے تعالیٰ کے تھم کے موافق پائی ہر ساتے میں ایک جی مقام میں ایک جگہ زیاوہ اور ایک جگہ کم ہر ست ہے)۔ میں ایک جی مقام میں ایک جگہ زیاوہ اور ایک جگہ کم ہر ست ہے)۔ تہائی میں مسکینوں اور سائلوں اور مسافروں میں صرف کروں

### یأب: ریااور نمائش کی حرمت

22472- ابوہر رہے ہے روایت ہے رسول اللہ منالیہ نے فرمایا اللہ منالیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں بہ نسبت اور شریکوں کے محص ہے پر داہ ہوں ساتھ ساجھی ہے جس نے کوئی البیا عمل کیا جس ہیں میرے ساتھ میرے غیر کو ملایا اور ساجھی کیا تو ہیں اس کو اور اسکے ساجھی کے کام کو چھوڑ ویتا ہوں (لیمنی عبادت اور عمل جو و کھانے اور شیرت کے واسطے ہو وہ خدا کے نزویک مقبول نہیں مر وود ہے خدا ای عبادت اور عمل کو قبول کرتا ہے جو خدا ہی کے واسطے خالص اور و مرے کا اس میں کھے لگاؤنہ ہو )۔

2001 - عبداللہ بن عباس کے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بغال مجمی قیامت کے دن اس کی ذات لوگوں کو سنادے گا ورجوشخص ریا کرے گا اللہ تعالی بھی اس کود کھلاوے گا اللہ تعالی بھی اس کود کھلاوے گا ( یعنی صرف تواب



٧٤٧٧ عَنْ خُنْدُب رَّضِيَ اللهِ عَنْهُ الْعَلَقِيُّ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ يُسَبِعُعُ يُسَمِّعُ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاثِي يُرَاثِي اللهُ بهِ )).

٧٤٧٨–سُفُهَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ وَلَمْ أَسْمَعُ أَلْ أَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَسْمَعُ أَسْمَعُ أَلْمُ أَلْمُ أَسْمَعُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَسْمَعُ أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِمُ اللّهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمِ أُلْمُ أَلْمُ

٧٤٧٩ - عَنْ سَلِيمَةُ لِنَّ كُهَيْلٍ قَالَ سَبِعْتُ جَنْدُنَا وَلَمْ أَسِمْعُ أَخَلًا يَقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الل

· ٧ £ ٨٠ عَنِ الْوَلِيدُ بْنُ حَرَّبٍ بِهَدًا الْإِسْنَادِ.

#### بَابُ حِفْظِ اللَّسَان

٧٤٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَيِعَ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَيِعَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ (( إِنَّ الْعَبْلَةَ لَيَنْكَلَمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعُلَا مَا الْيَرْ الْمَعْرَبِ )).

٧٤٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ (﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ لِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهُ فِي اللهُ وَ الْمَعْرِبِ ﴾.

د کھلاوے گا پر ملے گا پھی نہیں تا کہ صرف حسرت ہی حسرت ہو)۔

اللہ مقلقہ نے فرمایا کہ جو فخص لوگوں کو اپنی نیکی سناتا جاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیاس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا اور جو شخص تعالیٰ اس کی برائی بیاس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا خدا بھی اس کود کھاوے گا ( ایعنی قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کود کھاوے گا یا صرف ثواب فوگوں کود کھاوے گا یا صرف ثواب فوگوں کود کھاوے گا یا صرف ثواب

۸ کے ۳۷ – مغیان ہے بھی مذکورہ بالا حدیث اس سندے مروی ہے۔

9 ہے ۳۷ ۔ حضرت سلی سے بھی ند کورہ پالاِ حدیث اس سند نے مروی ہے۔ مروی ہے۔

۸۳۸۰ ترجمه وی ہے جو گزرک

### باب: زبان کوروکنے کابیان

۱۳۸۱ - ابوہر بری نے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا بندہ
الی بات کمہ بیشتاہے جس کی وجہ ہے آگ میں اتفااتر تا جاتا ہے
جیے مشرق سے مغرب تک ر (جیے کسی مسلمان کی شکایت یا مخبر ک
عاکم وفت کے سامنے یا تہمت یا گالی یا کفر کا کلمہ خدا یار سول اللہ کیا
قرآن یا شریعت کے مما تھے۔ ایس انسان کو جا ہے کہ زبان کو قابو

۲۴۸۲- بندہ ایک بات کہتا ہے اور نہیں جانتا اس میں کتنا نقصان ہے اس کے سب سے آگ میں گرے گااتی دور تک جیسے مشرق سے مغرب۔



## بَابِ عُقُوبَةٍ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلْهُ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَقْعَلُهُ

قَالَ قِبلَ لَهُ أَلَا تَدْعُلُ عَلَى عُنْمَانَ فَتْكُلّمُهُ فَقَالَ أَلَوْنَ أَنْ فَيْكُلّمُهُ فَقَالَ أَلَوْنَ أَنْ فَيْكُمْ وَاللهِ لَقَدْ كَلّمُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَنْتِيْحَ أَمْرًا لَا كَلّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَنْتِيْحَ أَمْرًا لَلَا أَحْدِ كَنْمُ فَيْحَهُ وَلَا أَقُولُ لِأَحْدِ كَنْمُ النّاسِ بغد مَا سَبغت أَحْدِ نَكُونَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِ بغد مَا سَبغت مَكُونَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النّاسِ بغد مَا سَبغت مَكُونَ عَلَيْ وَسَلّمَ يَقُولُ لِأَحْدِ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِمَا لَيُومَ الْقِيَامَةِ قَيْلُورُ بِهَا كَمَا يَدُولُ النّارِ فَتَنَدّلُولُ أَوْلَ مَنْ فَيَحْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النّارِ فَتَنَدّلُولُ أَنْ عَالَمُ مَلُولًا اللّهِ فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَدُولُ اللّهِ اللّهِ فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَدُولُ النّارِ فَتَنْدَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَدُولُ النّارِ فَتَنْدَلُولُ اللّهُ النّارِ فَتَنْدَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَدُولُ اللّهُ النّارِ فَتَنَدُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَدُولُ اللّهُ النّارِ فَتَعْلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٤٨٤ – عَنْ أَبِي وَائِلِ فَالَ كُنَّا عِنْدَ أَسَامَةَ بُنِ وَيُدِ فَقَالَ رَجُلُّ مَا يَشَعُكَ أَنْ تَدْعُلَ عَلَى عُثْمَانَ مَنْكُنَّمَةُ فِيمَا يُصِنَّعُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِيثْلِدِ. بَابُ النَّهِي عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ سَتُو نَفْسِهِ بَابُ النَّهِي عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ سَتُو نَفْسِهِ

بِهِ عَلَيْهُ مِنْ أَبِيُّ هُرَيْرَةً يُقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (( كُلُّ أُمْنِي مُعَافَاةً إِلَّا

# باب: جونخف اور وں کو تقیحت کرے اور خود عمل نہ کرے اس کاعڈ اب

۵۴۸۳ - اسامہ بن زیر ہے روایت ہے اے کیا گیاتم حضرت عثمانؓ کے پاس نہیں جاتے اور ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ انھوں ئے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے گفتگو نہیں کرتا میں تم کوسناؤل فتم خدا کی میں ان ہے یا تیں کرچکا جو بھے کو اپنے اور ان کے آگا میں کرنا تھیں البتد میں نے یہ نہیں جاباکہ وہ بات کولوں جس کا کھولنے والا پہلے میں ہی ہوں اور میں کسی کو جو بھے ہیر یہ مم ہو یہ نہیں کہتا کہ وہ سب لو گول میں بہتر ہے۔ میں نے ستا رسوں اللہ میں ہے آپ فرماتے تھے قیامت کے دن ایک محض مایا جائے گا بھروہ جہنم میں ڈالا جائے گائی کے پیٹ کی آئتیں باہر نکل آئیں گ- وہ ان کو لیے ہوئے گدھے کی طرح جو بھی پیتا ہے چکر لگائے گااور جہنم والے اس کے پاس اکٹھے ہوئگے ،س سے پوچیس کے اے فلانے کیا تو اچھی بات کا تھم شیس کر تا تھا اور بری بات ہے منع نهیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تو ایسا کرتا تھا لیکن دوسر وں کوا چھی بات کا تھکم کر تااور خود نہ کڑ تااور دوسروں کی بری بات سے منع کر تااور خوداس سے بازندر ہتا۔ ۳۸۴۷ - ترجمہ وہی ہے جو گزرا

ہاب: انسان کواپٹاپر دہ کھولٹامنع ہے۔ ۷۴۸۵ – ابوہر مرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے میری تمام امت کے گناہ بخشے جائیں گے گر ان لوگوں کے جو

(۷۳۸۵) ﷺ پوشیدہ گناہوں کولوگوں سے ظاہر کرنا ایسا سخت گناہ کبیرہ ہے کہ معاف نہ ہو گااس داسطے کہ اس بیس گناہ پرجر أت اور بے پردائی ظاہت ہو تی ہے اور صاف ہو تاہے کہ ظاہر کرنے والا ضرائے تعالٰ سے خیس ڈر تااور یہ جو بعض ناوان کہتے بیس اور صاحب جس کاخدا سے پردو خیس اس کا آدمی سے پردہ کرنا کیا ضرور سوندہ سمجھے ہیں کہ اگروہ شر ما تااور ظاہر نہ کر تا توالیتہ خدا تعالیٰ اس کی پردہ لی کر تا اور م

مسلم

الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ فَلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشفُ بَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكُشفُ بَسِتُو اللهِ عَنْهُ )) قَالَ زُمَيْرٌ ((وَإِنَّ مِنْ الْهِجَارِ)). سِتُو اللهِ عَنْهُ )) قَالَ زُمَيْرٌ ((وَإِنَّ مِنْ الْهِجَارِ)). الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَ سَلَمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَكُواهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَ سَلَمَ وَكُواهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَلَا عَطْسَ قَلَالُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَيْهُ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَل

٧٤٨٧-عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمِتْلُهِ.

اپنے گناہوں کو فاش کرتے ہیں اور دومیہ ہے کہ آومی رات کوا یک گناہ کا کام کرے پیمر صبح ہو اور پرور دگار نے اس کا گناہ پوشید ہ رکھا ہو وہ دوسرے سے کہے اے قلائے میں نے گذشتہ رات کو ایسا ایسا کام کیا۔ رات کو تؤیر دار دگار نے اس کو چھپایا اور رات مجرچھپا تاریا صبح کواس نے بروہ کھول دیا۔

یاب: جھٹیکنے والے کا جواب اور جمائی کی کراہت ۱۳۸۲ء – انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ عنہ کے سامنے دو آومیوں نے چھٹیکا آپ نے ایک کا جواب دیاور دوسر سے کا جواب نہ دیا۔ جس کوجواب نہ دیاوہ بولا کہ اس نے چھٹیکا اور آپ نے جواب دیائیکن میں نے چھٹیکا اور آپ نے جواب نہ دیا آپ نے فرمایاس نے (بینی جس کا جواب دیا) اللہ کا شکر کیااور تو نے اللہ کا شکرنہ کیا۔

۷۸۷- ترجمه وی ہے جواو پر گزرک

١٩٨٨ - ابوبروہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے بین ابو موگا کے پاس گیاوہ فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر بیس تھے (ام کلثوم ان کا نام تھا پہلے حضرت حسنؓ کے نکاح بیس تھیں جب انھوں نے نام تھا پہلے حضرت حسنؓ کے نکاح بیس تھیں جب انھوں نے طلاق دے دی تو ابو موسی نے ان سے نکاح کر لیا) بیس چھینکا تو ابو موسی نے ان سے نکاح کر لیا) بیس چھینکا تو ابو موسیٰ نے جواب نہ دیا ( ایعنی یہ حصاف اللہ نہ کہا) بھر وہ چھنکیس تو ان کو جواب نہ دیا ( ایعنی یہ حصاف اللہ نہ کہا) بھر وہ چھنکیس تو ان کو جواب دیا۔ جب ابوموسی ان کے پاس آئے تو میری مال نے ان سے کہا میرا کیا۔ جب ابوموسی ان کے پاس آئے تو میری مال نے ان سے کہا میرا بیات کیا۔ جب ابوموسی ان کے پاس آئے تو میری مال نے ان سے کہا میرا بیات کیا۔ جب ابوموسی ان کے پاس آئے تو میری مال نے ان سے کہا میرا بینا ہو تم نے جواب دیا جواب دیا

نلی جب کہ اس نے بے حیاین کرخود اپناپر دوفاش کیا تو مغفرت اور پر دہ پوشی کے لائق ندر بااور حدیث بیں آیا ہے کہ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ تو ہو کرے اور ظاہر محناہ کی خاہر ہو کر تو ہہ کرے تاکہ نیک لوگ خوش ہو کر اس کی تو بہ کے گواہ بول یا اور گناہ گاراس کو دیکھ کر تو بہ پر مستعلد بول – (تحفظ الرخیار)

المراس کے نووی نے کہا کتاب السلام میں اس کی بحث گزر پھی اورائل طاہر کے نزد یک چھینک کاجواب دیناواجب ہے اورامام مالک کے نزد یک فرش کتابہ ہے اور شاقعی کے اورا کشر علاء کے نزو یک سنت ہے۔



وَ سَلَّمَ يَفُولُ (﴿ إِذَا عَطُسَ أَخَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمُّتُوهُ ﴾). فَشَمَّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ فَلَمَا تُشَمُّتُوهُ ﴾).

٧٤٨٩ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْنَوعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدِّنَةُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَعَطَسَ رَجُلُ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ ( يَرْحَمُكُ اللهُ )) ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةَ (( الرَّجُلُ مَوْكُومٌ )).

٧٤٩٠ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ (( النَّنَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ آخَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ )).
 فَإِذَا تَثَاءَبَ آخَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ )).

٧٤٩١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (( إِذَا تَتَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ )).

٧٤٩٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

٧٤٩٣ عن أبي سَعِيدُ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ( إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْحُلُ )).

١٤٩٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ يعِثْلِ حَدِيثٍهِ بِشْرٍ وَعَبْدٍ الْعَزِيزِ

ابوموی نے کہا تیرا بیٹا چھینکا تواس نے الحمد للہ تبیس کہااس لیے میں نے جواب نہیں دیاادردہ عورت چھینگی اس نے الحمد للہ کہا تو میں نے جواب دیا۔ میں نے سنارسول اللہ عظیمہ سے آپ فرہ تے تھے جب تم میں سے کوئی چھینکے پھر اللہ کاشکر کرے (یعنی الحمد اللہ کے جب تم میں سے کوئی چھینکے پھر اللہ کاشکر کرے (یعنی الحمد اللہ کے باس کو جواب مت دو۔ کے ) تواسکو جواب دوجو الحمد لله نه کے اس کو جواب مت دو۔ میل میں اللہ عنہ سے دوایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے چھینکا آپ شخص رسول اللہ حمل اللہ پھر دو چھینکا آپ نے فرمایا اس کو زکام ہوگیا۔

• ۹۰ ۲۰ - ابوہر یره رضی القد عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے (کیونکہ وہ سستی اور اُنقل کی نشانی ہے اور امتلائے بدن کی) بھر جب تم بیں ہے کسی کوجمائی آوے تواس کورو کے جہاں تک ہوسکے (لیعنی منہ پرہاتھ رکھے)۔

آوے تواس کورو کے جہاں تک ہوسکے (لیعنی منہ پرہاتھ رکھے)۔

افسانے - ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی تم بیس سے جمائی لیوے تواہم احمد این عمد این اندر کھی یا کیڑا و غیرہ بعض وقت) اندر پر رکھے اس لیے کہ شیطان (مکھی یا کیڑا و غیرہ بعض وقت) اندر کھس جاتا ہے (یادر حقیقت شیطان گھتا ہے ادر یہی صبح ہے)۔

گھس جاتا ہے (یادر حقیقت شیطان گھتا ہے ادر یہی صبح ہے)۔

۳۹۳- جب تم میں ہے کسی کو نماز میں جمائی آدے تواس کو روکے جہال تک ہوسکے اس لیے کہ شیطان اندر گھتا ہے (ول میں دسوسہ ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے )۔

۵۲۸۴- ترجمه وی ہے جو گزرل



## بَابِ فِي أَخَادِيثُ مُتَفُرِّقَةٍ

٧٤٩٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَالَتْ عَنْهَا مَالَتْ عَنْهَا مَالَتْ عَالَ اللهِ عَنْهَا مَالَتْ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (﴿ خُلِقَتُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَالٍ وَخُلِقَ نَورٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمًّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾.

٧٤٩٦ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا أَوَاهَا إِلَّا الْفَارَ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا أَوَاهَا إِلَّا الْفَارَ اللهُ اللهُ وَلَا أَوَاهَا إِلَّا الْفَارَ أَلَا تُوالِيلُ لَمْ تَشْرَبُهُ أَلَا تُوالِيلُ لَمْ تَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْبِالِ لَمْ تَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ اللهُ عَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ اللهُ عَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ اللهُ عَشْرَبُهُ هُرِيزَةً فَحَدَّثُتُ مَذَا الْحَدِيثَ كَفْبًا فَقَالَ آلْتُو مُنْ اللهُ عَلَيْكُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ أَلْبُو سَمُولِ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ ذَلِكَ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ ذَلِكَ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ ذَلِكَ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قُلْتُ مُنْ اللهُ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي وَوَالِينِهِ مِرَازًا قُلْتُ أَلْفَوْرًاةً وقَالَ إِسْحَقُ فِي وَوَالِينِهِ إِلَا فَلَارًا قُلْتُ أَلْفُورًا أَلْفُورًا أَوْ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي وَوَالِينِهِ وَاللهِ اللهُ فَلَكُ ).

٧٤٩٧-عَنْ أَنِي هُرَيْرَةُ قَالَ (( الْفَاْرَةُ هَسْخُ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنْمِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْلِهِلِ فَلَا فَتَشْرُبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْلِهِلِ فَلَا فَتَشُرُبُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْلِهِلِ فَلَا تَشُوقُهُ )) تَقَالَ لَهُ كَعْبُ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ تَدُوقُهُ )) تَقَالَ لَهُ كَعْبُ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ أَفَانْزِلَتْ عَلَيَّ الْتُورَاةُ. وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ أَفَانْزِلَتْ عَلَيَّ الْتُورَاةُ. وَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لَا يُلِدَغُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لَا يُلِدَغُ اللهَ عُلْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لَا يُلْدَغُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لَا يُلْدَغُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (( لَا يُلْدَغُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ هَوْلَيْنِ )).

### باب: متفرق حديثون كابيان

90 س/2 - ام المومنين حضرت عائشه رضى الله عنبا سے روایت بر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فر شیخ نور سے بنائے گئے اور جن آگ كى لوسے اور حضرت آدم اس سے جو قرآن ميں بيان ہوالین مٹی سے۔

١٩٩٧ - ابو ہر مره رضى الله عند سے روایت ہے رسول الله علیہ نے فرمایا بنی اسر ائیل کاایک گروہ مم ہو گیا تھا معلوم ند ہواوہ کہال سمیا۔ میں سمجھنا ہوں وہ گروہ چوہے ہیں (مسنح ہو گئے)۔ کیاتم نہیں و کھتے جب چو ہوں کے لیے اونٹ کادووھ رکھو تو وہ خہیں ہتے اور جب بكرى كادود ه ركھو تو في ليتے بين (كوياية قرينہ ہے كہ جو ہے دہ بن اسر ائیل کے لوگ ہوں جو مسنح ہوئے بھے اگر چہ دوز ندہ نہ رہے ہوں اس لیے کہ بنیاسر ائیل کی شریعت میں اونٹ کا گوشت ا وراونٹ کادودھ حرام تھا)۔ ابو ہر پر ہؓ نے کہا یہ حدیث ہیں نے كعب سے بيان كى انھول نے كہائم نے بيد رسول الله كسے سنا؟ میں نے کہا ہاں پھر انھوں نے بوجھا پھر پوچھا کی بار پوچھا بیں نے کہا کیا میں تورات پڑھتا ہوں (جو اس میں دیکھ کریہ روایت میں نے حاصل کی ہوگی۔ میرا تو سارا علم رسول اللہ سے سنا ہواہے )۔ 44 سے - ابوہر را ہے کہاچوہا آدی ہے جو مسنح ہو کیااوراس کی ولیل ہے ہے کہ چوہ کے سامنے بمری کا دودھ رکھو تو پی لیتا ہے اور اونٹ کار کھو تو چکھتا تک ٹیس۔ کعب نے کہا کیا تم نے رسول الله ﷺ سناہے؟ ابو ہر مرہ رضی اللہ عند نے کہا پھر شہیں تو کیا مجھے پر تورات اتری تھی۔



حلت به الندامة كايمي مضمون ہے اور بعضوں نے كہايہ حديث آخرت کے کامول میں ہے اور یہ حدیث آپ نے اس وقت فرمائی جب ایک شاعر کوجو آپ کی ججو کیاکر تا نفاقید کیا پھر احسان رکھ کر اس کو مفت جھوڑ ویا اس شرط سے کہ دوبارہ آپ کو نہ ستائے کیکن اس نے چیٹنے کے بعد پھروہی شرارت شروع کی بھر پکڑا گیااس نے پھر درخواست کی مقت چھوڑ دینے کی۔ جب آپ نے مید حدیث فرمائی۔اس شاعر کانام باغرہ تھا۔) 4494- زجمہ وی ہے جو گزرا۔

باب:مومن کامعاملہ سارے کاسار اخیر ہے - ۷۵۰۰ صهیب رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله ﷺ ئے فرمایا مومن کا بھی عجب جال ہےاس کا تواب کہیں نہیں گیا۔ یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے گر اس کوخو نٹی مہ صل ہو ئی تو وہ شکر سر تا ہے اس میں بھی تواب ہے اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر كر تاہاں میں بھی نواب ہے۔

باب: بہت تعریف کرنے کی ممانعت

ا ۵۰- ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ایک حقق نے ایک مخص کی تعریف کی رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ نے فرمایابائے تونے ایے بھائی کی گرون کافی اینے بھائی کی گرون کاٹی کئی بار آپ نے یہ فرمایا جب کوئی تم میں ہے اینے بھائی کی خواہ مخواہ تعریف ٧٤٩٩ عَنَّ أَبِي هُرَبُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِمِثْلِهِ. بَابِ الْمُؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ

• • ٧٥ - عَنُ صُهَيْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ (( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَبَّرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَخَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتُهُ سَرًّاءً. شَكَّرَ فَكَانٌ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَائَتُهُ ضَرًّاءُ صَبَرَ فَكَانٌ خَيْرًا لَهُ ﴾.

ِ يَابُ النَّهْي عَنِ الْمَدْحِ اِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَّ خِيْفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوْح ٧٥٠١ عَنُّ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ مَدَحَ رَحُلٌ رَجُلُا عِنْدُ انْسِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ﴿﴿ وَيُحَكُّ قُطَّعْتُ عُنُقَ مِنَاحِيكَ قَطَعْتُ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَخَدُكُمُ مَادِحًا

(۵۰۱) این نووی نے کہالیام مسلم نے اس باب میں کی حدیثیں بیان کیں ہیں جن سے تعریف کرنے کی می نعت نکلتی ہے اور صحیحین میں نہت کی حدیثیں میں جن سے منہ پر تعریف کرنے کاجواز معلوم ہو تاہے اور جمع یون ہے کہ <mark>مما</mark>نعت جب ہے جب تعریف بیس مبالغہ اور افراط کرے یا جس کی تعریف کرے اس کے غروراور تکہر میں آجائے کاڈر ہو تو گویا اس کو نیاہ کیاا وریکی مراد ہے کردن کائے ہے۔البتہ جو فخنس و بنداراور پر بیزگار ہواور یہ ڈوند ہو کہ تعریف ہے اس کوغرور پیداہو جائے گااس کی تعریف کرنا منع نہیں بشر طیکہ مبالغہ نہ ہو بلکہ اگر اس نہیت ے توریف کرے کہ دہ نیکی زیادہ کرے یااوروں کوا سے کام کرنے کی تر غیب ہو تو ستحب ہے۔ التہل

متر قم کہتاہے کہ ہمادے زمانہ میں کوئی تعریف کرنے والا ایبا شیں الاماشاء لللہ جس کے منہ پر خاک نہ ڈائی جائے۔ یہ لوگ تعریف تھ



صَاحِبُهُ لَا مَحَالَةً فَلْيَقُلُ أَحْسِبٌ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكُذًا ﴾. (

٧٠٠٧ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

٥٠٥ - عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 قَامَ رَجُلٌ إِنْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأَمْرَاءِ فَجَعَلَ
 الْمِقْدَادُ بَحْنِي عَلَيْهِ النَّوَابُ وَقَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُلًا يُتَنِي

عَلَى رَحُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ (﴿ لَقَدْ

أَهْلَكُنُّهُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُل )).

کرنا جاہے تو نوں کیے میں سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ خوب جات ہے اور میں دل کا حال نہیں جانبا پاعاقبت کا علم اللہ تعالیٰ تک کوہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے آگر اس بات کو جانتا ہو۔

2007 - ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ اللہ کے سامنے ایک شخص کاذکر آیا ایک شخص بولایار سول اللہ ﷺ اللہ کے سامنے ایک شخص اس سے بہتر نہیں فلال فلال کام میں۔ رسول کے بعد کوئی شخص اس سے بہتر نہیں فلال فلال کام میں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تو نے اپنے صاحب کی گرون کائی کی یار یہ فرمایا پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرنا چاہے ضرور بالضرور تو یوں کیے میں خیال کرتا ہوں (اگر وہ واقعی ایسا ہو) کہ وہ ایسا ہے اس پر بھی میں اللہ کے سامنے کسی کواچھا نہیں گہتا (یعنی معلوم نہیں کہ وہ خدا کے نزد یک کیا ہے کسی کواچھا نہیں گہتا (یعنی معلوم نہیں کہ وہ خدا کے نزد یک کیا ہے کوئی ہیں ہو خدا ہے نزد یک کیا ہے کوئی ہے جو گزرا۔ اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالی کے رسول کے بعدا سے کوئی بہتر نہیں۔

0-00- ابو معمر سے روایت ہے ایک فخص کسی امیر کی امیروں میں سے تعریف کر رہا تھا مقداد بن الاسود سے تعریف کر مٹی ڈالنا شروع کی اور کہا تھم کیاہم کورسول اللہ علیہ نے کہ تعریف کرنے

لاہے میں آنا میافنہ کرتے ہیں کہ معاذاللہ جموٹ کا طومار باندہ ویتے ہیں آیک ایک گاؤں کے حاکم کو جس کی کوئی وقعت نہیں یاد شاہ اور تھی اللہ اور مان اللہ اور معلوم نہیں کیا کیا لغویات کہتے ہیں اور باد شاہ کو توشاہے جھٹے شہنشاہ کیتی ہاہ دہ وہ القاب کہتے اور لکھتے ہیں جو سوا خدا تعالیٰ کے کسی کے لاکق نہیں ہیں ان کی زبان پر خدا کی بھٹکار۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو خط خطوط اور عرائف میں کمنوب الیہ سے بے صد القاب لکھتے ہیں وہ بھی جھوٹے اور گنہگار ہیں اور قیامت کے وان ان سے اس جھوٹ پر مواخذہ ہوگا۔



اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُحُوهِ الْمَدَّاحِينَ التَّرَابَ.

٧٥٠٦ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا حَعَلَ بَمُدَحُ عُضَمَانَ فَعَمِدَ الْمِفْدَادُ فَحَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَنْ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَعْمًا فَحَعَلَ يَحْتُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْلَاءَ فَقَالَ لِقَ عُلْمَانُ مَا شَأْنُكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَصْلَاءَ فَقَالَ لَهُ عُلْمَانُ مَا شَأْنُكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَصْلَاءَ فَقَالَ إِنَّ عُلْمَانُ مَا شَأْنُكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَصْلَاءَ فَقَالَ إِنَّ اللهِ عَلْمَانُ مَا شَأْنُكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَصَلَاءَ فَقَالَ اللهِ عَلْمَانُ (﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ وَجُوهِهُمُ التُوابُ ﴾.

٧ • ٧ • ٧ - عَنْ الْمِقْلَادِ عَنِ النّبِيِّ اللّهِ بَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ حَدَّمَةُ اللهِ بَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ حَدَّمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ( أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَنْسَوْكُ بسبواكِ فَجَدَيْنِي رَجُلُانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَجُلُانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخِرِ فَنَاوَلْتُ السّوَاكِ لَهُ عَنْهُمَا فَقِيلُ لِي كَبُرْ فَدَفَعْتُهُ السّوَاكَ الْأَصْعُرَ مِنْهُمَا فَقِيلُ لِي كَبُرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى النّاكِيرِ ).

بَابَ التَّنَّبُتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمٍ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

٩ • ٧٥ • ٩ عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ بُخَدُّتُ وَيَقُولُ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُحْرَةِ وَ عَائِشَةُ الْحُحْرَةِ وَ عَائِشَةُ تُصَلِّي فَلَمَّا فَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتُ لِعُرْوَةَ أَلَا تُصَلِّي فَلَمَّا فَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتُ لِعُرْوَةَ أَلَا تُصَلِّي فَلَمَّا فَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتُ لِعُرْوَةَ أَلَا تُصَلِّي فَلَمَّا فَضَتْ صَلَاتَهَا وَاللّهَ لِعُرْوَةَ أَلَا تَصَلِّي فَلَمَّا فَضَتْ صَلَاتَهَا إِنْمَا كَانَ النّبِي تَصَلِّي الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ النّائِقُ النّا لَوْ عَدَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّلُتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يُحَدِّتُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ اللّهَادُ لَأَخْصَاهُ.

والون کے منہ پر مٹی ڈالو (مراد حقیقتاً مٹی ڈالنا ہے جیسے مقد او سمجھے
یا ناامید کرنا ہے یا بچھ نہ وینا یا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے سامنے
اسپنے منہ پرٹی ڈالو لیخی اپنی عاجزی اور ڈلٹ بیان کرو مغرور نہ ہو)۔
۲۰۵۰ ہمام بن حارث سے روایت ہے ایک شخص حضرت
عثمان کی تعریف کرنے لگا مقد الڈا ہے گفتوں کے بل بیشے اور وہ
موٹے آدمی بتھے اور تعریف کرنے والے کے منہ پر ممثریاں
دالنے لگے حضرت عثمان نے کہا اے مقد اد تم کو کیا ہوا وہ ہولے
رسول اللہ نے قرمایا جب تم تعریف کرنے والوں کو دیا ہوا وہ ہولے
منہ میں خاک ڈالو۔

2004 - تذکورہ بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

400 - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھا ہیں مسواک کر رہا ہوں تودو شخصوں نے مجھ کو تھینچا ایک بڑا تھا اور دوسر السیس نے چھوٹے کو مسواک دی جھھ سے کہا گیا بڑے کو دے وہ معلوم ہوا کہ بڑے چھوٹے کو مسواک دی جھھ سے کہا گیا بڑے کو دے (معلوم ہوا کہ بڑے کی عظمت کرنا جا ہے اور یہ او ب ہیں داخل ہے۔)

## باب: بات سمجھ کر کہنا اور علم کو لکھنا

2009 - عردہ سے روایت ہے آبوہر مرہ دسنی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تے اور کہتے تے من اے حجرہ والی اور کرتے تے اور کہتے تے من اے حجرہ والی من اے حجرہ والی اور کھنرت عائشہ فماز پڑھتی تھیں۔ جب نماز پڑھ جھیں، تواٹھوں نے عروہ ہے کہا تم نے ابو ہر برہ کی باتیں سئیں (اتنی دیر بیس انھوں نے کہا تم نے ابو ہر برہ کی باتیں سئیں (اتنی دیر بیس انھوں نے کہ تنی حدیثیں بیان کیس) اور رسول اللہ علی اس طرح ہے بات کرتے تھے کہ تھنے والداس کو چاہت تو گن لیتا (ایعنی تھہر تھہر کھر کر آہت ہے اور یہی تہذیب ہے جڑ چڑاور جلدی جلدی باتیں کرنا عشورہ نہیں۔)

مسلم

٧٥١-عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنِي وَمَنْ كَتَبَ الله عَنِي وَمَنْ كَتَب الله عَنِي وَمَنْ كَتَب عَنِي عَلِي الله وَكَانُوا عَنِي وَمَنْ كَتَب عَنِي عَلَي غَلِم الله وَحَدَثُوا عَنِي وَلَا حَرْجَ وَمَنْ كَذَب عَلَي قَالَ هَمَّامُ أَحُسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوْ أَمَهُ عَدَهُ مِنْ النَّارِ )).

بَابِ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ (١)

نَالُ (﴿ كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَتْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِقُ فَلَمُ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَتْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِقُ فَلَمَّ حَبِرُ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي فَدَ كَبِرُتُ فَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي فَدَ كَبِرُتُ فَالْمَا أَعَلَمْهُ السَّحْرَ اللَّهُ المَلِكِ إِنِي فَدَ فَيَعْتُ إِلَيْهِ غَلَامًا أَعَلَمْهُ السَّحْرَ السَّحْرَ السَّعْرَ مَنْ اللَّهِ فَلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا فَيَعْتُ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا مَنْ مَلَكُ وَاهِبَ فَقَعْدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا فَقَعْدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامُهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَنْ الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَلَا اللَّهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ وَلَاكُ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ وَلَاكُ إِذَا خَشِيتَ وَلَاكُ إِذَا خَشِيتَ وَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ وَلِكَ أَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ وَلِكَ خَشِيتَ أَمْلُكَ فَقُلْ حَبَسِنِي السَّاحِرُ فَيَيْمَا هُو السَّاحِرُ فَيَنْمَا هُو السَّاحِرُ فَيَيْمَا هُو السَّاحِرُ فَيَيْمَا هُو كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى دَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ كَا اللَّهُ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ كَالِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ اللَّهُ عَلَى ذَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ أَلَاكَ إِذْ أَتَى عَلَى ذَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ أَلَا فَيَالِكَ إِذْ أَتَى عَلَى ذَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ أَلَاكَ عَلَى ذَائِهِ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ أَلَاكُ عَلَى السَّاحِلُ فَالْمَالِكَ الْمَالِكَ إِلَا أَلَى السَّاحِلُ فَالْمَا عَلَى ذَائِهِ عَظِيمَةٍ قَلَا حَبْسَتَ أَلَالِكَ إِلَى السَّاحِلُ فَالْمَالِكَ إِلَى اللْهِ الْمَلِيلُ اللَّهُ الْمَلِكَ الْمَلِكَ الْمِلْكَ الْمَلِكَ الْمَلِكَ اللَّهُ الْمَلِكَ اللْهِ الْمَلِيلُ اللْهِ الْمَلْكِيلُ اللْهِ الْمَلْكَ الْمِلْكَ الْمُلْكَ الْمُلِكَ الْمُلْكِلِكَ إِلَيْهِ الْمَلْكَ الْمُلْكَالِكُ الْمُلْكَالِكُ الْمُلِلِكُ الْمُلْكِلِلْكُولُ الْمَلْكِلِلْ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُ

- ایوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے رسول الله عند سے روایت ہے الله عند سے سن علی میں اللہ عند سے اللہ میں تو وہ اس کو میٹ ڈالے گر قر آن کو نہ مثاب البت میری صدیت بیان کر واس میں کچھ حرج نہیں اور جو شخص قصد أمير سے اور جو شخص قصد أمير سے اور جموث با تدھے وہ ابنا ٹھ کانا جہنم میں بنا ہے۔

باب: اصحاب الأخدود كأقصه

اا 20 - صبیب تے دوایت ہے رسول اللہ علی ہے فرایا تم ہے اور کر تھا۔ جب وہ جاد وکر اور حاب ہو گیا تھا۔ جب وہ جاد وکر اور حاب گیا تو بادشاہ تھا اور اس کا ایک جاد وگر تھا۔ جب وہ جاد وکر اور حاب گیا تو بادشاہ سے بولا میں بڈھا ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی افر کا بھیجا وہ اس کو چاد و سکھلا وک بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا وہ اس کو جاد و سکھلا تا تھا۔ اس لڑکے گی آ مدور فت کی راہ میں ایک راہ ب تھا (نصر انی ورویش بعنی یادری تارک الدیا) وہ لڑکا اسکے پاس جی راہ ب تھا اور اس کا کلام مختلہ س کو بھلامعلوم ہوتا۔ جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو مار تا۔ آخر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو مار تا۔ آخر بیشتا بھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو مار تا۔ آخر برکے نے جادوگر کے مار نے کا راہ ب سے گلہ کیا۔ راہ ب نے کہا جب تو جادوگر سے ورے تو ہے کہد دیا کر کہ میرے گھر والوں نے جب تو جادوگر سے ورے تو ہے کہد دیا کر کہ میرے گھر والوں نے جہے کوروک رکھا تھا اور جب تو اپنے گھر والوں سے قدرے تو کہد دیا

(۱۵۱۰) جالا قاضی عیاض نے کہا سلف سحابہ اور تا بعین میں بڑا اختلاف تھا علم کے لکھنے میں۔ بہتوں نے اس کو کر دور کھا بیکن اکٹر نے ہوکر رکھا پھر اس کے بعد اجماع ہو گیااس کے جوازیر اور اختراف ہو تارہا اور اس صدیت میں جو ممانعت ہو وہ محمول ہے اس فخص پر جوا چھا حافظ رکھتا کے لیے ہو لیکن لکھتے میں اس کو ڈر ہو گیا بت پر اعتاد کرنے کا اور جس کا حافظ اچھانہ ہواس کو لکھنے کی اجازت ہے دور تھم دیا حضرت نے ابوشاہ کے لیے کسنے کا اور ای قتم میں سے سحیفہ حضرت علی کا ور کتاب عمرویان حزم کی اور کتاب صدقہ کی اور زکو آئی۔ اور ابو ہم مرق نے روایت کیا کہ عبداللہ بن کسنے کا اور ای قت کی حدیث ہو ہو گیا کہ عبداللہ بن عمرویان میں میں میں میں ہوئے جب آپ کو ڈر تھا کہ عبداللہ بن قر آن اور حدیث نے بال جانے۔ جب آپ کو ڈر تھا کہ کہیں قر آن اور حدیث نے بال جانے۔ جب آپ سے اظمینان ہو گیا تو آپ نے اجازت دکی کتاب میں مل کرنہ تھو تاکہ پڑھنے والے کو شبہ نہ ہو۔ (نووی)

ہے کہ سر ان اور میں ماہ ہے۔ یک علب ماہ ہے۔ (۱) ہنتہ اُفدود کے معنی خندق اور اس کی جمع الفاوید قر آن میں سور و بروج میں ان خندق والوں کاذکر ہے فرمایا اللہ تعالی نے قبل الاصحاب الاحدود المار دات الوقود اس مدیث میں ان کاساراقصہ ندکورہے۔



کر کہ جاد و گریئے مجھے کو روک رکھا تھا۔ای حالت میں وہ لڑکار ہاک ناگادائک بڑے قدے جانور پر گزراجس نے لوگوں کو آبدور فٹ سے روک ویا قدر از کے نے کہا کہ آج میں دریافت کر تاہول جاد و گر افسل ہے یار اہٹِ افضل ہے۔ اس نے ایک پھر لیااور کہ النی اگر راہب کا طریقتہ تخور کو پسند ہو جار و گر کے طریقتہ ہے تواس ب نور کو قتل کر تاکہ نوگ چیس پھریں۔ پھراس کو مار ااس پھر ہے وہ جانور مرگیااور لوگ چننے کچنرنے سکے۔ پھر وہ لڑ کاراہب کے پاس آیاال ہے یہ حال کہاوہ والبیٹا تو چھ ہے بڑھ گیامقرر تیرار تیہ يهاب تنك برثيازو من ويَعِمّا مول اور نو قريب آزميا جائے گا پھر أثر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ جنانا۔ اس لاکے کامیر حال تھا کہ اندھے اور کوز هی تواجی از تااور برشم نی بیاری کاعلاج کر تاسیه حال باد شاه کے ایک معیاحب نے سناوہ اندھا ہو کیا تھاوہ بہت سے تھنے لے کر لڑے کے پاپ آیااہ رکنے لگامیہ سب مال تیراہے آگر تو مجھ کواچھا کردیوے۔ رکے نے کہا بیس تھی کواچھا تہیں کر تااچھا کرتا تو اللہ کا كام ہے۔اگر تواللہ پرايمان لائے تو ميں خداسے دعاكروں وہ تھھ كو الچما كروے كانہ وہ معماحب القدير ايمان لايالللہ نے اس كوا چيما كرويا وہ بادشاہ کے یاس گیااور اسکے پاس میٹا جیسا کد بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیری آگھ کس نے روشن کی؟ مصاحب بولا میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہامیرے سواتیر اکون مالک ہے؟ مصاحب نے کہا میران ریز او و توں کامالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ ااور مار نا شروع کیااور مار تارہا پہال تک کہ اس نے بڑے کا نام لیا۔وہ مڑ کا بالماكي بادشاہ نے اس سے كہااے بيٹا تؤج دو بيں اس در جدير يبيمياك اند سے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ یولا میں تو کسی کوا چھا نہیں کر تاخداا چھاکر تا ہے۔ باد شاہ نے اس کو پر اور مار تاربایبال تک که اس نے راجب کانام بتلایا۔ وہ راجب پکڑا ہوا آیا اس ہے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے ند مانا

النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاجِرُ أَفْضَلُ أَمَّ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنَّ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَّةَ خَتَّى يَمُضى النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلْهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَّى الرَّاهِبِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيِّ بُنْيُ أَنْتَ الْيُوْمِ أَفْصَلُ مِنَّى قَدُّ يَلَغُ مِنْ أَمْرِكَ مَا أرى وإنَّك سَتُنتُلَى فَإِنْ الْبَلِّيتَ فِلَا تَدُلُّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَّامُ يُثْرِئُ الْمُأْكُمَةِ وَالْمَائِرُصَ ويُدَّاوِي النَّاسَ عنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِع خِلِيسٌ للمُلِك كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايًا كَثِيرَةِ فَقَالَ مَا هَاهُمَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شْفَيْتَتِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَخَلًا إِنَّمَا يُشْفِي اللهُ فَإِلَّ أَنْتَ أَمْنُتُ بِاللَّهِ ذَعَوْتُ اللَّهُ فَشْفَاكَ فَآمَن بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَأَتَّى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كُمَا كَانَ يَجْلِسُ فُقَالَ لهُ الْمَلَكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزِلُ يُعَذَّبُهُ خَتَّى دَلُّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ يُنِّيُّ قَدْ بَلْغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْقِي أَحَدُا إِنَّمَا يَشْقِي اللهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَوْلُ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِينِكَ فَأَنِي فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوْضِعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِق رُأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى

مسلم

وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِينِكَ فَأَبِي فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفُرِق رَأْسِهِ فَشَقُّهُ بِهِ حَنَّى وَقَعَ شِقًّاهُ ثُمَّ جيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِينِكَ فَآتِي فدفعَهُ إِلَى نُفُر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى خَيْلِ كُذًّا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَيْلَ فَإِذَا بَلُغْتُمُ ذُرُوَتُهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطُرْخُوهُ فَلَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمُّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصَحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُور فَتُوسَنَّطُوا بِهِ الْبُحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقَدْفُوهُ فَلَهُمُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمُّ اكْفِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلَك إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي خَتْى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ الْنَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتُصَلُّنُنِي عَلَى جَدَّع ثُمَّ خُدُّ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ يُنَّمَّ قُلَّ باسُم اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فِإِنَّكَ إِذًا فَعَلَّتَ ذُلِكَ قَتَلْتَى فَحَمْعَ النَّاس فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذُعٍ ثُمَّ أَخُذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبَّلِهِ

باد شاہ نے ایک آرہ منگوایا اور راہب کی چندیا پر رکھ اور اس کو چی ڈالا یہاں تک کہ دو مکڑے ہو کر گرا۔ پھر دہ مصاحب بلایا گیااس ہے کہا تواپینے دین ہے پھر جااس نے بھی ندمانااس کی چندیا پر بھی آره رکھااور چیر ڈالا بہاں تک کہ دو گلڑے ہو کر گرا۔ پھروہ لڑکا بلایا گیااس سے کہا اپنے وین سے پلیٹ جا۔ اس نے مجمی نہ مانا۔ بادشاہ نے اس کواپنے چند مصاحبوں کے حوالے کیااور کہا کہ اس کو فلانے پہاڑ پر لیجا کر چوٹی پر چڑھاؤ جب تم چوٹی پر پیٹیجو تو اس الڑ کے ہے ہو چھواگر وہ اپنے دین ہے پھر جائے تو خیر نہیں تواس کو و حکیل دو۔ دواس کو لے گئے اور پہاڑ پر چ ایالڑ کے نے دعا کی اسمی تو جس طرح سے جاہے جھے ان کے شر سے بیا۔ بہاڑ ہلا اور وولوگ گر پڑے۔ وہ لڑ کا باد شاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشہ نے پوچھ تیرے ساتھی کد ھر گئے؟اس نے کہا خدانے مجھ کوان کے شرے بچایا۔ پھر ہادشہ نے اس کو چندانے مصاحبوں کے حوالے کیااور کہااس کولے جاؤا کیک ناؤ پر چڑھاؤ اور دریا کے اندر لے جاؤاگر اینے دین ہے بچیر جائے تو خیر ورنہ اس کو دریا میں د حکیل دف وہ لوگ اس کو نے گئے لڑے نے کہاائی تو مجھ کو جس طرح جا ہے ال کے شر ہے بیجاد کے وہ ناؤاد ندھی ہو گئی اور لڑ کے کے سر تھی سب ڈوپ سنّے اور لڑ کازندہ نے کربادشاہ کے باس آیاباد شاہ نے اس سے بو چھا تیرے ساتھی کہاں گئے ؟ وہ بولا اللہ تعالیٰ نے الن سے مجھ کو بھا۔ بھر لڑ کے نے بادشاہ ہے کہاتو بھی کونہ مار سکنے گا پہال تک کہ میں جو بتلاوُں وہ کرے۔ باد شاہ نے کہاوہ کیا؟اس نے کہاتو سب لوگوں کو ا یک میدان میں جمع کر ادرا یک لکڑی ہر مجھ کو سولی دے پھر میرے تر کش ہے ایک تیر لے اور کمان کے اندر رکھ پھر کہہ خدا کے نام ہے جواس نڑے کامالک ہے مار تا ہوں۔ پھر تیر مار اگر توالیا کرے ہ تو مجھ کو قتل کرے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جع کیااوراس لڑ کے کوایک لکڑی پر سولی وی پھر اس کے ج

ے ایک تیر لیااور تیر کو کمان کے اندر دکھ کر کہا خدا کے نام سے

مار تاہوں جواس ٹڑ کے کامالک ہے اور تیر مارا۔ وہ ٹڑ کے کی کنیٹی ہر لگا

اس نے اپناماتھ تیر کے مقام پر رکھااور مرگیاور لوگوں نے یہ حال

و كي كركباجم تواس الرك ك على مالك يرايمان دائ جم اس الرك

کے مالک پر انبیان لائے ہم اس لڑ کے کے مالک پر ایمان لائے۔ مسی

نے بادشاہ سے کہا جو تو ڈریتا تھا خدا کی قتم وہی ہوالیعنی لو گ ایمان

لے آئے۔ بادشاہ نے تھم دیاراہوں کے ٹاکوں پر خند قیس کھود نے

کا پھر خند قیں کھودی کئیں اور ان کے اندر خوب آگ بھڑ کائی اور کہا

جو شخص اس دین ہے ( لیعنی لڑ کے کے دین ہے ) نہ بھرے اس کو

ان خند قول میں و تھیل دویاس ہے کہوکہ ان خند قول میں گرے۔

لوگول نے ایمانی کیا پہال تک کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ



الْقُوسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْعُلَامِ ثُمُّ وَمَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ وَمَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ وَمَا فَيَ السَّهُم فِي صَدْعِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صَدْعِهِ فَمَاتَ فَقَالَ فِي صَدْعِهِ فِي صَدْعِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنًا بِرَبِ الْعُلَامِ الْعَلَامِ آمَنًا بِرَبِ الْعُلَامِ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ النَّاسُ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ الْمَلِكُ فَقِيلَ النَّامِ النَّامِ وَاللهِ نَوْلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّامِ فَالْمَرُ بِالْأَحْدُودِ فِي الْمَلِكُ فَحُدُتُ وَأَصْرَمُ النَّرَانُ وَقَالَ عَلَى الْمُولُومُ فِيهَا أَوْ قِيلَ الْمُولُومُ فِيها أَوْ قِيلَ الْمُلَامُ يَا أَمْهُ اصْبِرِي فَإِنْكِ عَلَى الْحَقَ )).

اس کاایک بچہ بھی تھا دہ عورت آگ میں گرنے ہے جبحجکی (پیچھیے ائی) کچد نے کہااے مال صبر کر توسیجے دین پر ہے ( تو مرنے کے بعد پھر چین ہی جین ہے بھر تودنیا کی مصیبت سے کیوں ڈرتی ہے۔ انووی نے کہااک حدیث ہے اولیء کی کرامات ٹابت ہوتی ہیں اور یہ بھی نکاتا ہے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا درست ہے اس طرح مصلحت کے لیے۔) باب: قصه الى اليسر كابيان اور جابر كى فمبي حديث ۱۵۲۲ عیادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت ہے روایت ہے میں ادر میرا باپ دونوں نکلے دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے انصار کے قبیلہ میں قبل اس کے کہ وہ مرجائیں (بعثی انصارے سحابہ کی حدیث سننے کے لیے) توسب سے پہلے ہم ابوالیسر سے ملے جو صحابی تنے رسول اللہ کے ان کے ساتھ ان کاایک غلام بھی تھاجو کتابوں (خطوں) کا ایک گھی لیے ہوئے تھا اور ابوالیسر کے بدن پرایک حادر تفی اورایک کپژانها معافری(معافرایک گاؤں ہوبال کا کیڑااس کو معافری کہتے ہیں یا معافر ایک قبیلہ ہے ) اسکے

بَابُ قِصَّةِ أَبِي الْيَسُو وَ حَدِيْثِ جَابِرِ الطُّويْلُ اللهِ قِصَّةِ أَبِي الْمُويْلُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الْعَلَمُ فِي هَذَا الْحَيَّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللّٰبُ الْعِلْمُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللّٰهِ الْعِلْمُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللّٰهِ مَنْ لَفِينَا أَبَا الْبَسَرِ وَمُعَدُ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّْمَ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى فَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى فَيْ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَمِعْمَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَلِي وَمِعْمَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَلِي وَمِعْمَلِي وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَمَعْمَا وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَمِعْمَا وَمِعْمَا وَمِعْمُ وَعَلَى وَعَلَى مَاعِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلَى مُعْمَاعِهِ وَعِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَاعِلِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلَيْهِ وَمَعْمَا وَعَمِ

مسلم

وَّحْهِكَ سَفُعَةً مِنْ غُضَبِ قَالَ أَحَلُ كَانَ لِي عَلَى فَلَانِ النَّ فَلَانِ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَنَيْتُ أَهَّلُهُ فَسَلَّمْتُ ۚ فَقُلْتُ ثُمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَحَيرَجَ عَلَىٌّ اثِنَّ لَهُ مَنْفُرٌ فَقُلْتُ لَهُ ۖ أَيْنَ أَبُوكَ قُأْلَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكُهُ أُمِّي فَقُلْتُ الحُرُّجُ إِلَيَّ فَقَدُ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَحَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اعْتَبَأَتَ مِنَّى قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أَحَدُّثُكَ ثُمُّ لَا أَكُذِبُكَ عَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أحَدُّثُكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأَعْلِمُكَ وَكُنْتُ صَاحِبٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا فَالَ قُلْتُ آللَّهِ غَالَ اللهِ قُلْتُ آللهِ غَالَ اللهِ قُلْتُ آللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَأَتَى بصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَحَدُنَ قَطَاءً فَاقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٌّ فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيُ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمْعُ أَذْنَيْ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَلْنَا وَأَشَارَ إِلَى سُاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ (﴿ مَنْ ٱلْظَوَ مُفْسِرًا أَرَّ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ))

غلام پر مجمی ایک عادر تھی اور ایک کپڑاتھا معافری ( بیعنی منیاں اور غلام دونوں ایک ہی طرح کالباس پینے تھے)۔ میں نے ان سے کہ اے چیا تمہارے چہرہ بررنج کا نشان معلوم ہو تا ہے۔ وہ بولے ہال میرا قرض آ تاتھ فلانے پرجو فلانے کابیٹاہے بنی حرام کے قبیلہ میں سے میں اس کے گھر والوں کے پاس حمیااور سلام کیااور یو جھادہ محض کہاں ہے؟اس کا ایک بیٹا جوجو انی کے قریب تھا باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا حیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولا تمباری آواز س کر میری ماں کے چھپر کھٹ میں تھس گیا۔ تب تو میں نے آواز دی اور كبااے فلانے باہر فكل ميں نے جان ليا توجہال ہے۔ يہ س كروه نکل میں نے کہا تو جھ سے جیپ کیوں رہا۔ وہ بولا متم خدا کی میں جو تم ہے کہوں گا جبوٹ نہیں کبول گاہیں ڈراقتم خدا کی کہ تم ہے جبوٹ بات کروں یا تم ہے وعدہ کروں اور خلاف کروں اور تم محانی ہور سول اللہ کے اور میں قتم خداکی محتاج ہوں۔ میں نے کہا مج تسم خدا کی تو مختاج ہے۔ وہ بولاقتم خدا کی۔ میں نے کہا تسم خدا ك\_وه بولا فتم خداك\_ من في كبافتم خداك-وه بولافتم خداك-پھراس كائمسك لاياكيا۔ ابواليسرنے اس كواسينے ہاتھ سے مثاد يااور کہااگر تیرے یاس روپید آوے توادا کرنا نہیں تو تو آزاد ہے تو میری ان دونوں آ محصول کی بصارت نے دیکھا اور ابوالیسر نے اپنی د ونوں انگلیاں اپنی ہی تکھوں پر رسمیں اور میرے ان دوتوں کانوں نے سنااور میرے دل نے یاد ر کھااور ابوالیسر نے اشارہ کیا اپنے ول کی رگ کی طرف رسول اللہ سے آپ فرمائے تھے جو مخص ممی محكدست كو مبلت دے باس كو معاف كر ديوے الله تعالى اس كو ایٹ مایہ پس رکھے گا۔

۱۵۱۳- عبادہ نے کہا بی نے ان سے کہا اے پچھاتم آگر اپنے غلام کی جاور لے لو اور اپنا معافری اس کو دے دو تو تہبارے پاس بھی ایک جوڑ اپور اہو جائے گا اور اس کے پاس بھی ایک جوڑ اہو جائے ٣ ١ ٥ ٧ - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا يَا عَمُّ لُوْ أَنِّكَ أَخَذَتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْنَهُ مَعَافِرِيَّكَ وَأَخَذُتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْنَهُ بُرْدَنَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ خُلَةً وَعَلَيْهِ خُلَّةً



فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللهُمَّ بَارِكُ فِيهِ يَا ابْنُ أَسِي بَصَرُ عَيْنَيَّ هَانَيْنِ وَسَمَّعُ أَذُنَيَّ هَانَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَقُولُ ((أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونُ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُولُ)) وَكَانُ أَنْ أَعْطَيْنَهُ مِنْ مَنَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

٧٥١٤– ثُمُّ مُضَيِّنًا حَتَّى أَتَيْنًا حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي مُسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي تُوْسِهٍ وَاحِدِ مُشْتَمِلًا بِهِ مَنْخَطَيْتُ الْقُومَ جَنَّى خَلَسْتُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِلْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنْصَلِّي فِي تُوْسِ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِنِّي حَنَّبِكَ قَالَ فَقَالَ بيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا وَغَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا أَرَدُتُ أَنْ يَدْعُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَةً أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي مُسْمِعِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْحُونُ أَبْنِ طَابِرٍ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُعَامَةُ فَحَكُّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَتْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالٌ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ فَحَسَّعْنَا ثُمْمُ عَالَ ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَ اللهُ عَنْهُ )) مَالَ فَحَشَعْنَا ثُمُّ قَالَ (( أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُغْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ قُلْنَا لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجُهِهِ فَلَا يَبْصُفُنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَعِينِهِ وَلَيْبُصُلُقٌ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهَانْ عَجلَتَ بِهِ بَادِرَةٌ

گا۔ ابوالیسر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور کہایااللہ ہرکت دے
اس لڑک کو۔ اے بھتیج میرے میری ان دونوں آنکھوں نے
دیکھااور میرے ان دونوں کانوں نے ستااور میرے اس ول نے یاد
دیکھااور اشارہ کیاا ہے دل کی رگ کی طرف رسول اللہ ہے آپ
فرماتے سے لو تڈی اور غلام کو کھفاؤجو تم کھاتے ہو اور پہناؤ جو تم
پہنتے ہو پھراکریں اسکود نیا کاسامان دے دوں تووہ آسان ہے میرے
نزدیک اس سے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیاں لے لوے۔
نزدیک اس سے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیاں لے لوے۔

مسلم

فَلْيَقُلْ بِغَوْبِهِ هَكَذَا ﴾ ثُمَّ طَوَى ثُوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ فَقَالَ ﴿ أَرُوبِي عَبِرًا ﴾ فَقَامَ عَلَى بَعْضَ فَقَالَ ﴿ أَرُوبِي عَبِرًا ﴾ فَقَامَ فَتَى مِنْ الْحَيِّ يَشْنَدُ إِلَى أَهْلِهِ فَحَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَحَاءً بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَحَمَلُهُ عَلَى أَثْرِ عَلَى رَأْسِ الْعُرْحُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثْرِ النَّحَاهُ فِي عَلَى أَثْرِ النَّحَاهُ فِي مَسَاجِدِكُمْ. النَّحَاهُ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

وَسَلَّمَ فِي غُزُورَةِ بَطْنِ بُواطِ وَهُو يَطْلُبُ وَسَلَّمَ فِي غُزُورَةِ بَطْنِ بُواطِ وَهُو يَطْلُبُ الْسَجْدِيُ بَنَ عَمْرِ الْجُهَنِيُ وَكَانَ الْنَاضِحُ الْسَجْدِيُ بَنَ عَمْرِ الْجُهَنِيُ وَكَانَ الْنَاضِحُ يَعْقَبُهُ مِنَا الْمُحَسَّسَةُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةً فَرَكِبَةً لَمَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ مَنْ هَذَا اللهُ عِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ مَنْ هَذَا اللهُ عِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اللهِ عَنْهُ فَلَا تَصَحْبُنَا وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَلَا تَصَحْبُنَا وَسَلِّي الله عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُوالِكُمْ لَا فَيَا اللهُ فِيهَا عَطَاءً وَاللّهُ فِيهَا عَطَاءً وَسَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً وَسَاعَةً يُسَالُ فِيها عَطَاءً وَسَاعَةً يُسْأَلُ فِيها عَطَاءً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَاللّهُ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُوالِكُمْ إِلَا اللهُ فَيْ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِلْكُوالِلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا ا

٧٥١٦ - سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةً وَذَنُونَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ غَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ (( رَجُلَّ يَتَقُلَّعُنَا قَيَمَدُرُ الْحَوْضَ

واہنی طرف بلکہ باکیں طرف باکیں یاؤں کے تلے آگر بلغم جلدی تكانا جاب توائي كيڑے ميں تھوك كرابياكر أيو، يمرائي كيڑے کو تہ بہ نہ لپیٹا۔ بعداس کے فرمایا میرے پاس خوشبو لاؤ ایک جوال ہمارے قبیلہ میں سے لیکا اور اپنے گھر والوں میں دوڑ اگیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبونے کر آیا۔ رسول اللہ کنے اس خوشبو کو لکڑی کی نوک پر نگایا در جہاں اس بلغم کا نشان مسجد پر تھاوہاں خوشبو لگا دی۔ جابراتے کہااس مدیث ہے تم اپنی محدول میں خوشیو رکھتے ہو-٥١٥ - جايرٌ ن كها بم رسول الله علي كم ما ته على يعلن بواط كى لزائى ين (وه ايك يهازب جبيد كے بهاروں ميں سے)اور آپ تلاش میں تھے محدی بن عمر وجہنی کے (جو ایک کا فرقعا) اور ہم لوگوں کا بیرحال تھا کہ پانچ اور چھے اور سمات آ دمیوں بیں ایک اونٹ تھا جس ہر باری ہاری سوار ہوئے تو ایک انساری کی باری آئی چڑھنے کی اس نے او تت کو بٹھایا اس پر چڑھا پھر اس کو اٹھایا تو وہ پچھے ازا۔ وہ انصاری بولا شاء (ب کلمہ ہے اونٹ کے ڈایٹنے کا) خداتھ پر لعنت کرے۔ رسول اللہ عظائے نے فرمایا یہ کون ہے جو لعنت کر تا ہے ائے اونٹ یر؟ وہ انصاری بولا میں ہوں یا رسول اللہ عظافہ آپ نے فرمایااس اونٹ پر ہے اڑ جا اور ہارے ساتھ وہ نبر سے جس پر لعنت کی گئی ہو۔مت بددعا کر واپنی جانون کے لیے ورمت بددعا کردایل اولا دکے لیے اور مت بد دعا کر واپنے مالوں کے لیے ایسانہ ہو ہے بردعا اس ساعت میں نکلے جب خدا ہے کچھ مانگا جاتا ہے اور وہ قبول کر تا ہے اور تم بدر عامی تبول ہو جائے اور تم پر آفت

۱۵۱۷- جایر نے کہا ہم رسول اللہ علی کے ساتھ بیلے جب شام ہوئی اور عرب کے ایک پائی سے قریب ہوئے تو رسول اللہ علی نے فرمایا کون محق ہم ہو گوں سے آگے بڑھ کر حوض کو درست کر رکھے گا آپ بھی ہے اور ہم کو بھی بلادے گا؟ جابرنے کہاش کھڑا

-(27



ہوااور عرض کیا یہ شخص آئے جاوے گایارسول اللہ ا آپ نے فرہ یا اور کون محفق جاہر کے ساتھ جاتا ہے؟ تو جبارین صحر الشھے۔ خیر ہم دونوں آدی کتویں کی طرف چیے اور حوض میں ایک یاد و ڈول ڈالے پھراس پر مٹی لگائی بعداس کے اس میں پانی بھرناشر وع کیا یہاں تک کہ سالب مجرویا۔ سب سے پہلے ہم کور سول اللہ و کھلائی دیئے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں محض اجازے دیتے ہو ( جھ کو پانی پلانے کی ایج جانور کو) ؟ ہم نے عرض کیابال رسول اللہ ! آپ نے ا پنی او تمنی کو چھوڑ ااس نے پانی پیا پھر آپ نے اس کی باگ تھینجی اس نے پانی چینامو توف کیااور پیٹاب کیا پھر آپ اس کو الگ لے سے اور بھادیا بعد اسکے رسول اللہ حوض کی طرف آئے اور و ضو کیا۔اس میں سے بی بھی کھڑا ہو ااور جہاں سے آپ نے و ضو کیا تھا بیں نے بھی و ضو کیا۔ جہار بن صحر حاجت کیلئے گئے۔ رسول اللہ تماز پڑھنے كينے كھڑے ہوئے ميرے بدن پرايك جادر تقى بيں اس كے دونوں کناروں کو الٹنے نگا وہ چھوٹی ہوئی اس میں پھندنے <u>لگے تھے</u> آخر یس نے اس کواو تدھا کیا بھر اس کے دونوں کنارے المٹے پھر اس کو با عرصاً الحلي كردن سے ابعد اس كے ميں آيا اور رسول اللہ كى بائيں طرف کھڑا ہوئہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑاا ور تھمایاادر داہنی طر ف کھڑا کیا بھر جبارین صخر آئے انھوں نے بھی وضو کیااور رسول اللہ " كى باكيل طرف كفرف ہوئے آپ نے ہم دونوں كے باتھ كركے اور پیچیے ہٹایا پہال تک کہ ہم کو گھڑا کیاا ہے چیچے (معلوم ہوا کہ . ا تتاعمل تمازیس در ست ہے ) پھر رسول اللہ ؓ نے جھے کو گھور ناشروع كيااور جھ كو خر خبيں بعد اس كے خبر ہوئى تو آپ نے اشارہ كيا اہے باتھ سے کہ اپنی کمر باندھ لے (تاکہ سرنہ کھے)۔ جب رسول الشرخماز ، فادغ موت توكهاا ، جابر تل في عرض كيا حاضر ہوں بارسول اللہ ! آپ نے فرمایا جب حیاد رکشادہ ہو تواسکے دو نوں كنارے الث لے اور جب تنگ ہو تواس كو كمرير باندھ لے-

فَيَشْرُبُ وَيَسْقِينًا ﴾ قَالَ حَابِرٌ فَقُسْتُ فَقُسْتُ فَقُسْتُ هَٰذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ رَجُلٍ مَعَ حَابِرٍ فَقَامَ حَبَّارُ لْنُ صَعْرِ فَانْطَلْقُنَا إِلَى الْبِغْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَعْلًا أَوْ سَعْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرُنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَفَنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ غَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَفَالَ (﴿ أَتَأَلَمْنَانَ ﴾ قُلْنَا نُعَمُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ مُشْرِبَتُ شَيَقَ لَهَا فَشْجَتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاحُهَا ثُمَّ خَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الْمُحَوّْضِ فَتُوَضَّأُ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتُوَضَّأَتُ مِنْ مُتُوضًا وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فَلَكَبَ جَبَّارٌ بْنُ صَعْر يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَىٰ بُرْدَةً ذَهَبْتُ أَنْ أُعَالِفَ يَيْنَ طُرَفَيْهَا فَلَمْ نَبْلُعْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذُبَاذِبُ مَنكُسْتُهَا ثُمُّ عَالَفْتُ بَيْنَ طُرَفَيْهَا ثُمُّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ حَقَّتُ حَتَّى قُمَّتُ عَنْ يَسَار رَسُول اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَارَنِي حَنَّى أَفَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ حَاءً حَبَّارُ بْنُ صَحْمٍ فَتَوَضَّأَ ئُمُّ جَاءَ فَعَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَدِيعًا فَلَكَعْنَا حَتْى أَقَامَنَا حَلُّفَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُعُنِي وَأَنَّا لَا أَشْعُرُ ثُمُّ فَطِئْتُ بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شُدًّ وَسَطَّكَ غَلَمًا فَرَغُ رَسُولُ اللهِ مَلِجَّةً قَالَ يَا جَابرُ قُلْتُ لَبُيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (( إِذَا كَانَ وَاسِعًا فُخَالِفَ بَيْنَ طُرَقَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيَّقًا فَاشْلَدْهُ



عَلَى حَقُوكَ )).

٧٥٩٧– سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ تُوتُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمَمُّهَا ثُمٌّ يَصُرُّهَا فِي قُوْبِهِ وَكُنَّا نَخْتَبَطُ بِقِسِيْنَا وَنَاكُلُ خَنِّى قَرِحَتْ أَشْدَقُنَا فَأَفْسِمُ أَعْطِفُهَا رَجُلُ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلْقَنَا بِهِ . فَأَخِدُهُا.

تَنْعَشُهُ فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا فَأَعْطِيهَا فَقَامَ

٧٥١٨ - سيرنَّنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى نَزَلُنَا وَادِيًّا أَفْيَحَ فَلَكَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَرَ مَنْكًا يَسْتَعِرُ بِهِ فَإِذَا شَحَرَتَان بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِخْلَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصِنْ مِنْ أَغُصَانِهَا فَمَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمُخْشُوشِ الَّذِي يُصَالِعُ قَائِلَةً خُتَّى أَتَّى السُّجَرَةَ الْأَعْرَى فَأَعْدَ بِمُصِن مِنْ أَغْصَانِهَا غَفَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ غَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَنَّى إِذَا كَانَ بِالْمُنْصَغِي مِمَّا يَيْنَهُمَا لَأُمّ يَيْنَهُمُا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ الْتَعِمَا عَلَىٌّ بإِذْنِ اللهِ فَالْنَاْمَتِهَا فَالَ جَابِرٌ فَحَرَجْتُ ٱحْضِرُ مَحَافَةً أَنْ يُحِسُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْنَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ إِنْ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أَخَلَّتُ نَفْسِي فَحَانَتُ مِنِّي لَفَتَةً فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ

2012 - جابرتے کہا پھر ہم رسول اللہ عظافہ کے ساتھ جلے اور ہم میں سے ہرایک مخض کو خوراک کے لیے ہر روز ایک تحجور ملتی تقى دواس كوچوس ليتا پجراس كو پجراتااپنے دانتوں ميں اور جم اپنی کمانوں ہے در خت کے بیچ جماڑتے اور ان کو کھاتے بہاں تک کہ جارے گلبھڑے زخی ہوگئے (یے کھاتے کھاتے اس ک مرى اور خيكى ہے)۔ پھر تھجور كا بائٹے والا أيك دن ہم ميں ہے ا بیک مخص کو بھول گیاہم اس شخص کو اٹھا کر لے گئے اور گو اہی دی کہ اس کو تھجور نہیں ملی بانٹنے والے نے اس کو تھجور دی وہ کھڑا ہو کیااور محمور کے لی-

2018- عجر ہم چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عاجت كوتشريف لے جلے۔ مِن آپ كے پيچيے ہوا ايك ڈول پانی کالے کر رسول اللہ نے کچھ آڑنہ پائی دیکھا تو دور خت وادی کے کنارے پر لگے تھے آپ ایک ور خت کے پاس گئے اور اس کی ڈالی پکڑی۔ پھر فرمایا میر ا تابعد ار جو جاالتہ تعالی کے تھم ے۔ وہ آپ کا تابعدار ہو گیا جیسے وہ اونٹ جس کی تاک بین لكڑى دى جاتى ہے تابعدار ہو جاتا ہے اپنے تھتے والے كايبال تک کہ آپ دوسرے درخت کے پاس آئے اوراس کی مجی ا کیے ڈالی کچڑی پھر فر مایا میر اتا بعد ار ہو جااللہ تعالیٰ کے تعلم سے وہ مجمی آ کیے ساتھ ہواای طرح بیبال تک کہ جب آپ پیچا 🕏 میں ان در فتوں کے پہنچے تو ان کو ایک ساتھ رکھ دیا اور فرمایا دونوں جڑ جاؤ میرے سامنے اللہ کے تکم سے وورونوں در خت برے عابرے کہامی فطادوڑ تا ہوااس ڈرے کہیں رسول اللہ مجھ کو نزد کیے دیکھیں اور اور دور تشریف کے جائیں۔ میں بیضا اینے دل میں باتیں کر تاہواایک ہی بارجو میں نے دیکھا تورسول



مُقْبِلًا وَإِذًا الشُّحَرُكَانَ قَدْ الْتَرَقَّنَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَقَعْنَ وَقَفَةً فَقَالَ بِرَأْسِيهِ هَكُدًا وَأَشَارُ أَبُّو إسْمَعِيلَ برَأْسِهِ بَعِينًا وَشِمَالًا ثُمُّ ٱقْبُلَ فَلَمًّا انْتَهَى إِلَىٰ قَالَ (( يَا جَابِوُ هَلِ رَأَيْتَ مَقَامِي )) تُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (﴿فَاتُطَلِقُ إِلَى الشُّجَرَئِين فَاقْطَعٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلُ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلُ غُضًّا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ )) قَالَ حَايِرٌ فَقُسْتُ فَأَلِحَدُنُ مَجَرًا فَكَسَرَاتُهُ وَخَسَرُتُهُ فَانْلَلَقَ لِي فَأَتَيْتُ الشَّيخَرَتَيْن فَغَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ أَقْبُلْتُ أَجُرُهُمُ احْتَى قُمْتُ مَفَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ئُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ (﴿ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَيْرَيْنِ يُعَدُّبَانِ فَأَحْبَبْتُ مِشْفَاعْتِي أَنْ يُرَقَّهُ عَنْهُمَا مَا ذَامَ الْغُصْنَان رَطْيَيْنِ )).

٧٥١٩ - قَالَ فَأَنْيِنَا الْعَسْكُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (( يَا جَابِرُ نَاهِ بِوَضُوءِ )) فَقُلْتُ أَلَا وَضُوءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَصُوءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدَّتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ فَطْرَةٍ وَكَانَ اللهِ مَا وَجَدَّتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ فَطْرَةٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ النَّافِصَارِ لِيَرَّدُ لِوَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ النَّافِصَارِ لِيَرَّدُ لِوَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءَ فِي أَسْجَالِهِ مِنْ جَرِيدٍ قَالَ فِي أَسْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ )) فَقَالَ إِنِ فَلَانِ ابْنِ فَلَانِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءِ ))

الله ممائے ہے تھریف لارہے ہیں اور وہ دوٹوں در خت جدا ہو کرا پی اپنی جڑ پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا آپ تھوڑی دیر محشرے ہوئے اور سرے اشارہ کیااس طرح واکیں اور ہائیں پھر سلمنے آئے جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا اے جابر ہیں جہاں کھڑا تھا تونے ویکھا؟ جاہرنے کہاہاں یارسول اللہ ! آپ نے فرمایا تو ان دونوں در ختوں کے پاس جاادر ہر ایک میں ہے ایک ڈالی کاٹ ادران کو لے کر آ۔ جب اس جگہ پینچے جہاں میں کھڑا ہوا تھا توا یک ڈالی اپنی داہنی طرف ڈال دے اور ایک ڈالی ہائیں طرف۔ عابرنے کہا میں کھڑا ہوااد رایک پھر لیااس کو توڑااور نیز کیا وہ تیز ہو گیا پھران دونوں در ختوں کے پاس آیااور ہرا یک میں ہے ا يک ايک ڈالي کا ٹي پھر ميں ڈاليوں کو تھينچٽا ہو دا آيا اس جگہ پر جہاں رسول الله تشهر \_ بتھے اور ایک ڈالی د ؟ ہنی طرف ڈال دی اور ایک بائیں طرف۔ پھر آپ سے جاکر مل کیا اور عرض کیا جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے کیا لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھاوہاں دو قبریں ہیں ان قبر والوں پر عذاب ہو رہاہے تو میں نے جاہان کی سفارش کروں شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک بیہ شاخیں ہری رہیں۔

2019 - جابر نے کہا پھر ہم لشکر ہیں آئے رسول اللہ کے فرایا اللہ کے فرایا اللہ کوں ہیں پکارو وضو کریں۔ ہیں نے آواز دی وضو کرو وضو کرو وضو کرو دضو کرو دخوں ہیں نے عرض کیایار سول اللہ اُقافلہ ہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے اور ایک انساری مرد تھاجو رسول اللہ کے لیے پانی شند اکیا کر تا تھا ایک پر انی مشک ہیں جو لکڑی کی شاخوں پر لئکتی۔ آپ نے فر مایا اس مرد انساری کے پاس جا اور دیکھ اسکی مشک ہیں گیا ہے فر مایا اس مرد انساری کے پاس جا اور دیکھ اسکی مشک ہیں پچھ پانی ہے میں گیاد یکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے صرف ایک قطرہ کے باس کے منہ ہیں۔ اگر میں اس کو انڈ بلوں تو سو کھی مشک ہیں کو

مسلم

قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَحِدُ فِيهَا إِلَّا فَطْرَهُ مِي عَزَّلَاء شَحْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَحَدٌ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلًاء شَخْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أَقْرِغُهُ لَشَرَنَهُ يَامِسُهُ قَالَ ﴿(اذْهَبُ فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَيْنَهُ بِهِ ﴾) فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوْ وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمُّ أَعْطَانِيهِ قُقَالَ ((يَا جَابِرٌ نَادِ بِجَفَّنَةِ )) فَقُلْتُ يَا جَفَّةَ الرَّكْبِ فَأَثِيتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَقَالَ رَسُولُ شَهِ عَلَيْكُ بَيْدِهِ فِي الْجُفْنَةِ هَكَذَا فَبَسُطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْر الْمَعْفُنَةِ وَقَالَ (﴿ خُلَّا يَا جَابِرُ فَصُبُّ عَلَيٌّ وَقُلْ باسْمِ اللَّهِ ﴾) لَصَيَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِاسْمِ اللهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ نَيْن أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ثُمٌّ فَارَتُ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ خَتَّى امْتَلَأَتْ فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ مَنْ كَالَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاء قَالَ فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقُوا حَنَّى رَوُوا قَالَ فَقُلْتُ هَلُ بَقِيَ أَخَدُ لَهُ حَاجَةً فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلَنُّهُ مِنْ الْحَفْنَةِ وَهِيَ مَلَّأَى. . ٧٥٢- وَشَكَا النَّاسُ إِلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْجُوعَ فَعَالَ (( عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ )) فَأَنْيُنَا سِيفَ الْبُخْرِ فَرَحَرَ الْبَحْرُ زَعْرَةً فَأَلْقَى دَابَّةً فَأَوْرَيْنَا عَلَى شِقُّهَا النَّارَ فَاطُّبُحْنَا وَاشْتُولَيْنَا وَأَكَلَّنَا حَتَّى شَبغُنَا

مجی بی لے۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا یارسول اللہ اس مشک میں تو یانی نہیں ہے صرف ایک قطرہ ہے اس کے مند میں اگر میں اس کو انڈیلوں توسو تھی مفک اس کو بھی بی جائے۔ آپ نے فرمایا جااوراس منتک کو میرے پاس لے آ۔ میں اس مشک کو لے آیا۔ آپ نے اسکواپنے ہاتھ میں لیا پھر زبان سے پچھ فرمانے لکے جس کو میں نہ سمجھااور مشک کواسے ہاتھ سے دباتے جاتے تھے کھروہ منگک میرے حوالے کی اور فرمایااے جابر آ داز دے کہ قافلہ كآكرهالاو (ليني بواظرف إني كا) بن في آواز دى ده لا يأكيالوگ اس کواشا کرلائے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کور کھ دیارسول الله في الما ته ال كره على مجيراال طرح من مجيلا كرادر الگیوں کو کشادہ کیا پھر ابناہا تھ اس کی تندیش رکھ دیاا ور فرمایا اے جا ہر وہ مشک لے اور میرے ہاتھ پر ڈال دے اور بھم اللہ کہہ کے ڈالنا۔ میں نے میم اللہ کہد کے وہ بانی ڈال دیا پھر میں نے دیکھا تو آپ کی انگلیوں کے در میان سے پانی جوش مار رہاتھا یہاں تک کہ کڑھے نے جوش مارااور تھومااور بھر تکیا آپ نے فرمایااے جابر آواز دے جس کویانی کی حاجت ہو (وہ آئے)۔ جابرنے کہالوگ آئے اور پی لیا بہال تک کہ سب سیر ہو مجت میں نے کہا کوئی ایسا بھی رہاجس کو پانی کی احتیاج ہو پھر آپ نے اپنا ہاتھ کڑھے میں ے اٹھالیااور وہ پانی ہے بھراہوا تھا-

۰۷۵۰ - اور او گول نے شکات کی آپ سے بھوک کی آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تم کو کھلاوے پھر ہم دریا کے کتارے پر آئے این مندر کے )وریانے موج ماری اور ایک جانور باہر ڈالا ہم نے اس کے کنارے آگ سلگائی اور اس جانور کا گوشت پکایا اور بھونا اور کھایا اور سیر ہوئے جاہر نے کہا پھر میں اور فلال اور فلال

(۷۵۲۰) ﷺ اس صدیث میں رسول اللہ کے گئی مجزے ند کور میں در ختول کارام ہوجانا آپ کے ساتھ چانا، قبر والوں کاعذاب معلوم کرنا، پانی کا بڑھادینا۔اس مدیث سے یہ بھی ڈکلا کہ دریا کا جانور کھاناد درست سے ادر بھی مسجے ہے کہ دریا کا ہر جانور طال ہے۔



قَالُ حَابِرٌ فَدَحَلْتُ أَنَا وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ حَقَى غَدًّ حَمْسَةً فِي حِحَاجٍ عَيْنِهَا مَا يَرَانَا أَخَدُ حَتَّى خَرَجْنَا فَأَخَذَنَا ضِلَعًا مِنْ أَصْلُاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأَخَذَنَا ضِلَعًا مِنْ أَصْلُاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ دَعُونَا بِأَعْظَمٍ حَمَّلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَّلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَّلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَّلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمٍ حَمَّلٍ فِي الرَّكْبِ فَدَحَلَ فِي الرَّكْبِ فَدَحَلَ فِي الرَّكْبِ فَدَحَلَ فِي الرَّكْبِ فَدَحَلَ نَا يُطَاطِئُ وَأَمْنَهُ.

### بَابُ فِي حَدِيْثِ الْهِجُرُّةِ

٧٩٢١ عَنِ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبْ يَقُولُ حَاءَ ٱبُو بَكْرِ الصَّلَّيقُ إِلَى أَبِي فِي مُنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَارِبِ ابْعَتْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي أَبِي احْمِلْهُ فَحَمَلْتُهُ وَحَرَجٌ أَبِي مَعَةً يُنتَقِدُ ثَمَنَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرِ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَّيْتَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمُّ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلُّهَا حَتَّى فَامَ قَائِمُ الظُّهيرَةِ وَخَلَا الطُّريقُ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى رُفِقتٌ لَنَا صَخَرَةً طَويلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشُّمْسُ بَعْدُ فَنْزَلْنَا عِنْدَهَا ۚ فَأَنَيْتُ الصَّحْرَةُ فَسُوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَّنَامٌ فِيهِ النِّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي ظِلُّهَا ثُمَّ يَسَطَّتُ عَلَيْهِ فَرُوَّةً ثُمَّ قُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامُ وَخَرَجُتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنْمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ بُريدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامٌ فَقَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِبِنَةِ تُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ قَالَ نَعَمَّ قُلْتُ أَفَتَحُلُبُ لِي فَالَ نَعَمْ فَأَحَدُ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ انْفُضْ الضَّرْعَ مِنْ

پانے آدی اس کی آگھ کے طقے میں تھس گئے ہم کو کو لی نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ ہم باہر فکلے (اتفایزا جانور تھا)۔ پھر ہم نے اس کی پہلی لی پہلیوں میں سے اور قافلہ میں سے اس فخص کو بلایا جو سب میں بڑا تھااور سب سے بڑے او نٹ پر سوار تھااور سب سے بڑازین اس پر تھاوہ اس پہلی کے بینچ سے چلا گیا اپناسر نہیں جھکایا (انتی ہو ٹجی اس جانور کی پہلی تھی)۔

## باب: رسول الله على الجرت كي حديث

ا ۷۵۲- براء بن عازبؓ سے روایت ہے ابو بکر میرے باپ (عازب کے)مکان پر آئے اور ان ہے ایک کیاوہ خرید ااور عاز ب ے بولے تم اپنے بیٹے ہے کہویہ کجادہ اٹھا کر میرے ساتھ نے چلے میرے مکان تک۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا کبادہ اٹھالے میں نے اٹھالیااور میرے باپ بھی نکلے حضرت ابو بکر صدیق " کے ساتھ اس کی قبمت لینے کو۔ میرے باپ نے کہائے ابو بکر جھے سے بیان کرونم نے کیا کیا اس رات کو جس رات رسول اللہ کے ساتھ باہر نکلے (لیمنی مدینہ کی طرف بھاتھے مکہ ہے)؟ ابو بکرنے کہا کہ ہم ساری رات ملے بہال تک کہ دن ہو گیااور ٹھیک دو پہر کاوقت جوااور راهين كوئي چلنے والاند رہائهم كو سائے أيك لسبا پقر د كھائي دیا۔اسکاسامیہ تعادیمن پراوراب تک دہاں دھوب ند آئی تھی ہم اسکے یاں اترے میں پھر کے پاس کیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ برابر ک تاك رسول الله ! آرام فرمائيس اس كے سابيد بيس بجر بيس نے وہاں مملی بچھائی۔ بعد اسکے میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ سور ہے اور میں آپ کے گر د سب طرف دستمن کا کھوج لینتا ہوں (کہ کو کی جاری تلاش میں تو نہیں آیا)۔ پھر میں نے ایک چرواہاد یکھا بکر ہوں كاجوا پني بكريال ليے ہوئے اى پقركى طرف آرباہ اوروى جا ہتا ہے جو ہم نے جاہا ( یعن اس کے سامیہ میں تھبر نااور آرام کرنا) میں اس سے ملااور پوچھااے کڑے تو کس کاغلام ہے ؟ وہ بول میں مدیبتہ

مسلم

الشُّعَر وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرَبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَحْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبٍ مَعَهُ كُثُبَةً مِنْ لَبَنِ قَالَ وَمَعِي إِدَاوَةً أَرْتُوِي فِيهَا لِلنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لِيَشْرُبُ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلُّمَ وَكَرَهْتُ أَنْ أُرقِظَةُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَافَقَنَّهُ اسْتَيْقَظَ فَصَنَتْ عَلَى اللَّبَن مِنْ الْمَاء حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبَّ مِنَّ هَنْدًا اللَّبَن قَالَ فَشَرَبَ خَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ (﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلرَّحِيلَ ﴾) قُلْتُ بَنَى قَالَ فَارْتَحَلَّنَا بَعْدَمُا زَالَتُ الشُّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةً ثُنُّ مَالِكٍ قَالَ وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَثِينًا فَقَالَ (﴿ لَمَا تَحْزَلُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾) فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَطَمَتُ فَرَسُهُ إِلَى يَطْنِهَا أُرَى فَقَالَ إِنِّي قَدُّ عَلِمَّتُ أَنَّكُمًا قَدُّ دَعَوْتُمَا عَلَيٌّ فَادْعُوَا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبِّ فَلَـْعَا اللَّهَ فَنَحًا فَرَجَعَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَاهُنَا قَلَا يَلْقَى أَخَدًا إِنَّا رَدَّهُ قَالَ رَوَفَى لَنَا.

والول می سے ایک مخص کا غلام ہول (مراد مدینہ سے شہر ہے لیمنی کمہ والوں میں ہے ) میں نے کیا تیری بکر یوں میں دورھ ہے؟ وہ بولا ال ہے۔ میں نے کہا تو دودھ دود دے گاہم کو؟ وہ بولا ہاں پھراس نے ایک بکری کو پکڑا ہیں نے کہااس کا تھن صاف کرلے بالوں اور مٹی اور کوڑے سے تاکہ دوورہ میں یہ چیزیں نہ بڑیں (راوی نے کہا) میں نے براہ بن عاز ب کود یکھاوہ ایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ برمارتے تھے جھاڑتے تھے۔ خبراس اڑے نے دووھ دوہالکڑی کے ایک بیالہ میں تھوڑادود ھاور میرے ساتھ ایک ڈول تھا جس میں یانی رکھتا تھار سول اللہ کے پینے اور وضو کرنے کیلئے۔ ابو بکڑنے کہا پھر میں رسول انٹڈ کے پاس آیا اور مجھے برامعلوم ہوا آپ کو نیند ے جگانالیکن میں نے دیکھا تو آپ خود بخود جاگ اہتے ہیں۔ میں نے دودھ پر یائی ڈالا بہال تک کہ وہ شندا ہو گیا مجر میں نے کہا یارسول الله کید دودھ چیجئے۔ آپ نے پیا یہال تک کہ میں نوش ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کیا کوچ کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا آگیا پھر ہم ملے آفاب ڈھلنے کے بعد اور ہمار ایجھا کمیاسر اقد بن مالک نے (وہ کا فرتھا)۔ اس زمین پر ہم تھے جو سخت تھی میں نے کہایا رسول الله اله المام كو توكافرول نے باليا۔ آپ نے فرمايامت فكر كرانلد تعالی مارے ساتھ ہے۔ پھر رسول اللہ نے سراقہ پر بددعا کی اس کا محموزًا پیٹ تک زمین میں دھنس تمیا(حالا نکہ وہاں کی زمین سخت التحمی) وہ یولا میں جانتا ہوں تم دونوں نے میرے لیے بدرعا کی ہے اب میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھاتا ہوں کہ میں تم دونوں کی تلاش میں جو آئے اس کو پھیر دول گائم میرے لیے دعا کرو( کہ خدا تعالی مجھ کواس عذاب ہے چھٹرادے)۔ آپ نے اللہ سے دعا کی وہ جھٹ

(۵۲۱) ہنت تووی نے کہا ہے جو آپ نے اس لا کے کہا تھ ہے دودھ بیا حالا نکہ دواس دودھ کامالک نہ تھااس کی جار توجیبیں کی بیں ایک ہے ہے کہ ولک کی طرف سے مسافروں اور مہمانوں کو پلانے کی اجازت تھی۔ دومرے ہے کہ وہ جانور کسی دوست کے ہوئے جس یک مال بیس تصرف کر سکتے مول کے۔ تیسرے یہ کہ دوحر بی کامال تھاجس کوامان نہیں فی اور ایسامال لینا جائز ہے۔ چوتھے یہ کہ دومضر تھے۔ادل کی دو توجیبیں محمدہ ہیں۔



گیاادرلوٹ گیا۔جو کوئی کافراس کوماتا تو وہ کہہ دیٹااد ھر میں سب دیکھا آیا ہوں غرض جو کوئی ماتاسر اقد اس کو بھیر دیتا۔ ابو بکڑنے کہاسر اقد نے اپنی بات پوری کی۔

۲۵۲۲- ترجمہ وای ہے جو گزرا۔ اس میں سے کہ جب سراقہ بن مالك نزديك آپيچا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في اس ك لیے بدد عالی اس کا گھوڑا پہیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ اس پر ے کو د گیااور کئے لگانے محمد ﷺ ایس جانتا ہوں یہ تہارا کام ہے تواللہ ہے دعا کرووہ مجھ کو نجات دے اس آفت ہے اور میں آپ ہے ہیہ ا قرار کر تا ہوں کہ بیں آپ کاحال چھپادوں گا ان لوگوں ے جو میرے چکھے آتے ہیں اور یہ میراز کش ہے اس ہیں ہے۔ ایک تیر آپ لیتے جائے اور آپ کو تھوڑی دور پر میرے اونٹ اور غلام ملیں گے۔ آپ کو جو حاجت ہو ان میں سے کیجے۔ آپ نے فرمایا بھے تیرے او نوں کی احتیاج نہیں ہے۔ ابو بکرنے کہا پھر دات کو ہم مدینہ میں پہنچ لوگ جھکڑنے گئے کہ آپ کہاں ازی (ہرایک قبیلہ یہ چاہٹا تھا کہ آپ ہمارے یاس ازیں)۔ آپ نے فرمایا میں بن نجار کے پاس از وں گا وہ عبد المطنب سے تضیال کے لوگ تھے۔ آپ نے ان کو عزت دی ان کے پاس از کر پھر مرد چڑھے اور عورتیں گھرول پر (آپ کو دیکھنے کے لیے ) اور لڑ کے اور غلام راسته میں جداجدا ہو گئے پکارتے جاتے تھے یا محمہ یارسول الله كالحريار سول الله صلى الله عليه و آله وسلم-

٧٥٢٢– عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرِ مِنْ أبي رَحُلًا بثَلَاثَةً عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُمَيْرٍ عَنَّ أَبِي إِسْحَقَ و قَالَ فِي حَدِيثِهِ مِنْ رِوَانَيَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَاخٌ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ وَوَتُبَ عَنْهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَنَّا عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا بِيهِ وَلَكَ عَلَىُّ لَأَعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَاثِي وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهُمَّا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَنَمُرٌ عَلَى إِيلِي وَغِلْمَانِي بِمُكَانِ كُلَّا وَكَذَا فَحُدٌّ مِنْهَا حَاجَتُكَ قَالَ لَا حَاجَةً لِي فِي إلياكَ فَقَدِشًا الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ (( أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخُوال عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَكْرِمُهُمْ )) بِدَلِكَ فَصَعِدَ الرُّجَالُ وَالنَّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْحَدَّمُ فِي الطُّرُق يُنَاهُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ.يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

## ☆ ☆ ☆

(۱۵۲۲) ﷺ یہ پکارناان کاخوشی ہے تھا۔ نوویؒ نے کہااس مدیت میں آپ کاایک کھلا مجزہ ہے۔ دوسرے نعنیات ہے حضرت ابو بکڑی۔ تیسرے خدست ہے تابع کی متبوع کے لیے ۔ چوتے استباب ہے ڈولچی یا مشکیز ورکھنے کاسنر میں طہارت اور پینے کے لیے۔ یانچویں نعنیات ہے اللہ پر بجر وساکر نے کی اور نعنیات ہے انصار کی اور نعنیات ہے صلہ رحم کی۔ چھنے استخباب ہے اتر نے کا ایپ عزیزوں کے پاس۔



# حِــتــَابُ السَّفْسِيْرِ قرآن شريف كى آيتون كى تفيير

٣٧٥٢٣ عَنْ هَمَّامٍ ثَنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو أَحَادِيثَ مِنْهَا رَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قِيلَ لِبَنِي إَمْثُوا يُعِلَّ الْمُحُلُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( قِيلَ لِبَنِي إِمْثُوا يُعِلَّهُ اللهُ حُلُوا البَّابَ مَنْ عَلَيْهُ لَكُمْ لَكُمْ الْمُتَاهِمِم وَقَالُوا خَبَّةً فِي شَعَرَةٍ )).

٧٥٧٤ عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ الله عَزَّ وَحَلَّ الله عَلَيْهِ مَالِكِ أَنَّ الله عَلَيْهِ مَالِكِ أَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلُ وَفَاتِهِ حَتَى نُوقَقِي وَأَكْثَرُ مَا كَالَ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبْلُ وَفَاتِهِ حَتَى نُوقَيِّي وَأَكْثَرُ مَا كَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

٥٧٥٧- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنْ الْبَهُودَ قَالُوا لِعُمْرَ إِنْكُمْ تَفْرَغُونَ آيَةً لَوْ أَنْزِلَتْ فِينَا لَاتَخَذَنَا ذَلِكَ الْبَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمْرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتُ وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ حَيْثُ أَنْزِلَتُ وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ أَنْزِلَتُ أَنْ يَوْمَ حُمُعَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِيلًا مُعْنِيلًا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ أَنْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ كَانَ يَوْمَ حُمُعَةً عَلَيْكُمْ وَقُدَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَتْدَمُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ كَانَ يَوْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَتُهُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْدَمُتُكُمْ وَأَتْدَمُنَ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقُلْتُ مُنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاقْدَمُ لَا لَتُولِيلُكُمْ وَاقْدَلَتُهُ لَكُمْ وَلَالًا لِللّهِ عَلَيْكُمْ وَاقْدَمُ لَا يَعْمَلِي اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَالًا لِللّهِ عَلَيْكُمْ وَاقْدَمُ لَا لَكُولُكُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سو ۲۵۲ - ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسر ائیل ہے کہا گیا تھا تم بیت المقد س
کے در وازہ میں رکوع کرتے ہوئے جاؤادر کہو حطة یعنی انخشش
گناہوں کی اہم تمہارے گناہ بخش ویں ہے۔ لیکن بنی اسر ائیل نے
عکم کے خلاف کیا دروازہ میں گھنے سرین کے بل گھٹے ہوئے
اور حطة کے بدلے کئے جة فی شعوۃ لیخی دانہ بالی میں
ایک روایت میں ہے حنطة فی شعوۃ کئے لگے۔

اللہ عند سے روایت ہے اللہ جل جل اللہ عند سے روایت ہے اللہ جل جل طلالہ نے ور پے وتی جبیجی اپنے رسول اللہ ﷺ پروقات سے بہلے میہاں تک کہ وفات ہوئی آپ کی اور جس دان آپ کی وفات ہوئی آپ کی اور جس دان آپ کی وفات ہوئی اس دن بہت وی آئی۔

2010 - طارق بن شہاب ہے روایت ہے یہود نے حضرت عرق سے کہ تم ایک آیت پڑھے ہواگر وہ آیت ہم لوگوں میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کر لیتے (خوشی ہے) وہ آیت ہے الیوم الکھلت لکھ دینکھ و اتممت علیکھ نعمنی و رضیت لکھ الاسلام دینا سورہ کا کدہ میں (بعثی آن میں نے تمہارادین پوراکیااورائی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کادین تمہارے لیے بینکا کیا کے حضرت عرق نے کہا میں جانتا ہوں یہ آیت جہاں اتری اور کی اور سرون اتری اور جس وقت اتری اس وقت رسول الله کہاں سے۔ سے یہ آیت میں اتری اور جس وقت اتری اس وقت رسول الله کہاں سے۔ یہ آیت عرفات میں اتری اور آپ مفہرے ہوئے سے عرفات میں اتری اور آپ مسلمانوں کی دوسری دوایت میں ہے کہ



## ال ون جعه تقاجعه بحقى عيدب)\_

۲۵۲۷- ترجمہ وی ہے جو گزرل اس میں بیہ ہے کہ یہ آیت عزولفہ کی رات کو اتری لینی نویں تاریخ شام کو گویاد سویں شب کا وقت آگیا (کیونکہ مزدلفہ کی رات دسویں رات ہے ) او رہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عرفات میں۔

2012 - طارق بن شہاب سے روایت ہے ایک فخص یہودی حضرت عررض اللہ عند کے پاس آیااور کہنے گئے اے امیر المو منین ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں جس کو تم پڑھتے ہواگر وہ ہم یہود ہول پر احتی ہواگر وہ ہم یہود ہول پر احتی تو ہم اس دن کو حمید کر لیتے۔ حضرت عررضی اللہ عند نے کہا کون کی آیت ؟ وہ یہودی بولا الیوم احملت لکم حدث نے کہا کون کی آیت؟ وہ یہودی بولا الیوم احملت لکم دین کم آخر تک حضرت عرشے کہا میں جانتا ہوں اس دن کو جس دن سے آیت رسول اللہ دن سے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات میں اتری جمعہ کے دن (اور وہ دن عمل اللہ عیدے مسلمانوں کی)۔

م کام - عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کا مطلب ہو چھا (سورہ نساء کے شروع بیں)
وَ إِنْ خِفْتُم اَلاَ تُفْسِطُوا فِی الْمِنَا مِی الْمِنَا مِی الْمِنا مِی اَنْ اَلَا کَروان عور توں سے انصاف نہ کر سکو کے بیٹیم الرکوں میں نو تکاح کروان عور توں سے جو بہند آئیں تم کورود و تمین تین چار چار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولیس مراداس آیت ہے اے میرے بھانچ یہ ہے کہ بیٹیم الرکی اپنے ولیس مراداس آیت ہے اے میرے بھانچ یہ ہے کہ بیٹیم الرکی اپنے ولیس مراداس آیت ہے اے میرے بھانچ یہ ہے کہ بیٹیم کے پاس ولی کی گود میں بود الیمنی پرورش میں جسے بچھاکی لڑکی بیٹیم کے پاس میں (مثلاً پھاکے مال میں) پھر اس

الله ١٠٥٧ عَنْ طَارِقِ إِنْ شِهَامِو قَالَ قَالَتَ الْبَهُوهُ لِعُمْرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُوهَ نَزلَت هَذِهِ الْآيَةَ الْيُومَ الْحُمْلَتُ هَذِهِ الْآيَةَ الْيُومَ الْحُمْلَتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي الْحُمْلَتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا نَعْلَمُ الْيُومُ الْغِي الْمَوْمَ عِيدًا قَالَ فَقَالَ الْيُومَ عِيدًا قَالَ فَقَالَ الْيُومَ عِيدًا قَالَ فَقَالَ عُمْرُ فَقَدْ عَلِمْتُ الْيُومَ اللّذِي أَنْزِلَتْ فِيهِ وَالسَّاعَة عَمْرُ فَقَدْ عَلِمْتُ الْيُومَ اللّذِي أَنْزِلَتْ فِيهِ وَالسَّاعَة وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ حِينَ نَزِلَتْ فَيْكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِعَرَفَاتٍ.

٧٥٢٨ - عَنْ عُرُونَهُ بْنُ الزَّيْثِرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ فَوْلِ اللهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَامَى عَنْ فَوْلِ اللهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَامَى وَلَّلَاثَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ السَّنَاءِ مَثْنَى وَلَّلَاثَ وَرَّبَاعَ قَالَتُ يَا ابْنَ أُحْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي وَرَّبَاعَ قَالَتُ يَا ابْنَ أُحْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي وَرَّبَاعَ قَالَتُ يَا ابْنَ أُحْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَدْرِ وَلِيُهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَخَمَالُهَا فَيُودِ وَلِيهِا أَنْ يَتَرُونَ حَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ وَكِيلُهَا أَنْ يَتَرَوّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ وَحَمَالُهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا فِي صَدَاقِهَا فَيَعْطِيهَا مِثْلُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا فِي صَدَاقِهَا فَيعُطِيهَا مِثْلُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا بِهِنَّ فِي صَدَاقِهَا فَيعُطِيهَا مِثْلُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا بِهِنَّ فِي مَا لِهُ يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا بِهِنَّ فِي مَدَاقِهَا فَيعُطِيهَا مِثْلُ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنْهُوا بِهِنَّ فِي مَالِهِ فَي مَا لَهُ عَلَيْهُ وَيَتَلِعُوا بِهِنَّ فِي مَالِهِ فَي مَالِهِ فَي مَالِهِ فَي مَالِهِ فَي مُنْ اللهِ فَي مَالِهِ فَي مَالِهِ فَي مِنْ اللهِ فَي عَلَيْهِ فَنْهُ مِنْ اللّهِ فَي مَالِهِ فَي مَالِهُ فَي مِنْ اللّهِ فَي مَاللّهِ فَيْهِ فَي مِنْ فِي مِنْ الْكُونُ فِي مَالِهِ فَي مَا لَهُ عَلَيْهُ فَي مِنْ اللّهِ فَي مَا لَهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي مِنْ اللّهُ فَي مُنْ اللّهِ فَي مَا لِهِ فَي مَا لِهِ فَي مَا لِهُ فَا اللّهُ فَا أَنْ يُعْلِمُ اللّهِ فَي مِنْ اللّهُ مُنْ وَلِهُ فَالْهِ فَي مُنْ اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَا لِهِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مسلم

أَعْلَى سُنْتِهِنَّ مِنْ الصَّدَانِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النُّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةً قَالَتُ عَائِشَةً ثُمَّ إِنَّ اللَّامَ اسْتُفْتُوا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدَ هَذِهِ لَمَانِةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزٌّ وَجَلَّ يَسْتَغْنُونَكَ فِي النَّسَمَاء قُلْ اللَّهُ يُغْنِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَنَامَى النَّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تُنْكِحُومُنَّ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا وَإِلَّ حِيفَتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْلَّهَةِ الْمَاعْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ رَغُيَّةً أَخَدِكُمْ عُنَّ الْيُنِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي خَجْرِهِ حِينَ نَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْمَعْمَالِ فَنْهُوا أَنْ يَنْكِخُوا مَّا رُغِيُّوا نِي مَالِهًا وَحَمَالِهًا مِنْ يَتَامَى النَّسَاء إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَحْلِ رُغَيْنِهِمْ عَنْهُنَّ

٧٥٢٩ - عَنْ عُرُوءُ آنَهُ سَأَلَ عَالِشَةً عَنْ قَرْلِ اللهِ وَإِلَّ خِنْتُمْ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْلِتَاسَى وَسَافَ اللهِ وَإِلَّ خِنْتُمْ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْلِتَاسَى وَسَافَ الْحَدِيثَ بِيثُلِ حَلِيتُ يُونُسَ عَنْ الزَّهُويُ وَزَادَ الْحَدِيثَ بِيثُلِ حَلِيتُ يُونُسَ عَنْ الزَّهُويُ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ بِيثُلِ حَلِيتُ يُونُسَ عَنْ الزَّهُويُ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَحْلِ رَغْيَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي الْحَدَالِ وَالْحَمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمَالِ وَالْعِمْ وَالْعَلَا وَالْحَمَالِ وَالْحِمْلِ وَالْحَمْلِ وَالْحِمْلِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمِيْلِ وَالْحَمَالِ وَالْحَمْلِ وَالْحَالِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلُو وَالْحَالِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلِ وَالْحَمْلِ و

وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا تُغْسِطُوا فِي الله عَنْهَا فِي قَوْله وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا تُغْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَالَتْ أَنزِلَتْ فِي الرَّجْلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِهمةُ وَهُوَ وَلِيُهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالَ وَلَيْهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالَ وَلَيْهما وَوَارِثُها وَلَها مَالَ وَلَيْهما فَهَا أَحَدٌ يُخاصِمُ دُونَها فَمَا لَيْهِا وَيُسِيءُ صُحْبَتُها فَقَالَ يُنْكِحُها لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَها فَقَالَ

ولی کو اس کاحس اور جمال پیند آئے وہ اس سے نکاح کرنا جاہے لیکن اس کے میر میں انساف نہ کرے اور اتنام پر نہ دے جواور لوگ وینے کو مستعد ہوں تو منع کیااللہ نے ایس او کیوں سے ساتھ نکاح كرئے ہے مكر اس صورت ميں جب انصاف كريں اور پورا مبر ویے پر راضی ہوں اور تھم کیاان کو کہ نکاح کرلیں اور عور تؤں سے جو بہند آئے ان کو۔ حضرت عائشہ نے کہالو کول نے یہ آ بت الرئے سے بعد کھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان لڑ کیول ك ياب على إو جها تب الله تعالى في يه آيت اتارى يستفتونك لمی النساء آخر تک (ای سور وَ نساویس) یعنی پوچیتے ہیں تھے ہے عور توں کے باب میں تو کہداللہ تم کو تھم دیتا ہے ان کے باب میں اورجو پڑھاجا تاہے کتاب میں ان بنتیم عور تون کے باب میں جن کا تم مقرد مبر نہیں دیے اوران سے نکاح کرنا نہیں جاہتے ہو تو سلكب بوسع جانے سے مراد مملى آيت سے اور يہ آيت اس يتيم اڑ کی سے باب میں ہے جو حسن اور مال میں کم ہو تو منع ہواان کو اس پینم او کی ہے فاح کرنا جس سے مال اور جمال جس رغبت كرين محروس مورت من جب انعياف كرين-4014- زجمه وي بيجو كزرك

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت
 ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آئر تم ڈرویتیم لڑکیوں کے باب میں المری جس میں الفساف کرنے ہے یہ آ بت اس محض کے باب میں المری جس کے باس ایک یہ ہو وہی اس کا دلی اور وارث ہو اور اس کا مال مجی ہواور اس کی طرف ہے جھکڑنے والا سوااس کی دارت کے جس ہواور کوئی اس کی طرف ہے جھکڑنے والا سوااس کی دارت کے



إِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النّسَاءِ يَقُولُ مَا أَخْلَلْتُ لَكُمْ وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي نَصُرُّ بِهَا.

٧٥٣١ عَنْ عَائِشَةً فِي قَوْله وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللَّانِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كَتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتُ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتُ أَنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُولِ فَتَشُرَّكُهُ أَنْ فَيَوْلَتُ عِنْدَ الرَّجُولِ فَتَشُرَّكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكُرَهُ أَنْ فَيَوْرَجُهَا فَيَرَقُهُمُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ فَي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ فَي مَالِهِ فَيَعْضِلُها فَلَا

٧٩٣٢ عَنْ عَائِشَةً فِي قَوْلُه يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ قَالَتُ هِيَ النِّسَاءِ قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ قَالَتُ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونَ عِنْدَ الرَّحُلِ لَعَنْهَا أَنْ تَكُونَ قَدَرُغَبُ لَقَدْق فَيرُغَبُ قَدْ شَرِكَتَهُ فِي مَالِهِ حَنْى فِي الْعَدْق فَيرُغَبُ قَدْ شَرِكَتَهُ فِي مَالِهِ حَنْى فِي الْعَدْق فَيرُغَبُ تَعْفِيلُهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يُتُكِحَهَا وَيَكُرَهُ أَنْ يُتُكِحَهَا وَحُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا.

٧٥٣٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فِي قَوْله وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ قَالَت أَنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْبَيْتِيمِ اللّٰذِي. يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصَلِّحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَاكُلُ مِنْهُ.

نہ ہو چر دومال کے خیال ہے اس سے نکاح نہ کرے (کہ مہر دیا اور ہری طرح اس سے صحبت رکھے ہوئے گا)اور اس کو تکلیف دی اور ہری طرح اس سے صحبت رکھے تو فرمایااگر ڈرویتم لڑکیوں جی انصاف کرنے سے تو نکاح کر لوہور عور تیں حمال کور تول سے جو پہند آئی تم کو مطلب سے ہے کہ جو عور تیں حمال کیس جی فردوان لڑکی کو جس کو تم تکلیف کیس جی فردوان لڑکی کو جس کو تم تکلیف دستے ہو (دواپنا نکاح کی اور سے کرلے گی اس کامال دے دو۔) اس محمد کے مار کامال دے دو۔) تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو تا ہوں ہو تا تا ہو تا

- 2007 حضرت عائشہ ہے روایت ہے یستفنونل فی
النساء آخر تک یہ آیت اس بیٹم لڑی کے باب میں ہے جو ایک
شخص کے پاس ہو او رشر یک ہو اس کے مال میں یہاں تک کہ
مجور کے در ختوں بیل بھی۔ پھروہ اس سے نکاح کرنانہ چاہا اور
نہ یہ چاہے کہ اس کا نکاح دو سرے سے کردے وہ اس کے مال میں
شریک ہو پھر اس کونو نہی ڈائل رکھے۔

معنی عائش سے روایت ہے یہ آیت و من کان فقیرا فلیا کل بالمعروف کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیا کل بالمعروف (سورہ نماء کے شروع میں) لینی جو شخص مالدار ہو وہ بیارہ اورجو محان ہو وہ اپنی محنت کے موافق کھادے برک ہے اس شخص کے باب میں جو بیتم کے مال کا متولی ہو اس کو درست کرے اوراس کو سنوارے۔ وہ اگر محان ہو تو دستور کے موافق کھادے اورجو مالدار ہو تو کھون کھادے۔



٧٥٣٤ - عَنْ عَائِشَةً فِي قُولُه تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَيْرًا فَلْيَأْكُلُ عَنِياً فَلْيَأْكُلُ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَرُولُ فَلْيَأْكُلُ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ. مَنْ هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٧٥٣٦ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاحِرَ قَالَتْ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْعَنْدَقِ.

٧٥٣٧ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَإِنْ الله عَنْهَا وَإِنْ الله عَنْهَا وَإِنْ الله عَنْهَا الْآيَةُ الرَّأَةُ عَالَتَ مِنْ يَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةُ قَالَتَ الزِلَتِ فِي الْمَرْآةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّحُلِ فَاللَّتَ الزِلَتِ فِي الْمَرْآةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّحُلِ فَاللَّهُ فَا تَطُلُقُنِي فَنَظُولُ صَحْبُتُهَا فَيْرِيدُ طَلَّاقَهَا فَنَقُولُ لَا تُطْلَقْنِي وَأَنْتَ فِي حِلَّ مِنْي فَنَزَلَتْ هَذِهِ وَأَنْتَ فِي حِلَّ مِنْي فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللَّهَا لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٥٣٨ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا فِي قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ يَعْلِهَا نَشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ تَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّحُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا وَتُكُونُ لَهَا مَنْحَبَةً وَوَلَدٌ فَتَكُرَهُ أَنْ يُفَارِقُهَا فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلَّ مِنْ شَأْنِي.

۲۵۳۴ ترجمه وی بے جو كررا-

2000- مندرجہ بالاروایت اس سندے بھی مروی ہے۔
2000- حضرت عائش ہے روایت ہے یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا (سورة احزاب میں) جب وہ آئے تم پراوپر سے اور نیچ سے تمہارے اور جب بھر کئیں آئیسیں اور دل طلق تک آگئے آخر کہارے اور جب بھر کئیں آئیسیں اور دل طلق تک آگئے آخر کئی تک شاہد خندتی کے دن انزی (اس دن مسلمانوں پر نہایت سختی تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس دن ایک نظر جیجااور ہواکا فروں بر جن کو تم نے نہیں دیکھا)۔

ے ۷۵۳ - معزرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ہیہ آیت (سورة تساء ش) وان امراة خافت من بعلها آثر كسالين آگر کوئی عورت ورے اپنے خادید سے شرارت سے یا اس کی یے پروائی ہے تو پچھ گناہ خیس دونوں پر اگر وہ صلح کرلیں آپس میں اس عورت کے باب میں اتری جو ایک شخص کے پاس ہو پھروہ میں اس عورت کے باب میں اتری جو ایک شخص کے پاس ہو پھروہ مدت تک اس کے پاس رہے۔اب خاوند اس کو طلاق دینا جا ہے (اس سے بیزار ہو کر) وہ عورت سے کیے جھے کو طلاق نہ وے اور رہنے دے اور میں نے تجھ کو اجازت دی (دوسری عورت کے پاس رہے کی اور میرے یا سدرہے کی اس یہ آہت اتری۔ 20ma- ام الموشين حضرت عائشه رضي الله عنها ف اس آيت ك إب مي وان امراة حافت آخرتك كهاي آيت ال مورت کے باب میں اتری جو ایک شخص کے پاس ہواب و وزیادہ اس کے پاس ندر ہناجا ہے لیکن اس عورت کی اولاد ہو اور محبت ہوا ہے خاوندے وہ اپنے خاوند کو حجموڑنا براجائے تواجازت دیوے اس کو اپنیابش-



٧٥٣٩ - حَنْ عُرُوَةً قَالَ قَالَتَ لِي عَالِيثَةً يَا النَّهِيُّ اللَّهِ النَّهِيُّ اللَّهِ النَّهِيّ ابْنَ أَعْتِنِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّهِيِّ صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمٌ فَسَنُّوهُمْ.

٥ ٤ ٥ ٧ - عَنْ هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.
 ١ ٤ ٥ ٧ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْحُرْفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ قَالَ الْحُرْفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاؤُهُ حَهَنَّمُ فَرَحَلْتُ إِلَى يَعْتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاؤُهُ حَهَنَّمُ فَرَحَلْتُ إِلَى يَعْتَلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاؤُهُ حَهَنَّمُ فَرَحَلْتُ إِلَى الْمَالِمُ مَنَالَتُهُ عَنْهَا فَعَالَ لَقَدْ أَنْزِلَتْ آخِرَ مَا أَنْ عَبَاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدْ أَنْزِلَتْ آخِرَ مَا أَنْ فَرَالَ أَنْهُ مَا نَسْحُهَا شَيْءً.

٧٥٤١ - عَنْ شَعْبَةً بِهُذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ بُنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي آجِرٍ مَا أَنْزِلَ وَفِي حَدِيثِ لَنْضُرِ إِنْهَا لَمِنْ آعِرِ مَا أَنْزِلَتْ.

2019 - عروہ سے دوایت ہے حضرت عائش نے جھے سے کہا اے بھانے میرے تھم ہوا تھانو گول کو کہ بخشش انگیں صحابہ کے لیے انھوں نے ان کو برا کہا (وہ بخشش ما تگنے کا حکم اس آیت میں ہے ہے دہنا اغفولنا ولا خواننا الذین سبقونا بالایمان مراد الل مصری جو حضرت عثان کو برا کہتے تھے یاائل شام جو حضرت عثان کو برا کہتے تھے یاائل شام جو حضرت عثان کو برا کہتے تھے یاائل شام جو حضرت عثان کو برا کہتے تھے یا در وریہ خارجی جود ونوں کو برا کہتے تھے )۔

ام ۱۵۰۱ سعید بن جیر سے روایت ہے کوقہ والوں نے اختلاف کیاا س آ بہت میں جو کوئی تمل کرے مو من کو قصد آاس کا بدلہ جہم ہے آخر تک (یہ آ بہت سور او نساہ میں ہے)۔ میں ابن عباس کے پاس گیاان سے ہو چھا نھوں نے کہایہ آ بہت آخر میں امری اور اس کو منسوخ نہیں کیا کسی آ بہت نے۔ (اوپر گزرچکا کہ ابن عباس کا کہ منسوخ نہیں کیا کسی آ بہت نے۔ (اوپر گزرچکا کہ ابن عباس کا بہت کہ جو کوئی مومن کو قتل کرے تصد آباس کی تو بہ قبول نہ ہو گیاور دہ جمیع ہیں اور جمہور علاء اس کے قلاف میں قبول نہ ہو گیاور دہ جمیع ہیں اور جمہور علاء اس کا بہ ہے کہ جو کوئی موان کی تو بہ جس دو کہتے بیں آ بہت سے یہ نظر وری نہیں کہ بید بدل خواہ کواہ دیا جبات کیا ہے کہ جواد پر کی مان کی سے کہ جواد پر کی مان کی سے کہ جواد پر گزرا۔

سام 200 - سعید بن جیر سے روایت ہے جھے سے عیدار حمل بن ابزی نے کہا بن عباس سے بو چھوان دولوں آجوں کو و من یقنل مومنا متعمداً آخر تک یس نے بو چھا انھوں نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور واللہ بن بلعون مع الله الها انحو ولایقتلون النفس اللی حرم الله الا بالحق (مین جولوگ اللہ ولایقتلون النفس اللی حرم الله الا بالحق (مین جولوگ اللہ تعالی کے ساتھ اور کمی کو مجود نہیں بکارتے اور جو جان اللہ تعالی



النبراك.

\$ \$ ٧٠٠ عَنْ ابْسِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُولُتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ بِمُكُةً وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَع اللهِ إِنْهًا آخَرَ إِلَى قُوْلُه مُهَانًا فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَامَا يُغْنِي غَنَّا الْإِسْلَنَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَنْلًا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَتَيْنَا الْغُوَاحِشَ فَأَلْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلُّ إِلَّا مَنْ تَابُ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَى آخِرِ الْآلِيَةِ قَالَ فَأَمَّا مَنْ ذَعَلَ فِي الْمَاسُنَامِ وَعَقَلُهُ ثُمَّ قَتَلَ قَلَا تُوايَّةً لَهُ

٧٥٤٥ عَنْ سَعِيدِ لَى خُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لَالنَ عَيَّاسَ أَلِمَنْ قَنَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تُوانِهِ قَالَ ثَا قَالَ فَتَلُونُتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْفَان وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّعْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّا بِالْحَقِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ مَنْهِ آيَةٌ مَكُيَّةٌ نَسَخَتُهَا آيَةً مَدَنِّيَّةٌ وَمَنْ بِقُنُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَحَرَاؤُهُ خَهَيْمُ خَالِدٌ وَفِي رِوَاتِيَةِ ابْنِ هَاشِمِ فَلْلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآتِيَةَ الَّتِي فِي

الْتِي حَوْمَ اللهُ إِنَّا بِالْحَقِّ فَالَ نُرْتُ فِي أَهْلِ عَرام كي إلى كونبيس مارت مرض ساس كي بعديه الا من قاب و أمن وعمل صالحا ليني مرجوتوبه كر\_اورايمان لائے اور نیک کام کرے۔ یہ آیت سور و فرقان میں ہے اس ہے معلوم ہو تاہے کہ قاتل کی توبہ مقبول ہے توبظاہر پہلی آیت کے مخالف تفہری) ابن عباسؓ نے کہا ہیہ آیت مشر کوں کے حق میں اتری ہے (اور پہلی آیت مومنوں کے حق میں ہے تو مومن جب مومن کو قصد آرے اس کی توبہ تبول نہ ہوگی البنتہ آگر مشرک عالت شرک میں مارنے پھر ایمان لائے اور توبہ کرے تواس کی توبہ قبول مو کی اس صورت میں دونوں آیٹوں میں مخالفت ندری۔)

۵۳۳ عامن عماس رضي الله عنها نے کہا ہے آیت والمذین لايدعون مع الله الها أخوالي قوله مهاناتك كم من اتري\_ مشركول نے كہا كار بم كو مسلمان ہوئے سے كيا فائدہ ہم نے تواللہ کے ساتھ و وسرے کو ہر ابر کیااور ناحق خون بھی کیااور برے کام بھی كئد تب الله تعالى في ير آيت اتارى الا من تاب وامن آخر تک لینی جوابیان لاوے گاور توبہ کرے گااللہ تعالیٰ اسکی برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا۔ ابن عہاس ؓ نے کہا جو کوئی مسلمان ہو جائے اور اسلام کے احکام کو سمجھ لیوے پھر ناحق خون کرے تو اس کی تو به قبول نه ہو گ۔

۵۷۵۷- سعید بن جبیر سے روایت ہے میں نے ابن عہاس سے کہاجو کوئی مومن کو قصد اُ قتل کرے اس کی توبہ ہو سکتی ہے۔ ابن عبالؓ نے کہا نہیں میں نے ان کویہ آیت سنائی جو سور ہُ فرقان میں ہے والذین لا یدعون مع اللہ الها اخو آ تر تک جس کے بعد یہ ہالا من تاب وامن کیونکہ اس سے یہ نکایا ہے کہ ٹاخل خون کے بعد توبہ کر سکتا ہے۔این عبال نے کہاہیہ آیت کمی ہے اور اس کو منسوخ کر دیا ہے اس آیت نے جومدینہ میں اتری و من بقتل موهنا متعمداً أفرتك جس سے معلوم ہوتا ہے كہ جوعمراً قل



الْفُرْقَانِ إِنَّا مَنْ تَابَ.

٧٥٤٦ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ قَالَ قَالَ لِي النهِ بْنِ عُنْبَةَ قَالَ هَارُونُ تَدْرِي آخِرَ سُورَةٍ مَزَلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نُزَلَتْ جَمِيعًا مُلْتُ نَعْمُ إِذَا جَاءَ نَصَلُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَالَ صَدَفْتَ وَفِي رَوَافِةِ الْبَنِ جَاءَ نَصَلُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَالَ صَدَفْتَ وَفِي رَوَافِةِ الْبَنِ جَاءَ نَصَلُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَالَ صَدَفْتَ وَفِي رَوَافِةِ الْبَنِ جَاءَ نَصَلُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَالَ صَدَفْتَ وَفِي رَوَافِةِ الْبَنِ أَبِي شَيْبَةً تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ وَلَمْ يَقُلُ آخِرَ.

٧٩٤٧ عَنْ أَبُو عُمَيْسِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالَ الْمِسْفِلِ. الْمُحَدِدِ وَلَمْ يَقُلُ الْنَ سُهَيْلِ. الْحَدِدُ وَلَمْ يَقُلُ الْنَ سُهَيْلِ. ٧٥٤٨ عَنْ الْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَهِي غُيْنَةٍ قَالَ لَهِي نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَحُنًا فِي غُيْنَةٍ لَمُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَحَدُوهُ فَقَتَلُوهُ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَحَدُوهُ فَقَتَلُوهُ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَحَدُوهُ فَقَتَلُوهُ وَلَعَنْ وَأَخَدُوا بَلُكُ الْمُنْكِمَ فَاحَدُوا بَلُكُ الْمُنْكِمَ السَّلَامُ لَسُتَ مُؤْمِنًا وَقَرَالُهَا النَّ الْمُنْكَمَ السَّلَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا وَقَرَالُهَا اللَّيْ عَلَى السَّلَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا وَقَرَالُهَا اللَّهُ عَلَى السَّلَامَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ عَلَيْكُمْ السَّلَمَ السَلَمَ السَّلَمَ السَلَمَ السَّلَمَ السَلَمَ السَّلَمَ الْمَاسَانَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَ السَّلَمَ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمَ السَلَمَ

٧٥٤٩ عن الْبَرَاءَ رَضِيَ الله عَنهُ يَقُولَ كَانَتُ الله عَنهُ يَقُولَ كَانَتُ الْمُأْتُصَارُ إِذَا حَجُوا فَرَحَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا لَيْهِ يَدْخُلُوا لَيْهِ يَدْخُلُوا لِيَّا مِنْ ظَهُورِهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ لَيْهِ فَقِبلَ لَهُ فِي ذَلَالَ فَخَاءَ رَجُلُ مِنْ لَا يُصَارِ فَدَحْلُ مِنْ يَابِهِ فَقِبلَ لَهُ فِي ذَلَالَ فَنْزَلَتُ مَا يُولُونَ الْبَرُ بِأَلَا تَأْتُوا الْبَيُونَ فَنْ فَهُورِهَا.

٧٥٥- عَنِ الْمَنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
 تَاكَانَ يَيْنَ إِسْلَمَامِنَا وَيَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا الله يِهَذِهِ
 الْآيَةِ أَلْمُ يَأْنِ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُولُهُمْ
 لِذِكْرِ اللهِ إِلَّا أُرْبِعُ مِنِينَ.

### کرے اس کا بدلہ ہمیشہ جہتم میں رہناہے۔

۱۳۷۵ - عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے جھے سے ابن عیاس رضی اللہ عنمائے کہا تو جانتا ہے کہ آخر سورت جو قرآن کی ایک بی باراتری وہ کوئس ہے۔ میں نے کہاہاں اذا جاء نصر اللہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنمائے کہا تونے کے کہا۔

#### ۷ ۲۵۴۷ ترجمه وی ہے جو گزرل

2000 - ابن عمان سے روایت ہے مسلمانوں کے کچھ لو کوں
نے ایک شخص کو دیکھا تھوڑی مکر ہوں میں۔ وہ بولا السلام علیکم
مسلمانوں نے اس کو پکڑااور تحق کیااور وہ مجریاں لے لیس۔ تب یہ
آیت اتری مت کہواس کو جو سلام کرے تم کو میہ کہہ کر کہ تو
مسلمان نہیں ہے (اپنی جان بچائے کے لیے سلام کرتاہے)۔ ابن
مہال نے اس آیت میں سلام پڑھا ہے اور اجھوں نے سلم پڑھا
ہے (تو معنی یہ ہوں گے جو تم ہے صلح سے چیش آئے)۔

2009 - براءرضی اللہ عند سے روایت ہے انصار جب جے کر کے وی اوٹ کر آتے تو گھر میں دروازے سے نہ گھتے بلکہ چیچے سے دیوار پر چڑھ کر ایک انصاری آیااور دروازہ سے گھسا۔ لوگوں نے اس باب میں اس سے گفتگو کی تب یہ آیت اتری (سور وَ بقرہ میں) یہ نیکی میں اس سے گفتگو کی تب یہ آیت اتری (سور وَ بقرہ میں) یہ نیکی بین ہے کہ تبین ہے کہ تم گھرول میں جیچے سے آو بلکہ نیکی یہ ہے کہ بریخ گاری کرواور گھرول میں دروازہ سے آو بلکہ نیکی یہ ہے کہ بریخ گاری کرواور گھرول میں دروازہ سے آوا خیر تک۔

- 400- ابن مسعود السين بي جب سي جم مسلمان ہوئے اس وقت تک الم بان اس وقت تک الم بان اللہ بان اللہ بان فلند بن المنوا آخر تک لیعنی کیادہ وقت نیس تیاجب مسلمانوں کے فلند بن اللہ تعالی اللہ تعالی کے عاب ول الرز جا کیں اللہ تعالی کانام لیتے ہی جس میں اللہ تعالی نے عماب کیا جم پر جار برس کا عرصہ گزر ((یہ آیت سور و عدید میں ہے اور وہ کیا جم پر جار برس کا عرصہ گزر ((یہ آیت سور و عدید میں ہے اور وہ



#### مرفی ہے)۔

## بَابِ فِي قَوْله تَعَالَى خُدُّوا رِيَّتَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِهِ

٧٥٥١ عَنْ الْهِن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالنَّيْتِ وَهِيَ عُرْبَانَةً فَعُولُ مَنْ يُجِرُبِي تِطُوافًا تَحْعَلُهُ عَلَى فُراحِهَا وَتَقُولُ مَنْ يُجِرُبِي تِطُوافًا تَحْعَلُهُ عَلَى فُراحِهَا وَتَقُولُ الْيَوْمَ يَئِدُو يَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا وَتَقُولُ الْيَوْمَ يَئِدُو يَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجُلُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجُلُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا مَا أَجُلُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا مَا اللهِ عَدُوا زِينَنَكُمْ عِلْدَ كُلِّ مُسْجِدٍ.

٧٥٥٧ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَلَا اللهُ عَنِي فَالْجِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَبَائِكُمْ عَلَى الْمُغَاءِ إِنْ أَرْدُنْ تَحَصَّنَا لِنَهُمُ عَلَى الْمُغَاءِ إِنْ أَرْدُنْ تَحَصَّنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَتَاةِ الدُّنْنَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَ فَإِنْ لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَتَاةِ الدُّنْنَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَ فَإِنْ اللهُ بِنْ عَفْورٌ رَجِيهُ.

٣٥٥٣ عَنْ حَايِرِ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِي اللهِ بْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيِّكَةً وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا مُسَيِّكَةً وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا مُسَيِّكَةً وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا أَنْهُمُ اللهِ وَأَخْرَى اللهِ وَأَخْرَى اللهِ وَلَا تُكْرِهُوا فَلِكَ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْكَةً فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَوالِكَ إِلَى النّبي عَلَيْكُ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَوالِهِ غَنُورٌ رَحِيمٌ.

# باب: اللہ تعالیٰ کے قول خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ کے بارے مِیں

ا ۵۵۵ - ابن عبال سے روایت ہے عورت (جابلیت کے زمانہ میں) خانہ کعبہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی اور کہتی کون ویتاہے مجھ کوا کی گزاڈ التی اس کواپئی شر مگاہ پر اور کہتی آئ کھل جاوے گا سب یا بعض۔ پھر جو کھل جاوے گا اس کو بہتی حلال نہ کروں گی سب یا بعض۔ پھر جو کھل جاوے گا اس کو بہتی حلال نہ کروں گی (یعنی وہ بمیشہ کے لیے حرام ہو گیا یہ وائی رسم اسلام نے مو قوف کروی) شب یہ آیت اتری خانو ا ذین تکم عند کل مسجد لیعنی مرمجہ کے پاس اپنے گیڑے ہین کر جاؤ۔

۲۵۵۲ - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن ابی بن سوں (منافقوں کا سر دار) اپنی لونڈی سے کہنا جاادر خرچی کما کر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری مت جر کروایتی لونڈیوں پر زائے لیے آگر دہ بچا چا جی زنا کے لیے آگر دہ بچا چا جی زنا ہے ،س لیے کہ د نیا کا مال کی واور جو کو گنا ونڈیوں پر زبرد کی کرے (حرام کاری کے لیے) تواللہ تعالی زبرد سی کے بعد لونڈیوں کے گناہ کا بخشے والا مہر بان ہے (بیعی جب مالک اپنی لونڈی سے جر آحرام کاری کراوے تو گناہ مالک پر جب مالک اپنی لونڈی سے جر آحرام کاری کراوے تو گناہ مالک پر جب مالک اپنی لونڈی سے جر آحرام کاری کراوے تو گناہ مالک پر ہوگاہ در لونڈی آگر تو ہہ کرے تواللہ تعالی اس کو بخش دے گا)۔

200۳ - جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن انی کی دو
اونڈیاں تھیں ایک کا نام مسیکہ دوسری کانام امیر ۔ وہ دونوں سے
جر آزنا کروا تا۔ انھوں نے اس کی شکایت کی رسوں اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے تب یہ آیت اتری و لانکوھو افتیانکم۔

(۷۵۵۳) ﷺ نووی نے کہا ت آیت ہی ہے جو شرط ہے آگر وہ پخاچا ہیں تو نالب احوال پرہے اس لیے کہ جرائی پر موتا ہے جو زنا ہے پخا چاہے اور جونہ بچنا چاہے وہ آو بد جر زنا کر آن ہے اور مقصود یہ ہے کہ زنا کے لیے ونڈی پر جر کرنا حرام ہے خواہ وہ زنا ہے پچنا چاہیں یانہ چاہیں اور جس صورت ہیں وہ زنا ہے نہ بچنا چاہیں تب بھی جر بو سک ہے اس طرح ہے کہ وہ ایک فخص خاص سے زنا کرانا چاہیں اور مالک اللہ



٧٥٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قُولِهِ عَزَّ وَحَلَّ أُولَئِكَ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قُولِهِ عَزَّ وَحَلَّ أُولَئِكَ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَوْلَئِكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ

الله عَنْهُ أُولَيْكَ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أُولَيْكَ اللهِ عَنْهُ أُولَيْكَ اللهِ عَنْهُ الْوَسِيلَةَ قَالَ اللهِ رَالِهِمْ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَ تَفَرَّ مِنْ الْمِينَ الْمِينَ الْمَعِنَّ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى فَعْبَلُونَ نَفَرًا مِنْ الْمِينَ فَأَسْلُمُ النَّفَرُ مِنْ الْمِينَ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى الْمُعْنَ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى الْمُعْنَ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى الْمُعْنَ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى اللهِ مَنْ وَاسْتَمْسَكَ الْمُؤْسَى الله بَعْدُونَ يَتَعْمُونَ إِلَيْكُ اللهِ مِنْ يَدْعُونَ يَتَعْمُونَ أَلْوَسِيلَةً .

٧٥٥٦ عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٧٥٥٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُولَفِكَ النَّذِينَ يَدْعُونَ بَبْنَغُونَ إِلَى رَبُّهِمُ الْوَسِيلَةَ فَالَ نَزَلَتُ فِي يَنْعُونَ بِينَانُوا يَعْبَدُونَ نَفَرًا فَزَلَتُ فِي الْحَرْبِ كَانُوا يَعْبَدُونَ نَفَرًا مِنْ الْحَرَبِ كَانُوا يَعْبَدُونَ نَفَرًا مِنْ الْحَرَبِ كَانُوا يَعْبَدُونَ نَفَرًا مِنْ الْحَرَبِ كَانُوا مِنْ الْحَرَبُ مَنْ الْحَرَبُ وَالْإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ الْحَرَبُ فَنَزَلَتُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبَدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ يَعْبُدُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ.

بَابِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةً وَالْأَنْفَالِ وَالْحَشْرِ ٧٥٥٨ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْنَةِ قَالَ التَّوْبَةِ قَالَ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتِ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَبَنْهُمْ حَتَى طَنُوا أَنْ لَا يَبْقَى مِنَا أَحَدٌ إِلَّهُ

۲۵۵۳ - عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے (کہ بیہ آیت سور و بنی اسرائیل کی) جن کی بید پوجا کرتے ہیں وہ تو اپنے درب کے پاس دسله طلب کرتے ہیں۔ (عبداللہ نے) کہا جنوں کی ایک جماعت جن کی پوجا کہ جاتی تھی مسلمان ہو گئی اور پوجا کرنے والے و پسے بی اس کی پوجا کہ جاتی تھی مسلمان ہو گئی اور پوجا کرنے والے و پسے بی اس کی پوجا کرتے رہے اور وہ جماعت مسلمان ہو گئی والے و پسے بی اس کی پوجا کرتے رہے اور وہ جماعت مسلمان ہو گئی (بیعنی پید آیت ان کے حق میں اتری)۔

- 2000 مراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (بیہ آیت جو سور ایک اللہ عنہ سے روایت ہے (بیہ آیت جو سور ایک اسر ایکل میں ہے) دولوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اپ وقت الری کہ بعضے اپنی وسیلہ ذھو علم ہے ہیں اس وقت الری کہ بعضے آدمی چند جنوں کی پر سنٹ کرتے تھے دو جن مسلمان ہو گئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہو کی دولوگ ان کو پوجنے درہے تب سے آ مت الری او لنك اللین بدعو ن بہتغون آخر تک۔

4004- ترجمہ دی ہے جواد پر گزرا۔ 4004- وہی مضمون ہے جواد پر گزرا۔

باب بسور و براء قاور انفال اور حشر کے بارے بیل میں ۔ دوایت ہے جس نے دوایت ہے جس نے این عباس معید بن جبیر رضی اللہ عند سے روایت ہے جس نے این عباس رمنی اللہ عنها ہے کہا سور و توبہ ۔ انھوں نے کہا توبہ وہ سورت تو ذریل کرنے والی ہے اور تضیحت کرنے والی (کا فرول اور منافقوں کی ) اس سورت جس برابر اثر رباد منافقوں کی ) اس سورت جس برابر اثر رباد منافع و منافعہ لیمنی او گول

تاہ دوسرے مختص سے کرائے پر جبر کرے اور یہ سب صور تی حرام ہیں۔ ایک دوایت ہے کہ عبداللہ بن ابی کی چیراد نڈیاں تھیں معادہ اور مسیکہ اور اسیمہ اور عمر می اور ار دی اور قلیلہ اور وہان سب کو جبراً خرجی پر جلا تا۔



ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ فَالْحَسْرُ قَالَ تَزَلَّتْ فِي يَنِي النَّضِيمِ.

٧٩٥٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ خَطَبَ عُمَرً عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا عَدُ أَلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نُوَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَوْلَ وَهِي بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نُوَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَوْلَ وَهِي بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نُولَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَوْلَ وَهِي بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نُولَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَوْلَ وَهِي بِعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ الْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةً أَنْهُا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى وَلَكَالَةً وَالشَّعِيرِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةً أَنْ اللهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْحَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَنُوابِ مِنْ أَبُوابِ الرّبَا.

و ٧٥٦٠ عن ابن عَمَرَ قَالَ سَيِعْتُ عَمَرَ بَنَ الْمُعَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى يَتُولَ أَمَّا المُعَدُّ أَيْهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِي بَعْدُ أَيْهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهِي مِنْ الْعِنْسِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ مِنْ الْعِنْسِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْحَمْرُ مَا حَامَرُ الْعَقْلُ وَلَّكَاتُ أَيْهَا وَالنَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ عَهِدَ النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ عَهِدَ النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ الْحَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَالْمُعَلِّ وَالْكَلَالَةُ وَالْمَالُولُولِ اللهِ الرَّبُولِ اللهِ الرَّالِةِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

٧٠٦٦ عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ خَدِيْتِهِمَا غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةً فِي حَدِيثِهِ الْعِنبِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى

کا حال کچھ ایسے کچھ ایسے ہیں یہاں تک نوگ سمجھے کوئی باتی نہ رہے گاجس کاڈ کرنہ کیا جائے گااس سورت ہیں۔ ہیں نے کہا سور و انفال انھوں نے کہا وہ سورت تو بدر کی لڑائی کے باب میں ہے (اس میں لوٹ اور غنیمت کے احکام نہ کور ہیں)۔ میں نے کہا سور و حشر انھوں نے کہا وہ بی نضیر کے باب میں اتری۔

2009- عبداللہ بن عرق ہے روایت ہے جفرت عرق نے رسول اللہ علی ہے منبر پر خطبہ پڑھا تواللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور ثناکی پھر فرمایابعد حمد و ثناکے جان رکھو کہ شر اب جب حرام ہوئی تھی تو پانچ چیزوں سے بناکرتی تھی گیبوں اور جو اور کچور اور انگور اور شہد ہے اور شر اب وہ ہے جو عقل میں فقر ڈالے (خواہ کسی چیز کی ہو۔ اس سے رد ہو گیاامام ابو حنیفہ کے قول کا کہ شر اب فاص ہے انگور سے کیو تکہ یہ حضرت عمر نے منبر پر فرمایا اور تمام صحابہ نے تبول کیا کہی نے اعتراض نہیں کیا تو گویاا جماع ہو گیا اور شمام صحابہ نے تبول کیا کسی نے اعتراض نہیں کیا تو گویا جماع ہو گیا کا در شمل چاہتا ہوں کیا کہی نے اعتراض نہیں کیا تو گویا اجماع ہو گیا کا در شمل چاہتا ہوں اللہ ہم سے (مفصل) بیان فرماتے دادا کا اے لوگو! کاش رسول اللہ ہم سے (مفصل) بیان فرماتے دادا کا (بین اس کے ترکہ کا) اور کمالہ کا اور سود کے چندا ہوا ہے کا۔

۲۵۷۰ ترجمه وى بيجواوير كزرك

الاع- ترجمه وعلي جواوير كزرار



الزَّيب كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.

٧٥٦٢ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ يُقْسِمُ قُسَمًا إِنَّ هَذَان حُصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهمٌ إِنَّهَا نَوَلَتُ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرِ حُمْزَةً وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ وَعُتُبَةً وَشَيْبَةُ الْهَا رَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبُةً.

۵۶۲- الیوڈر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ قتم کھاتے تھے (يه آيت سورة تج ش) هذا خصمان اختصموا في ربهم یعنی بیدوونوں گروہ ایک دوسرے کے دعمن ہیں جو لاتے ہیں ایے ایےرب کے لیے اڑی ہان لوگوں کے حق میں جوبدر کے دان صف سے باہر نکلے تھے اونے کے لیے سلمانوں کی طرف سے سيدالشيداء حضرت حمزه اور حيدر كرار اسد الله حضرت على مرتضى اور عبیدہ بن حارث اور کا فرول کی طرف سے عتبہ اور شیبہ دونول ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ۔

٧٥٦٣ عَنْ أَبِي ذُرُّ يُقْسِمُ لَنَوْلَتْ هَذَان ٧٥٦٣ رَجمه وي ٢ جواوي كررا عَصْمَان بيثل حَدِيثِ مُشَيِّم.

#### ☆ ☆ ☆

بااللہ میں تیرا شکر کس زبان ہے ادا کروں اگر سارے بدن کے رو کیں زبان ہو جادیں تب بھی تیری عنایتوں کااور تیری نعتوں کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا تونے جھے کود نیا کی تمام تعتیں سال اور اولاد اور صحت اور عافیت عطافر مائیں اور سب سے بڑی تعمت یہ ہے کہ تونے مجھ ضعف نا توال کے ہاتھ سے اس کتاب عظیم الثان کا ترجمہ ختم کرایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری حدیثیں سیح ہیں اور جس پر سب سلمان بے تعظم عمل كر كيت يس التداس كتاب كے ترجمه كو قبول فرمالے اور ميرى بحول جوك كومعاف فرمادے اور ميرى عراور مجت بين بركت دے تاكه بيس اسی طرح تیری مدد سے صبح بخاری کا بھی ترجمہ ختم کروں۔ یااللہ جھے کو بخش دے اور میرے والدین اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دل اور استادوں اور مشامختین کو۔ بااللہ مدد کر اس اسے بندے کی جس کی اعانت ہے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ جو رہاہے اور جورات دن مصروف ئے تیرے اور حیرے رسول کی کتاب میں۔ یااللہ برکت دے اس کی عمر اور اقبال میں اور برکت دے اس کے مال اور اولاد میں یااللہ بخش دے اس کو جس نے اس کتاب کو تکھااور جس نے چھالیاور تمام موسین اور مومنات کواور مسلمین اور مسلمامات کو۔ آعین یار ب العالمین -

# الحمد للدكتاب سيحج مسلم شريف مكمل بوئي

امر وزسعيد ومسعود نه ۱۲ من ۱۹۸۱ ميروز بفته مطابق ند ۱۱ رجب ۱۰ ساهجری التقدی





# ا زقلم: ابوضاء محمود احرفضنفر

ز بورطباعت ے آ راستہ ہو کرمنظر عام برآ عمیا ہے۔ صبح بخاری اور سبح مسلم مين منقول متفق عليه احاويث يرمضمل بدكماب أردووان طيق كي مهولت كويش نظر ر کھتے ہوئے درج ویل دار ہا ولفریب اور دکش اغراز میں مرتب کی گئی ہے۔

- سب سے پہلے حدیث کامتن مع اعراب چراس حدیث کا ترجمہ کھر حدیث میں مذکور مشكل الفاظ كے معانی ' پير حديث كا آسان انداز ميں مفہوم اور آخر ميں حديث سے ایت ہونے والے مسائل تر تیب وار بیان کرونے گئے ایل
  - برحدیث کاتفصیلی حوالہ بھی درج کردیا گیا ہے۔
  - 💠 كاغذ طباعت اورجلد برلحاظ ہے اعلیٰ عمدہ اورفیس ہیں۔
  - 💠 اہل نظرُ اہل ذوق اوراہل دل کے لیے خوش نما گلدستہ احادیث کا ایک انمول تھند۔
    - برگھر کی ضرورت اور ہرلائبر ریری کی زینت۔
    - 💠 خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی رغبت دلا تیں۔

باذوق قارئين كيليئ الاجواب كتب البهزين معيار كيساته